ښارول ميال ڪويه کا جيش ڪيا خران

# 

Constitution of the state of th



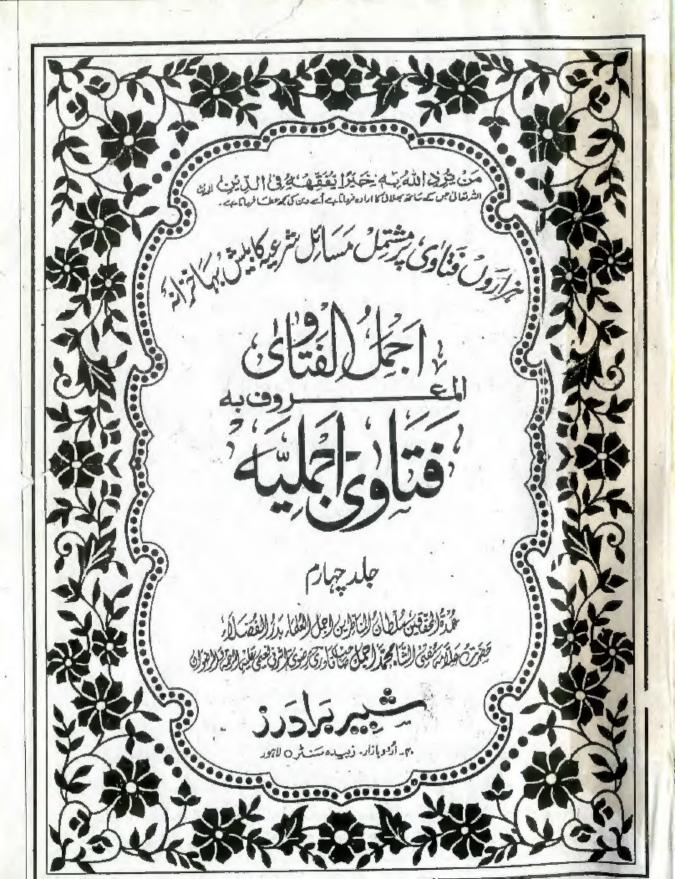

فهرست مسائل فأوى اجليه اجلد جهارم

## ﴿ فهرست مسائل جلد چهارم ﴾

امراف عام ہےاور تبذیر خاص ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ من تشبه بقوم، كامطلب -----كونيا تشبه منورع ب-----شعبان کے مہینے میں آتش بازی حضور کے زمانداقدس میں نہیں تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زماندا قدس مين شعبان كے معمولات وائيت ------سادات كرام كى محبت علامت ايمان م -----جوائل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔۔۔۔۔۔ اہل بیت فساق کے افعال غیر مشروعہ سے بغض رکھا جائے گا۔ ان کی ذات سے نہیں ۔ کہ نسبت اب بھی باق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سيدناغوث اعظم كے فضائل ومنا قب، اور آپ سے متعلق ایک واقعہ کا حال ------كتاب مقاصد الصالحين معتبر ومتنزنبين \_\_\_\_\_\_\_ا قيامت كيعض احوال اورحضور كے تصرفات، \_\_\_\_\_ا تصوريشي اورتصور وارى شريعت اسلاميد من منوع وناجائز ب------تعزیدداری ممنوع ونا جائز ہے اور تعزید دارول کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سی دینوی غرض ہے ایک امام کے تقلید بلادلیل چھوڑ کردوسرے مذہب کو اختیار کرنا ہاعث گناہ ہے۔ ۱۲

#### (جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هیں)

----- اجمل الفتاوي العروف ب فتاوي اجمليه (جد چارم) نام كتاب •= • = • = • الجمل العلماء حضرت علامه مفتى الشاه محد الجمل صاحب تبصل معنف مييض وترتيب •= • = • = • محمد عنيف خال رضوي بريلوي صدر المدرسين جامعه نور بريلي شريف •= • = • = • معفرت علامه مولا تا محمد منها وتابش قصوري (صدراداره رياض المصنفين بإكتان) 55 •= • = • = • مولانا صاحبر اده سيد وجابت رسول قادري (جير شن اداره تحقيقات رضا الريفش كرايي) 1,50 پروف ريدنگ •= •= • • محمرعبدالسلام رضوي محمر عنيف خال رضوي •= • = • محد غلام مجتنى بهاري - محد زابد على بريلوى - محد مديت رضا خال بريلوى كميوزنك •= • = • = • زين العابدين بهاري - فرعفيف رضا خال بريلوي ۰=+=+= س اشاعت ۵۰۰° +=+=+=+ •=+=+= شير يرادرز أردو بازار لا مور pt •=•=•= اشتياق المعتقاق پرنفرز لا مور مطع +=+=+ في جلد 250 روي ( ممل سيث 1000 روي 4 جلد )

اداره تحقیقات رضا انترنیشنل رضا چوک ریال (مدر) کراچی اداره پيغام القرآن زبيروسنر 40 أردو بازار لا مور

مكتبه غوثيه هول سيل رانى بزى منذى كابى ضیاء القرآن پیلی کیشنز اُردوبازار کرایی مكتبه وضويه آرام باغ دد كرارى مكتبه وحيميه كوالي لين أرده بازاركراجي

مكتبه اشرفيه مريدك (طلع شخوبوره) احمد بك كارپوريشن كيش چكراوليندى مكتبه ضيائيه بوبر بازاررادليثري مكتبه قادريه عطاريه مولى بازارراولينثى

| فهرست مسائل                         |                                                           | فأوي اجمليه /جلد جبارم                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| P1                                  | ف كاس لله بين أيك تعنيف.                                  | قوالي مع مزاميرناجائز ب_مصنا           |
| r2                                  | ری ہےاس پر توبدواجب۔۔۔۔۔                                  | سمسى سي كود ما في وكا فركهنا سخت د لير |
| PZ                                  |                                                           | محرم مين وحول تاشدنا جائز وحرام        |
|                                     | ان کی عادت ہے۔۔۔۔۔                                        |                                        |
| رح                                  |                                                           | 44.                                    |
|                                     | نااورانعام کی ہوں بیسب جواہے،                             |                                        |
|                                     | حتبرب اوراس نسبت علمول كأتم                               |                                        |
|                                     | فاعظم كي فضيلت كانتكم                                     |                                        |
| ۳۲                                  |                                                           |                                        |
| Pr                                  | · I                                                       | تعولول كأكشت من كرهت س                 |
| من گڑھت۔۔۔۔۔۔۔                      | ہے لیکن مصنوعی کر ملا مرحا کر فاتحہ دینا                  | د سوی محرم کوالصال تواب جائز۔          |
| MA                                  | <del>،</del><br>ما ما تو سخت گنرگاراورتو به واستغفار لا ز | قرآن ماتهم ميز ليكر حجوثا حلف الم      |
| ra                                  |                                                           |                                        |
| اکی چین ہے متعلق تصدیق۔۔۲۲          |                                                           |                                        |
| 72                                  |                                                           | كافركوكافر جانثالمان كادليل            |
| rq                                  |                                                           | مرود مخلف المائن مر                    |
| ں کا بیقول شرعاغیر معتبر ہے۔اوراس   | غي ۽ اعظم کي سداري آتي سرتوا ا                            | روبد ن رب رب<br>کوئی فاسق کری مر رام   |
| ٥٠ــــــ                            | المراجد المردون والمردون                                  | کی تعظیمیژیاممند ع پیرے پی             |
| ۵r                                  |                                                           | اراند اد نضاغ ی سرمعن                  |
| ۵۲                                  | 6 11 C 1761-101                                           | الراف اور سول کریں ہے ک                |
|                                     |                                                           |                                        |
| ۵۷                                  |                                                           |                                        |
| ۲۰                                  |                                                           |                                        |
| لوانا مکروہ ہے۔۔۔۔۔ <sup>ہم</sup> ۲ | ے انتخاص ہے میلا دشریف وغیرہ پڑھ<br>سے                    | واڑی منڈ واناحرام ہےاورا کے            |
| ارده م                              | امشابهت سے نعت ومنقبت برا هنا ا                           | عشقیاشعار کی را کئی اور ہجوں کی        |

| فيرست مساكل                              | رق                                            | فأوى اهليه /جلد جهارم              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 14                                       | ظروم                                          | السخض كاايمان سلب بونے كاخ         |
| رت ېــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | شادی کرانے کے وض کیتے ہیں رش                  | لوازمہ جوائر کے والے سے الل محلّ   |
| Ιλ                                       |                                               | لواز مہ کت رشوت نہیں ہے۔۔۔         |
| ران میں ہے کسی کی آمد پراستقبال          | وكران كي تعريفيل كرنا اوركسي مقام             | تجدیوں کےعقائد باطلہ برمطلع ب      |
|                                          | ر کی ۔۔۔۔۔۔۔۔ کی کی ا                         |                                    |
| rr                                       | وشین بن جانا غلط اور باطل ہے۔۔                | خود بخو دکسی بزرگ کا خلیفه اورسچاو |
|                                          | بوجائة وماحب خاندسة تاوان                     |                                    |
|                                          |                                               |                                    |
|                                          | ساری قوم کے تمام افراد کوشال نہیر             |                                    |
| PY                                       |                                               | احکام شرع کااستیزا کفر ہے۔۔۔       |
| *2                                       | ئۇنىس،                                        | بهاری شریعت میں مجد و تعظیمی جا    |
| M                                        | ے فج کرنے کا تھے۔۔۔۔۔                         | جس مال كي زكوة ادانه جو كي اس.     |
|                                          | مسلمان بیں توان کے ساتھ کھا تا پیتا           |                                    |
| ف میں لایا تو کوئی حرج نہیں۔۔۲۹          |                                               |                                    |
|                                          |                                               |                                    |
| آتا ہے، ایک ہی اولا دربدی ہوتی تو        |                                               |                                    |
| ب ب،۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |                                               |                                    |
| ارے،۔۔۔۔۔<br>۳۱۔۔۔۔۔                     | تُوكري مِن ڈال دینا جاہے بیقول ک <sup>ا</sup> | منسی نے کہا۔احادیث کوروی کی        |
| ٣١                                       |                                               | ببنك اور واكفانه كيمنافع كاحكم     |
| rr                                       | والاتوبرك                                     | ہولی کے تبوار میں شریک ہونے        |
| rr                                       |                                               | کسی جرم ریالی جرمانه جائز جین      |
| ~r                                       | فقراء ومساكين بي                              | حرام مال كامصرف بغيرنيت ثوار       |
| 7                                        | الما بونا فلط بيا المانية                     | محس تبریزی کا بغیر ماں باپ         |
| مانوں کی میرول کفر ہے۔۔۔۔۔۵              | ا<br>کرکھڑ ہے ہوجائیں جب بھی نہیں             | كوئى عورت كي كه خداا ورسول         |
|                                          |                                               |                                    |

| فهرست مسائل               |                         | 3                  | بارم                | ناوی اجملیه /جلدچ     |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| ٨٣                        |                         | کہنا گناہ ہے۔۔     | ری کے برا بھلا      | ي عالم كوبلاكسي وجه ش |
| ٨٣                        |                         |                    |                     | يك شعركاتكم،          |
| ی سے تعلق نہ رکھیں ۔۸۵    | ں سے تقریر کرائیں تی ال | ں ان کے مولو یوا   | بے تعلقات رکھیے     | ولوگ غیرمقلدین۔       |
|                           | لئے جانا کیما ہے۔۔۔۔۔   |                    |                     |                       |
|                           | مشادوسرى مسجد ميس بإهنأ |                    |                     |                       |
| ٨٧                        | رده فر کی ہے۔۔۔۔۔       | ں کے پیچیے نماز کر | الافاس ہے           | بھوٹی گواہی دیے وا    |
| ٨٨                        |                         |                    | رسم عز اداری کانتم  | مروجه تعزيدداري اورة  |
| A9                        |                         | جويا بنرصوم وصلو   | اربنانا كيهاب       | یے شخص کوقوم کا سرد   |
| 9+                        | بے تو کیا تھم ہے؟۔۔۔۔   | رف منسوب كر_       | ي كوغيرشو بركي طر   | حامله عورت ايخمل      |
| 91                        |                         | غیرمقبول ہے،۔      | ہوای کی گواہی       | جو بابندصوم وصلوة نه  |
| 91                        |                         |                    |                     | 1-17. En 12 47.11     |
| 91                        |                         | سرور كاحكم         | گائے اور رفص و      | شادى بياه يس تاجي أ   |
| 97                        | کیاہے۔؟۔۔۔۔۔            | ن سے نذرانہ لیناً  | ي كوبيعت كرناال     | گانے بجانے والور      |
| 92                        |                         |                    | نے اور قوالی کا تھم | مزرات برناج گا_       |
| 97                        |                         |                    |                     |                       |
| 917                       |                         |                    |                     |                       |
| 90                        |                         |                    | با ب                | سيب كاجونا كهانا كير  |
| 49                        | مکتا،۔۔۔۔۔۔             | كاا نكارنبين كياجا | ے سر ہونے           | بر ملی کی وجہ ہے کسی  |
| 99                        | ے اس کا ثبوت ہے۔۔۔      | باتا ہے۔حدیث       | رقه كالحكم بدل ج    | تبدیل ملک ہے          |
| 1+1                       |                         |                    | ندورنگا نا کیسانے   | مسلمان عورت كوسية     |
| بیڈرتقر مرکریں ان میں کسی | ں میں بے شرع مسلمان ا   | _ کے جن جلسوا      | ليار ہويں شريف      | ميلادالنبي للطيطة يا  |
| +                         |                         |                    | وناکیهاہے،۔         | عالم دين كوشريك       |
| 1+14                      | ~~~~~~                  |                    |                     | داڑھی رکھناواجب       |
| +1                        | ، کا حکم ا              | لےاس کی امامت      | -5015               | جودوس کے بیوی         |

| فهرست مسائل                 | 3                                                                                                         | فآوى اجمليه /جلد چهارم                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 44                          | t had had hijd mad hajd had hild hild hild majd majd majo majo majo majd majd-majd majo majo              | سيب كاچونا پان من حرام ہے۔۔۔                                |
| ٩٨                          |                                                                                                           | مروجه تعز سیدداری نا جائز ہے،۔۔۔                            |
|                             | نافق یادین سے پھراہوا کہنا گناہ عظیم۔                                                                     |                                                             |
| 79                          | لدى شوكرنا درست نبيس                                                                                      | ب شوت شرى كسى بزرگ كا جله يا گ                              |
|                             | ہائے اور کوئی خلاف شرع امر ندہو تو و                                                                      | 1.4                                                         |
|                             | كِبناكه "بهم اللهُ كروً" غلط اورمنا في ادب                                                                | 6.                                                          |
|                             | م کی ہواس کا نذرانہ لینا کیسا ہے۔۔۔                                                                       | 1 11 11                                                     |
|                             | ارض ہے۔۔۔۔۔۔ا                                                                                             |                                                             |
|                             |                                                                                                           | - T                                                         |
| 40                          | چئر مرایات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                          | شادي كى بچھ مخصوص رسوم كائكم اور                            |
| نبيل موگا ٢٧                | نا گناہ ہے لیکن اس سے اس پر زنا ثابت                                                                      | مرد کااجنبیہ کے ساتھ خلوت میں ہو                            |
| 44                          |                                                                                                           | عَمَا مِدِينَ كُونِهِ لِيكَالِكَا نِيكَا تَكَا مُعَمِّمٍ    |
|                             | ئل كودينا مكروه ،                                                                                         |                                                             |
| 46                          |                                                                                                           | مغرتی کام کی بنی ہوئی ٹو پی کا تھم۔                         |
| 44                          |                                                                                                           | مسكراشيا كى فروخت كاتحكم                                    |
| 44                          |                                                                                                           | ظروف پراپنانام لکھوانا کیماہے۔                              |
| 44                          | اہوائمیں کھانا پینا کیساہے،۔۔۔۔                                                                           | جس برتن پر ہندی میں کچھ لکھا ہوا                            |
| ى كى ندمت اوراليى تقريب ميں | رعورتوں اور مردوں کی باہمی بنسی بنداتر                                                                    | شادی کی تقریب میں لہو ولعب اور                              |
| 44                          |                                                                                                           | شركت كاحكم                                                  |
| Ar                          | اہوائمیں کھانا پینا کیساہے،۔۔۔۔<br>رعورتوں اور مردوں کی پاہمی ہنسی بڈا ق<br>شت ہے کم کرنا نا جا ئزہے،۔۔۔۔ | داڑھی کا میکشت ہونا سنت ہے کم                               |
| AF                          |                                                                                                           | يدي سرح الحراوح بسراما                                      |
| إيگا-ان احاديث كاكيامطلب    | ے در تارک سنت میری شفاعت نہیں پا                                                                          | میری شفاعت اہل کہائر کیلئے ہے                               |
| Ar                          |                                                                                                           | ب ا                                                         |
| ۸۳زې                        | کا نا جا ئزے۔اور مروجہ تعزیدداری ناجا                                                                     | َ مَهِ بِا كَالْمِيْحِ نَقْشُهُ بِنَا كُرْمِكَانِ مِينِ لُا |

| فبرست مسائل                             |                                                          | فآوی اهملیه /جلد چبارم                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | نا درست گیس، سیست در |                                                                              |
|                                         | دی بیاہ کر نا۔ان کے <del>بی</del> جھے نماز پڑھن          |                                                                              |
| Irr                                     |                                                          |                                                                              |
| ال جول                                  | ہ<br>رمیں رکھنا گناہ ہےخواہ بزرگوں کی تصویر              | برا مرین معنی می بیان میں اور کھ<br>جاندار کی تصویر بنانا میں کئے کرنااور کھ |
| (FY                                     |                                                          | سى عالم كومباد بوكهنا كيساے                                                  |
| 174                                     | ادین مدرسد مس خرج کی جاسکتی ہے،۔                         | كياسنيماكي آيدني ويني لائبريري                                               |
| IM.                                     | بالغدآ ميزمعلوم ہوتے ہيں۔۔۔۔۔                            | ہمزاداور مسمیر برم کے متعلق قصے م                                            |
|                                         |                                                          |                                                                              |
|                                         | نا مکروہ تحریمی ہے۔اور مرتکب عادی فا                     |                                                                              |
| IT*                                     |                                                          | تحقيرامام وتوجين عالم دين بزاجرم                                             |
| الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | مقابله كرےاس كوموذن ركھنا مناسب نبي                      | جو حص بعلم مسائل بتائے عالم کا                                               |
|                                         | ن کے ساتھ تبرامیں شریک ہو۔حضرت                           |                                                                              |
|                                         | ے ترک تعلق ضروری ہے۔۔۔۔۔                                 | 2.00                                                                         |
|                                         | ٠                                                        |                                                                              |
|                                         | ے امام کے بیچھے نمازند پڑھنا غلط ہے۔                     |                                                                              |
|                                         | ب مجدو مدرسه مي صرف نبيس موسكتا،                         |                                                                              |
| جاتی ہے۔۔۔۔۔۔                           | بشرک ہوتے ہیں اور شیاطین سے مدولی                        |                                                                              |
| 172                                     |                                                          | مسلمانوں کے مابین تغریق پیدا کر                                              |
| IFA                                     | فت سنت موار ندې                                          | غيرعرني مين خطبه پڙھنا مڪروه وخلا                                            |
|                                         | كتاب المير اث                                            |                                                                              |
| ح كيتين بطن كامناحة ١٣٨                 | چھوڑی پھر بیٹے کا انتقال ہو گیا ،اس طر                   | عورت نےشوہر، والد، بیٹا، اور بیٹے                                            |
| 161                                     | ر ملنے کی صورت ، ۔۔۔۔۔۔۔                                 | بيوى أيك ويا چندان كوآ مخوال حص                                              |

| فيرست مسائل                        |                                                                            | فآوى اجليه /جلد چهارم                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1+14                               | ے کم کرا تا ہووہ فاسق معلن ہے۔۔۔                                           | جودا زهی منذوا تا مویاایک مشت.         |
|                                    | باتزې                                                                      |                                        |
| 1.0                                | تواس سے تکاح برکوئی اثر نہیں پڑیگا۔                                        | مهركى ادا ليكى كاوعده كيا اوروفا ندكيا |
| 1.0                                |                                                                            | تعزيه بنانے والے كى امامت كا حكم       |
|                                    | ۔<br>ئے ان کے پیچے نماز پڑھے اس کی امام                                    |                                        |
| 1-1                                | ى درست فيس                                                                 | حیونی گواہی دینے والے کی امامہ         |
| 1+1                                | ہوایانہیں؟۔۔،۔۔۔۔۔                                                         | وبالى قاضى سے تكاح يردهوايا تكاح       |
| منورسب الفل بي - يرقول             | الائے۔جیسے کہ ہم انسان ہیں لیکن حا                                         | حضورمجسم نوربشكل انسان تشريف           |
| 1.4                                | **************************************                                     | آپ کی تو ہیں ہے یائبیں ،۔۔۔            |
| 1+7                                | رائے اس ہے میلا دنہ پڑھوایا جائے .                                         | واڑھی منڈائے یا حدشرع سے کم ک          |
| 1.4                                | اضروری نہیں بلکہ اختیاری ہے،۔۔۔                                            | عمر کے اس قول کار د کہ داڑھی رکھنا     |
| 1.4                                |                                                                            | قرآن مجيدے پرده كا ثبوت،               |
| 1.9                                | ب کرنا خلاف شرع نہیں۔ حدیث سے                                              | ال قول كاردكه كھڑے ہوكر بيشار          |
| 111                                | بكاثمات والمسام                                                            | ذكرميلا وشريف كے جواز واسخيار          |
| عال كے لئے كيا تھم ہے۔۔١١٣         | بکا ثبات<br>اس کی جگدا تگریزی اسکول قائم کر_                               | جو فحض عربي دين مدرسه وفتم كر          |
| IIP                                |                                                                            | خفاب کا حکام ۔۔۔۔۔۔                    |
| //Y                                | نازه كأعكم                                                                 | زانی وزانیه کی سزااوران کی نماز ج      |
| اکا تقلم ۔۔۔۔۔۔۔۔ا                 | ن ميل جول ركھاس كى امامت                                                   | جوفض زاني بإزانيك الل خائدا            |
| 117                                | نااورانہیں شادی بیاہ میں بلانا کیساہے                                      | زانی کے اہل خاندان کی دعوت کر          |
| فعلول مين اتناغله دينا پزيگا اس كا | ر جب تک روپیداداند کرو کے دونوں<br>حقہ پانی اور بعشق بعثلی بند کرنا کیساہے | غيرمسكم كواس شرط پر روبييد يناك        |
| FT                                 |                                                                            | کیانگم ہے،۔۔۔۔۔۔                       |
| IFY4                               | حقه پانی اور بعشق بختگی بند کرنا کیساہے                                    | زنا سےرو کنے کی وجہ سے زانی کا         |
| 114                                | زام دگناہ ہے،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>اصلاح،اتحاد واعانت پر ہواور اس ۔            | بزرگول كے مزارات كو بجده كرناح         |
| کے اصول خلاف شرع ند ہوں اس         | اصلاح، اتحاد واعانت پر ہواور اس ۔                                          | جس پنچایتی نظام کی بنیادتر تی وا       |

| فپرست سائل | شی<br>ای پیلواری کے امیر شریعت کی ہفوات کار د | فآوي اهمليه /جلد جبارم              |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| PY1        | م کھلواری کے امیر شریعت کی ہفوات کارد۔۔۔      | مئلة قيام وميلا دوغيره ك لعلق =     |
|            | r.a                                           | رساله بارش سلی                      |
| P+P        | ولو يوں كا بھنگيوں سے ملاپ اوراس كارو         | ایمان فروش کا کانگریسی دیوبندی م    |
|            | ء (جوابات مولات عيسا كي) ٢٠٨                  |                                     |
|            | ۵۰۹                                           | _                                   |
| 0.9        | الدين كريمين مومن وموحد يتق                   | حضور تی کریم میالید کے و            |
| ۵۲۷        | مقلدین کے گیارہ سوالات کے مدل جوایات)         | تحا كف حنفيه (غير                   |
| 000        | ذى كارد                                       | مفتی کفایت الله شا جہانیوری کے فنا  |
| 002        |                                               | مسوولايسه حيب دال جي -ي جي          |
| 040        |                                               | مصوصافی حاصروناظر بن                |
| ۵۸۲        |                                               | مئلنكم غيب                          |
| 099        |                                               | ساع مولی                            |
|            | بابمسائل شتى                                  |                                     |
| 41/2       |                                               | لفظمتكم كالطلاق أكلى امتول يرجعي آ  |
| YFZ        | ث عابت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | سلسله بيعت كي اصل قر آن واحاديه     |
| 419        | لِتَعلق ہے فاروق اعظم کاوا قعدی یاغلط؟        | حفرات حسنين رضى اللدتعالي عنهما     |
| 46-11      | ا ہویں صدی کے محد د                           | مجدوكے بارے مل حديث اور جود         |
| 4111111111 | قبله عليه الرحمد كي توبيح                     | حفرت مفتى محبوب على خال صاحب        |
| AMA        | بده کرنا،۔۔۔۔۔۔                               | سورج کاعرش معلی کے پنچے رہنایا سے   |
| ٧٣٧        | یث میں نہیں ، بانحویں صدی تکے جی وین کی ف     | مجدد کا ہزارسال کے بعد ہونائسی حد   |
| 1172       | كالطلاق كفريس                                 | کی پیریرالله میال به ماالله بهومیال |
| 4179       |                                               | ديو بندكو بيت الخلا كمنه كاتحكم ،   |

| فهرست مسائل           | 3                                      | فآوى اجمليه /جلد جبارم                  |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 101                   | ں ملک تبیس رہا،۔۔۔۔۔                   | دین مهرش مکان دے دیا تو وہ شو ہر کم     |
| 109                   | بڑی کوعارین پہنے کے لئے دیتے ہیں۔۔۔    | ز بور کاعرف ریر ہی ہے کہاڑ کے والے      |
| 17•                   | ب                                      | بيوى لا ولد فوت بوتوشو برنصف كا وار     |
| ن بوچا،۔۔۔۔۱۲۲        | کسی کودے دیا تو وہ ملک ہے پہلے ہی خارج | ر<br>تر کەمىت کامال متر و کەب زندگی میر |
| 145                   |                                        | ابكائر كى ہوتو نصف تركد كى وارث ہو      |
| 177                   |                                        | علائے ویوبند کے فتوی کارد۔۔۔۔           |
| 122                   |                                        | ظلمامال <u>لىن</u> كاومال               |
|                       | لات کے مناظرانہ جوابات،۔۔۔۔۔۔          |                                         |
|                       | الات،                                  | •                                       |
| f+1                   | ن اور جوا بات                          | ایک مجراتی اشتهار کے متعلق سوالات       |
|                       | ت وسبع آ داب زیارت                     |                                         |
| r-rtr-0               | ننک واضح ) کے چندا قتباسات کا تفصیل ر  | سعود برعربيے شائع شده كتاب              |
| F+12                  | شعر کا حکم ،                           | خواد غريب تواز كے سلسله مين ايك         |
| r.4                   | ب کانپوری فتوی کارده                   | اذان کے بعد صلوۃ کے سلسلہ میں ای        |
| rir                   | ناهيج وتصويب،                          | برم قادری رضوی کانپور کے اشتہار کم      |
| ےان کے قاضی مقرر کرنا | ہے۔ زہبی معاملات میں حکومت کی طرف      | جعیة العلما دیوبندیوں کی جماعت          |
| PN                    |                                        | دین پی مرافلت ہے،۔۔۔۔۔                  |
| mrr                   | ن مرادآ باد کے فتوی کارد۔۔۔۔۔۔         |                                         |
| PT1                   | ہو گگے۔بدروامات سیح ہیں۔۔۔۔۔           | روزمحشر لوگ ننگے بدن ، ننگے یاؤں        |
|                       | لناب کے چنداشعار پراعتراضات کے جوا     |                                         |
| rri                   |                                        | بالتبع غيرني بردرودوسلام جائز ہے        |
| rrr                   | غ والياسي تبليغ                        | رسالهاسلامي تبل                         |
| الدييني رساله،٢       | برحصرت مصنف كالمفصل تاريخي حقاكق وشوا  | تبليغي جماعت ہے متعلق سوالات            |

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) مسرف اورمبذراتم فاعل کے صینے ہیں لغت کے اعتبارے اسراف وتبذیرایک ووسرے مے معنی میں مستعمل ہیں۔

قاموس مي ب- الاسراف التبذير او ماانفق في غير طاعة - بسيار يجاخرج كرون ياخرج كرون ورغير طاعة -

اورغيات مي ب-اسسراف بالكسر زياده از حاجت خرج كردن وتبذير باندازه خرج

نزهة القلوب في تغيير غريب القرآن مين ہے۔

التبذير في النفقة هوالاسراف فيها وتفريقها في غير مااحل الله\_ سيدالمفسرين حصرت عبدالله بن مسعود سے تبذیر کے معنی دریافت کئے سکتے۔ فقال انفاق المال في غير حقه (تقيير معالم)

اورنفير خازن شل- هو انفاق المال في العمارة على وجه السرف . اورنفيرمدارك من ب-والاتبذروا تبذيرار كاتحت من فرمات ين ولاتسرفوا اسرافاي

ان عبارتوں سے سے ظاہر ہوگیا کہ تبذیر اور اسراف دونوں ایک دوسرے کی جگہ میں استعال کئے جاتے ہیں لیکن ان دونو ل کلموں میں ایک لطیف فرق ہے۔

چنانچ مجمع البحار جلداول میں ہے:

التبذير الانفاق في مالاينبغي والاسراف الصرف زيادة مالاينبغي\_ اوراس کی جلد ٹائی میں ہے۔

الغالب في الاسراف الوارد في الحديث الاكثار من الذِّنوب والخطايا\_ تفسير مدارك ميں ہے۔

التبذير تفريق المال في غير الحل والمحل\_

۳

مسئله

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کدزید کالڑ کا بیار تھا اور عمر نے زید کو پیے بتلا یا کے علی الصباح سورج سے پہلے بھٹلیوں کے محلّہ میں جاکر بچپکوجس مکان میں جنگلی یعنی سور بند ہوتے ہیں اس مکان میں بچے کوجنگیوں کی صورت دکھلاؤ، زیدنے ایسانی کیا اتفاق سے واپسی میں مرگیا۔ الی حالت میں اس سے مرید ہونا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس سے میلا و پڑھوانا جائز ہے یائیس؟ اورزيد بيرام يدى بحى كرتاب فقط

آل على جكت منتبل ضلع مرادآ باد ١٣ ارشعبان المعظم ١٠ ١١ه

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

عمر کا زید کو بیرو نکابتا ناسر اسر جہالت اور انتہا ورجہ کی نادانی ہے۔ زید کا اس پڑمل کرنا اور اس کو بچہ كى موت كاسب مجمنا بھى اى قبيل ہے ہے۔اب رہااس سے مريد ند ہونايااس كے پيھے نماز ند برا صنايا ميلا دشريف نديية هواناوه الربنظراصلاح يابرسبيل تنبيه بهوتؤ كوئى حرج نهيس فقط والله تعالى اعلم بالصواب مسئله (۸۸۸،۸۷۷)

(۱) كيافرمات بي علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله بيس كەسرف اورمبذركون كون

(٢) " من نشب بقوم فهو منهم " كمصداق كون كون حضرات موسكة بي ؟ چونكه آپس

مسئله (۸۸۹)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مارشعبان المعظم کوجوحلوے اورآ تحبازی کا اہتمام ہوتا ہاس کی وجہ کیا ہے؟ آیا پی حضور کے زمانہ سے ہے یا صحابہ کرام یا تیع تابعین یاامام حمین کے زمانہ سے جاری ہے۔اس کا جواب بحوالہ کتب دیا جائے۔

Y

محداليارحيين ساكن كلكوسرائ سنجل

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

شعبان نہایت خیروبرکت ومل وکسب کامہینہ ہے،حضورسید عالم صلی اللد تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پرنظر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سوائے رمضان شریف کے حضور اقدی اس مہینہ کھر میں جتنے ا عمال صالحه كرتے ہتے اور كسى مبينه ميں نہيں كرتے اور خصوصاً نصف شعبان يعني شب برات كونو حضور اعمال کے لئے خاص فرہاتے۔

> (به جواب ناتمام دستیاب هوا) مسئله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدر پدعمر بکر وغیرہ آل رسول و اولا دعلی (صلی الله تعالی علیه وسلم ورضی الله تعالی عنه) کی تو بین کرتے اور گالیاں دیتے ہیں،اور تکلیف اور نقصان پہنچانے کی تدبیر وکوشش کرتے ہیں، اور بغض وحسد وعداوت قلبی رکھتے ہیں ،اور جولوگ ان کے شریک ہیں اورائے آپ کو پکامسلمان اورائیا ندار بھتے ہیں اور جولوگ ان سے کہتے ہیں کہ سادات کی شان میں گستاخی کے لفظ کہنا نہ جا ہے ۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ سادات کے فعل خراب ہیں اس وجہ ہے ہم اچھاتبیں مجھتے ،اور بیفلط ہے کدرسول مقبول النے گنا ہوں کے شفیع ہوں گے، کیا بیلوگ ایسے الفاظ مستاخانه كمنے والے اور بغض وحسد عداوت ركھنے والے تكليف پہنچانے والے كسى تتم كے كنهگار نه ہول کے ،کیابیہ پختہ مسلمان سمجھے جا تیں گے؟ کیابیہ کہنا اور جواب ان کا کافی ہے کہ سادات کے قطل خراب ہیں ؟ال وجد ہے ہم ایسا کہتے ہیں کیانماز روزہ دعاان کی الی حالت ہیں مقبول ہوگی۔ لبذاان عبرزوں سے ظاہر ہو گیا کہ اسراف عام ہے اور تبذیر خاص ہے اور مسرف وہ محض بھی كبلائے گا جوبكثرت مى گناه كوكرے اوركسى خطاكا عادى ہواورمبذروه ہے جواہنے مال كوغيركل ميں بل قصد طاعة خرج كرنے والا مو، يهال تك كداكركس تخص في بل قصد طاعة ايك ورجم بهى خرج كيا تووه مبذر إوراكر بقصد طاعة سارامال خرج كرد في مبذر نبيس-

لو اتفق الانسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ولو انفق درهما او مداً في باطل كان مبذراً كذا في المعالم \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_

(٢) حديث شريف مين مطلق تشهر كاذكر ب-

چنانچہ جمع البحار میں ہے۔

من تشبه بقوم فهو منهم ال من تشبه بالكفار في اللباس وغيره، او مالفساق اوباهل التصوف اوبالصلحاء فهو منهم

لہذا جس گروہ کے شعار وخصوصیات ندہی کو اختیار کرے گا وہ اس گروہ میں شامل مانا جائے گا اہل تضوف اور صلحاء کے ساتھ مشاہب کرنی جاہے اور فساق و کفار کی مشاہبت سے پر ہیز لازم ہے خصوصاً کفار کی مشاہبت بہت خطرناک ہے کہ بسا اوقات اس سے بھی افعال کفریہ کر بیٹھتا ہے مگر کفار

ور مخاراور بح الرائق میں ہے۔

التشبه بهم لايكره في كل شي بل في المنفعوم ومايقصد به التشبه \_ اورشرح فقدا كبريس ب\_

فانا ممنوعون من التشبه بالكفرة واهل البدعةا لمنكرة في شعارهم لامنهيون عن كل بدعة ولـوكـانـت مبـاحة سواء كانت من افعال اهل السنة او من افعال الكفرة واهل البدعة فالمدارعلي الشعار

لہذا کقار کے ساتھ ہر بری بات میں اور جوان کا شعار ہواس میں تھید بقصد مشابہت ممنوع ہے \_فقط والثدتعالى اعلم بالصواب\_

كماب الحظر والاباحة

والا \_اسی لئے علامداین حجر مکی نے کثیراحادیث نقل کرنے کے بعد فرمایا۔

علم من الاحاديث السابقة وحوب محبة اهل البيت وتحريم بغضهم . (صواعق ص١٠١٠)

یعنی سابق احادیث ہے اہل بیت کی محبت کا واجب ہونا اور ان کے ساتھ بغض کا حرام ہونا جان لیا گیا۔ یہاں تک کداہل بیت کے فاسق و فاجر کے حق میں بھی علامة تحریر فرماتے ہیں۔

ان الفاسق من اهل البيت لبدعته اوغيرها انماتبغض افعاله لاذاته لانها بضعة منه صلى الله تعالى عليه وسلم وانكان بينه وبينها وسائط. (صواعق ص١٠٢)

لینی اہل ہیت کے فاسق کے افعال غیر مشروعہ سے ضرور بغض رکھا جائے اس کی ذات سے نہیں کہاس کی ذات و حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسدا طہر کا ایک ٹکڑا ہے آگر چہ حضور کے اور اس کے درمیان یں چندوا سطے ہوں۔

یا طبرانی اور دارقطنی وغیرہ میں بیحدیث شریف مردی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا:

اول من اشفع له من امتی اهل بیتی الافرب فالافرب \_ (صواعق ص ۱۴۰) لیخی سب ہے پہلے میں اپنی امت میں اپنے اٹل بیت کی شفاعت کروں گا۔ پھر درجہ بدرجہ قارب کی۔

حاصن جواب ہے ہے کہ سادات کی عظمت ضروری ہے ان کی محبت لازمی ہے۔ ان کے ساتھ دخمنی وعداوت کرنے ان کی شان میں کسی طرح کی ہے ادبی اور گستاخی کے ساتھ پیش آئے ہے بہت پر بینز کرنا چاہئے ، ان کے غیر مشروع افعال کو نا جائز ہی سمجھا جائے گا۔ ان کو ان کے ارتکاب ہے روکا جائے گا ان پر سنبیہ کی جائے گی ، لیکن ان کا ادب واحر ام ضرور طحوظ رہے گا۔ یہ جو پچھ معروض ہوا ان سادات کا تکم ہے جو واقعی اولا در سول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عوں آگر چہ فاسق فی العمل ہوں۔ اس سے مدانش مراد نہیں کہ وہ اعتقادات میں حد کفر تک یہو نی گئے تو وہ قابل احر ام و تعظیم نہیں۔ واللہ تعالی اعلم مواسوا۔

مسئله . (۸۹۱

كيا فرمات على الم ومفتيان شرع متين ان كرامتول مفصله ذيل مين ..

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم جولوگ واقعی سادات واولا دوآل نی علیدالصلو ہوالسلام بیں ان کی محبت علامت ایمان ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے۔

محبة حملة اهل بيته المعظم وذريته .

یعن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اور ذریت کی محبت فرض کی گئی بکثرت احادیث محبت آل حضور میں وارد ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو مستقل رسالہ تیار ہوجائے ۔ تیمرکا ایک حدیث نقل کردی جاتی ہے یہ مسلمان کے لئے بہت کافی وواقی ہوگی۔

ترندی شریف بین حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی کدانهوں نے کہا حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

احبونی لحب الله و احبوا اهل بیتی لحبی - (مظلوق شریف ص۵۵۳) یعنی مجھ سے اللہ کی مجت کی وجہ ت مجبت کرواور میری اہل بیت سے میری محبت کی بنا پر محبت

جب ان کی محبت الی ضروری ہے تو ان کی تو بین اور گستاخی کرنے اور ان کو گالیاں دیے اور ان کو تکلیف ونقصان بہچانے اور ان سے عداوت قلبی یا بغض وحسد رکھنے کی مخالفت تو ثابت ہوگئی ۔ لیکن مزید اطمینان خاطر کے لئے ایک دوا حادیث بھی پیش کردوں۔

حضرت امام احمدتے مرفوعار وایت کی۔

من ابغض اهل البیت فهو منافق ۔ لینی جس نے اہل بیت سے بغض رکھاوہ منافق ہے۔ ایک حدیث میں بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيمة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله \_ (صواعق ص١٢١)

(صواحق س ۱۲۳) لینی جوآل پاک سے بغض رکھتے ہوئے مراتو بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بیکھاہواہوگا "آبس من رحمة الله" \_ بینی الله کی رحمت سے مایوس ہونے كرنى جابئين \_والله تعالى اعلم بالصواب\_

(191)

مسئله

كيا قرمات جي علائ وين مضامين ذيل كتاب" مقاصد الصالحين صفحه ١٣٠ مين نقل بكه جب قيامت آائم موكى آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت ابو بمرصد يق رضى الله تعالى عنه كوظم كريس گے تم دوزخ کی راہ گھیر کر کھڑے ہوجاؤ۔اگر کی شخص کومیری امت سے دوزخ میں لے جا کیں گے تم ہرگز نہ جانے و بجیو ۔ جب تک میں نہ بہو نچوں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھم ہوگا کہ میزان کے باس جاکر کھڑے رہوا درخبر دار ہوکہ انکال میری امت کے اجھے تو لے جاویں ۔ اگر کسی کا پلہ عباوت کا ہلکا ہوتو اس كاتولنا موقوف رہے جب تك كديش ندآ جاؤل - جب حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم خودتشريف لے جاویں سے عظم ہوگا کہ ان کی عبادت میرے رو بردوزن کروفرشتہ آپ کا تھم بجالا وین سے جب تولنے کے وقت ملہ س کی عباوت کی طرف ماکل ہوگا آپ این وست مبارک سے دباویں کے کہ بلہ بھاری ہوجاویگا۔تب فرشتوں کو حکم باری پہونے گا کہ اے میرے فرشتو! میرے دوست کے خلاف مرضی کوئی کام نہ کرنا آج اس کومیں نے اختیار دے دیا ہے جو چاہے سوکرے۔اور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ حوض کور یر ، مور ہول کے کہ سب ہے پہلے میری امت سیراب ہوئے اور حضرت علی مرتضی کرم الله وجه دوزخ کے دروازے پر متعین کردیے جائیں گے کہ کوئی امتی میرا دوزخ میں نہ جانے یائے۔ جب تک میں نہ آ جا وَاں اور آ ل حضرت صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سامیعرش میں جا کرایینے عاصیان امت کی شفاعت میں مصروف ہوں گے۔اس حالت میں جبریل علیہ السلام سراسیمہ آپ کے یاس آ کیں گے،آپ ان سے سبب سراسیمکی کا پوچیس کے ۔وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ! کل اس وفت میرا گذر دوزخ کی طرف ہوا ہیں نے دیکھا کہ ایک مخص آب کی امت کا عذاب ہیں گرفار ہا وررورو کر کہنا ہے کہ افسوس کوئی ایسانہیں کدمیرا حال پنجیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عرض کرے اور آپ کومیری خبر دے۔اس کی فریاد میں میرا حال متغیر ہوا ،آپ میشکر روتے ہوئے دوزخ کی طرف تشریف کیجا ئیں گے اور اس کو عذاب سے چیٹرائیں گے۔ مالک کو حکم ہوگا ہرگز میرے صبیب کے امور میں دخل نددینا اور چون چراند کرنا ۔بعداس کے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میزان کے پاس تشریف لیجا تیں گے اورا عمالِ کے تولیے دالوں کو حکم دیں گے کدا عمال میری امت کے اچھی طرح تو لنا ، پھر کنارے دوز خ پر جا کرفر مائیں گے کہ اے مالک! اگر کوئی مخص میری امت کا آئے تواس برختی نہ کر تاجب تک کہ میں نہ آجاؤں آخر کو یہاں تک

ایک مرید حضرت خوث اعظم قدس مرہ نے انتقال کیا ،اس کا بیٹاروتا ہوا آپ کے پاس آیا ، آپ نے اس کے حال پر رحم فرما کر آسان چہارم پر جا کرملک الموت نے روح مرید کو ما نگا۔ ملک الموت نے اس کے حال پر رحم فرما کر آسان چہارم پر جا کرملک الموت نے روح مرید کی بھن کی ہے آپ نے فرہ یا کہ میر ہے تھم سے چھوڑ دے جب ملک الموت نے نہ دی زبردی تمام روسی جواس دن قبض کی تھیں چھین لیس تمام روسی پر داز کر کے اپنے جسم میں داخل ہو کیں۔ ملک الموت نے خدائے تعالیٰ کے پاس فریاد کی کہ روسی پر داز کر کے اپنے جسم میں داخل ہو کہیں۔ ملک الموت نے خدائے تعالیٰ کے پاس فریاد کی کہ الیک تحق مجنوں نے زبردی روحوں کو چھین لیا فرمایا: وہ ادھر کو تو نہیں آتا ، عرض کیا کہیں آتا ، کہا اچھا ہوا داپس گیا ، ور نہ دو اگر ادھر کو آتا تو حضرت آدم ہے لیکر اس وقت تک جتنے مرے جی سب کے زندہ کرنے واپس گیا ، ور نہ دو اگر ادھر کو آتا تو حضرت آدم ہے لیکر اس وقت تک جتنے مرے جی سب کے زندہ کرنے کو کہتا ، تو بچھے سب کو زندہ کرنا پڑتا۔

9

كرامت دوم

ایک عورت حفرت عبدالقادر جیلانی قدس مره کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہایا حفرت مجھے بیٹا دو۔ آپ نے فرمایا تیری تقدیر میں لوح محفوظ میں نہیں ہے، اس نے عرض کیاا گرلوح محفوظ میں ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ ہے کہا: یا خدا تو اس عورت کو بیٹا دے بھم ہوااس کی قسمت میں لوح محفوظ میں بیٹا نہیں ہے، کہا ایک نہیں تو دو دے، جواب آیا ایک نہیں تو دو کہاں سے دوں ، کہا تو تمین دے ، کہا جب ایک بھی نہیں تو تین کہاں ہے، اس کی تقدیر میں بالکل نہیں۔ جب وہ عورت ناامید ہوئی تو غوث اعظم نے عصہ میں آگر اپنے دروازہ کی خاک تعویذ بنا کر دیدی اور کہا تیرے سات لڑکے ہوئی تو غوث اعظم نے عصہ میں آگر اپنے دروازہ کی خاک تعویذ بنا کر دیدی اور کہا تیرے سات لڑکے ہوئے۔ یہ کرامتیں صحیح میں یا غلط۔ بیٹوا جول گے، وہ عورت خوش ہوکر چلی گئی اور اس کے سات لڑکے ہوئے۔ یہ کرامتیں صحیح میں یا غلط۔ بیٹوا تو جروا

الجواسسا

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

حضور غوث اعظم رضی اللہ تھا لی عنه کیٹر انکرامات وصاحب مقامات ہیں ان کی قدرت اور تضرفات ان کی طاقت اور اختیارات نا قابل انکار ہیں۔ ان کو درگاہ اللی میں جو خصوصیت و مقبولیت جو قرب و محبوبیت حاصل ہے وہ ما بین الا ولیا ومتاز ہیں لیکن بید دوونوں واقعات کس معتبر ومتند کتاب میں نظر سے نہ گذرے ، اور بظاہر ہے اصل اور لغومعلوم ہوتے ہیں ان سے احتر از کرتا جا ہے اور ' بہت الامرار'' مصنفہ حصرت علامہ نورالدین ابوالحن علی ابن بوسف تحی شطعو نی سے حضرت کی کرامات بیان

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا میں دوزخ کی طرف آونگا اور اس کا دروازہ کھلوؤں گاوہ میرے لئے کھول دیا جائے گاتو اس میں داخل ہوکر اللہ تعالی کی حمد کروں گا کہ جس کی مثل مجھ سے پہلے اور میرے بعد کس نے باخداص '' دالہ اللہ حجھ سے پہلے اور میرے بعد کس نے باخداص '' دالہ اللہ حجمد رسول اللہ'' کہا نکال لوں گا۔

مسئله (۸۹۳)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئنہ میں کہ حاجی علی احمد وارتی ۔ بابو لطافت حسین دارتی \_مولوی گل محمد خال نقشبندی مجددی پٹیالہ اسٹیث ( پنجاب ) نے ایک اشتہار طبع کیا ہے جس میں علس تصویر کے جواز پر بیاق وی واقوال چیش کئے ہیں ۔اس اشتہار کی پوری عبارت ذیل میں تقل ہے۔مصر کے علماء میں سے مفتی عیدہ مرحوم نے اس کے جواز کا فتوی دیا ہے۔اور علامہ سیدرشیدرضا مصری نے استار کے متعدد فرآ دی ہیں اس کو جائز بتایا ہے، مکہ مکر مداور مدینہ متورہ کے علماء نے ۱۹۲۰ء میں كتاب رہنمائے تجاج اينے زيراجتمام لا كھوں كى تعداد ميں چھيوا كركل دنيائے اسلام ميں رواندكى ہے جس میں کثرت سے ادھوری اور پوری انسائی فوٹو موجود ہیں اور اس وفت مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے تقریبا ہر گھراور ہر دوکان میں انسائی فوٹو آویز ال نظر آتے ہیں ہندوستان کے عماء جنہوں نے فوٹو کے جواز کا فتوی دیااورا ہے اپنے ٹوٹو تھ تھنچوائے وہ یہ ہیں ،مولا ناتیلی نعمانی ،سیدمولنا عبدائحی ناظم ندوۃ العلماء مولنا ابوار کلام آزاد \_مولنا حبیب الرحمٰن حال شیروانی مولنا سیدسلیمان ندوی \_ اور ثابت کرد کھایا ہے کہ فونوكراني مصوري بيس بورحقيقت عكاس ب(ويلهوكتاب جوازعلس تصاويرص ٢٠٠) مصنف سيرسليمان ندوی جائشین مولا ناشلی نعمانی \_ نیز ضرورت وفت کے لحاظ ہے بھی علماء نے فو ٹو کے جواز کا فتوی دیا ہے كيونكه غيرمم لك كاسفر بغيريا سيبورث ناممكن بإدري سيبورث بغيرفو ثو حاصل نبيس بوسكتاب اب دريافت طلب بدامرے کہ آیاعکس تصویر جہ تز ہے یانہیں اور جوعکس تصاویر کے قائل لوگ اس اشتہار میں ہیں مید کیسے لوگ ہیں۔ بینوا تو جروا

الجواب

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم تصوریشی اورتصویر داری شریعت اسلامیه بین ممنوع فر مائی گی ہے،احادیث کثیرہ اس کی ممانعت میں وارد ہیں بخاری شریف اور سلم شریف میں حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ک فياوى اجمليه اجلد چبارم ال كتاب الحظر والا باحة

نوبت پہونچ گی کہ جس شخص کو ملائکہ کے ہاتھ مین دیکھیں گے جناب باری میں عرض کریں گے کہ بارے بہو نچ گی کہ جس شخص کو ملائکہ کے ہاتھ مین دیکھیں گے جناب باری میں عرض کریں گے کہ بارے خدا اس کو میری انتماس ہے بخش دے یہ مجھ کو بھی اس نے ساتھ جانے کا حکم دے ۔ انتہا اے عزیز کے جانے ہوکہ احکام ابنی میں کیا کیا اسرار میں فقط ۔ اس کا پڑھنا پڑھا نا اور اعتقاد کا کرنا ان روایات کا صبحے ہے یا تلط؟ اور موضوع ۔ بیٹوا تو جروا \* السائل خاکسار احمالی ساتھ ہے جانے بیٹوا تو جروا \*

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

سکتاب "مقاصدا صالحین "سمی معتبر و متنده لم کی تصنیف نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ پڑھنے پڑھانے کے لئے وہ کتابیں اپنے پاس رکھنی چاہیں جو کی معتبر و متنداور محتاط و محقق سی سیح العقیدہ ہم کی تصنیفات سے ہول۔ انہیں پراعتا و کیا جاسکتا ہے کہ ان کی روایات ہیں صحت کا التزام ہوتا ہے۔ میصدیث چند کتب واحادیث و سیر میں تلاش کی گئی مگر میر کی نظر ہے نہیں گذری۔ مواہب لدنیہ میں حضرات خلف ، چند کتب واحادیث و سیر میں تلاش کی گئی مگر میر کی نظر سے نہیں گذری۔ مواہب لدنیہ میں حضرات خلف ، راشد مین رضوان اللہ تعالی علیہ میں کے متعمق میہ حدیث تو نظر ہے گذری جس کو ابوسعید خدری نے شرف النبو ۃ میں حضرت انس رضی ابتدتی لی عنہ ہے روایت کیا کہ حضور سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمانا:

لحوضي اربعة اركان الاول بيد ابي بكر الصديق والثاني بيد عمر الفاروق والثالث بيد عثمان ذو المورين والرابع بيد على بن ابي طالب الحديث \_

(موامب لدنية شريف ج٧٦ ٩٠٠)

میرے دوش کی جار جانبیں ہیں،ایک جانب حضرت ابو بکر کے قبضہ میں، اور دوسر کی جانب حضرت ابو بکر کے قبضہ میں، اور دوسر کی جانب حضرت عثمان ذی النورین کے قبضہ میں، اور چوتھی جانب حضرت علی ابن ابی طالب کے قبضہ میں۔

اور گئمگاران امت کودوز خ ہے رہا کرنے کے متعلق بیصدیث خصالنس کبری بیس نظرے گذری طبرانی بیس حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عشہ سے روایت ہے کہ۔

قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اتى جهنم فاضرب بابها فيعتج لى فادخلها فاحمد الله بمجامد مااحمد لاقبلي مثله و لايحمد احد بعدى ثم اخرج منها من قال لا اله الاالله ملخصار (مُصَالَعُ كَرِي عُلَمَ ٢٢٣)

دین میں تو بدلوگ ماخوذ ومفضوب ہیں ،ان کی بے قیدیاں انہیں خود مجرم بناتی ہیں نہ کہ دوسروں کے لئے ان کے افعال قبیحہ روا کر سکیں۔

ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ـ

کآب'' رہنمائے جاج'' کوعلماء حرمین کی طرف منسوب کرنا بڑا ہی مغالطہ ہے ہید کتاب علماء حرمین نے شائع نہیں کی حکومت نجد رید وبابیہ کے المکارول نے شائع کی ہوگی ،ان کافعل نہ جحت ہے نہ سند، وارتی صاحبان کور نیائے اسلام میں کوئی ایسا و بندار عالم نبیس ملا کہ جواز تصویر میں جس کا نام کے سکتے ، بدند ہب غیر مشرع بدافعال لوگول کے نام کلھدیئے ، اور لطف یہ ہے کہان کے افعال واقوال خود وارتی صاحبان کے نزد کیے بھی معتبر تبیس ،اور اگریدایے ان شہود کو مقتدا بنالیں اور ان کے اقوال واقعال قابل سیم مانیں تو ن کی تمام صوفیت ووار شیب کا خاتمہ ہوج کے اور ان کی گفر دشرک کی دستاویزیں ان کے الیس مقبولین کے قلم سے برروئے کارآ جا کیں ،آ ہے اچھی نجد ہوں کے دین میں صرف جواز تصویر ہی یر نظر ڈالی ہے اور ان کے جہا تکیری شرک کا مطابعہ تبیں کیا جس ہے صوفیوں اور ورویتوں کی جماعت کا کوئی فروسلامت بچکرئیس جاسکتا ای طرح وارتی صاحبان کے دوسرے مقبولین بھی ہیں اگران کے تمام افعال کوسند قرار دیدیا ج نے تو وارتی صاحبان کے لئے صرف تصویر ہی جائز ندہوگی بکہ داڑھی منڈ انا ہے نوش کرنا نماز وں کی یابندی چھوڑ نا وغیرہ گناہ کبیرہ سب مجھے جا تز ہوجا کینٹے یاسپورٹ میں تصویر کا لازم ہوناظم حرمت کوئبیں اٹھا تا اور حج کے سفر کے لئے یا سپورٹ میں تصویر لا زم بھی نہیں مہرحال جواز تصویر کا وعوى بالكل بے سند و باطل ہے اسلام نے بت يرسى منائى ہے ذى روح كى تصوير ممنوع فرمائى ہے صلقہ بچوشان اسلام نفس مرتی ہے تو بہ کریں اور اسلام کے حضور عقیدت واطاعت کی گردنیں خم کریں ۔ واللہ

### مسئلم (۸۹۳)

كيافر مات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين أس مسله ميس كه جمار على أول بيس المستت وجماعت کے لوگ تعزیہ بناتے ہیں ،اس تعزیہ جس کسی جاندار کی تصویر کوئیس رکھتے بلکہ ایک روضہ کا نمونہ بناتے ہیں سوابیا تعزید بنانا جائز ہے یا تہیں ، اور اگر جائز ہے تو جو تحص تعزید بنانے دالے کو کافر کہتا ہے وہ کنهگار ہوتا ہے یائیس ،اس کا آپ فتوی دیکراور بھی علاء کی تصدیق کرا کرروان فرمائیں۔ خاكسار پيش امام جامع مسجد دوار كانهيا واراسمعيل چني -

فأوي اجمليه اجلد جبارم الأطر والاباحة

قبال رمسول اللُّه صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ماخلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصورة لاتدخله الملتكة .. (مفکوة شریف ص ۳۸۵)

بخاری شریف اورسلم شریف میں مفرت عبداللیّہ بن مسعود رضی اللّٰدتع کی عنبما ہے مروی ہے وہ

سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول اشدالناس عذابا عندالله المصورون - (مشكوة شريف ص ١٨٥٥)

بخاری شریف میں حضرت سعیدین انی انحسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے۔

كنت عند ابن عباس اذجاء ه رجل فقال ياابن عباس اني رجل انما معيشتي من صنعة يمدي واني اصنع هذه التصاوير ففال ابن عباس الا احدثك الا ماسمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه تعالىٰ عليه و سلم سمعته يتول من صور صورة فان اللَّه يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنا فخ فيها ابدا فزب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شئ ليس فيه روح . ١٠ (مظَّوة شريف ١٠٨٣)

روایات کثیره ممانعت تصویریی وارد میں بخیار اختصاریهاں برصرف تین احادیث پیش کیس، کیکن احادیث میں نصور یز ی روح کی ممانعت عام ہے اب جا ہے دی ہو یاعکسی ،کوئی اس ہے مستثی نہیں اور بے استٹناء دعوی جواز علم شرع ہے عدول اور دین کی مخالفت ہے اور احادیث شریفہ اور کتب فقہ ہے صاف انکارے، اور محورین کی جرات وولیری اور بوری اور کمرای کی بین ولیل ہے۔اعاذ نالله تعالیٰ

جن اشخاص کے نام وارتی صاحبان نے تحریر کئے ہیں ان میں کوئی بھی علماء معتندین اور معتبرین ے کیں ہیں ۔ رشیدرضا ایڈیٹ المنار' الیک بے شرع نیچری طبع انسان ہے جس کی صورت تک اسلامی وضع وشعار ہے معرا ہے، لہذالا ندہب ہے ، یہی بیقیدی عقا کدوخیالات کی تبلی اور ندوی کے خصوصیات ے ہمولوی حبیب الرحمٰن خالصا حب ایک معزز رئیس ہیں ان کی نسبت یقین نہیں ہوتا کہ وہ جواز تصویر کے قائل ہوں ، ابوالکلام کی تو صورت میرت عقائد واعمال مجی اسلام سے بہت دور ہیں۔ انکا بے قیددآ زاد ہونا تو کسی بیان کامختاج نہیں ۔ایسے لوگوں کے افعال فساق کے لئے فسق میں سند ہوں تو ہوں تعالى اعلم بالصواب\_

(A9A)

مسئله

کیافر ، تے بیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص جواہیے و نیوی نفع کی غرض ہے ۔ غرض سے ند جب حنفی چھوڑ کرند ہب شافعی اختیار کر ہے تو عندالشرع اس کا کیا تھم ہے۔

(14)

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مُداہب اربعہ میں سے ایک مذہب کو کسی د نیوی غرض کی وجہ سے بلادلیل چھوڑ نے والا اور دوسرے مذہب کو محض خواہش نفسانی کی بناپر اختیار کرنے وال گنہگاراورسز ا کا مستحق ہے۔ ردالحتار میں ہے۔

اما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الاثم المستوحب للتاديب والتعذير لارتكاب المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه.

(ج٣٩٠)

اس کا خلاصہ صفہ مون ہیہ ہے کہ غیر مجہ تد کا بلا دلیل ایک غد جب سے دوسرے کی طرف و نیوی غرض کی رغبت کی وجہ سے نتقل ہونا قابل ذم ہے اور وہ شخص گنہگا رہے اور وہ دین میں برے کا ہم کے ارتکاب اورا پینے دین و فمر جب کے استخفاف کی وجہ سے سز اوسرزنش کے لائق ہے۔ اور اسی میں قدیہ سے ناقل ہیں:

قيل من انتقل الى مذهب الشافعي ليتزوج له اخاف ان يموت مسلوب الايمان لاهانته للدين لحيفةٍ قذرة\_

جو خص ش فعی ند ہب کی طرف اس لئے منتقل ہوا کہ نکائ کر ہے تو اس کے حق میں کہا گیا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ وہ ایمان سلب ہونے کی حالت میں مرے کیونکہ اس نے دین کی تو ہین ایک مردار بودار بلید چیز کی وجہ سے کی۔

اوراس میں تا تارخانیہ سے ناقل ہیں۔

حكى ان رجلاً من اصحاب ابي حنيفة محطب الى رحل من اصحاب الحديث ابنته في عهد ابي بكر الجوزاني فابي الا ان يترك مذهبه فيقرأ خلف الامام ويرفع بديه عند

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

(۱) تعزید کی اتنی اصل تھی کے دوخہ مبارک سیدالشہد اء حضرت امام حسین رضی اللہ تع لی عنہ کا تسجے خشہ بنا کر بہنیت تبرک اس کومکا ن میں رکھنہ اس میں کوئی شرعی طور پر حرج نہیں تھا کہ غیر جا ندار کی تصویر بنانا رکھنا درست و جا نز ہے۔ لیکن اب چونکہ تعزید داری بہت ممنوعات شرعیہ اور امور ناجا نزیر مشتمل ہے لہذا اب ایک تسجے نقل بھی نہیں بن فی چ بیئے ہاں اس کے جواز میں کوئی شک نہیں کہ اگر دوخہ کا تسجے نقشہ کا غذ پر بنا کر کہتہ کے طور پر رکھے جس طرح کھیہ معظمہ اور مسجد نہوی شریف و غیرہ مقامات متبر کہ کے نقشے رکھے جاتے ہیں توا ہے۔ بیات اس بیات میں رکھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم باعواب۔

را) تعزید بنانے والے کو جو صرف تعزید بنانے کی بنایر کا فرکہتا ہے اسے خود استعفار اور تو بہر ٹی جا ہے کہ دو واکیک مسلمان کو بلا ارتکاب کفر کے کا فرکہتا ہے۔

ابودا وَ دشریف میں حضرت انس رضی اللد تعالی عند ہے بیروایت ہے کہ۔

قال رسول الله صلى الله تعانیٰ عدیه و سدم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لاانه الا الله و لا سکوه بدب و لا سحر جه من الاسلام بعمل المحدیث (مشکوة شریف م ۱۸) حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسم نے قره یا کہ تین یا تیں اصل ایمان سے بین "لا اله الا الله الله لا الله الا الله الله الله لا الله الله الله الله عنوان تریم می می بنا پر صفح والے کی تکفیر نہ کریں ، سی می می بنا پر تحفی کی بنا پر اسمام سے خارج نہ کریں ۔ حدیث شریف میں ہے جس کو بخاری شریف و مسلم شریف نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عشمی سے روایت کی ۔

ق ال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ايمار حل قال الاحيه كافر لقد باء بها احدهما انكان كما قال والارجعت عليه (مسلم شريف ص ١٥٥ ازمشكوة شريف ص ١١٦) حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرمايد كه جو شخص اپنے كسى مسلمان بھائى كوكافر كي ان دونوں ميں ايك بريد بلاضرور بڑے اگر جے كہا تھا وہ حقيقة كافر تھا جب تو خير ورند فقط اس كہنے والے پر ليك آئے گا۔

ان احادیث سے ٹابت ہو گیا کہ کسی مسلمان کی گناہ یا ناجا تزعمل کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جا سکتی اور جوکوئی اس وجہ سے تکفیر کرے تو وہ اپنا تھم اس دوسری حدیث سے معلوم کرے فقط۔ واللّٰد

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اگر اہل محلّہ اور کی والے براسقدرا فتایار رکھتے ہیں کہ اور کے والا لواز مددیگا توبین کاح ہونے دینگے اورائر کی والا بلاان کی رضا کے تکاح ند کرسکے گاتو بدلواز مدر شوت ہے۔

ردامختار میں ہے۔

ان اعطى البي رجل شيئاً لاصلاح مصالح المصاهرة الكال من قوم الخطيبة اوغيرهم الذين يقدرون على الاصلاح والفساد وقال هو اجرة لك على الاصلاح لايرجع وان قال على عدم الفساد والسكوت يرجع لانه رشوة \_ (روامحتارا الاسك

یا لڑے والا اس کئے اہل محلّمہ کولواز مددیتا ہے کہ بیالوگ اس کے لایج سے فساد سے باز رہیں ا کے اور یا آسانی نکاح ہوجائے گاجب بھی بیلواز مدرشوت ہے۔

انبفيق على طمع ان يتزوجها قال الاستاذ قاضيخان الاصح انه يرجع عليها زوجت نفسها اولم يتزوج لانها رشوة اه ملحصا

اور اگر اہل محلّہ کو ایسا اختیار حاصل نہ ہوا ورلڑ کے والا لیا ظاعرف ورسم کے بطور صلہ وہبہ کے اہل محلَّه كولواز مدد \_ توبيلواز مدندر شوت مي ندحرام -

شامی میں ہے۔

وان كمان مممن لايقيد رون عملي ذالك ان قبال هو عبطية او اجرة لك للدهاب والاياب او الكلام او الرسالة بيني وبينها لايرجع وان لم يقل شيئا منها يكون هبةله الرجوع فيها ان لم يوجد مايمنع الرجوع \_

بالجمله بيلواز مه بيلي دونول صورتول ميں رشوت ہے تو اہل محلّه کواس کا نه لينا جائز نه کھانا طال ،اورتیسری صورت میں ہدے تو اسکالین مجمی جائز اور کھاٹا مجمی حلال ،اس طرح لڑکی کے استاد کے لئے کڑ کے والے سے دام لیتا کہلی ووصورتوں میں رشوت ہے،اور تیسری صورت میں ہیداوراحسان ہے،اور نانی کولا کے والے کا کیجھودینا عرفا بطور تیرع اور احسان کے ہوتا ہے تو اس میں لڑکے والا مختار ہے، اور لڑکی کے والدین کولا کی مے جوڑے وغیرہ کے لئے لڑ کے والے کی طرف سے جورو پیدیلا ہے وہ خاص لاک کے

فآوى اجمليه اجلد چبارم كا كتاب الحظر والاباحة

الانحطاط ونحو ذلك فاجابه فزوجه فقال الشيخ بعد ماسئل من هذه واطرق رأسه النكاح حائز ولكن اخاف عليه ان يذهب ايمانه وقت النزع لانه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده و تركه لاحل حيفةٍ متنة \_ ( حسم ١٩١٧)

حکایت بیان کی گئی کدامام ابو بکر جوزانی کے زمانہ میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے اصحاب سے ایک تحص نے ایک محدث کی لڑک کے لئے منتنی کا پیام بھیجا ،تواس محدث نے اٹکار کردیا، مگریہ شرط لگائی کہ وہ اگر اپنا ند بہب چھوڑ وے اور امام کے بیجھے قر اُت کر لے اور رفع بدین کر لے اور اس کے مثل کام كر لے ، ال حفى نے اس كى شرط تسليم كى تو محدث نے اس سے نكاح كرديا ، لوگوں نے اس كے متعلق حضرت امام ابوبكر سے سوال كيو ،حضرت يفخ نے سر جھكا كر جواب ديا كه نكاح جائز ہے ،كيكن ميں اس ير اس کے نزع کے وقت ایمان جانے کا خوف کرتا ہوں ، کیونکداس نے وہ ندہب جواس کے نزد کیے حق تھا اے بلکا جانا اور بودار مروار کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔

حاصل جواب بير ب كمخض مذكور كامر ب حنفى كوچهو و كرمذ ب شافعي ايك و نيوى وجهر اختيار کرنا گناہ ہے،شرع ایسے تحص کو تبدیل نہ ہب کی اج زیت نہیں دیتی،اوراس مخص کو یہ یات قابل لحاظ ہے کہاس میں ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

مسئله (۲۹۸)

الواز مدہمارے عرف میں وہ یان چھالیاں شکرمٹھائی وغیرہ جولڑ کے والے سے اہل محلّمہ لیتے ہیں اور منتنی کے دن ہی محلے والے لڑ کے والے سے جبرا تھراتے ہیں ان چیز وال میں لڑکی کے والدین کوکوئی حق حاصل مہیں ہوتا اور اہل محلّہ ایک محص کوصدر محلّہ بنا لیتے ہیں برات کے دن جب لواز مہار کے والے لاتے ہیں تو وہ صدر محلّہ کے سپر وکر دیا جاتا ہے وہ صدر بمطابق عہدو بیان کے ایک ایک چیز کوشار کرتا ہے اوربیب تزہ بیتا ہے کار کے والد پوراسامان لایا کہ تیں اور اگراس میں ہے کوئی چیز کم ہوتی ہے تو بہت فساد ہریا ہوتا ہے اور یہ چیزیں محلے والول پر تقلیم ہوتی ہیں نیز اس لڑکی نے جس استاد سے پڑھا ہے اس استاد کے لئے بھی اڑے والے سے جرا کچھ دام لئے جاتے ہیں اور نیز جو نائی خط بنانے کے گئے سالان تنخواہ دیکر محلے میں رکھا جا تا ہے اسے بھی لڑ کے والے سے پچھ دام دالواتے ہیں ۔ نیزلڑ کی کے دالدین چند رویے لڑکے والے سے لڑک کے کیڑے جوڑے ۔ وغیرہ خرید نے کے لئے لیتے ہیں اور ان اخرجات ہے کچھ دام بچالیتے ہیں لہذا بیامورشرعا جائز ہیں یائیس اوران لوگوں کے لئے یہ چیزیں لیما جائز ہیں

فأوى اجمليه اجلد چهارم بي الحظر والا باحة

(۲) اس کی امامت درست ہے یائیس اور جونمازیں اس کے بیکھیے پڑھی جائیں وہ واجب الا عاده بين يانبين \_اورا گراعاده ندكيا جائة فرض ذمه ي ساقط بو گايانبين؟ \_

(m) اگرامام تو به کرنا چاہے تو کس طرح کرے کیاا مام کواپنی علطی اور تو بیلی الاعلان برسرمنبر عام مسلم نوں کے سامنے کرنا اوراس کواپنی تقریر کی طرح شائع کرانا ضروری ہے اور کیا تو ہے ساتھ تجدید اسلام جي ضروري ہے؟۔

(س) اگرامام چندمعتمداشخاص کے سامنے توبہ کرے تو کی شرعا اس کی توبہ قابل قبول ہوگی اور الی خفیدتوبہ کے بعداس کی امامت درست ہوگی یانہیں؟۔

راقم اشتنبار نے جو پچھا ہے اشتنبار ' وشمنان اسلام کی آمد پر بھی ایک فتند عظیم' میں مکھا ہے۔وہ حق وصواب ہے یا نہیں؟ بحوالہ کتب معتبرہ ارشاد فرمائیں اور مولیٰ تبارک وتعالیٰ سے اجریا تمیں۔ المستفتيان اراكين المجمن تبليغ صدافت رحمت منزل كامبيكر اسٹريث چہاپہ نمئ ۳

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) بلائسی معذوری و مجبوری کے ابن سعود اور اس کے بیٹوں کے عقائد باطلہ حرکات نالا یقنہ مر مطلع ہوکران کی نہ فقط الیبی تعریفیں اور استقبال واعز از کرنا بلکہ ان کے باطل مذہب کو بیخے قرار دینا ان ك اصولى اختلافات كوفروى اختلافات بتاناكس يحج العقيدة سن المذب للخص عمكن نبيس تجربه شابد ب کہ ایسی حرکات ایسے انعال واقو ال کسی ممراہ وبددین نجدی سیرت سے صا در ہوں گے۔ روامحتار میں ہے۔

اجمع المسلمون ان شاتمه كافر حكمه القِتل ومن شك في عِذابه وكفره كفرم (روالحتارص ۱۳۹۹)

شرح نقدا كبريس ب-

الرضا بالكفر كفر سواء كان بكفر نفسه او بتكفر غيره ..

(شرح نقدا كبرمصري ص١١٠)

امام زکریامسجد پرنجدی کے کفری عقائد کومعمولی اختلافات کہنے اور باوجوداس کی ایسی ناپاک گتا خیول کے اسے قابل ملامت وطعن اور لائق تو ہین و تذکیل نہ شرانے کا جرم کم از کم ضرور عا کد ہوتا ہے كمآب الخظر والاباحة فناوی اجملیه اجلد جهارم

واسطے ہبہ ہے ، تو والدین کا اس سے بچالیں جائز اور حلال نہیں۔

ورمخارش م: ويساح لموالديه ان ياكل من ماكول وهب له وقيل لا انتهى فافاد ان غير الماكول لايباح لهما (درمختارص٢٣٦) والشتعالي اعلم بالصواب

مستله (۹۰۰،۸۹۸،۸۹۸)

کیا فررتے ہیں ملی نے وین ومفتیان شرع مشین اس مسئد میں کداحد بوسف وکریامسجد جمئی نے بروز جعد ذكريام حبر ميں ابن سعود كے بينوں كاخود استقبال كيا ،آداب بجارا يا اور مصليوں سے استقبال کرایا ، اورنجدی حکومت اور این سعودنجدی کی اور اس کے لڑکوں کی تعریقیں کیس ،نجدیوں کی شان میں قصیدے پڑھے،ان کی حفظت کی سلامتی کی وعالی اور ایک تقریر کی جس میں کہا کہ اللہ عزوجل کے بہت بڑے شکر کا سبب بیہ ہے کہ حکومت نجدید کے دعوے اور دعوت مجم اورایس دعوت جس میں بحی اور نقصان نہیں اورنجدی حکومت کوحضرت اہام حسبل رضی ابتد تع کی عنہ کا مقلد بتایا اور کہا کہ نجد یوں کے جھنڈ ہے پر 🕽 ك الالله محمد وسول الله كاها واب جواشاره كرتا بكه الكاورتمام الل زيس كاليك الكلمم جس کی بنا پر ہم سب بر لا زم ہے کہ فرو عات کی بحث چھوڑ دیں اور ایک صف ہو جا تیں اور ایسے امور اور مسائل میں مشغول نہ ہوں جس کا نقصان تفع ہے زیادہ تر ہے نیز اپنی تقریر میں ابن مسعود کے بڑے ار کے سے می طب ہوکر کہا کہ اے بلند تر امیر ، نیکی کے تارے ، ہم سب نے نز ویک کر دیا جانوں کو ، اور ز دیک کردیا ہم نے تیرے سے نظر کو، اگر و کسی روز میدان جنگ میں سحر کے وقت بھی بلائے گا تو ہم تنہا تنبر اور جماعتیں بنا کر بلندی حاصل کرنے کے لئے تیرے پاس حاضری دیکھے، اس کے بعد کہا کہ میں زياده القرريكرنا يسترتيس كرتااس آيت رختم كرتا مون-

قل يا اهل الكتاب الي اخره.

اس کے بعد نہایت تعظیم وکریم سے ابنائے سعودی کورخصت کیا اور ابنائے سعودی نے انعام دیا، بیتمام حالات بھی کے عربی اخبالٹر ۲۳۵ئ ۱۹۲۰ء میں شرکع ہو گئے ہیں،اس کے بعد شہر کے چند کی مسلمانوں نے ایک اشتبار شائع کرا کران حالات پرتمام سنیوں کی توجہ مبذول کرائی ، پھر ہماری انجمس نے ایک اشتہار بعنوان' 'وشمنان اسلام کی آیہ پر بھی میں ایک فتنعظیم' 'شائع کرایا۔ جوآپ کی خدمت

(۱) عرض بيب كداس امام كم تعلق شرعا كياتهم كياب؟

ہوں کے یانہیں۔ پینواوتو جروا۔

المستفتى اخقر العباد حاجي صوفى ولايت حسين ساكن مرادآ باو

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اولیائے کرام کے نزدیک جادہ نشین ہے کہ مرشد کسی ایسے مرید خاص کو جسے مرشد صالح ارشاد اور لائل تربیت مجھ کرا خذبیعت و تلقین او کارواشغال و تربیت طالبین کے لئے اپنی حیات میں اپنا خیف ونائب کرچکا ہومرشد کے وصال کے بعد مرشد کی مسند خاص پر جلوس کرے اور تمام امور انتظام عزل وفسار ف خانقائی میں اس کی جگہ قائم ہو۔اس کو خلافت فنامہ مجمی کہتے ہیں۔

صورت مسئولہ میں جب ان ہزرگ نے اپنے مریدین میں ہے کسی کواپنا خلیفہ ہی نہیں کیا تو خود اس ہزرگ کے سے سے سے کسی کواپنا خلیفہ ہی نہیں کیا تو خود اس ہزرگ کے سے مرید کوئی کا کوئی حق حاصل نہیں چہ جائیکہ کسی خادم مزار کا بید دعوی قابل ذکر اور لاگت النفات ہو۔اس لئے کہ سجادہ شینی خلافت خاصہ ہا اور خلافت خاصہ بلا خلافت عامہ کے تحقق نہیں ہوتی اور خلافت کا جا اور خلافت کی بالکل کے تحقق نہیں ہوتی ایس خادم مزار کا بید دعوی سجادگی بالکل غلظ اور مرامر باطل ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب فلظ اور مرامر باطل ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

ر المسلمين كي منافع فوت موتة بين نامناسب ہے اوراس كے مرتكب قابل ملامت اور لائق منبيه بين۔

ورمخاريس هـ كره غلق باب المسجد الالنحوف على متاعه به يفتى. شامى بحرالرائق سے ناقل بين وانسما كره لانه يشبه المنع من الصلوة \_ واللہ تعالی اعلم مواپ\_

مسئله (۹۰۲)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ بیں کہ زید کے یہاں مجلاق میلا و شریف منعقد ہوئی جس بیں تقریبا چار سوآدمی شامل تصاور آٹھ دس آ دمی نعت خوال موجود تصاور ایک مولوی صاحب کو بھی مدعو کیا تھا جس میں انہوں نے بیان فر مایا اور در و دشریف پرختم کر دیا ، نعت خوانوں کونعت خوانی کا موقع نہیں دیا ، نہ پڑھنے کو کہا ، نعت خوانوں نے اسپے شوق میں آکر خووسلام پڑھنا شروع فأوى اجملية اجلد جهارم ١٦ كتاب الحظر والاباحة

جوخوداس کے نجدی ہم عقیدہ ہونے اور سیجے معنی میں سی المدزیب نہ ہونے کا صاف اظہار کررہاہے ،لہذا اس اہام ندکور پرتوبہ واستغفار لازم وضروری ہے۔

(۲) بلاتو بہ کے نہاس کی امامت سیجے نہاس کی اقتداء درست ۔ نہ فریضہ مقتدی ذمہ سے ساقط ہو۔ کما ہومصر ح فی کتب الاصول والفروع۔

(۳) امام بذكوركو باعلان عام على رؤس الاشهادتوبدكرنا اورتجد بيدا يمان كرنا اوراس كا تقريرا تحريراً اظهار كرنا ضرورى ب-

شرح فقدا كبريس ہے۔

بحت ج الى التوبة فى ثلثة مواضع احدها ان يرجع الى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم فيقول انى قد ذكرته عندكم كذا فاعلموا انى كنت كاذبا فى ذلك (ص١٣٥) لهذا جس طرح ارتكاب جرم كيااى طرح توبدك -

(س) علانہ جرم کی خفیہ طور پرتو بہ کرنا اور اس کا صرف چند شخصوں پر اظہار کرنا کافی نہیں۔ لہذا اللہ مندکور خفیہ طور پرتو بہ کرنا اور اس کا صرف چند شخصوں پر اظہار کرنا کافی نہیں۔ لہذا اللہ مندکور خفیہ طور پرتا ئب ہوکر امامت نہیں کرسکتا بلکہ ایسے خص کو بلا تجربہ کے صرف تو ہہ بالاعلان پراعتا و کرتے ہوئے چھرامامت کے لئے مقرد کرنا من سب نہیں ہے کہ امامت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ کرتے ہوئے کہ اشتہار مندرجہ فی السوال کامضمون سمجے وصواب ہے۔ اہل اسلام اس پڑھل کریں اور اس کو حق جا نہیں۔ وانڈر تن کی اللہ اللہ بالصواب۔

مسئله (۹۰۱)

(۱) کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ ہیں کہ آگر کسی بزرگ نے اپنی حیات میں کسی کو اپنا سجادہ یا جائشیں نہیں بنایا اور نہ کسی کو اپنا خلیفہ کیا اور بیہ بزرگ لا ولد وصال کر گئے ۔ ان کاعرس وفاتحہ ان کا ایک مرید کرتا رہا۔ تقریبا پچپاس ساٹھ سال تک ایسا ہوتا رہا، پھراس مرید نے اپنے وارث کو یہ وصیت کی کہ آئندہ میر بے بعد یہ عرس وفاتحہ برابر ہوتا رہے اور اس نے پچھ وقف کیا اور اس میں مرید کا بھی انتقال ہوگیا ، اس وارث نے اپنی جانب سے خدمت مزار کے لئے ایک خاوم مقرر کیا اور میں خدم تبدیل ہوتے رہے اب پچھ ذیائے کے بعد یہ خادم سجادہ ہوسکت ہے یا نہیں۔ بینواتو جروا

(۳) جواشخاص کسی درگاه شریف د نیزمسجد درگاه کو بندر کھتے ہوں اور مجد میں بوجہ بندر ہے کے نماز نہ ہوتی ہواور درگاہ شریف میں زائرین کوموقع فاتحہ خوانی کا ندماتا ہوتو وہ اشخاص قابل خدمت متصور

ن وي اجمليه اجلد چبارم ٢٣٠ كتاب الحظر والأباحة

كرديا، مولوى صاحب كويهمى نا كواركزرا، بعدختم ميلا دشريف ايك طالب علم في جوان كے ساتھ آيا تھا کہا کہ میراجوتا جاتار ہا، دوسرے دن مولوی صاحب کوطالب علم ساتھ کیکرائے اور کہا کہ بلغ آتھ روپے کا اس کا جو ندفقااس کا انتفام کردیا جائے ، چنانچیمولوی صاحب متواتر تین روز تک آگریہی تقاضہ کرتے ر ہے، بالآ خرصاحب خاندنے مجبور ہوکر پانچ روپے جوتے کی قیمت ویدی، یہ بات بھی خیال فرمانے ہے، لہ نق ہے کہ طالب علم صاحب نے مولوی صاحب کا روپییسوار و ہیے کا جوتا تو محفوظ جگہ رکھیدیا اور انا آ څه رو پيد کا جو تا و پيه بې چهوژ د يا کيا په د نژکسي صورت ميں جا تز ہے؟

(۳) ایسے مولوی جوخور ڈنڈ دلوا کیس ان کے لیے کیا تھم ہے؟

(٣) نعت خوانی اورسلام پڑھنے ہے گریز کیامعنی رکھتا ہے؟ مولوی صاحب نے بیجھی فرمایا تھا كه جوتا بكرنے چرایا ہے، بكرنے كلام مجيدى فتم كھائى كه بيس نے نبيس چرايا، مجھ پرالزام ہے۔ مرمولوى صاحب نے کلام پاک کی شم کامھی اعتبار نہیں کیا اس اعتبار نہ کرنے پرمولوی کے صاحب کے لیے کیا تھم المستفتى اسلام مصطفیٰ خان صلع میرتھ۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) اليي مجالس عامد جن ميس عرفا حاصرين كے جوتوں كاصاحب خاندمحافظ نبيس موتا اگراس ميس كسى كاجوتا ضائع جوجائة تواس كاتا وان صاحب خاندے جائز تبيس -علامه شامی فقاوی مندبیہ سے ناقل میں۔

وضمع شيئا في بيته بغير امره فلم يعلم حتى ضاع لايضمن لعدم التزام الحفظ \_ وان العبرة للعرف \_ (رواكتارج مهم ١٦٥) والله تعالى اعلم والصواب

(۲) مولوی صاحب موصوف صاحب خانه کو ده دام واپس کرائیں اور بیہ بات علماء کے شایان شان بيس \_ والله تعالى اعلم بالصواب

(٣) بلاعذرتعت خوانی باسلام بر هنے الكاركر نافتيج و غدموم ب\_والتدتعال اعلم بالصواب

(سم) بلا ثبوت شرع کسی مسلمان کی طرف میگمان کرنا گناه ہے۔ قرآن كريم مي ب\_ان بعض الظن اثم \_ اور جب شوت ند ہوتو منکر کی متم معتبر ہے۔

صديث شريف من إلى البينة على المدعى واليميس على من الكور بالجمله مولوی صاحب کو بغیر شوت شرعی کے محص اپنے گمان پر اعتماد کرتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار کرنا شان علاء کےخلاف ہے لیکن عوام پر علاء کا اعز از کرنا ضروری ہے اگر بشریت کی بناپران سے کوئی غلطی بھی ہوجائے تو اس سے چشم پوتی کرنا فریضہ نیاز مندی ہے۔واللہ تع کی اعلم بالصواب۔

#### مسئله (۹۰۳)

كيافرمات بي علمائ واين ومفتيان شرع متين اس مسكه بيس كه أيك يخص سنى العقيده حفى الرز بب ہے، اور ایک خاص مسجد کا چیش امام ہے، استے عدالت میں قرآن شریف ہاتھ جیں اٹھا کر ہولکل جھوٹ اور دروغ بیان دیا آیا ایسانعس شرع کے خدف ف ہے یانہیں؟ اوراس سے اسلام کی تو بین ہوتی ہے یانہیں؟ اب ایسے نص کے ساتھ اسل می سلوک اور مواضات برتا جائے یانہیں اور امام بنایا جائے یانہیں؟۔ شریعت مطہرہ میں اس کے متعلق جو کچھ مرقوم ہے بحوالہ کتب ارقام فر مائے۔

المستفتى چودهرى صابرعلى خال صاحب ساكن محلّه چودهرى سرائے بلده سنجل ضلع مرادآ بادموا

رجب المرجب ٢ ١٣١٥

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

جھوٹا بیان گناہ کبیرہ ہے،قرآن واحادیث میں اس کی مذمت وقباحت بکشرت مذکور ہے،اور قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر جھوٹا بیان دینا اور زیادہ مذموم ہے اور خلاف شریعت ۔اگر مخص مٰد کور نے فی الواقع اید کیا تو وہ فاس ہے اور فساق کے ساتھ شریعت جن جن امور میں اجتناب کا حکم دیتی ہے تخص ندکورجھی ان ساری با تون کامستحق ہوگیا ہخص ندکور پرتوبہلازم ہے، بلاتو بہ کے میتخص متقین وصالحین کی امامت ندكر، فساق كي امامت كرسكتاب- والله تعالى اعلم بالصواب-

مسئله

بسم الله الرحمان الرحيم حامدا ومصليا ومسلماًما قولكم رحمكم الله تعالى \_ زید جومسجد قصابان کے امام ہیں اور درس نظامی کے متھی طالب علم ہونے کی حیثیت سے وقتاً فوقاً جمعہ کے اجتماع اور دیگرمجانس وعظ میں تقریر بھی فرماتے رہتے ہیں ، ایک مرتبہ جمعہ کے خطبہ سے پہلے حسب معمول وعظ فرمارے تھے دوران تقریر پی فرمایا: کہ قصاب حضرات مینڈے کے گوشت میں بکرے

تو بین مقصود ہوئی جنہوں نے اس بنیج تعل کا ارتکاب کیا ہے۔

توان کا مام پر پوری قوم قصابات کی تو بین کا الزام رکھنا نامناسب و غدط ہے۔ وابتد تع کی اعلم (۲) جن ص حبول نے محض ای غلط بنیاد پران امام کے چھے نماز پڑھنا ترک کردی ہے بیان کی سخت غنظی ہے۔ کہ نبط بنیاد پر نتیجہ بھی غلط ہی مرتب ہوتا ہے۔ ہاں!مام پر جب کوئی الزام شرعی عا کد ہوتا ہو وراس کافستی صرشبرت تک پہو چے گیا ہوتو شرعاً اس کے پیچھے نماز ترک کردیے کا حکم ہوتا ہے۔اوراس واقعد سے وہ امام شرع فی سل معمن ٹابت نہیں ہوسکا تو اس کے بیجھے نماز بر ھن کس طرح جائز وممنوع ہو سكتاب والله تعالى علم بالصواب م المحرام الحرام ١٧ ١٣٥

مسئله (۹۰۵)

كبافرمات بيس علائ وين ومفتيان شرع متين اس مستله ك بار عديين (۱) ہمارے موضع میں ایک صاحب نے میلادشریف کرایا، زیدنے مسلسل ڈیڑھ کھنٹے کی تقریر میں نماز کے قوانین ونمود وریا ہے یا ک،محبت وخلوص کے ساتھ ادا کیکی قرآن وحدیث واعمال اوریاءاللہ کی روشنی میں بیان فرمایا، نیزیہ بھی بیان فرمایا کہ نماز ، روز ہ ، حج ، زکوۃ ،اس وفت تک بریکار ہیں جب تک حضورسرور عالم جنب محمدرسول التدصلي الله تعي لي عليه وسهم كونتمام عد كم عدريا وه ترمحبوب به مان لے، آخر میں اوقات، نماز واذان ونوائد جماعت بیان کر کےصلوۃ وسلام پر محفل میلا دختم ہوئی۔ بکر نے ۲ بیجے شب میں عنظی ۔ ہے تجرکی او ان وے وی ، پھرمعلوم ہونے رہم ہیجے جبح کواؤ ان دی ، خالد نے تو بیجے دن میں بکر ے کہا کہ آپ لوگوں نے بے وقت اذان دیکر گاؤں گڑھا کر دیا،اس پر بکرنے کہا کہ میں نے بزے بڑے دفت والوں کودیکھ ہے، پھرٹ لدنے کہا کہ ابھی رات نماز وغیرہ کے بارے میں تقریر ہوئی ہے مگر آپ اپنے برابر کسی کوئیں سمجھتے ،تو بکرنے فورانہیں الفاظ کہا کہ تقریر کی ایس کی تیسی ۔البذا دریافت طلب امريه ب كه بكرير قرآن حديث ب كياتهم بوتا ب اوراس مسلمانو لوكيا برتاؤ كرنا جا بي ؟ ـ

تحمده وتصلي على رسوله الكريم كبرنے اس تقرير كى تو بين كى جواحكام شرع پرمشمل تھى اور قرآن وحديث ہے جس ميں استدلال کئے گئے تھے ،تو اس نے تقریر کی تو بین نہیں کی بلکہ احکام شرع کے ساتھ استہزاء کیا اور احکام شرع كاستهزا كفرب\_فآوى عالمكيرى ميس ب "الاستهزاء ساحكام الشرع كفر" للمذااس بكرير فيّه وي التمليد العِلد جِهارم (١٥) كتاب الحظر والا باحة کی دم رگا کرخر بیداروں ہے بکرے کا گوشت ٹابت کرنے کے سئے سینٹر ول خدا کی تسمیں کھا جاتے ہیں۔ ا گران سے لڑے کی قشم کھانے کے سے کہ جائے وان کارد کرد ہے ہیں ( معنی خدار برا کے کور جی د ہے ہے) اہل براوری قصابان کا ہے عمر افس ہے کہ اہام ساحب نے ہماری پوری توم قصابان کی تومین کی ہے

(۱) کیوا ، م صاحب موصوف کا بیا منز انس مننذ کره با ، الفاظ میں محر مات وممنوعات شرعیہ کے بیان کے ذمل میں کہدد بنا پوری قوم قصابان کی تو ہین کرنے کے متراوف ہے؟ اور مغترض کا بیاکہنا مجمع ہوگا كها مام صاحب في جهاري بوري توم قصابان كي وسين كي؟ -

(٢) بعض اشخاص نے امام صاحب موصوف کے بیجیے جماعت سے نماز پڑھنا ترک کردیا ہے۔ان چندا شخاص کی نسبت جنہوں نے امام صاحب کے بیچھے نماز باجماعت پڑھن چھوڑ ویا ہے۔ علم شرعی کیا ہے۔ براہ کرم جوا ہے مفصل ومدلل عنابیت فر ما کرعندا ملند ماجور ہوں فقظ۔ سنتفتی احقر العبادعبدالوحیدی ند بورل بازار استنتی ہے دا سکریم منزل ہے بورش راجستی ن

تحمده ويصلي عني رسوله بكريم

ہرزبان کا عرف عام ہے کہ ناشتہ و گ سی تعل کی پوری قوم کی طرف سبت کر دیا کرتے ہیں باوجود یبدوہ فعل ساری قوم کانبیں ہوتا ہکہ بعض اشی س اس کے مرتکب ہوتے ہیں قر "ن کریم میں بھی ایی سبت وارد ہے چنانچ توم لوط کے سنے فرمایا گیا

انتم قوم عادون \_ يعني تم صدير عنه والي قوم جو

تواس میں بوری قوم لوط کو حدے بروسے وال قرار دیا۔ باوجود کیدسب قوم صدے بروسے والی ند تھی بلکداس کے بعض اشخاص متھے۔اس طرح قوم قریش کے لئے فرمایا گیا

هم قوم خصمون ملیق وه جھڑالوقوم ہے۔

تواس میں بوری قوم قریش کوجھگڑا ہوٹہرایا ہا وجود یکہ سب قریش جھگڑا انونہ نتھے بلکہ جفض افراد قوم ستھے۔ تو ثابت ہو گیا کہ بعض افراد توم کے فعلوں کی نسبت بوری قوم کی طرف کر دی جاتی ہے۔ لہذا اہل زبان ایک فہیج نسبتوں کو بہی سمجھا کرتے ہیں یفعل اس قوم کے بعض اشخاص کا ہے۔تو صورت مسئولہ میں امام صاحب کے الفاظ سے پوری قوم قصابان کی تو ہین ٹابت نہیں ہوئی بلکہ قوم کے انہیں اشخاص کی

توبدلازم ہےاوروہ جب تک تو بہ نہ کرے مسمان اس سے احتیاط و پر ہیز کریں اور تعلقات قطع کریں۔ وابتدتغالي اعلم بالصواب

مسئله (۹۰۲)

اللدتعالي في فرشتول كو عبده كالقلم حضرت آدم كے لئے ديا تھاوہ تعظيمي تھايا تعبدي ؟ اگر تعظيمي تھا تواب منسوخ ہوگیا ہے یاب بھی اس کا کا علم باتی ہے؟۔

نحمده ونصلي عني رسوله الكريم حضرت آ دم عدیدالسلام کے لئے جواللہ تعالی نے فرشتون کو تجدد کا تکلم دیا وہ تجدہ تعظیمی تھااور بیہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ فناوی قاضی غال میں ہے۔

سنجبود التنعصيم لايكون كفراعرف ذلك بامرالله تعالى الملائكه سنجود آدم عليمه السلام والبلم لاينامرا حدا بعبادة غيره وكدلك احوة يوسف سجد واليوسف عليه

سکن ہی ری شریعت میں سی غیر خدا کے لئے سجد العظیمی جا ترنہیں۔ چنانچہ فاوی عالمگیری میں ے " لا يحدوز السحود الالله تعالى "تواس شريعت ميں اس تجده تعظيمي كے جوازى منسوفى خودى

مسئله

علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئله میں کیدارشا وفر ماتے ہیں کدرس لدی ماہ ذیقعدہ ۵ پساجے صفحہ المضمون کیج بیت اللہ پر جوآپ نے ارشادفر ، یا ہے کہ' جس روپید کی زکوۃ ادائمیں ہوئی اس روپید ے مج کرنا حرام ہے۔(درمخار)

تو كيا وه روبية عفل ميلا دشريف، گيارهويي شريف، يا نذريناز وغيره كارخير مين خرج كرتاجهي حرام ہے،تو کیاابیاجائزے کہ خرچ ہونے والےروبیک زکوۃ اداکرے تب امور خیر میں خرج کرے، یا انجام دے تو جائز ہے یانہیں؟ اور جولوگ بغیرزکوۃ اوا کئے ہوئے جج کرآئے ہیں ان کے لئے کفارہ کیا تے مرفر مایا جاوے۔ فقیرالحاج عبدالجبارركتورضلع باره بنگی ۲۲ راكتو يم ۲۰ ع

بحمده وبصلي على رسوبه الكريم

ورمخار میں تو مجھے اس مسئند (جس روپیہ کی زکوۃ اادائیس ہوئی اس روپیہ سے مج کرنا حرام ہے ک تصریح ، وجود کلاجتجو و تااش کے بھی نہیں ملی ، اور زکوۃ ندد ہینے کی وجہ سے مال میں کچھ خبث وقد رکاش نبہ ہو ج تا ہوسکن غیرز کوتی مال کی حرمت سمجھ میں نہیں آتی ،اور جب اس کی حرمت کی کوئی تضریح میری نظر میں نہیں بتوا سے وال سے ند جج کاحرام ہونا محقق ہوا ندامور خیر میلا دشریف نذر و نیاز وغیرہ میں خرج کرنا حر مقرار پایا۔ اہذا جنہوں نے غیرز کوتی مال سے مج کرلیا ہے تو دنیا میں تو ان کے ذمہ فریضہ مج یقینا ساقط ہوگا کہ حرام ماں ہے بھی فریضہ جے ذمہے ساقط ہوجا تا ہے آگر چدوہ ورجہ قبولت کوہیں پہو پچتا ہے اور ثواب كالمسحل قرارتهيں يا تا۔روامحتاريس ہے:

لا يقبل بالنفقة الحرام كما وردفي الاحاديث مع انه يسقط عنه معها تواس غیرز کوتی ال کی حرمت و ابھی تحل کلام ہی میں ہے تواس سے فریضہ عج کا اوا ہوجانا تھینی طور پر ثابت ہر گیا۔البت مج کے لئے اور ہرامر خیرے لئے پاک دھا، ل مال کی سعی کی جائے۔والتد تعالی اللم بصواب إجمادي الاخرى ١٧ يالي

مسئله (۹۰۸)

كيافرمات مين علاءوين ومفتيان شرع متين حسب ويل مسئل مين

کہ ہم رے گاؤں میں چندمسمان دھو لی رہتے ہیں اور بعض ان میں سے اپنا پیشہ بھی کرتے ہیں اور بعض تبیس ،اور بعض ان میں ہے نمر زبھی پڑھتے ہیں اور بعض نہیں ۔ بضروری اور دریافت طلب میہ ہے کدان کے ساتھ کھانا بینا جائز ہے یانبیں؟ اور جولوگ کھاتے پیتے ہیں ان برشری تھم کیا ہے اور جولوگ روکتے ہیں ان پرشری تھم کیا ہے؟ ۔ بینوا تو جروا۔استفتی محد شفیع حسن عباسی موضع شیروان ضلع میرز ابور

نحمده وتصلي على رسوله الكريم

جودهو بی مسلمان میں تو وہ یقیناً تمام اسلامی حقوق کے حقدار میں ، اوران کے ساتھ کھانا پینا جھی انہیں حقوق میں داخل ہے، تو جولوگ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ان کا بیعل شرعا کیجے ودرست ادر جولوگ اس ہے مسلمانوں کورو کتے ہیں ان کا بیرو کناغلط وخلاف شرع ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب -

کائی اس برخرچ کرتا بھی خیرات میں داخل ہے ، تو اس پر تبدیل نیت کا جرم عا کدنہیں ہوتا بلکہ اپنی سیت ہی برقائم رہا۔ واللہ تعالیٰ اعلم سیت ہی برقائم رہا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

جواب سوال دوم:

رسمالی می کاریل کے سفر میں ویکھا تو اس کو دیکھ کرید معلوم ہوا کہ بیدرسالہ تصاویراور معمہ جات جیسے محر ہات کا ٹھیکد ار بنا ہوا ہے ، تو ظاہر ہے کہ بیدان محر مات کی اشاعت کر کے اعانت علی المعصیة کر دہا ہے تو اس کی ایجنسی میں بھی اعانت علی المعصیة ہے ، تو اس کی ایجنسی کب جائز ہو سکتی ہے ۔

ہزاجن موبوی صاحب نے اس کی ایجنسی کومنع کیاان کا قول سجے اور موافق شرع ہے ۔ واللہ تعالی الملم یا صواب

مسئله (۹۱۰)

کی فرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان شرع اس بارے میں سر میں میں میں کی نیست گزری میں مصروفہ تھی

کہ ناہیدہ اپنے بچوں کی خدمت گذاری میں مصروف تھی اور پچھ پریثان بھی تھی ،اسی پریثانی بھی تھی ،اسی پریثانی کے عالم میں اس نے کہا اللہ میں پر بھی مجھے غصہ آتا ہے ایک ہی اولا دربیدی ہوتی تواجھا تھا ، یعنی وہ کئی بچوں کی خدمت گذاری سے پریثان تھی ، تب اس نے ایسا کہا۔ ووسرے دن اس کے شوہر نے بڑی بجوں کی خدمت گذاری سے بچھا یا اور کہا کہ تم اللہ سے تو بہ کرو ۔ ناہیدہ نے بار بار کے اصرار پر بس یہی کہا کہ کر لینگے نہیدہ کے شوہر نے پھر کہا۔ کہ تم تو بہ میرے روبر وکرو، ناہیدہ خاموش رہی ،اسکا شوہراٹھ کر چلا ناہیدہ کے شری تھم کیا ہے۔ بینواتو جروا

نه حمده و نصلی علی رسوله الکریم صورت مسئوله بین مساة تا بهیده پرتوبه واستغفار کرنا را زم ہے، اس کواس بین بالکل تا مل نه کرنا چاہئے اور بعد تو بہ کے تجدید تکاح بھی کرلینا چہنے کہ اس کی زبان سے شان الوہیت میں خت ہے اولی کے کلم ت نکلے ، مولی تعالی اس کوتوبہ کی تو فیق دے۔ وانڈ تعالی اعم بالصواب

مسئله ٔ (۱۱۹)

۔ کیا فر ماتے ہیںعلاء دین دمفتیاں شرع متین مسائل ذیل میں (1) بکر کہتا ہے کہ اب زمانہ پہلے کانہیں رہاہے ، زمانہ ترقی کررہا ہے اورمسلمان اپنی تیرہ چودہ سو

444

جناب قبله وكعبه محترم كرم فرمامولينا صاحب \_\_\_\_\_اسلام عليكم ورحمة الثدوير كانة جن ب والا! كيا فرمات بين على ءوين وشرع متين اس مستع ك بار ييس ا کیک مخص سمی زابد حسین اردو مدرسه میں مدرس ہے جنخواہ اسی رویعے ، ہوار ہے ، اس کا کنبه ۲ بڑے اور ساچھوٹے منجملہ 19افراد پرمشمثل ہے ، تنگ دی اورغربت کیوجہ ہے اس نے'' دین دنیا''اور'' ستانه' وغیرہ رسائل کی ایجنس لے رکھی ہے، ایجنس میتے وقت بدنیت کی تھی کہ سیجنس ہے جو پھھ بھی آمدنی ہووہ تمام کی تمام نیک وخیراتی کاموں میں صرف کرے۔ چناچیاس مخص نے آج تک نیت کے بموجب المجنسي كي تمام آيد في كارخير مين صرف كرتار ما \_ چونكداب مبنكائي دن بدن برهر بي بيجس كے باعث مندرجه بالشخواه میں اشنے کنبہ کاخرج بمشکل تم م بہت ہی تنگی ہے ہوا ہے ۔اس پر ساڑھے جو ر سور دیبیة قرض بھی ہو گیا ہے، فرزند نرینہ میں یا کچ ٹرکول کی تعلیم وتربیت شاوی بیاہ وغیرہ کرناہے، بڑا فرزند جوتا بل معاش تقا عمر٣٣ ماں کی تھی وہ جھٹڑا کر کے علحہ و ہوگیا ہے ، جس کا بھی سبارا جا تار ہا، اسکی طا زمت مدری ۴۸ سال کی ہو بھی ہے، چندسال میں پنشن پر نکلنے وایا ہے، وہ مخض اوا کینگی قرض اور ننگ وتق کے باعث اپنی نبیت تبدیل کرسکتا ہے پینہیں ایعنی وہ ایجنسی کی تعمد فی اپنے ٹی آئی مصارف میں ماسکتا ہے وہمیں ،ایجنس کرتے وقت اس نے خیرات کرنے کی نیت سے شروع کی تھی اور ابھی تک وہ پی نیت نیک پر قائم یکراب چونکہ وہ مقروض اور ننگ دست ہوگی ہے،اس لئے جناب سے مؤ دیا نہ ورخواست ہے کہ شرع شریعت کا تھم تفصیلی تحریرِ فرما تمیں تا کدوہ گناہ گار نہ ہو۔

دوسرا مسئلہ میہ ہے کہ اس شخص کے پاس دین دنیا آستانہ، بیسویں صدی، خانون مشرق، پیام مشرق دغیرہ رس کل کی ایجنسی ہے کوئی پانچ کوئی نو دس رسا ہآتے ہیں اب وہ شمع رسالہ کی اجنسی لینے کا متمنی ہے۔کیا وہ شریعت کی روئے شمع کی ایجنسی لے سکت ہے، دوسر مے مولوی صحب کہتے ہیں نہیں لے سکت

خىراندلىش ھالب دعاماسىر شخ حميدولد شخ عبادىنداردواسكول مقام پوست چكھىي ضلع بدانه برار جواب سوال اول:

صورت مستولہ میں وہ محص اس آمدنی کو اپنے اہل وعبال کے مصارف میں بھی صرف کرسکتا ہے

متناب الخضر وأرباحة فآوی اجمدید اجد جهارم سنی احادیث میں بھی اس کے بکثرت فضائل مذکور میں ۔ اور شب قدر کے فض<sup>ائ</sup> میں تو بہت کانی اہ ویث مروی ہیں۔قرآن کریم نے اس کی پیفسیلت خاص بیان فرمانی۔ يلة القدر عير من الف شهر لعنى شب قدر برارمبيون يبترب اس کئے سال بھر کی شبول میں میافضل شب ہے۔ جامع العنوم ميس ب -

ليلة النقدر افصل السنة واشرفها خصها الله تعالى بهذه الامة المرحومة وهي باقبة

الي بوم القيمة.

لبذاشب قدرى شب برأت يرافضليت ثابت بوكئ والله تعالى اعلم بالصواب ٣٣ رمضان المبارك ١٧ <u>١٣٤ ه</u>

مسئله (۹۱۲)

كيا فرمات ميل علما يعظام ومفتيان كرام مندرجه ذيل مسكول ميس

زید جواپیے مسلم ن اور پابندشرع ہونے کا دعویدار ہے اس نے اپنے ایک مرض سے تنگ آگر ایک برجمن ہے اوجھانی کرانی اورخود بھی ہندؤل کے تہوار ہولی کی رات میں ہر ہند ہو کر تو تھے کے طور پر آگ کے جاتے میں کچھ چیزیں ڈالیس دریافت طلب امریہ ہے کہ سلمانوں کا اس کے ساتھ کیا ہر تاؤ ہونا جائے اورا دکام اسلام کی روے زیدس گناہ کا مرتکب ہوا۔

الحواب نحمده ونصلي عبي رسوله الكريم

صورت مسئولہ میں زید پران ناپاک حرکات کی بنا پرتو ہداور تنجد یدا بمان ضروری ہے چھرا کروہ بالا عدد ن توبه کر کے تنجد بدا بمان کر لے تو اس کے ساتھ سارے اسلامی معاملہ ت کرنے ورست ہیں۔ اور ا کروہ معاذ اللہ تو بہ بی نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ میل جول سلام وکل م اور تمام اسلامی تعد بھات ترک کر وييخ حيابين \_والله تعالى اعهم بالصواب

مسئله (۹۱۳)

كيا قرمات تي جي علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسكمين کہ ایک شخص نے بحالت مجبوری اسک آومی کے مکان میں مع بیوی بچوں کے پناہ لیا اور ، مک

فيّاوى الحملية اجلد چبارم " الله " كتاب الحظر والا باحة

برس کی باتوں کو لئے بیٹھے ہیں ، میرحدیثیں اس وقت کے لئے تھیں اب حدیثوں کوروی کی ٹوکری میں ڈالدینا جائے۔حدیثیں پرانی ہوگئ ہیں، بکر کے اس قول دعقیدہ کی وجہ ہے اس کا عقد قائم رہایا نہیں؟ اگر عقد قدتم میں رہا اور بكر نے تجديد نكاح نہيں كى تو بيوى عصامعت جائز ہے يانبيرى؟ اور جواولا داس حالت میں ہوگی وہ حذر کی ہوگی یا حرامی \_جواب مفصل و بحوالئہ حدیث دیا جائے

(۲) سی مسلمان کا یا کسی مسجد کارو پید بینک میں جمع ہے یا ڈا کخانہ میں جمع ہے تو بینک یا پوسٹ آفس میں جوسود کا روپیدملتا ہے اس کا کی کرنا چاہئے اس کولینر چاہئے یانبیں؟ اگر چھوڑتے ہیں تو دیگرقو م كويدو پيجا تا ہے آخر كيا كيا جائے؟۔

(٣) شب برائت اورشب قدر میں فرق ہے یا دونوں بکساں ہیں؟ مفصل اور اظمینان بخش جواب دياج كي معد والدحديث دياج الرا

المستفتى بمولوى محمرعبدالله خان صاحب ازاون ضلع ابوت محل (برلام)

نحمده وتصلي على رسوله الكريم

(۱) بمر كامطلقا احاديث كريمه كويه كهز كه "ان كوردى كي توكري مين دُ الديناجا ہے وہ پرانی ہوگئ ہیں''یقیینا احادیث کا کھلا ہواا نکار ہے، ملکہ اس میں احادیث کی کمال تو ہین اورا شخفار ہے۔ دہندا اس قول کے گفر ہونے میں کوئی شبہ ہی تہیں ہے۔عقائد کی مشہور کتاب شرح فقدا کبر میں ہے۔۔

وفيي المحلاصة من ردحديثا قال بعض مشائخنا يكفر وقال المتاخرون ان كان متواترا كفر\_ اقول: هـذا هـِو الصحيح الا اذاكان من الاخبار لاعني وجه الاستخفاف والاستحقار والانكار\_

تو مير بكرايين اس ناياك قول وعقيده كى بناير كافر ہوگيا تو پھراس كا نكاح كيے باقى رەسكتا ہے؟۔ اب بار توبداورتجد يد تكاح كے اس عورت سے صحبت كرناحرام ہے، اور اس حرام صحبت سے جواولا دہوكی وہ يقيبنا حرامي بهوكى \_ والتدتق لى اعلم بالصواب

(۲) بینک اور ڈا کخانہ سے جوز اکدرو پیامتاہے وہ ناجا تز دحرام نہیں ،اس کووصول کر لیا جائے اور اگرخودخرج نهكرنا جإبے تو فقرااورغر باءكوديدے۔واللد تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(٣) شب برأت كانام قرآن كريم مين ليلة مباركدب اس ساس رات كى فضيلت معلوم بو

فياوى اجمليه اجلد چهارم الله الحظر والا باحة

(m)حرام روبید کا بنا ہوا کنڈ کا یانی عام لوگوں کے لئے جائز ہے یانہیں؟۔ یہاں ہر برسات كے يانى كوجع كر كے يينے ميں اس كے لئے كنڈ بنانے ميں يانى جمع كرنے كے لئے وہ يانى أكنده برسات تک چلتا ہے۔اسمسلد کا جواب جلدی عطافر مادیں

المستفتي جحرصديق خليفه بمقام تارأ تكرضلع جوروراجستصان

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۲۰۱) اگر شخص ند کورکی آمدنی صرف تجارت شراب ہی کی ہے تو بیآ مدنی حرام مال ہواور حرام مال كالمصرف بغيرنيت ثواب كيصرف فقراء ومساكين بين يتوكنثه وقبرستان وغيره ايسے الموريين ميرام آیدنی برگز نه لگائے جن کی غرض رفاہ عام ہواوراس میں تواب مقصو و دہوا ورجنہیں عمو ما نقرا وغیرہ سب استعال كرتے بيں۔والله تعالی اعلم بالصواب

(٣) حرام مال کے بنائے ہوئے کنڈ کے پانی کوصرف فقرار ومساکیین استعمال کریں اور جوفقیر و مسكين نه موں \_ انہيں ايسے يانى كے استعال سے اجتناب اور پر مبيز ہى كرنا جا ہے \_ والله تعالى اعلم بالصواب - ٨ فريقعده المساج

مسئله (۱۷)

انیک عالم صاحب نے بیان تقریر میں بیفر مایا کہ جب یزید کے سامنے حضرت امام علیه السلام کا مرمب رک لا کررکھا تو ہزید نے حضور کے بوسہ دیتے ہوئے سرمبارک کے تفوکریں لگا تیں اور امام حسین علیہ السلام کے وہن مبارک میں شراب ڈ انی گئی اور پیھی بیان کیا کھمٹ تنبریز صاحب بغیر باپ کے بیدا ہوئے، جینے ہمارے میسی علی مبینا وعلیہ الصلوة والتسليم ، ایسے عالم کے لئے کیا تھم ہے مفصل تحریر فرمادیں عین نوازش ہوگی بیٹواتو جروا۔ بمع حوالہ کے تحریر فرمادیں۔

نحمده وتصلي على رسوله الكريم تنس تبریزی کا بغیریاپ کے پیدا ہونا غلط ہے، بلکہ حضرت شمس اوران کی والدہ پر نا جا ئز تہمت ہے۔معاذانلدیزیلعین فاجراور فاس تھااس سے ایس حرکتیں ممکن ہیں لیکن ان حرکتوں کی تقیدیق نہیں

فياوى الجملية اجلد جب رم السالحظر والأباحة مكان پردليس ميس تفافقط اس كى بيوى مكان پرېتى تقى ،اس دورن ميس ، لك مكان كى بيوى اورپناه گزيس میں : جائز تعلقات پیدا ہو گئے اور ناج ترجمل ہے ایک لڑ کا بھی پیدا ہو گیا اور لڑ کا آٹھ روز پرمرگیا ، اور پیہ ب ت لوگول كومعلوم بو نَي تو بنجائت ہو كى ١٠س ميں دونوں نے نا جائز تعلقات كا قر اركيو ،اب مالك مكان ا پنی بیوی کورکھنائیں جا ہت ہے۔ لبذ . شرع تھم ہے آگاہ فرمانے کی شو برطلاق دیتو مبردین کا کیا تھم ہے عورت کا بیان ہے کہ میرے ساتھ زبردی بدفعی کیا اور بعد میں جھے کوسیکھ دیا کہتم کہدوگی کہ اسکے اور کے کا حمل ہے جو بناہ گزیں کا لڑ کا ہے بنچا تت نے بناہ گزیں مرد پر پچیس رو پییجر مانہ کیا جو یا پچ ماہ بعداوا کرے گا۔ اورعورت کے منہ کا مک چونالگوا کرخوب پٹوا یا عورتوں سے مارکھلوا یا پٹاہ گڑیں اسی موضع کا رہے وا ، ہاور کھانے پینے سے خوشی ل ہے برسات میں مکان گرب نیکی وجہ سے اس کے مکان میں پناہ ا بی تھا شرے مردوعورت کے لیے کیا سز اہے اور جس پنچا تت نے الگ الگ رعایتی فیصلہ کیا اسکا کیا تھم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

« مک مکان باوجودا پی بیوی کے اس جرم عظیم کے بعداسکی تو یہ کے اگراپنی زوجیت میں اس کور کھنا جا ہے تورکھ سکتا ہے کہ اس نا جا ئر تعلق کی بنائر وہ اسکی زوجیت سے خارج نہیں اور اگر جا ہے تو اس کو طر ق بھی دے سکتا ہے لیکن اس صورت میں اس برشرے مبرکی اوا لیکی واجب ہے البیتہ اگر عورت ہی اینے ا س حق كومعاف كرد \_ تومعاف بوجائيگا\_ والتداعلم بالصواب

ایسے شادی شدہ مردوز ن کی سزاشر عارجم یعنی سنگسار کرنا ہے ۔ لیکن اس سزا کاحق بادشاہ یا قاضی شرع کو ہے، پنیائت ندالی سزادے علی ہے اور نداس کے لیے سزامیں روپید کا جرمانہ مقرار کرنا جائز ہے ہاں پنجا نت معمولی زود کوب کر سکتی ہے، حقہ یا نی بند کر سکتی ہے اور ترک معاملات کی سزاد ہے سکتی ہے ليكن رع بتى فيصله كااس كوحل حاصل نهيس والمتد تعالى اعهم بالصواب شوال المكرّم ٢ يسايي

مسئله (۱۲،۹۱۵،۹۱۳)

كيافرمات بين علمائ وين اس مستله كے بارے بيس (۱) که ایک شخص شراب کابیشه کرتا ہے وہ مخص رفاہ عام کے واسطے کنڈ کرواسکتا ہے یانہیں؟۔ (٢) قبرستان كے درواز ه يا كنڈ برائے ء يانى پينے لوگوں كے وہ دام رو پيدلگا سكتا ہے يانبيں؟ \_

(A11,914,919,91A)

مسئله

بعالى خدمت حضرت مولينا مفتى شاه محمد اجمل صاحب قاوري رضوي دامت بر كاتقم دار الافتاء تتنجل ضلع مرادآ باد\_\_\_\_\_ السلام عليكم

عارض خدمت والا بإبركت ہوں كەحسب ذيل پرفتوى ميں كفارہ اورسز ابدواپسى ۋاك ارشاد فرور یا، بہال مسلمانوں میں بزی ہے جینی پھلی ہوئی ہے۔ چونکدریدد بہات ہے اس لئے بہاں پر کوئی مفتی ین موجود ہاس لئے بوی پریٹانی ہے۔مسائل حسب ویل ہیں۔

(۱) زیدایک بازاری عورت ہے تقریباً ایک سال تک حرام کاری کرتار ہالوگوں کے کہنے پر کہا که بیس کیا کروں میں جب کلام پاک تلاوت کو بیٹھتا ہوں تو ہرحرف میں مجھکو کلام یاک میں وہ عورت نظر

(۲)اس میں بازاریعورت کو جب لوگوں نے سمجھا یا تو اس نے کہا کہتم لوگ ہرگز پچھے نہ کہو۔ ئر خدااور رسول آ آ کر کھڑے ہوج ویں اور زیدموجود ہوتو میں خدااور رسول کو پکھے نہ مانو تکی سوائے زید

(٣) زید نے عورت مذکور کے ساتھ عقد کرلیا ہے ، کوئی فتوی اپنی سیاہ کا ریوں کے لئے حاصل کیا اونہ کوئی کفارہ اوا کیا ہے۔لوگوں نے اس کے ساتھ کھانا پینا ترک کرویا ہے۔

(٣) زيدنے اوراس عورت نے اب تک اپنے ان الفاظ کفر کے متعلق نہ تو ہد کی ہے اور نہ کوئی كفاره بي اداكيي المستفتى بفقير حقير راتم الحروف محمد الفنل خال فاخرى چيشى عفي عنه ازموضع تنيش يورذا كخانه بإباسخ صلع بهرائج

تحمده وتصلي على رسوله الكريم رَ يداوراس عورت نے قرآن كريم اور خدااور رسول جل جلاله علي كي كي صريح تو بين كى البذاان گتنا خیول کی بنا پرجلداز جلد توبه اور تنجد بدایمان لازم وضروری ہے۔ پھر جب تک بیتوبہ نہ کریں مسلمان ان کے ستھ ترک معاملات و تعلقات ضرور بالصرور کرتے رہیں بیٹی ندان سے سلام و کلام کریں ندان ك ساته بينهيس أتقيس مندان ك ساته كها ئيس بينيس منداور تعلقات باقي رهيس، مال اكريه بالاعلان

فأوى اجمليه إجلد حيبارم الاسل كتاب الحظر والاياحة توبه واستغفارا ورتحبد بدايمان كركيس تو دوباره ان كالمحقد نكاح كراديا جبيكًا فقط والله تعالى اعلم بالصواب ۵امحرم الحرام دے کے اتھے

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ثي ومرسل ، الفقير الى الندعر وجل، العبد محمد اجمل غفراه اله ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۹۲۳،۹۲۳،۹۲۲)

كيا فريات بي علماء وين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل مين (۱) ایک صحف مسمی محمد سین صاحب ساکن بھنیہوڑی ضلع بریلی سرتھ مزامیر کے قوال ہنتے ہیں ، نیز ان کے مریدیں و متعلقین رقص یعنی ناچ کوئھی کرتے ہیں اور اگر ان کے مریدین سے مسال کی جاتا ہے کہ مزامیر کے ساتھ قوالی سننا کیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب ہم دس گناہ کرتے ہیں تو یہ بھی سمی ، اوراگران کے بیرنہیں ہوتے تو بیلوگ تکییر منے رکھ کراورج در ڈال کراس کو چومنے وغیرہ میں ۔اور دیکر خاندان کے لوگول کوز بردئ مرید کرتے ہیں۔

مطلع فرما تیں ابیا پیرقابل بیعت ہے یانہین ونیزان افعال کوج نز جان کرکرنے والا کس علم کا ماتحت بيمفصل جواب يت سكيين خاطر فرما تيل.

(٣) زيدايك مخلص سي مخف كوو ماني وكافركہتا ہے اس كے لئے كيا حكم ہے؟۔

(٣) قوالى ساتھ مزامير كے سننے والے كے پيچيے نماز ير هنا كيسا ہے؟ ۔

حضرت سیدالعلماءامام المناظرین قبله مفتی صاحب سلام مسنون عرض خدمت اقدس ہے کہ حضرت استاذ نا مولینا آمفتی مظفر احمد صاحب کا رسالہ وہا ہیہ ملاؤں کے فتاوی مختلفہ پر ایک شرعی نظروہ ارسال ہے تقعد بی کرے ارسال فرمائیں حضرت استاذی سلام فرمارہ ہیں المستفتى ،خادم حامد على قادرى غفرله فريد بور نريلي

نحمده وتصلي على رسوله الكريم

(۱۳۱) قوالی مزامیر کامسکا مختلف فیدمسائل ہے ہے، جماری تحقیق کی بناپرالی قوالی ناجائز وحرام ہے۔اس میں میراایک مبسوط رسالہ بھی ہے۔لیکن اس کے اختلاف ہونے کی بنا پر ہم اے جائز جانے والوں اور کسی خاص پیری بیعت اور افتر اکرنے والوں پرعدم جواز کا فتویٰ صادر کرنے ہے اجتناب کر

كتأب الحظر والأباحة

فآوي اجمليه اجلد چبارم

تے ہیں۔واللہ تعالیٰ بالصواب

(٢) كسى تى مسلمان كوبد وجه و مالى و كافركهناز بردست زيادتى اوردليرى بزيدا بيخ اس قول كى بنايرتوبه كرے وامتدتى لى اعلم بالصواب \_

(r<u>z</u>)

رسالہ 'شرعی نظر' کا میں نے مطالعہ کیا اس میں جن الفاظ برسرخ نشان ہے وہ میری تحقیق کے خلاف ہے، اس بناپر میں اس رسالہ کو بد تقدیق ہی کے واپس کرتا ہوں فقط والسل م محماجمل قاوری غفرانه: میں مکان پڑیں تھ اس لئے جوایات میں تا خیر ہو کی۔

كتبه : المعصم بذيل سيدكل ثي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنعجل

(910)

مسئله

کیا فر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں

سوال ڈھوں تا شدمحرم وغیرہ میں بجانا، تم کر ناخصوصاً جب کہ سجد بھی قریب ہوز برمسجد ڈھول کا بجانا کیسا ہے بعض لوگول کا خیال ہے کہ تعزیہ کا اوب قرآن کی برابر ہے بیخیال کیسا ہے۔ ا سائل مسترى محمد يا بين ركن الدين سرائ

محمده ونصلي على رسوله الكريم

محرم میں ڈھول تاشہ بجانا اور مائم کرنا حرام وناج ئز ہے اور معجد کے قریب ان کا بجانا اشد حرام اورشرمناک جرأت ہے، پھرخصوصاً او قات نماز وجہ عت میں ان کو بجائے رہنا انتقائی شدیدترین حرام کا ار نکاب کرنا اور عبادت میں ضل اندازی کرنا ہے جو سلمان کی شان ہے بہت زیادہ بعید ہے۔ پھر جولوگ اس تعزید کا ادب قرآن کریم کی برابر خیال کرتے ہیں وہ سخت جری دولیر ہیں کہ کلام الہی کی برابر اس منگوهت تعزیه کوخیل کر کے اپنی دین سے بے تعلقی اور انتھائی جہ لت کا ظہار کرتے ہیں ،العیا و باللہ۔ بنداان لوگوں پرشرعاً توبدواستغفارلازم ہے بلکہ انہیں تجدیدایمان و نکاح بھی کرنا ضروری ہے،مولی تعالیٰ جميں اور انہيں دين حق پرعمل كرنے كتو فيق دے۔وانڈرتغالی اعلم بالصواب۔

كتب : الفقير الى الله عز وجل ، العدمجمه اجمل غفرله إلا ول

كيا فرماتے بي علماء دين ومفتيان شرع متين اس مئلدييں كه زيد مدرسدا شفاقيه بريلي ميں مدرس دوم اردور با پھر مدرسه و بابید میں داخل ہوا اور سجد روضہ محلّہ و بی سرائے سنتھل میں ر ہا اور و ہیں نماز پڑھتا ر ہا اور اپنے والدین کے رکھے ہوئے نام کونامسعود اور حرف غلط کی طرح قرار ویتا ہے اور جا بجاتح میر وعبارت بین وغیره تحریمهٔ کماتا ہے اور شیعہ کا مناجم قر"ن اور اس کی تفسیر منا عدکر تا ہے ، زید کی تحربے کرہ و

(PA)

نقد میں میری نظر جننی وسنتی ہوتی جاتی ہے ، اتن ہی ، ، م اعظم سے برطنی برطنی جالی ہے۔ اب انعس وباب المياه كي احاديث سے عقد كريان القدب بريا بيوتا جلا جار باہے شيعوں كے اعتراضات معقول معلوم ہوئے ہیں۔

وريافت طلب امريد بي كرزيد يحيح العقيدة تحفي بي نبيل رافضي ب يا غير مقلد ب ورجو تخف زید کاشر یک مووہ سی حنف ہے مارافضی غیر مقلداورزید پر تتجد بدا بمان وِنکاح لازم ہے بانحض تو ہہ-مانکل کلن خدیفه ثا نثره حرمت محمر بایسپوررا میور

بحمده ونصني عمي رسوله الكريم

زید مذکور کی جب بیاعادت بی بن چکی ہے کہوہ بجائے علیہ صلعم " اور بجائے نایہ اسم کے اور بجائے رضی اللہ عند کے " اور بچ نے رحمة اللہ عليه " لکھتا ہے، تواس کا قلب حضرات انبياءعظ ميسهم السلام وصحابه كرام واولياء وعهائ اسمدام رضوان التدعيبهم اجمعين كي محبت وعظمت سے خال معلوم ہو تا ہے کہ مفتیان وین ایسی عادت کومحروموں کی عادت بناتے ہیں۔ چنانچیہ خاتم المحد ثین علامہ ابن جر کلی کے فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں:

ولا يختصر كتابتها ( اي يُرَكُّ ) بنحو صلعمٌ فانه عادة المحرومين. ( فتاوي حديثيه مصري صفحه ١٦٢) .

پھر مزیداس کی حضرت امام رحمة الله علیہ ہے بدخلنی کا بردھنا اور اعتر اضات روافض کومعقول اور چیج سمجھنا خود اس کے بدیذہب اور بدعقبیدہ اور گمراہ وضال ہونے کی روش دلیل ہے کہ سی سیجے العقيده سي منفي كے قلب ميں حضرت امام اعظم كى بدخني بردھ عتى ہے نداعتر اضات روافض كى معقوليت نہیں کی جاسکتی۔واللہ تعالیٰ اعلم یا لصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله إلا ول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مئسله (۹۲۸)

کیا فر مانے ہیں علی ء دین شرع متین نسبت مسائل کے حوالہ جات قر آن واحادیث سے جواب عنايت فرمايا جاسكے۔

کیا مندجات کاحل کرنا اوران کا انعام لیز شرعا جائز ہے۔

لحماه ونصلي على رسوله الكريم

اصل میں معمد ہوت کا صرف ص کرنا تو جائز تھالیکن اب جواس میں فیس داخل کرنے اور انعام منے کا معاملہ تعین ہوگی تو پیشرعانا جا تز ہے اور کھوا ہوا جوا ہے۔ پھر پیمشغلہ چونکہ منجرالی الحرام ہوجا تا ہے توصرف اس كوعل كروييغ كى عاوت بيجهى اجتناب بى كرے والله تعالى اعلم

كقبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبرمجمر البتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

ونسله (۹۳۲،۹۳۲,۹۳۲,۹۳۲)

کیا فرماتے ہیں علیاء وین مسائل ذیل میں

(۱) پیران بیرد تحکیر رحمة الله علیه کے نشان تعنی علم صرف مندوستان ہی میں ہیں یا دوسر ملکوں

(۲) ان نشانوں کا بنا نار کھنا ہر وزعیدین واعراس ہزرگان دین کسی دین کام کی خوش کے وقت مسلمانوں کی جماعت کے ہمراہ مع وفو دودوائر کے شہر میں ان نشانوں کا تھمانا پھرانا جائز ہے یا نہیں؟ (m) عربی قصائد جن میں قرآن کے الفاظ بھی ہوتے ہیں دف ودائرے کے ساتھ پڑھنا جائز

(٣) تا بعين وتبع تابعين كامرتبه پيران پيردنتگير بيره مكر بي؟

پیدا ہوسکتی ہے۔ لہذا میزید ہرگز ہرگز سی العقیدہ سی حقی نہیں ہے۔ بظاہراس کی حضرت امام اعظم ہے برطنی اس کی غیرمقلدیت کا پیته ویت ہے، اور اعتراضات روافض کومعقول کہنا اس کے رفض وشیعت کی ولیل معلوم ہوتی ہے اور سے بھی ہوسکتا ہے کہ وہ رافضی ہی ہو کہ رافضی بھی حضرت امام اعظم سے بدخلن ہوتے ہیں بالجملہ بیزید مراہ وضال ہے،اس پرتوبہواستعفارضروری ہےاوراس پرتجد بدایمان ونکاح رازی ہے پھر جوکوئی اس محص کے اقوال وخیریات فاسدہ پرمطلع ہونے کے بعداس کاشرک رہیگاوہ مجمی اس کے علم میں شریک ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبع : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الندعز وجل، العبدمجمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنبجل

منسله (۹۲۷)

کیا فر ماتے ہیں علاء دین وشرع متنین ومفتی ہند كه زيدايينه مريد كوكيكر ذكرالبي كي مجلس مين دهول تاشه كيكراورستاراورا يك تا ژاوردوتا ژبجنا بجاتا ہے اور ذکر البی کرتا اور مرثیہ کے گانے گاتا ہے لہذا میسب کرنا شرع شریف میں جائز ہے یانہیں مع درائل قرآنی اعادیث سے ثبوت ہو۔ بینوالوجروا۔

احقر الورئ عبدالواحد مدرسه ذهولذا كخانة سلع درنك آسام

نحندة ونصلي على رسوله الكريم

ڈھول ستار، تاشد، اور ہرفتم کا ہاتھ اور مندے بچنے والا آلہ ہوشرعا حرام ناجائز ہے،اس کی حرمت پر کشرآ بات واحادیث موجود ہیں،اس میں مستقل کتابیں اور رسائل مبسوط مال مطبوعه موجود ہیں ،جس کے بعد تسی مسلمان کوان کے جائز کہنے کی جرائت ہی تہیں ہوسکتی ،اور پھر ذکرالہی میں باجوں كا داخل كرنا أور ذكر الله كے ساتھ اس كا بجانا نہات ہى اشد حرام بلكہ تو ہين ذكر الله كوبعض صور توں ميں مسترم ہے، لہذا اس زید پرتو بدواستغفار کر کا ضروری ہے اور اگر وہ اس سے توبدند کرے اور اپنی اس نا پاک عادت پر قائم رہے تو کوئی شخص اس کر پیرنہ سمجھے اور اس کا مرید نہ ہو کہ! یے فات کی بیعت

بنده کوممنون ومشکورفر مایئے گا (نوٹ) خط صاف ہوتا کہ پڑھنے میں مشکوکی نہ ہو۔

(سم) غیط مسائل جو محض بیان کرے امام یا امام کے سوااس کے حق میں شرع نے کیا تھم دیا ہے

غادم الاسلام كمترين بهارحسين موضع سيرن بوردا كخانه سمو لي ضلع مراوآ باد ..

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(س) شریعت کے غلط مسائل بیان کر ناسخت گنا عظیم ہے، جوالیم دلیری کرے اور غلط مسائل بتائے اس برتو بدواستغفار ضروری ہے۔ وائتدتق کی اعلم بالصواب -۲۰ ذیقتعد ورم بھاج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۹۳۸،۹۳۷،۹۳۲)

كي فرمات بي علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس

(۱) كبعض آ دمى محرموں كے سامنے كھڑ ہے ہوكر مرثيه پڑھتے ہيں زيد كہنا ہے بيطريقه غلط ہے برسي بتا تا ہے ول زير سي ہے يا تول بكر؟\_

( ۴ ) محرم کوبعض آ دمی کا ندهالگانا تو اب سجھتے ہیں عام آ دمیوں کوبھی کا ندهالگانا جا ہے یانہیں؟۔

(۳) میں محرم کی وی تاریخ کوشام کے وقت کر بلا میں پہوٹیکر فاتحدرو ٹیوں پر دیکر تقسیم کر دیتا

موں بدروٹیال توشد کی کہی جاتی ہیں زید کہتا ہے بدطر یقد فلط ہے مگر میں کہتا ہوں سی ہے جواب سے مطلع فرماييً گا- المستفتى ، بر مان حسن ونشى عبدالرخمن حسن بوركلال

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) اس زمانہ میں تعزیون کا بنا ناشر عاممنوع ہے پھراس کونقل روضہ شہید کر بلاقرار دیکر اوراس

ے سامنے کھڑے ہو کرروافض کے مرشے پڑھنے غلط عقیدہ وقعل ہے البذا قول زید سے ہے۔

(۲) تعزیوں کا گشت کرا ٹایامنگڑھت کر بلا کی طرف ڈن کے لئے لیے جا ناسب جاہلا ندر سم ہے پھراس کے کا تدھالگانے کوثواب سمجھٹا جاہلا نہ خیال اور روافض کا طریقہ ہے بشریعت ہیں ان امور کی کوئی فأوى اجمليه اجلد حبارم الله الخطر والأباحة

(۵) ان نشانو ل علمول كوفقيرول نے بھيك ما تكنے كو تكالا ہے بيہ بات كہال تك درست ہے؟

(٢) ان نشانوں کے بارے میں جو پیش اوم زکورہ ہو تیں کے اس کے بیچھے نماز کا کیا تھم ہے؟

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) حضورغوث اعظم رضی الله عنه کے نشان وعلم کا ذکر جب سمی معتبر کتاب میں نہیں و یکھا تو ان

ک اجازت مسی ملک کے لئے نہیں وی جاسکتی۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(۲) جب ان نشانوں علموں کا ثبوت ہی نہیں ملتا تو پھران کورواج ہی نہ دیا جائے اور عیدین واعراس میں یا کسی وین کام کے خوش کے وقت میں ونوں اور دائر و نکے ساتھ ان علموں کے تھمانے پھرانے کا طریقہ نکالنا شرعا کوئی بہندیدہ فعل اوراچھی بات نہیں ہے، ایسی باتون ہے احتیاط اور پر ہیز ہی كرنا جائية \_والله تعالى اعلم بالصواب

(٣) دف ودائرہ پرگانا بھی ممنوع ہے پھرجن اشعار میں قرآن وحدیث کے اللہ ظ ہوں ان کا

ان پر بڑھنااورزا کد قباحت شرعیہ کاموجب ہے۔

(٣) حضورغوث اعظم رضي الله عنه كوتا بعين وتنع تابعين پر ڄرگز فضيلت نہيں وي جاسكتي كه ان

حضرات كى خيريت احاديث مين وارد بيدوالله تعالى اعلم بالصواب

(۵) ممکن ہے ان نشانوں علموں کے موجد ہیا ہی بھکاری لوگ ہوں کیکن اٹکا چونکہ کہیں ذکر مہیں تو

كونى بات جزم كتيبين للهى جاسكتى والنُّدتعالَى اعلَم بالصواب

(٢) جس امام كا قول حدَّم ابى تك منجر بهوياوه بالإعلان فسق و فجو ركرتا بهو جب تواس كى اقتداء نه کی جائے در نداس کی افتذ آک جاسکتی ہے۔اگرامام مذکور بھی اس حد تک پہو چکا چوا اس کے بیچھے نماز ته پرهی جائے۔والله تعالی اعلم بالصواب \_\_ ٢ ربيج الله خرے ١٣١٥ -

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد حمد الجمل غفرابه الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

منسله (۹۳۵)

جناب مفتی جی صاحب ہادی دین و جامع علوم ظاہری وٹنع فیوض باطنی بعدمسنون السلام علیم کے واصح ہوکہ آپ برائے مہر یائی مسائل ذیل کے جواب با قاعدہ مہر کے تحریر فرماد بیجئے گاعین مہر یائی ہوگی۔

تحمده ونصلي على رسوله الكريم

صورت مسئولہ میں جب اس درمیانی مخص نے بواسط قرآن شریف کے قصد اجھوٹا بیان دیا تووہ سخت گنبا رہوا ، شرعا اس برتو بواستغفار ضروری باور کفاره لازم بیس دروا محتاری به فتنزمه التوبة ادلا كعامة في العموس وير تفع بها الاثم فتعيت التوبة للخلص منه فقط " واللَّرْق لي اللم

(44)

كتبع : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مئسله (۱۳۱۰ (۱۳۱۰)

كيا فرمات يسعلاء دين ومفتيان شرع متين ان مسائل مندرجه ذيل ميس (۱) ایک مسممان حنق اپنی کسی مجبوری ہے ایک ہندو مالی بعنی با غبان کے اپنا کھانا پکواکر کھا تا ہے جائز ہے یا نا جائز۔ یاکسی گناہ کا مرتکب ہے تواس کا کیا گفارہ ہے۔

(٢) جو ہندوا پنامسلمانوں ہے دنیاوی تعلق رکھتے ہیں توانی شادیوں میں یااہیے کسی شوہار میں یا پی کسی مردے کی تیر ہویں میں مسلمانوں کومٹھائی یا اپنے گھر کا تیار شدہ کھانا دیتے ہیں اس کالیٹا اور کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے مہر یانی فر ماکران مسئوں کو فصل تحریر فرمائیں فقط والسلام جمر نوراحد مراوآ باو

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) مسلمانوں کو جا ہے کہ کسی ہندو ہے اپنا کھانا نہ پکوائے اور جہاں تک ممکن ہواس کا پکا یا ہوا کھانا نہ کھائے کہان کی طہارت اور ان کے برتنوں کی یا کی قابل اعتماد نہیں ہے ہاں اگر کسی مجبوری کی بٹا پراس کا پیاہوا کھا نا کھالیا ہے تو وہ شرعا و گنهگا رہیں تو پھراس میں کسی کفارہ کی حاجت ہی ہیں۔

(۲) ہندو کے تیو ہارونکی مٹھائی یا کھانااس دن نہ لے دوسرے دن لےسکتا ہے ای طرح شادی کا کھانا بھی لے سکتا ہے کیکن بہتر اور اولی یہ ہے کہ اس کے کھانے سے احتیاط کرے۔مطلقا اس کے اصل نہیں ۔لہذاانہیں ہر گز کا ندھانہ لگا نا جا ہے۔

(٣) وسوي محرم كوحضرات شهداءكر بلاك لئے اليصال تواب وف تحدكر ناجائز بے جاہے روثيوں پر ہو یا جا ولوں پر یا میٹھائی پر ہوئیکن ان روٹیوں پرمنگر هست کر بلا میں جا کر فاتحہ دینا اور ان کوتو شد کی روٹیاں سمجھناان کی بھی شرع میں کوئی اصل نہیں توبیطریقہ بھی بےاصل اورغلط ہے۔

كقبعة : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

يسم اللدالرهن الرحيم

كيافر مات بين علائ وين اس مستلمين كه

مشن اسکول بر میں کی ملکیت کی ایک دوکان بذر بعید متولی مشن اسکول عبدالرحمیم نے بگڑی بر نوسورو بیدیس لی۔ دکان پر قبضہ عبد الرحميم كا ایك سال تك رہا، بعد ایك سال كے متولى فدكور في دكان ندکور و دسر کے خص کو دبیری عبدالرحیم نے کرایہ کے تین سور و پہیا یک دوسر کے خص کی معرفت متولی ندکور کوا دا کیئے الیکن جب عبدالرحیم کو دوبارہ دکان کرایہ پرتہیں ملی تو عبدالرحیم نے ان تین سوررو پہیک ناکش مشن اسکول برقر اصفه کی عدالت مجازیس دائر کردی ،اور درمیانی شخص ہے گفتگو کے درمیان کی محتخت کلامی ہوگئی اور ضدو بحث پڑ گئی ،متولی مذکور نے کہا کہ درمیانی شخص قرآن کی روے کہدیں کہ تین سور و پید مجھے قرضدد يا كياب كرابيد بين تبين وياب اس بردرمياني حض كوغصه آسكيا اورغصه كي حالت بين بالسوية مجه بواسطہ قرآن شریف بیان کر دیا کہ تین سور دیبیہ متولی مشن اسکول کوبطور قرضہ دیا گیا ہے اس بیان پر عبد الرحيم كى تنين سوروپيدى وگرى عدالت سے برخلاف متولىمشن اسكول ہوگئى چونكر يجلبت اورغصه ميں در میانی مخص سے بیفلط بیانی ہوگئ ہے بس الی صورت میں مین اس غلط بیانی کا ورمیانی مخص پرشر بعت کی میان سے ہے۔ روسے کیا اثر پڑتا ہے اوراس کا کیا کفارہ ہے۔ استفتی عبدالرجیم ساکن بر للی محلّہ باغ احمالی

نہیں ہے لیکن غالب گمان رہے کہ ان کے مسال غلط نہ ہویئکے کہ مفتی صاحب معتمد علماء اور ذمہ دار

مفتیوں میں ہے ہیں۔ تو ان کے یہاں کامطبوعہ پوسٹر غالبا سیح ہوگا۔ والتد تعالی اعلم بالصواب

(٢) جامعه عربيہ كے پوسركا كھريوں كى چين كامسك بالكل سجح ہے، روائحتار، فقادى عالمكيرى، فناوی قاضی خان ، وغیرہ سے اس کواخذ کیا گیا ہے، کہ سونے جاندی کی چیزیں صرف عورتوں کے لئے ب ئز بیں اور مرد کے لئے صرف جاندی کی ایک نگ کی انکھوٹی اور وہ بھی سا ژھے جار ماشہ ہے کم ہوتو جائز ہاورلو ہے تانبا پیتل کی کوئی چیز مروعورت کس کے لئے جائز نہیں ، چین جیسی گھڑی کی ہویا دی کی لوہے تا نے کی ہویا چینل یا بھرت کی ، توبیسی مروعورت کے لئے جائز نہیں۔ اور سونے جا ندی کی مرد کے لئے حرام ونا جائز ہے۔،کم از کم اردو کی نہایت معتبر ومتند کتاب بہارشر بعت جلد ۱ اباب العباس کے صفحہ ۵ کو

و کیولیاجا تا تواس میں بھی بدیوسٹروا مامسند بالکل ای طرح موجود ہے۔

اب باقی رہاشاہ نجد کا سونے کی چین کو ہاتھ پر ہاندھنا تو وہ ایک اس فعل حرام کا مرتکب نہیں بلکہ وہ بہت سے محر مات کے ارتکاب کا عادی ہے ، جواس سے واقف ہیں ان پر سیامر پوشیدہ نہیں ہے ، علاوہ بریر بیتواس کے محرمات کا ذکر ہوااس سے بڑھ کراس کے عقائد ہیں جو تمام الل اسلام سے علیحدہ ہیں سنئے ینجدی انبیاء علیہم السلام کی حیات نہیں ، نتا ،روضنہ مطہرہ کی زیارت کااوراس کی طرف سفر کرنے کو بدعت اور زنا کے برابر جانتا ہے ،وہ اولیاء کے سلاسل اور ذکر واشغال کو بدعت وصلالت کہتا ہے ،وہ خاص ایک امام کی تقلید کوشرک ٹہرا تا ہے ، وہ خدا کے لئے جہات وجسم ثابت کرتا ہے ، وہ استعانت بغیراللّہ اور پارسول ایند کہنے کوشرک کہتا ہے، وہ مواجہ میں ورود وسلام کوفتیج ومکروہ جا نتا ہے، وہ نتمبا کوکھانے اور پیپنے والے کواعلیٰ درجہ کا فاسق شار کرتا ہے، اور حقہ سکریٹ بیڑی وغیرہ کوزنا اور چوری سے زیاوہ حرام کہتا ہے، وہ شفاعت انبیاء کیبیم انسلام کا بالکل انکار کرتاہے، وہ شان رس است میں گستاخی کرتا ہے اور بیے کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کی لاتھی حضور نبی کریم صلی اللہ تع کی علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ تفع دینے والی ہے ، کہ ہم اس ے کتے کو دفع کر سکتے ہیں اوران کی ذات ہے تو پیمی نہیں کر سکتے ، وہ اپنے نجد بول کے سواتمام اہل اسلام کومشرک کہتا ہے ،تو کیا اس نجدی کے ان خبیث ونا یاک عقا کدکوبھی وہ سخف قابل جمت قرار دیگا العیاذ بالند\_ بالجملہ کوئی مسلمان بھی توا سے بدعقیدہ وبیرین اور بدعمل کی سی بات کوسند نہیں قرار دے سکتا۔ جمت ایسے خص کاعمل ہوگا جوخوش عقیدہ اور نیک صالح ہولہذااس شاہ نجد کوبھی سونے یا جا ندی کی گھڑی کی چین ہاتھ پر باندھنا بلاشبر حرام ہے۔ اور وہ اس تعل کی بنا پر گنبرگار مرتکب حرام ہوا۔ واللہ تعالی اعلم

کھانے یا لینے کونا جا تز کہنازیا دتی ہے اور سخت جراکت ہے۔ وامند تعی لی اعلم بالصواب۔ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العبدمحمدا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

منسلم (۲۸۹٬۹۳۲)

حضرت مولا تالمكرم والمحتر مهفتي اعظيم صاحب زيدمجده

(۱) گذارش ہے کہنا گیور میں جو جامعہ عربید دارالعلوم ہے۔ وہ موافق عقیدہ اہل سنت کے ہے یا مهیں ۔اس دارانعلوم میں مولا نامفتی عبدالمتین صاحب اورمفتی عبدالرشید صاحب فتح و ری سی ہیں یانہیں ۔ اس دارالعلیم سے یہال معجدوں کے لئے وین مسائل کے پیسٹرآئے ہیں ان پیسٹروں کومعجدوں میں چسپاں کردیں تو کوئی غلطی تونہیں ۔ ظاہرا کوئی غلط مسائل ان میں نہیں اور ندان میں کسی تشم کا اختلاف ہے۔ (٢) مفتی عبدالمتین صاحب جامعه عربیه نا گیور نے اپنے دونوں پوسٹرل میں بیا کھ ہے کہ گھڑ یوں کی جینیں ( دست بند ) لو ہے تا نبا پینل سونے جا ندی کی مردوں کوایئے ہاتھ پر ہا ندھنامنع ہے۔ اور چنزے کا پٹد گھڑی میں ڈالکروہ گھڑی ہاتھ میں یا ندھنا جا کڑہے۔

اس مسئلہ برایک صاحب نے بوں کہا کہ عرب کا بادشاہ سعود جو کہ اسلامی ملک کا بادشاہ ہے اس کے ہاتھ میں تووہ گھڑی کی سونے کی چین ( دست بند ) با ندھتا تھا۔ اگر بیچین سونے جا ندی کی ہا ندھنا حرام ہوتا تو خوداسلامی ملک کامشہور بادشاہ بھلا کب سونے کی چین اپنے ہاتھ میں باندھتا۔ بیجا معظر بیہ ك غلطمسك بين ان كومسجد بين مت چسيال كرو، ايسا كتيم بين -آب سے جواب ب كرآياسونے جا ندى تا نبا پیتل لو ہے کی چینیں نا جائز ہیں یا جائز ، اور عرب کا بادشاہ جو بہنتا ہے تو اس کاسونے کی جین بہننا جحت ہوسکتا ہے یانہیں؟ عرب کے بادش ہ کوسونے کی یا جاندی کی گھڑی کی جین باندھناہاتھ میں حرام المستفتى ، قاضى سيدغيورعلى ہے یا جہیں۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) جامعة عربية نا گيور جهار سال سنت و جماعت بي كا دار العلوم بيه اس كيشخ الجامعه مولا تا مولوی مفتی الحاج عبدالرشید خال صاحب فتحوری اور ان کے صاحب زادہ مولوی عبدالمتین صاحب ہمارے ہم عقیدہ وہم مسلک تی عالم ہیں ، میں نے اس جامعہ کے مطبوعہ مسائل کے پوسٹروں کو بھی پڑھا

كمآب الخظر والأباحة

بالصواب

۲۴ جمادی الا ونی *رے کے سا*ھ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل تي ومرسل ،الفقير الى الثدعز وجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

(9mm)

معظمی مفتی اعظم صاحب منتجل سلام ومسنون گذارش خدمت والا میں ہے کہ مندرجہ مسائل کا جواب ارسال فر ما تنیں عین کرم ہوگا۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ کا فرکو کا فرند کہنا چاہئے اس بحث میں کافی جحت ہور ہی ہے جواب مرلل حدیث وفقہ اور قر آن کریم سے تحریر فر ما کرارس ل فر ما تیں۔

تحمده وتصلي على رسوله الكريم

كافركوكا فرج ننا خودايمان كى ديل إب باتى رباكا فركوكا فركبتا تواگريداس كافر كے كفرير يقيني طور پرمطلع ہو چکا ہے اور پھراس کے متعلق اس ہے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کا فر ہے یہ نبیس ،تو اس کو کا فر کہنا الیاضروری ہے کہ اگراہے بیکا فرنہ کہیگا تو خود کا فر ہوجائےگا۔

درمخنار میں ہے جوفقہ کہ نہایت معتبر ومشہور کتاب ہے۔

"من شك في عذابه و كفره كفر " (ردا محتار جلر ١٩٩٣)

جس تخص نے کا فر کے کا فر ہونے اوراس پرعذاب کئے جانے میں شک کیا وہ خود کا فر ہو گیا۔ پھر اس مخص مذکور کابی تول که کا فرکو کا فرند کہنا ج ہے نہایت ہی جہالت اور نا دانی کا قول ہے ہراونی تعلیم یافتہ شخص جانتا ہے کہ جس نے جس تعل کا ارتکاب کیا اس کواسی تعل کے ساتھ متصف کیا جائیگا۔مثلا جواسلام لا يااس كومسكم، جس نے علم سيكھااس كو عالم، جس نے عبادت كى ،اس كو عابد، جس نے نماز پڑھى اس كو نمازی، جس نے فسق کیااس کو فاسق، جس نے زنا کیااس کو زانی ، جس نے چوری کی اس کو چورہی کہا جا تاہے ای طرح جس نے کفر کیا اس کو کا فر ہی کہ جائے گا ، پھر اگر بقول اس جابل کے کا فرکو کا فرنہ کہا جائے تو مچرمسلم کومسلم اور عالم کوعالم او عابد کوعابدا ور فاسق کو فاسق اور زانی کوزانی اور چور کوچور بھی نہ کہا جائیگا ، پھر اس جابل سے دریافت کروکہ اگر کسی تعل کے کرنے والے پراس تعل کا صیغہ اسم فاعل اطلاق نہ کیا جائیگا تو پھرآ خراس کو کیا کہا جائے گا؟۔مثلا کسی میں علم ہے اور اسکوعالم نہ کہا جائے یا اس میں فسق ہے اور اس کو فاسق ند کہا جائے یا اس میں اسلام ہے اور اس کوسلم نہ کہا جائے تو اس براس کی ضدصاوق آ جا لیکی کہ

فآوی اجملیه اجلد چهارم (۴۸) کتاب الحظر والا باحة ارتفاع ضدین تو محال ہے۔جس طرح ایک شخص عالم ہے اوراس کو عالم نہ کہا گیا تو باو جودعلم کے بھی اس کو جائل کہنا پڑیگا۔جس میں قسق ہےاوراس کو فاسق نہ کہا گیا تو اس کو باجو وقسق کے صالح کہنا پڑیگا یا اس میں اسلام ہے اوراس کومسلم نہ کہا تو باوجوداسلام کے اس کو کا فر کہنا پڑیگا ای طرح سمجھ لیجئے کہ جب زید ہے کفر صا در ہوا اور اس کو کا فرنہ کہا جائے تو کچر باوجود کا فر کے اس کومسلمان کہنا پڑیگا۔تو اب نہایت واضح طور پر ا ثابت ہو گیا کہ جس طرح عالم کو عالم کہا جائے گا اور فاسق کو فاسق کہا جائے گا اورمسلم کومسلم کہا جائے گا ، اسی طرح کا فرکوبھی کفر کہا جائےگا ،ورند کا فرکومسلمان کہنا پڑ جائے گا ،اوریہ خودایئے کفرکوستلزم ہے جیسے کہاویر درمخنار سے ظاہر ہوگیا۔علاوہ ہریں چخص ندکور کا بیقول کہ کا فرکو کا فرنہ کہنا جا ہے نہ کسی آیت قرآن کا ترجمہ ہے نہ کسی حدیث کامضمون ہے نہ کسی اہ م وفقیہ کا قول ہے بلکہ بینہایت جہالت و ہے علمی کا گندہ و نا پاک جمله ہاس عقل کے دھن کوقر آن کر یم میں نظر ندآیا

﴿ قل يا ايها الكافرون ﴾ يعنى اعصبيب آب فرمائي كراے كافرو

، تو اس میں خودا مندتعا لی نے کا فرکو کا فرکہا پھرا ہے رسول صلی الندتعا لی علیہ دسلم کو حکم دیا کہ کا فرکو کا فرکہد کر پیارو، تو جب خدا کا فرکو کا فر کہے اس کے رسول علیہ اسلام کا فرکو کا فرفر ما تعیں تو جواس کے فلاف کے اس کا قول کیا مجمع ہوسکتا ہے اور یونے چودہ سو برس سے ساری امت کے سلف وخلف کا فرکو کا فرکہتے چلے آئے ہیں تو کیاان سب کا حکم غلط ہوسکتا ہے، ہر گزنہیں ، ہر گزنہیں ۔ تو ظاہر ہوگیا کہاں صخص ندکور کا قول ہی بالکل غلط ہے اور ایسا غلط ہے کہ اس ہے کفر اور اسلام کا فرق ہی مٹ جا تاہے باوجود میکہ اس كے فرق كرنے كے لئے انبياء كومبعوث كيا كيا۔ كتب آسانی نازل كی كنئيں ہتواس كے قول سے بعثت انبياءا در مزول كتب آساني كامتصد فتم موج تابيذااس كوتوبه كرني جابية مولى تعالى اس كوعقل وقهم عطا

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبرمجمرا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

منسله (۵۳۵)

تخلی تو پی جو کہ شہور (رامپوری کیپ ہے) اس کا پہننا جا ئز ہے یانہیں؟ اور مخمل یاریشم کا ایک ہی علم ہے انہیں؟ رام پورکی کیپ میں توسوت اور خمل شامل ہوتا ہے آپ جواب ویں کدریٹو بیال اور هنی جائز ہیں یانہیں؟عموماییٹو بیاں رائج ہیں۔ انسان ہے روز ہنماز بھی اوائیس کرتا کہ ہاور قیشن ایمل ہے تی کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔الغرض وریافت طلب امریہ ہے کدا یے انسان پراس طرح حضرت غوث اعظم رحمۃ الله علیہ یا خضرت صابر کلیری کا یا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ الله تعالیٰ علیم ما جمعین کی سواری آسکتی ہے یا نہیں؟ اور اس سواری کی کا یا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ الله تعالیٰ علیم ما جمعین کی سواری آسکتی ہے یا نہیں؟ اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جہ سکتا ہے؟ مفصل جواب و مدل جواب کرم فرماویں نوازش وکرم نفظ والسلام المستفتی بتنویراحمہ ہاشی از سرائے ترین ضلع مراد آباو

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اگرفی الواقع وہ فخص فاسق وغیر متشرع ہے تو شرعائس کا قول خود نا قابل اعتبار ہے اور غیر معتبر قول کسی واقعہ کے ثابت کرنے کیلئے کافی نہیں ہوسکتا۔ تو ایسے قول کی بنا پر کسی طرح یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پاس سرکارغوشیت کی سواری آئی ہے، لہٰذا جو ہوگ اس وقت اس بنا پراس کی قدمہوی و دست بوی کرتے ہیں تو وہ علا فضل کرتے ہیں کفظیم فساق شرعاممنوع ہے۔ روالحقار میں " قدو جد علیہ مسانة المفاس کی اہانت واجب ہے، تو اس کی دست وقد موی ممنوع ہوئی۔

اب باتی رہا بیامر کے سرکارغوشیت کی سواری اس کے پاس آسکتی ہے یا نہیں ، تو اس کے عدم امکان پرکوئی دلیل شرعی اب تک میری نظر سے نہیں گذری۔ اور امکان پرکافی واقعات پیش کئے جاسکتے ہیں۔ خود مانعین کے پیشوا مولوی محمد اسمعیل دہلوی نے اپنے پیر جی سید احمد کے متعلق کتاب صراط متنقیم میں لکھا ہے۔

"امانست قادریه ونقشندیه پس بیانش آنکه سبب برکت بیعت و بمن توجهات آنجناب بدایت ماب روح مقدس جناب دون مقدس جناب حفرت خوش الثقلین و جناب حفرت خواه بها والدین نقشبند متوجه حال حفرت ایشال گرویده و تا قریب یکماه فی الجمله تنازع در ما بین روحین درخ ایشان منازعت کردند زیرا که جرواحد انشال گرویده و تا قریب یکماه فی الجمله تنازع در ما بین روحین درخ ایشان منازعت کردند زیرا که جرواحد از بن جردوام تقاضائے جذب حضرت ایشان بها مه بسوئے خود می فرمود تا اینکه بعد انقراض زمانه تنازع و وقوع مصر الحت برشرکت روز به جردوروح مقدی برحضرت ایشال جوه گرشدند و تا قریب یک پاس جردو امام برنفس تیس حضرت ایشال توجه قوی و تا شیرز و رآوری فرمود ند".

فاوى اجمليه اجلد چهارم والا باحة

الجواب

نحمده ومصلي على رسوله الكريم

دہ مخمل جسکا تانابان ہر دواصلی ریشم کا ہو یا صرف بانااصلی ریشم کا ہوتو اس مخمل کا استعمال مرد کے لئے جائز نہیں اس کی ٹو ٹی بہنن بھی جائز نہیں (۲) وہ مخمل جس کا بانا سوت کا ہواور تاناریشم اور بظاہر دیکھنے میں وہ ریشم کا معنوم ہوتو اس مخمل کا استعمال مرد کے لئے جائز تو ہے مگر مکروہ ہے تو اسکی ٹو ٹی بھی مکروہ قراریا گیگی۔ فاوی عالمگیری میں ہے:

"ما كانت لحميه حريرا و سداه حريرا حرام على الرجال في جميع الاحوال عند ابى حنيفة وقال ابو يو سف و محمد لا يكره في حالة الحرب اما ماكان سداه حريرا ولحمته غير حريرفلا باس بلبسه بلا خلاف بين العلماء هو الصحيح وعليه عامة المشائخ و ذكر شيخ الاسلام في شرح السير الثوب اذا كان لحمته من قطن و كان سداه من الابريسم فان كان الابريسم يرى كره للرحال لبسه وان كان لا يرى لا يكره لهم لبسه هذا هو الكلام في غير حالة الحرب ملحصا". (عالميرى قيرى چلام هم هم هم الكلام في غير حالة الحرب ملحصا". (عالميرى قيرى چلام هم هم هم الكلام في غير حالة الحرب ملحصا". (عالميرى قيرى چلام هم هم هم الكلام في غير حالة الحرب ملحصا". (عالميرى قيرى چلام هم هم هم الكلام في غير حالة الحرب ملحصا". (عالميرى قيرى چلام هم هم هم الكلام في غير حالة الحرب ملحصا". (عالميرى قيرى چلام هم هم هم الكلام في غير حالة الحرب ملحصا". (عالمير و الكلام في غير حالة الحرب ملحصا".

(۳) وہ مختل جسکا ہونا ہواور تا ناریٹم کا ہواور اسکارٹیم زیادہ دکھائی نہ دیے یااس کے روئیں اصلی ریٹم کے نہ ہول تو بیاں رامپوری دوئیں اسلی ریٹم کے نہ ہول تو وہ بلا کراہت جائز ہے، ایسے مختل کی ٹو پی مکروہ بھی نہیں ۔ ٹو بیاں رامپوری ہوں یا کہیں اور کی ہول تو جائز مع الکراہت ہوں یا کہیں اور کی ہول تو جائز ہیں ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب کی ہوں یغیر کراہت کے جائز ہیں ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفراله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبعل

مئسله (۲۸۹

كيا فرمات بين علاء كرام ومفتنيان عظام مسئله بلدامين

کہ ایک صاحب ساکن مراد آباد محلّہ گل شہیدا کثر مواضعات مراد آباد میں علاج کرتے ہیں اور ان کے علاج کرنے ہیں اور ان کے علاج کرنے کا طریقہ ہے ، کہ ان پرسواری حضرت فوث اعظم دشکیر رحمۃ اللہ علیہ کی آجاتی ہے اورا کثر و بیشتر بیشخص اس قسم کی با تیں بھی بتلا دیتا ہے کہ جوغیب سے تعلق رکھتی ہیں جب اس پرسواری آتی ہے ان کے موجودہ متعلقین ان کے ہاتھ و پیر کو بوسہ دیتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں، بیشخص غیر منتشر ع

كتاب الحظر والاباحة

ق وي اجمليه اجلد چهارم ۵۱

(ازصراط متنقيم مجتبا كي صفحه ١٩٦)

اس عبارت کا خلاصه مضمون میہ ہے کہ سید احمد صاحب کو تعلیم و تربیت دینے کے لئے حضرت غوث التقليين جبيدا ني اورحضرت خواجه بهاءالدين نقش بندي كي روحين آئيس ،تو ان مين ايك ماه تك ميه تنازع ہوتار ہا کہ کون سیدصاحب کواپٹی طرف جذب کرے اور تربیت دے ، تو ان میں ایک ماہ کی جنگ کے بعد بیمصالحت ہوئی کہ دونوں حضرات سیدصاحب کی تربیت کریں ۔ تو اس واقعہ ہے ظاہر ہوگیا کہ سیدصا حب کے پاس حضورغوث پاک اور حضرت خواجہ نقشہند کی روحیں روزانہ آیا کرتی تھیں ، تو اگر اس واقعہ کی کوئی حقیقت ہے تو متدرجہ فی السوال کے واقعہ کی بھی حقیقت ہو عتی ہے ، اور اگراس سے افکار ہے تو اس سے بھی اٹکار کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اس مذکور فی السوال تخص کو بھی اس ورجہ میں رکھا جائے جس ورجہ میں مولوی محمد اسمعیل وہوی کورکھ جاتا ہے۔اور اگران میں پچھ فرق کیاج ہے تو وجہ فرق کا ظاہر کرنا

ضروری ہے۔واللہ تعالیٰ اعم بالصواب۔ • امر جب المرجب المرجب الح محتاج فروری ہے۔واللہ تعالیٰ اللہ عزوجل، کتابہ : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عزوجل، العبد مجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

منسله (۹۳۷)

كيافر ماتے ہيں علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں

کہ اسراف اور فضول خرچی کی شرعی تعریف کیا ہے؟ خدا ورسول جل وعلاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک بیعل جائزے یا ناجائز؟ ناجائزے تو گناہ کبیرہ ہے یاصغیرہ؟ اگر گناہ کبیرہ ہے تو کیا کسی ولیل شری ہے اسے حرام بھی کہا ج سکتا ہے؟ اسراف اور فضول خرجی میں آتھ ہازی بنا نا بیچنا خرید نا اور اس كا استعمال كرنا واخل ب يانبير؟ آتش بازى بنائے والا يسجينے والاخريدنے والا اوراس كا استعمال كرنے وال حرام فعل كا مرتكب بوايانبير؟ جوُخص اس مُرموم فعل كونا جائز نه مجھے بلكہ جن آيات كريميه اوراحاديث نبویہ ہے اس کا مر دو داور حرام ہونا ثابت ہوان کو جان بوجھ کرنہ مانے والے انکار کر نیوالے اور اس پر اصرار کر نیوالے پرشری تھم کیا ہے؟ نیز یہ بھی فر مادیں ۔ کہ زید نے بکر سے تھم شرقی شکریہ کہا کہ بڑے برے علی ء دین ان باتوں کو تا جائز نہیں کہتے ہیں ، کیا آپ ان ہے بھی بڑھ گئے؟ اس کا پیکہنا کیسا ہے؟ جو عالم وین یامفتی کسی مصلحت و نیوی کی بنا پراس مسئلہ کے متعلق تھم شرعی نا فذکر نے سے پر ہیز کرے اس بر

شرع حكم كيا ہے؟ براه كرم نهايت واضح مركل وكمل جواب ايك ايك شق كا كتب دينيه كي روشني ميں عنايت فر ما كرسائل كومشكوركرين اورعندالله ماجور مول \_اسيخ فتوى كوريكر علماءكرام كدستخط ومبرول سي بهي جبان تك ممكن جومزين فرما كرممنون فرما ئيں \_ بينوا تو جروا والسلام

محمر مؤى غفرله يثنيث مخلر منگليوره مورنده ٢ شعبان المعظم ٤ ١٣ م

تحمده ونصلي على رسوله الكريم

اسراف کے معنیٰ حاجت سے زائدخرج کرنا اور غیرط عت الہی میں صرف کرنا ہے مجمع البحار میں ے " الاسراف والتمذير في النفقة لغير حاجة او في غير طاعة الله " ج مع العلوم ميں ہے" الاسراف انفاق المال الكثير في الغرض الخسيس " جِنانجِدا كثر وبيشتر اسراف ونضول خرجي كواس معنی میں استعال کرتے ہیں۔ اور بلاشبہ اسراف گناہ کبیرہ اور نا جائز وحرام ہے۔قرآن کریم میں ہے" ان المبدرين كا نوا الحوان الشياطين" ليني فضول خرجي كرتے والے شيطانوں كے بھائى ہيں، اور فر مايا" ان الله لا يحب المسرفين " يعنى ب شك الله اسراف كرف والول كو يتديس كرتاب

ان آیات سے اسراف کی ندمت اور برائی ظاہر ہوگئی آتشیازی کا چھوڑ نا بلاشک اسراف اور فضول خرچی ہے۔لہذا اس کا ناجائز وحرام ہونا اور ای طرح آتش بازی کا بنانا اور بیجنا خرید نا سب شرعا ممنوع ہیں، پھراس امر کا کوئی پیسہ اور قم کسی کا رخیر ہیں صرف کرنا بھی ممنوع ہے خصوصا مسجد ہیں ایسے خبیث مال کو ہر کز ہر کز صرف نہ کیا جائے۔روائحتاریں ہے۔

"لنُّو انفق في ذالك ما لا خبيثا ومالًّا سببه الخبيث والطيب فيكره لا ن الله تعالىٰ لا يقبل الاالطيب فيكره تلويث بيته مالا يقبله " كهر جو تحض قرآن وحديث كي بيان كروه مرموم فعل كو جان بو جه کرنه مانے اوراس کو نا جائز نہ سمجھاس پرتوبہ لا زم ہے، نیز جواسراف کو نا جائز نہ کہے وہ علماء دین ہی میں سے نہیں۔اور جومفتی کسی مصلحت د نیوی کی بنا پر حکم شرع کے ظاہر کرنے سے پر ہیز کرے۔اس كَ لَتُ عَدِيث شَرِيقِ شِي واروب " اذا ظهرت النفتن فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل لعمه الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبله الله منه صرفا ولا عدلا "اورڤرمايا" من كتم عن علمه الحم يوم القيامة لمحامامن نار " والله تعالى اعلم\_ ٢ رشوال المكرم ١١٥٥ ال كتب : الفقير الى الله عز وجل العبر محمراجم ل غفرله الاول

( A7P. P7P. + 6P. 16P. 76P. 76P. 76P.)

منسله

﴿ بسم الله الرحم الرحيم ﴾

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین ان سوالات کے جواب میں جو کہ نیجے درج ہیں براہ کرم معہ حوالہ حدیث شریف اور تو ارنخ واقو ال ائمہ جواب عنایت فر مایا جائے ۔ جواب معصل معہ

ہندوستان میں ہماری برادری یعنی وہ لوگ جوحلا فی کرتے ہیں یا کہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں مختلف مقامات برمختلف نامول سےمشہور ہیں جہام نائی خلیف حلاق معد لیتی -ابر ہیمی لقمانی

(۱) تجام اس بیشه کر نیوالے کوعام طور پر کہا جاتا ہے لیکن درحقیقت مجام بچیمانگانیوالے کو کہتے ہیں۔اس کئے بیلوگ اس کے خلاف ہیں۔

(٢) نائى \_ سے پیام موت سنانے والے كو كہتے ہیں \_" نے" بجانے والے كو كہيے ہیں ، سيسباس نام كے

(٣) خيفه العض كاخيال هم كرحضرت ومعليدالصلوة السلام كو" انسى جساعل في الارض الحسابيف "فرما ياب اورسب يملي حلاقي حضرت آدم عليدالسلام يرحضرت جريل عليدالسلام في فر ما کرداخل جنت گیاہے۔اسلئے ہم کوریسبت خلیفہ کی ہے۔

(۴) حلاق \_ورحقیقت اس ببیته کر نیوالے کی نسبت لفظ حلاق ہی آیا ہے ۔ مگر ہندوستان میں جنك آبا واجداد نے بھی اس بیٹ كونبيس كيا ہے اور وہ حكمت يا جراحی يا ملازمت كرتے ہيں وہ حلاق كہلا تا

(۵) صدیق بعض کا خیال ہے کہ حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ تعد فی اعتد نے حضور اکر میافیہ كراش كى ب،اس كفيست صديقى بـ

چونکه حلق کرانا ، نبول کا کثوانا ، ختنه کرانا وغره میرسب سنتی ابرای بین \_اورحضرت ابراهیم علیه السلام مى نسبت توقر آن ياك "انه كان صديقا نبيا" آياب، اسك نسبت صديقيه ب- بم

(٢) ابرا ہیمی ۔ان لوگوں کا خیال ہے کہ جوسٹنیں حضرت ابراہیم علیہ اسلام پر نازل ہوئی ہیں وہ

مارى روزى كاذر بعد بنا كئي يبيس السليم ابراجيمي نسبت كيت بير \_

(۷) لقمانی کہتے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حکیم تھے اور حلق کرا نا اور جراحی اور فصد اور حکمت سب اللي سے ہے، اسليم جمكونسبت لقماني ملي -

(۸) سلمانی لیمض حضرات کہتے ہیں کہ پرانے زمانہ کے ہمارے آباوا جدادا ہے آ بکوحضرت سلمان فاری رضی اللدتعالی عنہ ہے تیمر کا نسبت کہتے تصاوران کی فاتحۃ ولاتے تھے۔

نيز' وفيض الرحمٰن في فضائل السلمان "ميں حضرت سلمان فارس رضي الله تعالى عنه ہے مروى ہے کہ جو تحف اس پیشہ کو کرنیوا لے کا فرض ہے کہ صلاح وتقوی کی کسوت با ندھیں اوران امور طریق کا رہے ۔ وقفیت بیدا کریں جس نے اسکا بیکا م کرنا حلال اور روزی حاصل کرنے کا باعث ورنہ کا م کو ہے قاعدہ کر نے والا گنگار ہے۔ چوشش اس پیشہ کو یا قاعدہ کر یکا وہ مفلس وقتاح نہیں رہے گا اور اس کا منہ قیا مت کے ون چود ہویں رات کے جاند کی طرح چکے گا۔

(٢) ہمیں تبجرہ نسب ملانا ہر گزمنظور نہیں ، بلکہ اپنی تو م کی شناخت ہے ، اللہ کے حبیب کے محبوب محالی سے تبرکا نسبت ہے تا کہ شناخت میں آسانی ہو، نیز اس نام کی ٹی انجسنیں قائم ہیں، با قاعدہ نام ہے اور ہر برادری سے تعلق رکھنے والوں کے دوسری جماعتوں کے ہم بلہ موزوں نام بھی ہے، نیز ہم سلمانی حضرات سیجی ڈرتے ہیں کہ کسی دوسرے نی ہے ہم نے نسبت لی تو ہمیں ڈرہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالى عليه وسلم كونا كوار نه بهو، اورجهيها كةحضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه جبكه تؤرات شريف برم هيتة تھے تو حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پرآ ٹارغصہ نمایاں ہوتے تھے، اس لئے ہم لقمالی -ابرامیمی-صدیقی تسبتوں کے خلاف ہیں۔

أب جناب والا ان تمام مندرجه بالاسوالات كے او برغور فر ما كرجميں قر آن وحديث كي روشن ميں فر ماہیے کہ جب جبحرہ نسب ملا نامنظور نہیں ہے ، کفو کی شناخت منظور ہے ۔ قوم کے بھ<u>ے ہ</u>ے ہوئے شیرازہ کو جمع کرنامقصود ہے،اورسلمانی نام پر پنتظم ہیں جوہم کوکسی ایسے نام پر جوہماری شنا خت میں دھوکہ ڈالے بھے کہ صدیقی جب کہ ہندوستان میں کلال ارتک ریز، رنگ ساز، چوڑی ساز، اینے آپکوصدیقی کہتے ہیں۔ نیز حصرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی اولا دتو صدیقی اصلی ہے، تو کیا شناخت کفو کی رہی ، ابراہیمی معمار بھی اینے آپواہرا جسی بناتے ہیں۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کایہ بیشہ نہ تھا۔ دوسرے پاری،عیسائی وغیرہ بھی نسبت ابراہیمی پر پابند ہیں۔ختنہ وغیرہ کراتے ہیں، نیز تراثی وغیرہ کراتے ہیں۔

لقمانی۔ ہندوسلم جوبھی اس پیشہ کو کرتے ہیں اگر نسبت لقمانیہ ہی کیتے ہیں تو اسکاا طلاق ہر طبیب جراح براور بال ترشنے والے پر ہوسکتا ہے ،تو جمکو کیا امتیاز رہا۔ا ن سب وجوہات کی بنا پر ہم سلمانی کو بہتر اور مناسب سجھتے ہیں۔ اور اپنے شیرازہ کوکسی دوسرے نام ہے شروع کر کے منتشر کرنائہیں جا ہتے۔ جبكماى نام ے بم كورنمك سے اپنے بہت سے حقوق منوا چكے ہيں۔فقط خادم قوم ڈاکٹرمشاق نبی اشر فی سلم نی ناظم اعلی نشر داشاعت انجمن سلمانیہ۔صوبہ یو۔ پی چوکی حسن خال مراد با دمور نه ۱۳ فروری - ۲۹ ماچ -

نحمده وتصلي على رسوله الكريم

نجمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله التحية والتسليم ب پہلے چند مقامات پیش کرتا ہوں تا کہ جواب کے بجھنے میں آس فی اور سہولت ہو۔

مقدمه اولی - مندوستان کے مسمانوں میں قومیت کالحاظ دوامور سے ہے ۔ ایک نسب دوسرا پیشہ۔نسب جمعنی قرابت وسل کے ہے۔اورنسب کے اعتبار سے جارتو میں مشہور ہیں۔

(۱) سید منتل \_ پٹھان \_ بڑے \_ پھر بڑے ووطرح کے ہیں ایک قرایتی \_جنہیں صدیقی \_ بڑے فاروتی تین عثانی ۔ شخ علوی ۔ شخ عباس ۔ شخ جعفری کہتے ہیں ۔ دوسرے غیر قرایش جوشن انساری کہلاتے ہیں۔ بياقوام اپنااپنانسب ثابت كرتى بين اورايخ آپكوان كىسل واولا دمين كهتى بين-

پیشہ جوجمعنی کسب وہنر کے ہے تو پیشہ ہی کے لحاظ سے ہر پیشہ والے کا نام اس پیشہ کے لحاظ سے مقرر کیا گیا۔مثلا تیل نکالنے والے کو تیلی ،روغن گر ،عطار ۔ لو ہے کے کام کرنے والے کولو ہار ۔ استگر حداد \_رونى وصنے والے كو وهنا بينبه زن، نداف \_كيرابنے والے كوجولا با، جامه باف، حاكك كيرُ ارتكن والك كورتك ريز \_ صباغ \_ جانور جران والله كوج روابا \_ شبال راع \_ مثى كم برتن بنان والے کو کمبار، کا سه ساز فیار کما ن بنانے والے کو کمان کر، کمان ساز، توانس دھ بنانے والے کو حجام موتراش، حلاق بواردو فارس عربي بين بلحاظ پيشة وم كانام ركها كيا ـ

بالجملة قوميت كااى بناء كالحاط الرن قدرضروري ب كدا كركوني بمي شخص ان ميس سي من بيشه كوكريكا تو بیشہ کی بنابراس کی تو میت پر چھاٹر نہیں کہ زنسبی قوم اس کوا بی قوم سے خارج کرے، نہ بیشہ کی قوم اپنے ا ندراس کوداخل کرے، اس طرح جو پیشہ ورقوم میں سے جو تحص اپنے پیشہ کو چھوڑ دیتے تو اس کی پیشہ والی

فياوي اهمليه اجلد جهارم عن المناب الحظر وارباحة تومیت نہیں برلتی ۔ نہ کو کی نسبی قوم اس کوایے اندر شال کرے ، نہاس پیشہ والی قوم اس کوایے اندرا پی قوم سے خارج کرے تو ٹابت ہوگیا۔ کسبی اقوام اور بیشہ ذرا قوام میں بنیا دی طور پر امتیا زُ خاصل ہے۔ مقدمہ ثانیہ نسبی اقوام کواپیخے سلیانسب پراعماد حاصل کرنا ضروری ہے، اب وہ اعمادیا تو شجرہ نسب پر ہو، پابطریقہ وشہرتو تو اتر کے ہو، پاکسی مشہور خاندان ہے اسے بیجے اتصال ہو۔اور بلاکسی ثبوت کے اپنانسب خلفائے راشدین یا صحابہ کرام یا کسی بزرگ کی طرف نسبت کردین ممنوع ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف، داؤ دشریف وغیره کتب داجادیث میں بیحدیث مروی ہے۔ من انتمى الى غيرابيه فا لحنة عليه حرام \_"العنى جوافي إلى كيسواكسى ووسر \_كواپنا باپ بنا لے دانستہ تواس پر جنت حرام ہے۔

وومرى صديث مخارج ستدكي بيه ب-" من ادعى الى غيرابيه فعليه لعنة الله والذلككة والما س اجميل \_ لا يقبل الله منه يوم القيا مة صرفا و لا عدلا \_

نبی جود دسروں کو اپنا باپ بنائے اس پر اللہ ، فرشتوں اور آ دمیوں کی لعنت ہے ، اللہ اتعالی قیامت کے دن اسکا فرض قبول کرے نہ شل ۔

ا حادیث سے ثابت ہوگیا کہ بغیر تحقیق و ثبوت کے اپنے آپ کوسی سے منسوب کرنالغیث کاسب ہاور حرمان جنت کا باعث ہے اس کے فرض اور نفل غیر مقبول ، تو بذا ثبوت کے جواہے آ پکوسید مامغل یا یٹھان ٹھرائے۔ یا قریش یا شخ صدیقی یا شخ فاروتی یا شخ عثانی یا شخ علوی با شخ عماسی یا شخ جعفری - کہلا تے یا سے انصاری قراردے اوراس کے یاس ان حضرت تک اتصال نسب کا کوئی شوت نہ ہواور وہ تحض حصول عزت کی بناء پران یا عزت اقوام کی طرف نسب کومنسوب کرے تو وہ اپناتھم ان احادیث میں دیکھے،اور دنیا کی ٹایا کدار عزت کے مقابلہ میں حقیق اخروی عزت کونہ کھوئے۔ بلاشبہ حقیقی عزت اللہ تعالی اوراس کے رسول التعلیق کی اطاعت میں ہے۔ ندان کی مخالفت میں۔

مقدمه ثالثه - كسب \_ پيشه - خدمت بيسب مترادف الفاظ مين ادركسب كمعنى جوحصول تفع ك كُنَّ كام كياجات - جامع العلوم من ب- "هو الفعل المفضى الى اجتلاب نفع الى احره -تو شرعی اعتبارے ہرکسب و پیشہ جائز ہے جس میں کوئی قباحت شرعی نہ ہو۔ فتا وی عالم کیری میں ہے۔ وافضل اسباب كسب الجهادثم التحارة ثم المزارعة ثم الصناعة یعنی اسباب کسب میں سب سے بہتر جہاو ہے پھر تجارت پھر زراعت پھر ہنر کا کام ۔اورجن

قَاوِي المله المله جِهارة على التعظر والأباحة

بالجمله كوئى پيشه ورحضرات انبياء كرام عيهم الصلوة والسلام كي سي فعل كواسيخ پيشه كي سندين نبيس لاسكتاك بيشه ورك فعل اور حضرات انبيائ كرام كافعال مين چندوجه فرق بـ

(۱) محضرات اپنا کام کرتے ہیں اور ہر پیشہ وردونرے کے لئے کرتا ہے

(۲) ان مقرات کے تعل کواجرت ہے کوئی علاقہ ٹیس اور پیشہ وراجرت ونقع کے لئے ہی

(۳)ان مطرات کافعل نہ دوسرے کے لئے ہے نہ بخرض اجرت ہے وہ عیب وعار نہیں ،اور پیشہ ور دوسر بے کیلئے بغرض اجرت کرتا ہے تو و وعرفا عار وعیب وقر ارپایا۔ (٣) حضرات انبياء كرام كے افعال كثير فوائدا ورحكتوں برمبنی ہوتے ہیں۔

چنانچیشرر) شفاءشریف میں ہے:

فان ميل: فهل ارعمي الانبياء للغنم من فائدة؟ فيقال: نعم في ذلك اي رعى العنم للانبياء حكمة بالغة لا يدركهاالا الإصفياء \_

اور پیشہ ور کے فعل میں وہ فوا کداور حکمتیں نہیں ہوشکتیں نے افواغراض ومقاصد کے بدل جانے سے تعل کے احکام بھی بدل جاتے ہیں ،لہذائس بیشہ در کوایے بیشہ کی سند میں حضرات انبیاء کرام کے کسی تعل کے ذکر کرنے کاحل حاصل نہیں۔

مقدمه خامسه \_اگرچه شریعت مطهره مین اکثر مقامات مین پیشه اور پیشه ورکی عرقی ذلت اور عیب وعار کا اعتبر رئیس کیا ہے، لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن میں شریعت نے عرقی ذلت اور عیب وعار کا اعتبار کیا ہے، جیسے مسئلہ کفاءت اور مبحث تعظیم انبیاء کرام کہ شان انبیاء کرام میں عرقی ذلت ودنا ئت اورعیب دعار کوبھی معتبر قرار دیکرا حکام صا در فرمائے۔

چنانچے فقاوی عالمگیری میں ہے:

رجل قال مع غيره ان آدم عليه السلام نسبح الكرباس ليل ما يمد جولا إيجكال بالشيم فهذا كفر \_ (عالمكيرى مجيدى سهم المهرى مجيدى سهم) ليعنى أيك خض في دوسر عساكها كرة دم عليه السلام في سوتى كير ع بنائة توجم سب جولا

ہے ان کے بیچ ہوئے تو میکفرہے۔

شفاءشریف میں ہے:

كسب ويبيشم ميس مطرح كى شرعى قباحت لازم آئے وہ كسب خبيث اور قابل عار ہے۔

ما حبث من المكاسب فلزم عنه العارا درالمحتار مصرى ج ٥ (١٨١٠) لین جوکسب خبیث ہیں ان سے عار ، زم آئی ہے تو شرعی اعتبار سے کسب و بیشہ کے انفعل وہیج ہونے بلکہ عاراورغیرعار ہونے کامدارای نظریہ پرہے۔

اب رہا عرف تو اہل عرف نے بعض پیشوں کو ہاعزت قرار دیا ہے اور بعض کو ذکیل اور قابل عار تھرایا ہے ۔لہذا بعض چینے ایسے ہیں جوعرفی اعتبار سید کیل اور قابل عار ہیں کمیکن شرعی اعتبار ہے نہ ذلیل نہ قابل عار۔ اور بعض ایسے ہیں جوعر فی اعتبار ہے باعزت ہیں کیکن شریعت آئییں ضبیث وذلیل اور تہ بل عارقراردیتی ہے۔ تو اب بیلاز مہیں کہ ہرپیشہ جس کوعرف ذلیل اور قابل عاردے وہ شرعی اعتبار ہے بھی ذکیل و قابل عار ہو۔ بالجملہ جن پیشوں کوعرف ذکیل اور قابل عار رکھتا ہے تو اس پیشہ کی ذلت کر بنار پراس پیشہ کرنے والوں کو بھی ذلیل قرار دیتا ہے، تو اس ذلت وعزت کا دارومدار عرف کی بنا پر ہے نہ

مقدمه را بعد عرفی اعتبارے بھی وہ پیشہ وکسب ذلیل اور قابل عار ہوتا ہے جود وسرے کیسے کسی اجرت وتفع کے عوض کیا جائے اور جو کام اینے لئے کیا جائے وہ اسکا بیشہ کہلاتا ہے نداے اہل عرف ذکیل وعار بجھتے ہیں۔مثلا کو کی شخص دومرے کی اجرت پر بکریاں چرائے تو یہ پیشہ عیب وعار ہے۔اور جو تحص نو ا پی بکریں جرائے وہ عیب تبیں ۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بکریاں جرائیں ۔شرح شفاشريف ميں ہے۔

قال المحققون انه عليه السلام لم يرع لا حديا لا حرة وانما رعي غنم نفسه وهذا

لم یکن عیبا۔ لیم یکن عیبا۔ یعنی علما محققین نے قرمایا کہ حضور نی کر پیمائے نے کسی کی اجرت پر بکریاں نہیں چرا کیں۔ بلک خودا پنی بکریاں چرا کیں اور ایبا چرانا عیب نہیں۔اس طرح اور انبیاء کرام نے جوبھی کام کیئے ہیں وہ خود اینے کا م ہیں کسی دوسرے کے اجرت پرنہیں کئے تو بیدامر ٹابت ہو گیا کہ وہ پیشہ عیب وعار ہے جو دوسرے کے اجرت ولفع کے عوض میں کیا جائے۔ اور جب خود اپنی کام کیا تو عرف میں ندوہ پیشہ کہلاتا ہے نەغىپ دعار بوتا ہے۔

لیعنی قرماد و کیاعلم والے بے علم والوں کے برابر ہیں۔

اس آیتے کریمہ ہے معلوم ہوا کہ حقیقی عزت وشرادنت عالم دین کو صل ہے۔اب حا ہے وہ کسی قوم کا ہو،اس کیے تو عالم دین علوی قریش کا کفوہے۔

قاضی خال میں ہے:

البعالم العجمي يكون كفوا للجاهل العربي والعلوي لان شرف العلم فوق شرف

اس طرح دین داری اور پر بیزگاری بھی شرافت وعزت کا سبب ہے۔قرآن کر یم میں اللہ تعالي فرما تاہے:

ان اكرمكم عندالله اتقاكم ـ

یعنیتم میں زیادہ مرتبہ والا اللہ کے نز دیک وہ ہے جوزیا وہ تقوی رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بیٹابت ہوا کہ باعزت وشریف وہ ہے جومتی ویر ہزگار ہو۔اب وہ چاہے کسی قوم کا ہو۔اس بناء پر ذلیل وحقیر پیشوں کے کر نیوالے اگر منقی و پر ہیز گار ہوں تو ان کی شہادت ان فاسق وفجارے بہتر ہے جوعرفی اعتبارے باعزت ہوں۔

جعلوا العبرة لعدالة لا للحرفة فكم من دني صناعة اتقاء من ذي منصب وحا هـ (からついゅりょう)

اس میں فتح القدریے ناقل ہیں:

اما اهل الصناعة الدنية كا لقنواني والزوال والحائك والحجام فقيل لا تقبل لانها قدتو لا ها قوم الصالحون فما لم يعلم القادح لا يبني على ظاهر الصناعة \_

بالجملة علم دين اورتقوى اور پر بيز گارى شرافت كاسب ہے اور ہر دوعالم كى عزت كا باعث ہے اور دونوں کسی قوم پرمنحصر نہیں ۔ تو جوا قوام عزت وشرافت کی طالب ہیں انہیں علم وعمل میں ترقی کرتی جاہیے۔ مخضوص نام کابدل دینا عزت وشرافت کا باعث نہیں ہوسکتا ہے ، پھر بیام بھی قابل لحاظ ہے کہ مسلمان کونه محض این شرافت قومی برفخر کرنا جائز ہے نہ دوسری قوم پر طعنہ کرنا روا۔ بلکہ سی مسلمان کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھنا حرام ہے۔اوراہے چھیٹر کراسکا دل دکھاناممنوع ہے۔

رجمل عيثر وحملا بمالفقر فقال تعيرني وقد رعى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العنم فقال مالك قد عرض بذكرالنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في غير مو قعه ارى ان يو (شرح شفاءص ۲۳۸)

یعنی ایک مخص نے دوسرے پرفقر کی ملامت کی ،اس نے کہا: تو نے مجھے ملامت کی حالا تکہ نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے بمرياں چرائيں فيوامام و لك نے فروايا: كداس نے نبي صلى الله تعالى ا عليدوسكم كاذ كرغير لائق مقام يرپيش كيا ،توميس يفيس كرتا موس كدا سے سز ادى جائے۔

ان عبارات ہے تابت ہوگیا کہ عرف نے جس پیشہ کو ذلیل اور ق بل عیب وعار قرار دیاس کی نسبت حضرات انبیائے کرام کی طرف کرنا ہے اولی اور گستاخی ہے، اسی طرح اہل بیت کرام اور صحاب عظا م کی طرف نسبت کرنااورانہیں اپنی سندمیں پیش کرناان کی عزت ووقار کے خلاف ہے۔

حضرت يتنخ عبدالحق صاحب محدث وابوى اشعة اللمعات مين حديث شريف كالرجمة تحرير فرما تے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا:

بترسيد خدارا درحق اصىب من، ويا دنكنيد ايث ل راجز بعظيم وتو قير - واوا كنيد حق صحبت ايثال را بمن ،سه بارمکر رفرمود برائے تا کید ومبالغه،نگیر دونساز بدایشال رامتل مدف بعدازمن که ببینداز بد بجانب ایشاں تیر ہائے دشنام وعیوب۔ (اشعة اللمعات ١٣٣٧ جم)

یعنی حضور نے فر مایا کہتم لوگ میرے اصحاب کے بارے میں خداہے ڈرواور انہیں تعظیم وتو قیر کے سوایا وندکر واوران کے سماتھ میری صحبت کاحق اواکرو ، حضور نے بیتا کیدومبالغہ کے لئے تیس بار فرمایا: اوراتہیں میرے بعد متل نشانہ کے نہ بناؤ کہان کی جانب گالیوں اور عیبوں کے تیر مارو۔

اس حدیث سے ثابت وطاہر ہوگیا کہ ان حضرات کوبھی ہمیشہ تعظیم وتو قیر کے ساتھ یا دکیا جائے۔ ان کی جانب سی عیب کی نسبت ندکی جائے۔انکا کسی حل عارمیں ذکرند کیا جائے۔ان کے لئے کسی حقیر وذلیل شے کا البت کرناحس اوب کے خلاف ہے۔

مقدمه سا وسه :عزت وشرافت کسی توم کے ساتھ خاص نہیں کہ جسمیں علم دین ہووہی باعزت

قران كريم مي الله تعالى فرتاب:

قل هل يستوي الذين يعلمو ن والذين لا يعلمو ف \_

حديث شريف مين ب:

من اذي مسلما فقداذاني ومن اذاني فقداذي الله ـ

یعی جس نے سی مسلمان کواذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کوا ڈیت وی۔

یہ تک کداگرکوئی بھنگی یا جمار مسمان ہوگیا تواہے بھی نظر حقارت سے دیکھنا حرام ہے۔ کہ اب وه جمارادين به في ب-القدت في قرآن كريم ين فرما تاب: انسما المومنون الحوة \_ يعنى مسلمان بهائي بھائی ہیں۔اوراسلام سے دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوجاتی ہے۔الحاصل ان مقد مات پر بحث کرتے کے بعد سوالوں کا جواب باسانی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ قوم ندکورٹی السوال کا نام صدیقی \_ابراہی \_لقمانی \_سلماني \_اس بنابرنام ركھا كه ابرا جيمي اورصد لقي ميں حضرت سيدنا ابرا جيم خليل القدعليه السلام كي طرف نسبت ہے، اور صدیقی میں افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول حضرت صدیق آ کبری طرف ۔ اور سلمانی میں حضرت سلمان فاری محانی کی جانب ،اور مقمانی میں حضرت لقمان رضی اللہ مصم اجمعین کی طرف تسبت ہے۔اور بیضا ہرہے کہ ان حضرات کی طرف نہ تونسبی اعتبار سے نسبت ٹابت ہوسکتی ہے، نہ بیشہ کے لیاظ ہے ۔ نو ان حضرات کی طرف قوم کی نسبت غلط دیے اصل ہے ،علاوہ ہریں جب یہ پیشہ عرف میں بنظر حقارت دیکھا جاتا ہے تواس پیشہ کی اصل کسی ہی یہ صحابی یاولی کوقر اردینا ہے اوبی و گستاخی ہے۔ جبيكي تفصيل مقدمه رابعه وخامسه مين مذكور ۽ وئي۔

اب باقی رہی سائل کی بیرتو جیہ کہ میں شجرہ نسب ملانا ہر گزمنطور نہیں ہے بیکدایے کفوکی شاخت كيد الله ك عبيب صحابي سي تركانسبت لي ب اللي بيس ب-

اولا:اگرہم پیشلیم بھی کرلیں کہ سائل کی ابرا ہی ۔صدیقی ۔سلمانی ۔لقمانی ہے سبی نسبت مراد نہیں ہے کیکن ای قوم کے بہت ہے نا خواندہ لوگ بھی کیا یہی سمجھ تے رہیں گے؟ نہیں نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کوان حضرات کی اولا و بیس بتا تمیں گے اور آبندہ آنیوالی سل اپنانسب ہی ان حضرات سے ثابت کریکی توسائل بتائے کہ اسکا سارا و بال اور گناہ کس کی گردن پر بڑے گا۔

ٹانیا: سائل کا دعوے تو یہ ہے کہ ان حضرات کی طرف تبر کا نسبت کی جاتی ہے۔ کیکن هیقة اس نسبت کے حتمن میں ان حضرات کواس پیشہ کی اصل قر ار دیا جار ہا ہے، تو پیہ حضرات بھی پیشہ کی عرفی ذلت سے ملوث ہوجائے ہیں۔ والعیا ذ بالله تعالى \_

- تالثاً: مقدمه خامسه سے ثابت جو چکا کہ جس پیشہ کوعرف نے اونی وحقیر شہرالیا اس کی نسبت ان حضرات کی طرف حسن ادب کے خلاف ہے ، توایس نسبت جسمیں ان کی طرف اوٹی حقارت کا وہم پیدا ہوجائے شریعت مطہرہ اس کی کس طرح اجازت وے عتی ہے؟ ۔اوراس نسبت کوتبر کا کس طرح کہا ب سكتاب؟ - اسى طرح لفظ خليفه كى نسبت كيلية سائل نے جولكھا ہے بہت بيجا ہے۔

پھرآ یت سے استدلال کرنا اور حضرت جبریل علیہ السلام کیلئے حلاتی ثابت کرنا اور زیاوہ ولیری وجرأت ہے۔مولی تعالی حضرت انبیائے کرام علیم السلام اور صحابہ واہل بیت عظام کیساتھ حسن اوب کی تو نیں فر مائے ۔سائل کو جا ہے کہ ہرا یسے لفظ کو اپنا طرہ امتیاز بنائے جس میں بزرگوں کی شان ارقع واعلی میں کسی عیب وقف کا وہم جھی نہ پیدا ہوں والتد تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مئسله (۵۵۵)

کیا فر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین ان مسائل ہیں

(۱) آ جکل میلا دشریف ایسے لوگوں سے پڑھوا نا جودا ڑھی مونڈ اتے ہیں ،صوم وصلوۃ کی پابندی مہیں کرتے اور نعت شریف اسطرح پڑھتے ہیں کہ ایک مصرع ایک مخص نے خوب گلے بازی کے ساتھ پڑھا۔ دوسرامصرع اس طرح دوسرے نے ، تیسرامصرع تیسرے نے ، چوتھامصرع چوشے نے ،اور پا نچویں مصرع کوسب نے ملکر پڑھا تو اس صورت سے پڑھنا کیا ہے ،اورایسے لوگوں سے میلا دشریف برهوا ناجائزے باتبیں؟۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وارتقی کامونڈ اناحرام ہے، درمختار ش ہے:

يحرم على الرجل قطع لحيته (وري رام ١٩٥٣م ٥٥)

ُ اورنماز کوستی سے قصدا حجھوڑنے والا فاس ہے۔

تتویرالابصارودرمخاریس ہے:

وتار كها (الصلوة)عمدا محانة اى تكاسلا فاسق (ورمخارمعرى ٢٣١ ج١)

## علامة مخفق على الاطلاق فتح القدير مين فرمات عين:

المختاران كان الالحان لا يخرج الحروف عن نطمها وحد ذواتها فمباح والا فغيسر مبياح كلذا ذكر وقيد قدمنا في باب الاذان ما يفيد ان التلحين لا يكو ن الا مع تغيير مقتضيا ت الحروف فلا معنى لهذا التفصيل ونقلنا هنا له عن الامام احمد انه قال للسائل في القراء ة التلحين وقد اجاب بالمنع ما اسمك فقال محمد فقال ايعجبك ان يقال لك يا محامد

اور مختار ندہب یہ ہے کہ اگر خوش آواز بان الی ہوں کہ جوحروف کوان کی شان اور اصل حال ے خارج نہ کریں تو مباح ہیں ور نہ مباح تہیں۔اس طرح نہ کور ہے اور ہم باب الا ذاك میں بیان کر چکے جے کا مفادیہ ہے کہ گلے بازی حروف کے مصفی کو بدل کرہی ہوتو اس اوپری تفصیل کی حاجت نہیں ۔اورہم نے امام احمد کا واقعہ قبل کیا کہ انہوں نے قر اُت میں گلے بازی کے متعلق دریا فٹ کرنے پر جواب دیا کہ منع ہے۔ تیراکیا نام ہے؟ اس نے کہامحر ، تو امام نے فر مایا: کیا تھے یہ پسند ہے کہ تھے کہاجائے اے محامد ، یعنی گانے سے الفاظ کابدل جانا نالپند چیز ہے۔

#### طحطاوی علی مراتی الفلاح میں ہے:

. التنغني بحيث يو دي الى تغيير كلما ت الا ذان وكيفيا تها الحركا ت والسكنا ت ونتقبص بعض حروفها او زيادة فيها فلا يحل فيه ولا في قرأة القرآن ولا يحل سماعه لا ن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم فانهم يترنمون . (ضحطا وي معرى ص ١١١) ای طرح گانا کہاس ہے اذان کے تکلے، یا حرکت وسکون کی کیفیتیں بدل جائیں۔اور بعض

حروف میں کمی یازیاد تی کرنی پڑے تواہیا گانااز ان اور قر اُت قر آن میں جائز نہیں۔نداسکا سننا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں تعل فساق سے مشابہت ہے کہ وہ فساق اپنی فسق کی حالت میں محلے بازی سے

#### فآوے قاضی خان میں ہے۔

انما یکره ذلك (التطریب) فیما كان من الاذكار (ای ش ولیل وركی) لانه تشبه (قاضی خان ص ۲۷ج۱) بالفسقة لما يفعلونه في فسقهم ـ ای طرح روزه کابلاعذرقصدا جھوڑنے والافاس ہے۔

كما في الدرالمختار \_والصوم كالصلوة على الاصح \_

تو دا ٹرھی منڈ وانے والا مصوم وصلاۃ کو جھوڑنے والا فاسق قرار پایا ،اور فاسق کومیلا دشریف کے سے بالے اور بڑ ہوانے میں اسکی تعظیم ہوتی ہے، کہ جس سے میلا وشریف پڑھواتے ہیں اس کی ہر طرح کی مدارات کی جو تی ہے، اس کوعزت ہے تخت پر بدیٹھا یا جو تاہے، اس کی کسی طرح کی تحقیر وتو بین منظور تیں ہوتی اور حدر نکہ شرعا فاسق کی تو بین وتحقیر ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عالم فاسق ہوتو اس کوچھی امامت کیلئے نہ بڑھا تمیں کہامامت میں تعظیم ہوتی ہےاوراس کی شرعااھانت واجب ہے۔

كره اما مةالفاسق العالم لعدم اهتما مه بالدين فتحب اهانته شرعا فلا يعظم بتقدميه للاما مذ\_ (مراقى اغلاح ص٢١١٥)

ع لم فاسق كى الا مت اس كے دين اجتمام نبونے كى وجد سے مكروہ ہے ،تو شرعا اس كى المانت واجب ہے تو اس کوا مامت کیلئے بردھا کرعزت ندکی جائے۔

تہذا فیس کو بلا کراس ہے میلا وشریف پڑھوا ناکس طرح مکروہ نہ ہوگا۔اس بنا پرفقہا ء کرام نے مذكر كيلي صالح اور متى ہونے كى تفريح كى فاوى بر بهنديس ہے:

بقول الى سلمه فقيدورين زمان واجب ست وبايد كه مذكرصاح باشدتاعا قلان ازونه كريز ندوورع باشدتائن نادرست نگوید (فآوے برہند ص ۲۷ اے ج ا)

فقیہ ابوسلمہ کے قول کی بنایراس زمانہ میں واجب ہے کہ واعظ نیک صالح ہوتا کہ دینداراس سے برہیز نہ کریں اور مقی پر ہیز گار ہوتا کہ وہ کوئی خلاف شرع بات نہ کیے۔

اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ جب واعظ کیلئے نیک ویر ہیز گار ہونا ضروری ہے تو میلا دخوال بھی واعظین ہی میں داخل ہیں۔تو ان کا نیک ومقی ہونا کیوں ضروری نہوگا۔اب باتی رہا گلے بازی کے ساتھ پڑھنا تو اس میں اگر کوئی مقصد کیجے نہیں ہے بلکہ اس میں موسیقی کے وزنوں اور کھوں کی الیمی رعایت مقصود ہے کہوہ لہجہ درست ہوجائے ، جا ہے الفاط میں تغیر اور حروف کی شان ہی بدل جائے۔ یا اس میں فساق وفجار کے مخصوص عشفتیا شعار کی را گنی اور تجول کی موا فقنت منظور ہے اور بے تکلف سننے والا اسے تهدے کہ میلا دشریق میں میسی را تنی اور گانا ہور ہا۔ ہے۔ توالی گلے بازی اور لہجہ کا حمد دنعت میں پڑھنا

نحمده واصلي على رسوله الكريم (١)سيب أيك دريائي جانور ب، فقد كى معتبر ومشهورافت مغرب ميس بي صدف اللدة غشاء ها وفي كتب الطب انه من حيوان البحر\_ (ص٩٩٥)

( 44 )

علامة محمطام بجمع البحاريين حديث شريف "اذا منطرت السماء فتحت الاصداف افواهها \_' كاقاده ش قرماتي بين مو جمع صدف وهو خلاف اللؤلؤ واحدته صدفة وهي من حيوان البحر\_ / •

لبذا جب سيپ كا دريا كى حيوان جونا تابت جواتو اسكا كھانا بلا شبه حرام ہے كه دريا كى جانورل میسوائے جھلی کے ہرجانور کا کھانا حرام ہے۔ قاوی عالمکیری میں ہے (فسح مید علام اللہ البحرمن الجيوان يحرم اكله الا السمك عاصة \_

توامام اہلسنت اعلی حضرت قدس سرہ کا تھم بالکل تیج ہے۔ ویو بندی اس حقیقت ہے جاہل ہیں اورا نکاا تکار تحض جہالت بریل ہے واللہ تھالی اعلم بالصواب،

كتبع : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد البحمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة صحيحل متسلم (۱۵۵،۸۵۵،۹۵۹،۰۲۹،۱۲۹،۲۲۹،۲۹۰)

السلام يميم جناب مفتى صاحب مرطلكم العالى على رؤس المسكين كيافر ماتے ہيں علماء دين ومفتيان شرع متين ان مسائل ہيں

(۱) تعزید بناناءاس کو لے کرگشت کرنا، ساتھ ساتھ مرثیہ نا اینے پڑھنا، اور مم تازہ کرنا، اس کی زیارت کوتواب مجھنا۔ پھرندی۔ یا تا لے مین \_ یا تالا ب وغیرہ میں ڈالدینااوراس طرح پیبے شا کع کرنا۔ ان باتول پرشريعت كاكياتكم ٢٠ يبيواتو جروا-

(٣) آيك مخص كامولوي مونے كا دعوى بے لوگوں نے ان باتوں كاسوال كيا تو انہوں نے جواب دیا کہ تعزیہ بنانے میں کوئی گناہ نہیں ،اوراس کی زیارت کرنا پھرز مین میں وفن کر دینا یا لکل جائز ہے ۔ شاہ کرامت اللہ صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالحق صاحب،عبدالعزیز صاحب علیم الرحمة نے بھی اس کرمغ نہیں کیا۔اور عالمگیر جو یا بندشرع تھااس نے بھی منع نہیں کیا۔ بھرمر شیہ شہاوت نامے بھی

فناوى اجمليه اجلد چهارم من العظر والا باحت قر اُت قر آن واذان کے علاوہ اذکار میں بھی خوب گلے بازی کرنا مکروہ ہے،اسلنے کہ بیف ق ے مشابہت کرنا ہے کہ وہ اپنے قسق میں اس طرح گاتے ہیں۔ علامه محمرطا ہر مجمع بحارالانوار میں طبی وکر مانی سے ناقل ہیں:

اما لاوزان الموسيقى فاشبة ببدع - (جيم بحار الانوارص 2 ح ٢) اوزان موسیقی بدعات ہے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں۔ شيخ محقق مولا ناعبدالحق محدث وبلوى اشعة اللمعات مين فرمات بين: امابەتكلف بالحان موسيقى مكروه ہست۔

(اشعة اللمعات كشوري ص ٧٤ اج٩٧)

اورموسیقی کی را گنیون میں بہتکلف گا تا مکروہ ہے۔

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ جوخوش آ وازی اور گلے بازی حرف کی اصلی حالت اور حرکت وسکون کی کیفیت کو بدل دے اور کسی حرف کی کمی یا زیادتی پیدا کردے ماور میسب پچھ موسیقی کے وزنوں اور کھو ل کی رعامیت کی بنا پر کیا جائے ، نیز اسمیس فساق کے خاص عشقیہ اشعار کی را گنی اور کبجوں کی مشابہت مقصود ہونو ایسی خوش آ وازی اور گلے بازی کے ساتھ حمد ونعت کا پڑھنا مکروہ ہے کہ حمد ونعت اذ کار میں واخل ہیں ۔لہذا میلا دشریف میں الی گئے بازی کرنا مکروہ ابت ہوئی اور پڑھنے والے اور پڑھوانے والماور سننے دالے سب مرتکب مکروہ ہوئے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا يتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

(۱) کیافر ماتے ہیں مفتیان دین اس مئلہ میں کہ

بنگال کے علاقہ میں اکثر لوگوں سے سیب کا چونا پان میں لگا کر کھاتے ہیں۔سید نا اعلام سالم اہلست علیدالرحمہ نے فرآوی رضوبیہ جداول ص ٥٠ ١ میں تحریر فرمایا کرسیپ کاچونا کھاناحرام ہے، یعنی جس یان پرسیپ کا چونالگایا جا ہے تو وہ پان کھانا حرام ہے۔ دیونبدی خبیث اس مسکلہ کوغلط بتاتے ہیں ،تو يەسئلەكھال تك يىچى كى دىيل تحريفر ماياجائے۔

أعلم بالصواب.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

سوال میں جن سات امور کا ذکر ہےان کے خرا قات اور جاہلا ندر سومات ہوئے میں کسی ادنی مسلما ن کوبھی کلام تہیں ہوسکتا۔اس کے تفصیلی جوابات بار ہادئے جانچکے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم باالصواب۔ (٢) جو محض عالم دین ہے وہ ایسا جواب تہیں دیا کرتا جواصول مذہب کے خل ف ہو۔ اگر سائل ان کا جواب بعیبدنقل کرتا تو اس جواب کاحسن و پیچ معلوم ہوجا تا کیکن سائل نے اسکے اصل جواب کو بردہ میں رکھا۔ جب اس عالم وین نے شاہ کرامت اللہ۔شاہ عبدالحق۔شاہ ولی اللہ۔شاہ عبدالعزیز کے اساء کو شارکیا کہ بیتعزید بنانے کو جائز کہتے ہیں۔ تواس سے میہ پینہ چلتا ہے کہ وہ اس تعزید کو کہتا ہے جس میں حضور سیدائشبد اءامام عالی مقام کے روضہ انور کی محیم لفٹل بنائی جائے۔ کہ بیابیک غیر جا ندار کی تصویر ہے اور مکا ن کا نقشہ ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہ گناہ لازم ہے۔اور جب اس روضتہ یا ک کا بھی نقشہ ہے تو اس کی زیارت کے جواز میں بھی کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔ آگروہ بوسیدہ ہوجائے ، یااس کے باتی رہنے میں کس ہے ادنی اور ترک تعظیم کا خوف ہوتو اس کے دنن کرنے میں شرعا کوئی حرج نہیں ۔ای طرح وہ مرہیے اور شہادت نامے جوموافق شرع ہول جیسے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب خود ذکرشہادت کرتے۔ یا بعض مرشئ ان کی موجود کی میں پڑھے جاتے تھے ان کے جواز میں بھی کیا کلام ہے۔

(AF)

اسی ظرح جب ان واقعات کوشکرول بھرآ ہے اور آمھوں سے بلاقصبداشک رواں ہوں اور ر قت طاری ہوتو بیرونا نہ فقط جائز بلکہ رحمت وایمان کی علامت ہے اور اہلبیت کرام کے ساتھ الیمی دلیل محبت ہے جوروز قیامت باعث نجات ومغفرت ہے۔اور بدوا قعہ ہے کہ جوان شہدا کے ذکر شہادت کو مطبقاً نا جائز کیجاورشر بت و نیاز کوحرام لکھے اور ان کے مصائب کے واقعات کوسکر بھی اس برکوئی اثر مر تب نہ ہوتواس نے برید کا قلب اور شمر کا جگر یا یا ہے۔ اور بہ چیزیں ویو بندی جماعت کی علامت ہیں ابن عبدالوماب نجدي كم معين كاشعار بين كه خوارج كى ابل بيت سے وسمنى نا قابل انكار چيز ہے۔ البدااليے نجدى صورت، يزيدى سيرت كے يتھے نماز ہرگز برگز درست نبيس ہوعتى ..رسال تحزيد داری میں جھی روضة اقدس کی سیح تقل بنائے اوراس کو یہ نبیت تنبرک مکان میں رکھنے کو نا جا ترزمبیں لکھا۔الحا

صل بير كه عالم دين اگراييا بي كهته بين تو ابل سنت بين ان يركو ئي الزام شرعي عا ئدنېيس موتا ـ والله تعالى ٠

ج ئز ہیں۔اورغم تازہ کرنا تو ایمان کی دلیل ہے۔ کیم حسین ہرایمان دارکورہے گا اور امام حسین کوڑ کے ، لک بیں ۔کوٹر سے سیراب ہونا جا ہتے ہوتو ا، محسین کاعم نہ بھولو۔ پھرفر ماتے ہیں ان باتوں کا اٹکارکر نے والا ير يدى بلكه فصلة يزيد ہے۔ اور بيديو بندى كاايمان اورعقيدہ ہے، اور ابن عبد الوهاب تجدى كا چید ہے۔اس کے پیچیے نم زنہیں ہوئی۔اگرتم سنی ہوتو اس کے پیچیے نماز مت پڑھو۔تمہاری نمازیں برباد ہونگی ۔ پیش اوم دنیا میں بہت ملتے ہیں یہ پیش اوم تمہاری قبر میں نہیں سوئے گا ۔ غرض اس مضمون کے اشتہا رجھی مولوی صاحب نے شائع کردئے جن ہے نوگوں میں پیج ن بیدا ہو گیا ہے۔ ہم نے مولوی صاحب کے سے اعلی حضرت عظیم ابھرکت رضی اللہ تعالی عند کا رسالہ تعزید داری پیش کیا اس پر بھی أعتبارتبيس كبيا لبندا

شریعت مطہرہ کاان کے حق میں کیا تھم ہے؟۔ بینوا تو جروا

(٣) ایسے موہوی کے ساتھ مسلمانوں کو کیا برتاؤ کرنا چاہئے ۔موہوی سمجھ کران کی عزت کرناان کے وعظ سننا۔ انکامرید بننا کیاہے؟۔ بیٹواتو جروا

( ٣ ) كسى سيح العقيده عنى مسلمان كو بغير كسى ثبوت شرعى كے دين ہے پھرا ہوا ہونا اور منافق كهدينا اور چھاپ کرٹ نع کردینا،اس کی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ اگر دل میں خفیہ توبہ کر لے تو کافی نہیں ہوگی یا تو بہشائع کرنی پڑے گی؟۔ بیٹواتو جروا۔

(۵) کسی جگه پیران پیرصاحب کا چیه بنالینا اور گهری مقرر کر لینا اور و ہاں فاتحہ وایصال تواب كيواسطے جانا كيساہے؟\_ بينواتو جروا\_

(٢) بیران پیر کےنش ن اٹھانا اور دف بجا کرنعت تثریف پڑھنا اور باہے کے ساتھ صل م پڑھنا کیسا ہے؟ ۔ایک مولوی صاحب ایسا کہتے ہیں کہ ممنثان کے جو قائل نہیں وہ عقائد اہل سنت والجماعت کے نز دیک کا فریس - کیا پیٹھیک ہے؟ ۔ بیٹواتو جروا۔

(4) مرثیہ خوانی کی مجلس ہواور رنڈی کے گھر ہوو ہاں شریک جماعت ہونا پھر کارخیر دلیل محبت حسین خیال کرنااس ہے دین میں کیا خرابی ہے؟ بیٹواتو جروا۔

ان سب سوالوں کے جواب نہایت ضروری ہیں ۔مسمانوں میں تفرقے اور خانہ جنگیاں واقع ہو

مرسلہ ازموضع آمود ضلع بھڑ وچ مسجد سمیٹی کے سکریٹری کی طرف ہے۔۱۲رمارچ ایدء

(40)

کیا فرماتے ہیںعلائے وین ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم العالیہ مسئلہ حسب ذیل ہیں ، چندآ دمی یا ایک آ دمی کھاتے ہوں یا کھانا کھانے ہیٹھے ہوں اور کوئی غیر مخص آئے۔قاعدہ ہے کہ جب كوئى آتا ہے اور كھانا كھاتے ہول يا كھانے بيٹے ہول تواس آئے ہوئے تحص سے كهدية بيل كه آؤ کھا نا کھالووہ پخض جواب میں کہتا ہے بہم اللہ کرو۔سوال یہ ہے کہان دونو ںصورتوں میں کھا نا کھاتے ہو ں یا بیٹے ہوں تو اس دوسر مے تحص سے بیکہنا کہ آؤ کھانا کھ لوجواب میں وہ ہم اللہ کرو،۔ بیکہنا ورست و منتج بيانبيل-ا كرنبيل توجويه كبتاب اس يرفرعا كياهم ب؟ ٠٠

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

قرآن کریم کے کسی جملہ کا آپس کی تفتیکو میں کسی سوال کے جواب میں استعمال کرنا ہے او بی ہے اورعظمت قرآنی کے خلاف ہے۔اس بنا پربسم الله شریف جوآبیت قرآنی ہے اس کوجھی الی جگه ہرگز ہرگز استعال نہیں کرنا جا ہے ۔ لیکن آگر کسی مسلمان نے کھانا کھانے کے لئے بلانے والے کے جواب میں کہد یا کہتم بسم امتد کروتو میاس کی علظی ہے۔ حکمراس پراس کی تکفیر نہیں کیجائے گی اوراس کے قول کی تا ویل کر دی جائے گی۔ یعن علم بسم اللہ کے موقع اجازت میں کہنے کا ہے۔ شرح فقدا كبريس ہے:

قـا ل البـدر الرا شد او صاحب الفتا وي التسمية سمعت عن بعض الاكا بر انه قا ل مو ضع الا مر للشتي او قال مو ضع الا جازة بسم الله مثل ان يقول احدا دخل اوا قوم اوا صحد او اسيسر او اتبقد م فقال مو صع المستشار يسم الله يعني به آ ذنتك فيما استاذ نت كفريعني حيث و ضبع كلام الله مو ضع مها نه تو حب اها نة و هذا تصوير مسئلة الا حما زمة واما تصوير مسئلة الامر للشئي فهو ان صاحب الطعام يقول من حضر يسم الله وهذه المسئلة كثير الوقوع في هذا الزمان وتكفيرهم حرج في الاديان والطاهر المتبادر من صنيعهم هـ ذا انهم يتأ د يو نُ مع المخاطب حيث لا يشا فهو نه با لا مريتا ركو ن بهذه الكلمة مع احتما ل تعلقه با لفعل المقداري كل بسم الله فهو دخل با سم الله على ان متعلق البسملة في غالب احوال يكو لا محذو فا من الا فعال فالمقصود انه لا ينبغي

فآوی اجملیه **ا**جلد چبارم كتاب الحظر والأباحة (٣) اگرييمولوي صاحب پينې کېتے جيں جو جواب دوم ميں مذکور ہوا تو عالم دين کي مسلما نوں پر

عزت ضروري، الكاوعظ سنما تواب، الكامريد بهونا امرخير ہے۔ والله تعالی اعلم بالصواب (٣) واقعی کسی سیج العقیده سنی مسلمان کو بلا ثبوت منافق ، یا دین سے پھرا ہوا کہنا ، یا چھاپنا گناہ عظیم ،جس کی توبدلا زم ۔اورخفیہ گناہ کی خفیہ توبد کافی ہے اور علاندیکی علاندیضروری ہے ۔ مگراس زمانہ میں تو ممراہ وبدعقیدہ بھی اینے آپ کوئی سے العقیدہ بتانے لگے ہیں تو ان کی گراہی کے ثبوت کے بعدان کودین سے پھرا ہوا اور من فق کہنا۔ یا گمراہ و بیدین چھا پناعالم وین کا فریقنہ ہے، کہلوگ اس کے دام فریب میں نہ

صديث شريف مي ب

اذا ظهرت الفتن و سب اصحابي فليظهر العالم علمه الحديث رواه الخطيب البغدا دي في جا معه \_والله تعالىٰ اعلم \_

(۵) کسی جگہ کوئی بزرگ کا چلہ، یا ان کی گدی تھٹ بنانے یا مقرر کر لینے ہے تو پنہیں ہوسکتا جب تک اسکا کوئی ثبوت شرعی ند ہو۔اور جنب اس کا کوئی ثبوت ہوتو اس جگہ کوان بزرگ ہے نبیت حاصل ہو كئى،اور جب نسبت حاصل ہو كئى تو وہاں جانااورايصال تو اب كرنا،اس جگەكى تعظيم كرنا، بلاشك جائز ہے اوراتوال وافعال سلف صالحین سے ثابت ہے، جس کے بکثرت حوالجات پیش کئے جاسکتے ہیں۔واللد تعا

(٢) كوئى عالم دين جوكراليي بات كيي كهرسكتا بي؟ - بال نعت شريف يزهنا بسلام يزهنا بلا شک جائز اور باعث اجرونواب ہے۔اور جھنڈے کا اٹھا نا جب کسی مقصد خیر کیلئے ہووہ کوئی ممنوع جہیں ، دف اور باہے کا بجاناممنوعات سے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۷) جب مشروع مرثیه ی مجلس مواوراس میں کوئی امرمشر و عند ہوا گرچہ وہ ریڈی کے کھر بر ہو تو وہ بھی مجلس ذکر ہے۔اس کی محض ساعت کرنے میں کوئی شرعی الزام عائد نہیں ہوتا۔ ہاں جب اس میں کو لَى خلاف مشروع چيز لا زم آئے ، ياكسب حرام كے روپيہ سے خريد كروہ شيرينى لے تو ضرور ممنوع ہے

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير إلى الله عز وجل، العبد محمد اجمل غفرله الاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل، الفقير الى الله عزوجل، العبد تحمد المجمل غفر له الاول، ناظم المدرسة الجمل العلوم في بلدة سنتجل

(are

(۱) کیوفرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ زیدائی آئی کے بیر کا مل کا طیفہ کہتا ہے نیز اپنی بزرگی اور پارسائی کا مدی ہوتے ہوئے اپنی ایک مریدہ جوقلم ایکشر ہواور عام طور پر وہ بیٹ کہتا ہے نیز اپنی بیشہ کرتی ہے جو اکثر طوائفیں کیا کرتی ہیں نے بداس کا دیا ہوار و پر بیلورنڈ رانے کے قبول کرتا ہے۔ تو کیا زیدان روپیول کو اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اگر نہیں رہ سکتی ہے تو اس کی دلیل اور اگر نہیں رہ سکتی ہے تو اس کی دلیل اور اگر نہیں رہ سکتی ہے تو اس کی اضل ہو۔ ہوئے کیا اس کی بیری اور بزرگی قائم رہ سکتی ہے؟ اگر رہ سکتی ہوئے تا کہ منتشر خیالات سے میسوئی حاصل ہو۔ کا خلاص قبر آن وحدیث کی روشنی میں صاف صف فتح رہے تیج تا کہ منتشر خیالات سے میسوئی حاصل ہو۔ کا خلاص قبر آن وحدیث کی روشنی میں صاف صف فتح رہے ہوئے اپنی بزرگی اور پارسائی کا ڈو ھنڈ مور اپنیتا ہے گر ساتھ ہی ساتھ دیا داری میں اس کا ممل ہے ہے کہ اس کی وہ بیویاں ہیں ، ایک شادی کی ، دوسری زکا جی رکم ساتھ ایک ہوئے ہوئے اور دوسری ہوئی کے ساتھ ایک ہی مکان میں از دوا جی زندگی مرانی ہوئی سے مور نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور دوسری ہوئی کے ساتھ ایک ہی مکان میں از دوا جی زندگی سے رہے گو کیا اس کی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں مکان میں از دوا جی زندگی ہوئی ہے۔ تو کیا اس کی بزرگی اور پیری تائم رہ سکتی ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا اس کی بزرگی اور پیری تائم رہ سکتی ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا اس کی بزرگی اور پیری تائم رہ سکتی ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا اس کی بزرگی اور پیری تائم رہ سکتی ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا اس کی بزرگی اور پیری تائم رہ سکتی ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا اس کی بزرگی اور پیری تائم رہ سکتی ہوئی ہے دیا

حق پر ہے تو اس کی دلیل قرآن وحدیث کی روشن میں تحریر فر مائیں۔اورا کرناحق پر ہے تو شریعت کے قانون میں ایسا کرنے والے کی کیامز اہے؟۔ برائے کرم صاف صاف کھتے بے حدعنایت ہوگی۔ المحدی اسب

نحمده وتصلي على رسوله الكريم

(۱) صورت مسئولہ میں اگر اس مریدہ کی ساری آمدنی اس کسب حرام ہی ہے جب تو زید کو
اس کا ایک پیسہ بھی تبول کرنانا جائز دحرام ہے۔اورا گراس کی اکثر آمدنی کسب حرام ہے ہوجب بھی اس کا
غذرانہ قبول نہ کرنا چاہئے۔ ہاں اگر اے علم یقینی سے میں معلوم ہو کہ جور قم نذرانے میں پیش کی ہے وہ از قتم
طال ہے تو اس کا قبول کر لینا جائز ہے۔
فناوی عالمگیری میں ہے:

"كسب المحرام اهدى اليه او اضافه وغالب ما له حرام لا يقبل ولا ياكل ما لم يحسبه ان ذا لك المال اصله حلال ورثه ا واستقرضه"

پھر بھکسب حرام ہواور اس نذرانے کا قبول کرنا ہی نا جائز ہوتو اسے اپنے او پراوراپنے اہل وعیال پرصرف نہیں کرسکتا۔

الله نعالي قرآن كريم مين قرما تاب:

" يا ايها الذين امنوا لا تا كلو اا موالكم بينكم بالباطل " اعايمان والوآيس يس ايك ووسركا مال تا كامال ناحل شكاؤ

پھرا گرزیدایے کسب حرام کو جانتے ہوئے اپنے بااپ خاندان کے صرف میں لائے تو بیاس کا فت ہے جواس کے تقوے پارسائی اور بزرگی کے منافی ہے۔ والقد تعالی اعلم بالصواب (۲) دو بیو یوں کے درمیان عدل اور برابری کرنافرض ہے۔

الله قد لى قرآن كريم مين ارشا وفرما تاب:

" فا بْ حفتم الا تعدلوا فوا حدةً '

چم اگر ڈروکرد و نیو بول کو برابر شدر کھ سکو کے تو ایک ہی کرو۔ ت

علامها حدجیون تفسیرا حدی میں تحت آیت کریمه فرماتے ہیں:

"فعلم من ههنا ان العدل بين الازواج فرض سواء كانت حديدة او قديمة بكراً اوثيباً مسلمة و كتبا بية وذلك العدل في الكسوة والنفقة والسكني والبيتو تة معها لا في محبة القلب لان ذلك غير مقدو ر البشر ولا في الحماع ولا في حق السفر ملخصا "

(تقييرا حمى مطبوع د الحما م المحما ع ولا في حق السفر ملخصا "

یمیں ہے معلوم ہوا کہ بیو بون کے درمیان برابری کرنا فرض ہے۔ اب جا ہے وہ بیویاں نئی ہوں یا بانی ہوں یا بانی ہوں یا بانی ہوں یا بانی شدہ ہوں یا شاوی شدہ ہوں یا شاوی شدہ ۔ مسلمان ہوں یا اٹل کتاب ۔ بیہ برابری کپڑے ویئے نفقہ اور مکان دینے اور اس کے پاس رہنے میں ہے ، نہ کہ دل سے مجت کرتے میں کہ بیقدرت بشر سے ہا ہراور نہ جماع کرنے میں اور نہ مفرکرنے میں ۔

آيت: "ولن تستطيعوا ان تعدلو ابين االنساء ولوحرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقه" . . . (مورة ناء ركوع ٩)

ابليس وكان سنجو دالتحية جائز افيما مضى ثم نسخ بقوله عليه السلام لسلمان حين ارادان يسجدله لا ينبغي لمخلوق ان يسجدلاحد الالله تعالى "

#### (از تغییر مدارک مصری ۱۳۳ ج۱)

جہورعلماء کا بیقول ہے کہ جس مجدہ کا تھم دیا گیا تھاوہ زمین پر چبرہ کا رکھ دینا تھا اور سیجے فدھب میں بیسجدہ آدم عدیدالسلام بی کے لئے تعظیمی تھا۔ کیونکہ اگروہ امتد تعالی کے لئے ہوتا تو شیطان اس سے انکار شہرتا۔ اور بجدہ تعظیمی پہلے زمانہ میں جائز تھا مجھروہ اس حدیث سے منسوخ ہوگی جو حضرت سلمان سے مردی ہے جب انہوں نے حضور کو جدہ کرنے کا اردہ کی تھا تو حضور نے فرمایا کسی مخلوق کو مناسب نہیں کہ اللہ تعالی کے حسور کے حسور کے حسور کے حسور کے حسور کے خرمایا کسی محلوق کو مناسب نہیں کہ اللہ تعالی کے مواکسی کو جدہ کر ہے۔

### حضرت محی السنة علامه علاءالدین خازن تفسیر خازن میں فر ماتے ہیں:

وفى هذا السنجودةولان اصحهما انه كان لادم على الحقيقةولم يكن فيه وضع الحبهة على الارض وانسماهو الانحناء وكان سنجود تحية وتعظيم لاستجود عبادة كسنجود اخوةيو سف له في قو له وخرو اله سنجداً فلما جاء الاسلام ابطل ذلك بالسلام" (تقير فازن معرى ص ١٣)

اس سجدہ میں دوتول ہیں، ان ہروہ میں سی تو تول ہیں۔ کہ هیقۂ وہ کجدہ حضرت آدم ہی کے لئے تھ، اورا سیس زمین پر بیشانی کارکھن نہیں تھا بلکہ صرف جھکنائی تھا اور دہ مجدہ تعظیمی تھا مجدہ عبادت نہیں تھا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے ان کے بھائیوں کا سجدہ کرنا جواس آیت میں ہے ''وفروالہ بجدا ''اوران کے لئے سجدہ کرنے جھکے۔ جب اسل م لیعن شریعت محمدیآئی تو سلام سے اسے باطل کردیا۔ ان تھا سیر سے ٹابت ہوگیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے لئے جوفر شتوں نے سجدہ کیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے لئے جوفر شتوں نے سجدہ کیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے لئے جوان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا تو بیجدہ تعظیمی ہے نہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لئے جوان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا تو بیجدہ تعظیمی ہیلی امتوں کے لئے جوئر تھا اور جب ہماری شریعت آئی تو بیجدہ تعظیمی ہمارے کے مقررفرہ اویا گیا۔ واللہ تعالی علم بالصواب کا فروالقعدہ اسلام

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

اورتم ہے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھواور جا ہے کتنی ہی حرص کروتو بیاتو نہ ہو کہ ایک طرف بورا جھک ج وُ کہ دوسری کوادھر میں لنگتی جھوڑ دو۔

صدیث: 'من کان له امرأ تان یمیل الی احدهما جاء یو م القیامة واحد شقیه ما تل " جس کے پاس دوعور تیں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہوتو روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب مائل ہوگی۔

ان آیات ہے اور حدیث ہے ٹابت ہوگی کہ مرکا اپنی ایک ہیوی سے قطع تعلق کرنا یہاں تک کہ اس ہے بات چیت نہ کرنا ، اے اپنے قریب نہ آنے دینا اس کا صرت کظلم وجور ہے اور اس کا بیغل قرآن حدیث قرآن حدیث کے احکام کے خلاف ہے اور بیاس کی پیری اور بزرگی کے منافی ہے۔ اس کی سزاحدیث میں نہ کور ہوئی اور بحکم آیت فل لم کی سزا کا مستحق ہے وائندتوں کا علم بالصواب کے ذی الحجہ سامے ہیں نہ کور ہوئی اور بحکم آیت فل لم کی سزا کا مستحق ہے وائندتوں کی اعلم بالصواب کے ذی الحجہ سامے ہے ۔ استعمام بڈیل سیدکل نبی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عزوجل ، العبر محمل عقر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل العبر محمل عقر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

مسئله (۲۲۹

کی فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئد ہیں کہ شریعت محمد سے سجدہ تعظیمی کوبھی جائز قرار دیا ہے کہ ہیں؟ ۔ قرآن پاک میں جوسورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السارم کوان کے برا دران نے سجدہ کیا تھا تو وہ کوٹسا سجدہ تھا اور کیا ہے آیت منسوخ ہوگئی۔

سائل فتح محمه جمال الدين چتو ڈ گردھی

الجواب

نحمده وتصلي على رسوله الكريم

سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے لئے جائز تھا جیسا کہ سیدنا آ دم علیہ اسلام کے لئے فرشتوں کا سجدہ تعظیمی کرنا لیکن تعظیمی کرنا لیکن اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے لئے ان کے بھائیوں اور والدین کا سجدہ تعظیم کرنا لیکن ہماری اس شریعت محمد میں صاحبھا التحیہ میں یہ سجدہ تعظیمی منسوخ وحرام اور بجائے اس کے بغرض تعظیم سلام مقرر فرمادیا گیا۔

تقير مدارك التريل مل عن بالمحمه ورعلى ان الما موريه وضع الوجه على الارض وكان السحود تحية لادم عليه السلام في صحيح اذ لوكان لله تعالى لمامتنع عنه

مسئله

(**44**)

کیافر ماتے ہیں علم نے دین ومفتیان شرع متین اس مسئد میں کہ بموقع شادی نوشہ پرتیل اتار نا مہندی لگا نا ، گلے میں طوق پہننا ، با جوں کا بجنا ، عور توں کا ڈھولک کے ساتھ گیت گا نا، کنگن کا با ندھنا ، کپڑے پہلے پہننا۔ سہرے کا باندھنا۔ بیسب باتیں شریعت سے کسی ہیں؟ ان کا موں کونہ کیا جائے تو کیا

# الجواب

نحمد ونصل على رسوله الكريم

شادی کی یہ تمام رسمیں ناجائز ہیں انہیں ہر ہرگز نہ کیا جائے۔ ہاں جوسہراصرف پھولوں کا ہووہ جائز و درست ہے اس کونوشہ کے سر پر ہا ندھ سکتے ہیں: '' کمافصلناہ فی فآو نا الاجملیۃ'' نوشہ جب عاقل ہائغ ہوتو وہ رسوم شادی سے تم م خلاف شرع امور کوحسب مقد وررو کے ۔شادی ہیں اعزہ ۔ پڑدی ۔ ہم تو م اہل محلّہ کو بلائے ۔ ان میں جو روشے ہوئے ہوں انکومنائے ۔ حسب استطاعت انکی تواضع اور مدارات کرے ۔ سیح العقیدہ ویندار قاضی ہے نکاح پڑھوائے ۔ وغیر ہاا مور مستخبہ ۔ والتد تعالیٰ اعلم بالصواب

كتبه: المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العرب العلوم في بلدة سنجل العدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مدرسة المعمل المدرسة ال

کیا فرماتے ہیں علیائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ یں کہ

زیدا کی شخص کے گھر میں جواس کا کوئی ٹیس ہے ، بارہ ہبج رات کواس طرح پکڑا گیا کہاں کے
گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے ، جب رات کو پکھالوگوں کو شبہ ہوا تو دروازہ پر دستک دی عورت نے
دروازہ کھول دیا اور دروازہ پر بیٹے گئی ، جب لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون ہے ، اس پرعورت
نے جواب دیا کہ کوئی ٹیس ہے ، لیکن جب دروازہ کھلنے پر ٹارچ جلا کردیکھا گیا تو چار پائی کے پنچے ایک
شخص لیمن زید چھیا ہوا تھا۔ لہذا ایس صورت میں زنا ٹابت ہوا کہ ٹیس ؟ کیونکہ بستی والے زید کو مجرم
شمہراتے ہیں ، اورائی حالت میں شریعت کی طرف سے زید کو کیا سزاد سے کا تھم ہے ؟۔

الجواب

تحمد ونصل على رسوله الكريم

صورت مسئولہ ہیں زید کو فقط چار پائی کے نیچے چھپا ہواد کھے لینے ہے اس پرشرعاً زنا ناہت نہیں ہوتا ،کیکن زید کا اس اجتبیہ کے گھر ضویت ہیں موجود ہونا ہی اس کے مجرم و گنہگار ہونے کو کافی ہے۔ تواگر بستی والے اس بنا پریھی زید کو مجرم تھہراتے ہیں اور اس کو زووکوب کریں یا کم از کم اس سے ترک سلام وکلام کریں ۔ یا اسکا حقہ پائی بند کردیں تو انہیں حسب مقدور اتنی سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ فاوی عالمگیری میں ہے: لکل مسلم افامة التعزیر حال مساشرة المعصیة ۔ فقط والقد تعالی اعلم بالصواب ۔ عالمگیری میں ہے: لکل مسلم افامة التعزیر حال مساشرة المعصیة ، فقط والقد تعالی اعلم بالصواب ۔ کو بیا میں اور اس بالفقیر الی الله عزوجل ، علم المدرسة اجمل الفقیر الی الله عزوجل ، العیمل غفر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل العیمل غفر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

مسئله (۹۲۹\_۹۷۲\_۹۷۲\_۹۷۱) ملسه

كيافرمات بين علمائة وين ومفتيان شرع متين ان مسائل ميس

(۱) عمد میں گونہ لچکا لگا نا جا ئز ہے یا نہیں؟ اور جواما م گونہ لچکا لگا تا ہواس کے بیچھے نما زبلا کراہت اواہوگی یا کراہت کے ساتھ ؟۔

(۲) مبحبد میں سوال کرنا اور جو شخص سوال کرے اس کو پچھودینا ول ناشرعا جائز ہے یانہیں؟۔

(۳) مغرق کام کی ہوئی ٹو پی اوڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور جوامام الیی ٹو پی اوڑھتا ہواس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہوگی یانہیں؟۔

(٣) افيون \_سلفه \_ چرس \_ چنڈ ااور ديگر نشے کی چيزيں فروخت کرنا جائز ہے يانبيس؟ \_

(٢) برتن وغيره پراپنانام! ہے برتن وغيره كى بېچيان كىلىئے كھدوا نا جائز ہے يانہيں؟ \_

(۷) جس رکائی پر ہندی میں تکھا ہواس میں کھانا کھانا پانی پینا کیسا ہے جائز ہے یانہیں؟۔ المستفتی اعجاز احمد بیلی بھیتی عفی عنہ ۱۹رذی الحجدا کے ابھے

الجواب

نحمد و نصل على رسوله الكريم (۱) عمامه ميں گونه لچكا چارانگل سے زائدلگا ناممنوع و نا جائز ہے۔ در مقارمیں ہے:

فأوى اجمليه احبد جبارم ہے۔ شوہر کے بھائی کی بیوی اور اس کی سالی سے۔ اور اس کی سالی کے شوہر سے اس کا سالا۔ اور سالے کی بیوی ہے۔ بہن کی تندکا شوہر سے مندرجہ خرافات مذاق کیا کرتے ہیں۔ اکثر ہے علم مذاق کی زیادتی میں شادی ہیاہ میں مردمرد ہول ۔ یا عورت عورت ہورت ہوں ۔ دست درازی بھی کرتے ہیں، علاوہ ازیں ش دی ہیرہ ش ان مذکورہ مارا رشتے کے مذاتی لوگ مردعورت، یا کرتے ہیں ، پردہ وغیرہ کا کوئی ف عل انتظام بھی تہیں ہوتا ہے۔آپس میں مردعورت کے رونمانی بھی ہوتی ہے،اکثر و بیشتر مردعورت محر مات یا محر مات غیرمحر ، ت مردعورت ہے بات چیت بھی بغیر حی ب کے کر میں کرتے ہیں ،اور خاص کر ان مذکورہ بالا مذاقی لوگ دولها دلهن کے ابٹن لکنے کے وقت، ابٹن کیکرمردمرد سے عورت عورت سے ،اور مرد عورت کے بھی لہولعب کر لیا کرتے ہیں ،اس وقت اگر کوئی مردوں یاعورتوں میں سے اپنی عفت کو محفوظ رکھنے کے لئے آڑ بنا تیں تو بھی مرد با ہر دیگر مردول سے اور بورت گھر میں گھس کران محفوظہ عورتوں ہے کھیل کی کرتے ہیں جس کو جہال موقع مل جائے ،غرضیکدان موقوں پر پچیس فیصدی محفوظ رہنے کا تصور لیا ج سکتا ہے ،اس جگہ میں جہاں کہ شدت کے ساتھ ان خرافات ہے رکا وث ہوتی ہے ورندا تناجھی محقوظ رہن غیرمکن ہے، اور گیت کا گانا عام طریقدے جاری ہے اگر جدسب کے سب تہیں گا تیں ،غرضک بسی خرافات ہیں کیا عرض کروں ، یہاں مقامی مولوی صاحبان این اینی بیوی بہن ماں اہل خاندان کوالیمی جلبور يربها كرتے ہيں ،ان حضرات سے اگر دريافت كياج تاب كداليى خرافات جلبول ميں جاكر كيول تصبح ہو۔ وہ صاحبان جواب دیتے ہیں کہ کسی کی بیوی ہے اپنی مال کے ساتھ منا نانی کے گھریا خودرشتہ واروں کے گھر جاتے میں تو کیا حرج ہے، چونکہ وں کے ساتھ رہنے میں کیا خرافات بول عتی ہے، یا کیا ب پردگ ہوعتی ہے۔ وں کے ساتھ جاعتی ہے کوئی حرج نہیں ہے وطالا تکدان کی مال خودان خرافات مجس میں چھنکارہ نہیں ہے، بات مجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایس جگہوں میں خفتدرا خفتہ کے کند بیدار کیسے ہو سكتا ب،عداده ازير جومال بمين كے بارے ميں كہاج تائے قرماتے بيں كه (السف رور - ة تدفع فسي السحرورات ) كمكر بعادية بين ، حارا تكم عورتول كوجوداعى اين كريلات بين سي خانددارى ك خیال سے میں محض تز کمین شادی کی نبیت ہوتی ہے۔ چہل پہل مقصود ہوتا ہے، اور جوعور تیں جاتی ہیں محض عس پرتی و جوا ہرائی سنگار وغیرہ دکھا نامقصود ہوتا ہے۔اب دریافت طیب امریہ ہے کہان مذکورہ صورتوں میں عورتوں کوالی جگہوں میں جاتا یا جھیجنا یا شرکت کروا تا از روئے شرع جاتز ہے یانہیں ، اور مولوی صاحبان کا قول درست ہے یا جہیں؟۔ آگر مولوی اصاحبان کا قول بھی ورست جہیں ہے تو ان کی وجہ

المنسوج بذهب يحل اذا كان هذا المقدار اربع اصابع و الالا يحل للرجل\_ تو جوعما مدمیں گوشہ چارانگل ہے زائد رگا کرنماز پڑھائے گااس کے بیچھے نماز بکرا ہت ادا ہوگی اورحيارانگل بوتوتبين \_والند تعالی اعم بالصواب

(۲) مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور سکل کودینا کروہ ہے۔ درمختار میں ہے: ویسحسر مفید السوال ويسكره الاعطاء مصلقا \_ الركس كو يحصد ينابوتوم عدس وبرنكل كرديد \_ والتدتعالي

( m ) مغرقی کام کی ہوئی ٹو پی پراگر کام ایساتھا کہ جس میں وہ کام ہی نظرآ ئے اور نیچے کا کپڑ انظر نه آتا ہواور وہ کام چ رانگل ہے زائد پر ہوتو نا جائز ہے جس کی عبارت جواب نمبرا میں منقول ہوئی تواگر امام ایس ٹو پی کو پہنگرنم زیر ھائے تو اس کے پیچھے نماز بکراہت اداہو گی ورند کراہت نہیں۔واللہ تعالی اعلم

( سم ) افیون، جِرَس، چنٹر و، کوکین ،شراب وغیرہ چیز وں کا بیچنا مکر وہ تحریمی ہے۔

ورائتار شي سهر ان ما قا مت المعصبة بعينه يكره بيعه تحريما والانتزيها أوالله

(۲) بہجان کیلئے برتن پر اپنا نا ملکھواسکتا ہے لیکن وہ عربی فارسی کے حروف میں نہو۔ عالمگیری يس ب: لا د نتلك الحروف الخرمة م بال الكيريزى يا مندى بين ابنانام كنده كراك والتدتعالى

(٤) جس برتن بر مندي ميل كي كه لكها مواسكا استعمال كرنا اوراس ميس كهانا پيناممنوع نبيس \_ والله تعالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الققير الى الله عز وجل، العبد محمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل عليه المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

کیا فر ماتے علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ہمارے بہال کی رسم ہے کہ جولوگ جا ہے عورت ہو یا مرد \_واواواوی \_واوااورواوی کے بھائی بہن سے ۔ نا نا اور نا نی کے بھائی بہن ہے۔ بیوی کی بھا بھی ہے۔اس کے بھانی کی بیوی اس کی بہن بخاری شریف و مسلم شریف میں حضرت عقبہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور نبی کر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا:

ايما كم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله ارأيت الحمو قال الحمو الموت . ( مَثَلُوة تُريفِ ٢٢٨)

تم اہے آپ کواجنبی عورتوں پرواخل ہونے ہے دورر کھو۔ایک شخص نے عرض کی مارسول التد سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمیس خبر دہنجتے و ایور کے متعلق فر مایا دیور تو موت ہے۔

مسلم شریف میں حضرت جربر بن عبد القدرضي القدتع لي عند سے راوي انہول نے قربایا:

سالت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن نطر الفحاء فامرني ان اصرف صرى "

میں نے رسول الندسلی الند تعالی علیہ وسلم سے بریا نہ عورت پر اجا تک نظر پڑنے کے متعلق دریافت کیا تو حضور نے مجھ کو بیتھم فر مایا کہ میں اپنی نظر فورا پھیرلوں۔

ا مام بهقی شعب الایمان میں حضرت حسن رضی اللدتع کی عند سے راوی کہ حضور نبی کریم صلی اللد تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بعس الله الساطرو المنطور اليه (مشکوة شريف ص ۲۷)

الله تعالى غيرى عورت پرنظر كرنے والول كواوران پر بقصد ورغبت نظر كرنے والول پرلعنت فرما تا

اس آیت کریمہ اور احادیث شریفہ سے ٹابت ہوگیا کہ مردوں کا اجنی عور تو ہے کہا ہے بے تکف آ نا جانا اور بلاضر ورت شرق ان کے چہرہ یا کی حصہ بدن کو بقصد ورغبت دیجینا، اسی طرح عور توں کا غیر محارم کو اپنا بنا وُسنگھار طاہم کر نا اور بلاضر ورت ہے پردہ و تجاب ہو کر انہیں اپنے چہرہ یا کسی حصہ کا بدن دکھا نا اور بلا حاجت اپنی آ واز سنا نا شرعا ممنوع ونا جا کز ہے۔ ہاں عور تیں اپنے شوہر یا اپنے باپ دا دا یا شوہر کے باپ یا اپنے ماموں پچا یا موں پچا یا موں پچا یا موں پچا یا موں پھا یا ہے دواوا کے بواز سے جا کی یا جھائی نا دان بھے یا اسے حالم کو رہے جن میں اصلا شہوت باتی نہ دہی ہو وغیرہ محارم کے سامنے آنے جانے اور ان سے کلام کرنے میں حرج نہیں ۔ اور جیڑے دیورکو تو حدیث شریف میں موت فر ما یا گیا ہے تو اور غیر محارم رشتہ داروں اور برادری کے لوگوں اور پڑوسیوں اور اجنبیوں مراجنہیوں کا کیا ذکر۔ پھران سے مذات کر نا ان کے ساتھ کھیل کودکر نا ان سے دست در از کی کرنا حمام اور سخت بے

ے جولوگ الیی بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں انہیں کیا کرنا جاہئے؟۔، مدلل کتب میں فقہ اور حوالہ نمبر کتب سے جلد جواب تحریر فرما دیں۔ کیوں کہ یہاں ویال ان لوگوں میں مبتلا ہے سماتھ ہی ساتھ مہر ڈلوا دیں عین نوازش ہوگی مشکور ہو ڈنگا تحفظ کرنا آپ لوگوں کا ذمہ ہے۔فقط والسلام۔ انستفتی محرقمرالدین

تحمده ونصلي على رسوله الكريم

بیرسم قرآن کریم اور حدیث کے بالکل مخالف ہے،اس میں چندممنو عات شرعی ہیں۔غیرمحارم کے ساتھ اختلاط ہے۔نہایت بے بودہ تمسخر دنداق ہے،شرم ناک دست ورازی اورس ہے،سخت بے ہودگی اور بے حیائی ہے۔قرآن کریم میں توالند تع کی بیفر ما تاہے:

قبل للمو منين يغضوا من ابصا رهم ويحفظوا فرو جهم دفك ازكى لهم \_ ان الله خبير بما يصنعون \_ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصا رهن ويحفظن فرو جهن و لا يبدين ريستهس الام طهر منها وليصربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهم الا لبعولتهن او آبائه بعو تهن او ابنا ثهن او ابناء بعولتهن او الحوانهن او بنى الحوانهن او بنى الحوانهن او بنى الحوانهن او بنى الحوانهن او المنا الحواتهن او المنا المنا المنا الله المنا الله عن غير اولى الاربة من الرحال او المعلمة من الرحال او المعلمة المنا عنو رات النساء ولا يضربن با رحلهن ليعلم ما يحفين من المعلمة والمنا المنا المنا

#### (ازسورة النورع ٩٠٦٨)

مسلمان مردول کو تھم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ہے ان کے لئے بہت تقرائے۔ بیشکہ امند تعالی کوان کے کا موں کی خبر ہے اور مسلمان عورتوں کو تھم دواپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی بارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھ کیں گرجتنی خودہ ظاہر ہے اور اپنے دو پشہ کو اپنے کریا تو ل ہر نہ کریں گر اپنے شوہروں پر ، یا اپنے باپ ، یا شوہروں کے بیٹے ، یا اپنے بھائی ، یا وہ نے جنہیں عورتوں کی جو بی اور اپنی ملک ہوں یا ٹو کر بشر طیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں۔ یا وہ بی جہ نہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر زور سے یا وک نہر کھیں کہ ان کا چھپ ہوا سنگار وہ بیا جانے اور اللہ کی طرف تو بہ کروا ہے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح یا و۔

فآوي اجمليه اجلد حبارم

بیوی ہم بستر ہونا جا ہتی ہے اپنی خواہش شو ہر سے ظاہر کرتی ہے تو الیں صورت میں شو ہر کو جماع کرنا فرض ہے یاواجب یاسنت یامتحب؟۔ آگر بیوی ہم بستر ہونے کی خواہش کرتی ہواور شو ہر جماع ندکر ہے توشون ہر پرشرعا کیا تھم ہے؟ ۔ توشو ہرگنہ گار ہوگا یا نہیں شرعا جوتھم ہوارشاد کیا جائے۔ بینوا تو جروا

(٣) صديث من عمر مفاعتى لاهل الكبائر من امتى " حضورا قدس الله تعانى عليه وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت امت کے کبیرہ گنا ہ کرنے والوں کے لئے ہے۔ دوسری حدیث شريف من إرشاد قرمات ميل كه " من ترك ستى لم ينل شفاعتى " يعنى جس في ميري سنت چھوڑ دی میری شفاعت اس کے لئے قبیں۔

سودریا فت طلب امریہ ہے کہ پہلی حدیث میں شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والے کے لئے خاص فر ما یا اور دوسری میں فر مایا که جوسنت ترک کرتا ہوائ کومیری شفاعت نہیں ۔ کیا سنت ترک کرنا گن ہ کبیرہ نبیں؟ ۔ اگر ہے تو چرکوئی حدیث سے ہے ان میں پہلی حدیث سے مانی جائے تو دوسری اس کے خلاف۔ اگردوسری سیح مانی جائے تو مہلی اس کے خدد ف ہوتی ہے۔ کیا حکم شرعی ہے۔ بینوا تو جروا۔

لحمده وتصلي على رسوله الكريم

(۱) زیدعمرو دونوں کے اقوال باطل اور خلاف شرع ہیں۔واڑھی کا کیمشت ہونا سنت ہے۔ ورمختاريس ب: " هي والسنة فيها القبضة "اشعة اللمعات شرب " "اعفاء اللحية وامركروانيدن ريش ست ومشهور حد ميمشت ست چنانچه كمترازين نبايد -

ان عبارات سے طاہر ہوگیا کہ پمشت ہے کم داڑھی رکھنا خلاف سنت اور ناجا کز ہے۔زید وعمر كومسائل شرع ميں اليي جرأت ہر گرنبيس كرني جائے۔ والله تعالى اعلم بالصواب۔

(۲) اپنی بیوی سے پہلا جماع کرنا تو فرض ہے اوراس کے بعد کے توسب سنت ہیں۔

فآوی بر ہند میں ہے: وطی اول فرض است وہاتی سنت است ۔ اور کثر ت جماع مصرصحت اور سبب ضعف ہے۔ جماع طبیعت کی نشاط پر بنی ہے اگر نشاط نہ ہوتو شوہر پر بچھ گناہ نہیں۔ ہاں ہرایک دو مرك خوابش كالحاظ ركهي والتدتعالي اعلم بالصواب

(۳) د دنول حدیثیں سیح ہیں اور ان میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ پہلی حدیث شریف مل شفاعت علمی کابیان ہے جو ہر کبیرہ والے کو عام ہے، تارک سنت بھی ان میں داخل ہے۔ اور دوسری حیائی اورانتهائی بے غیرتی کی بات ہے لھذاایس خلاف شرع وج بلاندرسم کوجلداز جلد بند کیا جائے اور جب تک بدرسم بندنه ہوای وقت تک مسمان اپنی مستورات کوالیے مواقع پر ہرگز ہرگز نہجیجیں۔اور خاص کرعلی نے کرام جوحامین شرع ہیں وہ اپنے اہل خانہ کوالی جنگہوں میں بھیجنے میں اجتناب کریں پر ہیز کریں ۔ چونکہان کومخطور وممنوع تو وہ بھی جانتے ہیں ، اور جس نے نہایت بیبا کی اور ولیری ہے ہے کہدیا كهُ "الضرورات تد فع في الخفو رات " توبينه كوئي آيت ہے نه حديث نه قول فقها ء \_ تواس ہے استدلال سکس بنایر ہے۔ عدوہ بریں میہ جملہ خودمتدل کے بھی خلاف ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ حرام چیزوں میں ضرور تیں ختم کر دیج تی ہیں یعنی ضرورت کسی حرام کی حرمت کو باطل جیس کرتی ۔ تو اس جملہ سے خود متندلين براقبالي وُكرى بوكل \_ر بافقهاءكرام كامشهورقاعده" الصرورات نبيح المحطورات"اس ہیں ضرورت ہے مرا دضرورت شرعی ہے تو ان ہمتدلین ہے دریا فت کرو کہ اس رسم میں کولسی ضرورت شرعی ہے جس نے محر ، ت کوحل ر کر دیا۔ اور اگر اس قول فقہا ء ہے بھی ایسا غلط استعدلال کیا جائے اور اس کومعتبر قرار دیا جائے تو ہر مرتکب حرام تحض اپنی طرف سے ضرورت کا عذر پیش کر کے ہرحرام کوحلال تھہر ا ہے گا پھرتو کوئی حرام جرام ہی ہاتی ندر ہے گے۔العیاذ باللہ تعالی مولی تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو ا تباع شريعت كي توفيق عط فرمائي - معتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، كل من عرسل ، الفقير الى الله عز وجل،

العبد منظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل العلوم في بلدة سنجل ( عدم - ۹۷۹ - ۹۷۹ )

کی فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) واڑھی کتنی رکھنہ واجب ہے۔ زید کا میکہن ہے کہ داڑھی آئی ہوکہ ج کیس قدم سے بال معلوم ہوج نمیں خواہ وہ ایک مشت ہویا اس ہے کم ،اتنی داڑھی رکھنا واجب ہے ایک مشت واجب مہیں ہے۔ نیز عمروبيكہتا ہے كەداڑھى اتنى ہوكەجلد چىكے جىدمعلوم ہوخواہ ايك انگشت ہواتنى داڑھى ركھنا واجب ہےاس ے زائدوا جب نہیں ، کیا حکم شرعی ہے؟۔ بیٹواتو جروا۔

(۲) بیوی سے جماع کرنا وا جب ہے یہ فرض یا سنت۔ اگر فرض ہے تو تمام عمر میں کتنے مرتبہ جماع کرنا فرض ہے۔اور اگر واجب ہے تو عمر مجر میں کتنی مرتبہ جماع کرنا واجب ہے۔اور اگر سنت یا مستحب ہے توایک ہفتہ میں یا ایک ماہ میں کتنی مرتبہ جماع کرنا سنت یامتحب ہے۔ شوہر جماع نہ کرتا ہو،

منوع وناجائز ہے۔اور کسی دینی مسئلہ کا بغیر کسی دلیل شرعی کے اٹکار کرنا اور نماز روزہ کے لئے ایبالفظ کہنا یخت بات ہے جس سے اس محص پرتوبہ لازم وضروری ہے، اور جب تک وہ تو بہ نہ کرے مسلمان اس سے معاملات میں بالکل اجتناب اور پر ہیز کریں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمراجمل غفر له الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مستجل (٩٨٢\_٩٨٢ مستلك)

كيافر مات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين بابت اس مسئله ك كه

(۱) ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوجن لوگوں نے اپنی کتاب میں بیشع تحریر کیا ہو۔

جب میجاد تمن جان ہوتو ہو کیونکر کون رہبر بن سکے جب خضر بہائے گئے

کیاشعر مذکور میں حضرت سے وخصر عیم اسلام کی شان میں گستاخی نہیں کیجار ہی ہے؟ کیا نہیوں کی شان میں ایسی گستا فی کر نیوالا خارج از اسلام نہیں ہوتا؟اگر ہوجا تا ہے تو ایسے لو ًوں کے ساتھ دینے والے کی امامت جائز ہے یا تہیں؟ اس کوامام بنایا جاسکتا ہے یا تہیں؟

(۲) شعر مذکور بال تحریر کرنے والول کی بابت بھی مقصل طور نے حکم صا در فر مایا جائے کہ وہ لوگ مسلمان رہتے ہیں بانبیں اورا سے لوگوں سے ربط وصبط سلام و کلام رکھنے کا کیا حکم ہے؟ (۳) اور جولوگ غیرمقلد بددین مولوی کی تقریر منعقد کراتے ہوں اوران کوایئے یہاں بلواتے

مول اور تعبقات رکھتے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ سی مسلمان کو کیساتعلق رکھنا جا ہے؟ از روئے شرع

شریف طلم صا در فرمایا جائے۔فقط امپیر کہ جواب جلداز جلد مرحمت فر مائیس گے۔ المستفتى محمه عابد قرليثى منذى مدار فيكرى جبل يور١٢ راگست ٢٠٠٠ع

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

(۲.۱)شعر مذکور میں حضرات ابنیاء کرا<sup>م علی</sup>یم السلام کی شان میں ضر درسوءا دبی ہے مگر نہاس قدر كمثماع برهم كفرويديا جائے -تواپيے ثاعربيباك ہے تعلقات كاندركھنا ہى بہتر ہے تكرنداس مدتك كە تعلق ر کھنے والے کی امامت ناجا تز ہوجائے

(٣)جولوگ غيرمقلدين سے تعلقات رکھتے ہوں،ان کے مولو بوں کو دعوت ديكر بلاتے ہوں

حدیث شریف سے شفاعت خاصہ مراد ہے اور شفاعت خاصہ سے تارک سنت محروم ہے تو دونوں حدیثوں میں نہ تعارض بے نہان کے مضاش میں کوئی مخالفت۔

روامحتاريس صديث ثانى كتحت مين قرمات بين: لعله للتنفير عن الترك او شفاعة

الحاصة بزيا ده الدرحات اما الشفاعة العطمي فعامة لحمع الخلائق.

( بص ١٥ ١٥ جا ١٥) والله تعالى اعلم بالصواب كتبه : العصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الدعز وجل، العبر محمد اجمل غفراه الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبعل (٩٨٠\_٩٨٠)

کیا فرمائے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ

(۱) مروجہ تعزید داری جائزے یا ناجائز۔ اگر کر بلائے معلی کا صحیح نقشہ بنا کرایام محرم میں رکھا جائے۔ تو ایس تعزید و بکھناروا ہے یائیں؟۔ وہ علماء جومشد تعزیدواری میں خاموش ہیں، وہ راہ حق پر ہیں یا ئىيں؟ \_ازراہ كرم جواب جلداز جلدمرحت قرما نيں \_

(۲) جس شخص نے عالم دین کو برا کہا جاہل بتایا یا اسکی شان میں سب کے سامنے دین مسئلہ کا ا نکار کرتے ہوئے گنتا ٹی کی اور بہ کہا کہ نماز روزہ کو اسعام نہیں کہتے ہیں اور جینے آ جکل ہندوستان کے عالم ہیں ، ان میں کوئی اسلام والانہیں ہے۔ وہ خص ازروئے شرع شریف کیسا ہے؟ مسلمانوں کواس کے سرتھ کیا معاملہ برتا و کرنا جا ہے؟۔ استفتی ، سخاوت حسین۔

تحمده وتصلي على رسوله الكريم

(۱) صرف کر بلائے معلیٰ کالیجی نقشہ بنالیہ اوراس کا مکان میں لگانا پار کھنا جائز ہے۔ لیکن عرف ورواج میں جس کا نام تعزید داری ہے، وہ بکثرت ممنوعات شرعی پرمشتل ہے، تو الی تعزید داری ناجائز ہے۔علماء اہلسنت نے ہیشہ سے مروج تعزید داری کے نا جائز ہونے ہی کاتھم ویا ہے اور اظہار حق میں بھی خاموشی اختیار تہیں کی ہے۔مولی تعالی ہمیں اور آپ کوشرع برعمل کرنے کی توفیق دے۔وانٹد تعالیٰ

(٢) سن عالم حقاني كو بلاكس شرعي وجدك براكهناء يااسكي شان ميس گستاخي كرنا ياا ي جانل بتانا

جا کرتفیرس سکتے ہو۔لہذاز بدنے جواب دیا کہ یہاں سے پھر جانا دشوار ہے دریافت طلب امر میہ کہ زید پرشرع کیا تھم ہے۔ کہ وہ قریب محلے کی مسجد جھوڑ کرصرف نما زعشاء دوسری مسجد میں پڑھتا ہے اس کے واب میں پچھ کی تونہیں ہو گی اور تفسیر کے سننے کا ثواب اس صورت میں اس کو ملے گایائہیں۔ بینواتو جروا\_آمسفتی حقیرمحم عمرابن قادری رضوی مصطفیٰ نوله محلّه منیرخان پیکی بھیت۔

١٦\_ذى الحبة الرسامية

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) شادی، ولیمه، عقیقه میں رکا ڈ کا مزامیر گا نا اور اسمیں لاؤ ڈسپیکر لگا وینا نا جائز وحرام ہے، ان میں شریک کرنا اور دعوت کھانے کیسے جاناممنوع ہے اور اگر وہاں کے گانے اور لہواعب کا پہلے ہی سے علم ہے تو اٹلی دعوتوں میں نہ جائے ۔ نہ شرکت کرے نہ کھا نا کھائے نہ فاتحہ کیلئے جے ۔ اور اسمیں مثقی و مفتی اورعوام سب سلے ایک علم ممانعت ہےدر محتار میں ہے۔

وانعلم اولا باللعب لايحضر اصلا سواء كان ممن يقتدي به اولا ا ہاں اگر کسی متقی یا مفتی کی موجود گی کے وقت وہ گا نا بند کر دیا جائے اور انکی روانگی کے بعد پھر شروع كرويا جائة وأنيس اجازت بيفاوى عالمكيرى ش بدان عدم المقتدى به بذالك قل الدحول وهو محترم يعدم انه لو دخل بتر كون ذالك فعليه ان يدخل ـ

اورا گرانبیں اس کا بھی پہلے ہی ہے عم ہوکہ وہ ایبا کرینگے ۔تومنقی ومفتی کیلئے وہان نہ جانا ہی اولی اور بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(٣) زید جب صرف نمازعشاء میں اینے قریب کی معجد کوچھوڑ کر دور کی معجد میں صرف اس غرض كيك نمازير صف جاتا ب كدوبال بعدنما زعشاتفسر قرآن كريم موتى باوربيزيدا بن قريب والي متجد کے ان لوگوں میں ہے نہیں ہے جن پر جماعت کا قیام یا کثرت موقو ف ہوتو زید کیلئے اس غرض خاص کی بنا يردوروالى مجدين تمازير صفيين تواب كى كى نه بونى حاب اورتفسير سفنه كا تواب اس كوانشاء التدتعالى كامل مليكا \_ والتدتعالي اعلم بالصواب من ارصفر المظفر ٣ ١٣٥١هـ -

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العيد محمد الجمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

،ان کی تقریر کراتے ہوں تو انہون نے گمرا ہوں کی تو قیر کی ۔ان ہے میل جول کوروار کھا۔ لہذا ایسے لوگول ہے تی مسلمانوں توقعلق ندر کھنا جا ہے۔

صديث شريف سي ب:ايا كم و ايا هم لا يضلو نكم و لا يفتنو نكم و والله تعالى ا اعلم بالصواب ١٦١/وي الحجر الحاج

كقبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرله الاولء ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجل مسئله (۵۸۹\_۲۸۹)

کیا فر ماتے ہیں علم نے دین ومفتیان شرع متین دامنت برکا نۃ العالیہ مسائل حسب ذیل ہیں (۱) موجووز مانے میں بعض بیاہ شادی اور عقیقہ میں لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں اور اس پرر کا ڈ اور دیگر مزامیر کے ساتھ گا نا کراتے ہیں ،لہذاالی جگد تقریب وغیرہ میں شرکت دینا کھانا کھانا نیز فاتحہ پڑھنے كيبي بلائة واتحه يرص جانا شرعا جائز بكيانبين والرعوام شريك مول كهانا كهائين فاتحه يرص جا کیں تب کیا حکم ہے ۔عوام اور مقی اور پر ہیز گاراور عالم وغنی کے لئے ایک حکم ہے یا جدا جدا۔ آگر کوئی شخص جوعالم ومفتی بامتق پر ہیز گار ہواور وہ جس وفت شریک ہو یا کھانا کھانے جائے یا فاتحہ پڑھنے جائے تو اتنی دیر کو جتنے وقت پر لیعنی جتنے دیریتک جتنے وقت تک وہ وہاں رہے لا و ڈسپیکریر ہر ہر مذامیری گانا بند رے اس کے جانے پر بند کر دیا جائے واپس آئے پر مذامیری کا نالا وُ ڈسپٹیکر پرشروع کیا جائے۔

تو اس صورت میں ایسی جگر کسی عالم ومفتی ومتقی پر ہیز گار کو جانا شرکت دینا اور کھانا کھانا یا فاتحہ پڑھنے جانا جب کہاس کے جانے پراس کی موجود گی تک مزامیری گانا بندر ہے ہاں اس کے واپس آنے پر شروع کیاجائے کیساہے جائزے بائیں؟شرعاظم ہے۔ بینواتو جروا۔

(۲) زید جوقریب معجد رہتا ہے وہ نماز عشاء دوسری معجد میں جواسکے گھرے مجھے فاصلہ پراور دوسرے محلّہ میں ہے جاتا ہے اس سے جب کہا کہ تم قریب محلّہ کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں کیوں جاتے ہواس پرزیدنے کہا ہم کو یہاں جماعت تہیں ملتی ہے اس لئے جا تا ہوں ، اس پرزیدنے کہا کہ یبال اور وہال دونو ل مسجد ول میں ایک ہی وقت پر جماعت ہوئی ہے بلکداس مسجد میں یہال ہے بھی پہلے ہو جاتی ہے۔ پر زید نے کہا کہ بعد نماز عشاء وہا ں مولوی صاحب قریب نصف گھنٹہ تفسیر قرآن شریف ہیں میں نفسیرسنتا ہوں اسلے وہاں جا کرنماز پڑھتا ہوں اس براس نے کہانماز پڑھنے کے بعد وہاں

مستله

(99-909\_900)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ امام حسین عالی مقام کی یدگار کے سلسلہ میں جوعز اداری ہندوستان یا دیگرمقامات پر ہوتی ہے اسکی کیا اصلیت ہے اور اسکی بابت کیا جواز ہے اور رہم جوازعز اواری بیں کن کن احکامات کے ذریعیاستدلال کرتے ہیں برائے مہر ہانی ہے عبارت احاديث بإنص قطعي بهرحال مدلل طريقه بركل سوالون كاجواب تحرير فرماييئة \_ايك بيسوال عرض کیااورویل میں متدرج ہیں۔

(۴) کیانغزیه ہرسال دفن کرنا جائز ہے آگر ہےتو کہاں ہے ثبوت ہے؟۔

(۳) برونت اد. کرنے رسم عز اداری اوم عالی مقام ننگے سر ہونا، منہ پیٹیز ،سیاہ پوش ہونا،میلا اور بوسيده لبن رنيب تن كرنا كها نتك درست بع؟ -اورسات تاريخ محرم الحرام كوحضرت عباس علم وار کاعلم نکا لنا ، اسکے ہمراہ ننگے پیر پھر نا ، نوحہ کرنا اور اقسام اقسام کے مرجیے پڑھنا کیب ہے؟ نیز ڈھول اور تا شہ وغیرہ بچ نا، یا تعزیبہ کوسجدہ تعظیمی کرنا ،تعزیبہ کے سامنے جا کر دلی مرادیں طلب کرنا ،عور تو ل کواس ک زیارت کرنا دہیں کہ آج کل عمو ماطریقہ ہوتا ہے جناب کے نز دیک کیا تھم رکھتا ہے؟ مزاراور قبر پرسجدہ تعظیمی کرنایا بوسدوینا کہاں تک چائز ہے؟۔

آگر میونل کسی امام یا مولوی ہے وقوع میں "تے ہیں یا وہ اسکی تا کید کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ورست ہے یا جس اوراس کے ہاتھ پر بیعت جائز ہے یا تہیں؟ ۔ گو کہ جناب نے بعض جگہ فر مایا بھی ہے اورارشا دفر مانے کے بعد اکثر تنبیہ فر ماتے رہے ہیں مگر ثبوت تحریری در کا رہے اسلئے تحریری جواب معہ حواله كتب معتبره فرمايا جائے۔ ٢ ررئيج الآخر٣ ٢ ه

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

تعزید کی قال چونکہ غیر جاندار کی تصویر ہے۔لھذاس کا بہنیت تبرک مکان مین رکھنا شرعا جائز ہے لیکن عوام نے اس کے سلسد میں تعزید داری میں اس اصل جواز کومحوکر کے بہت می خرا فات تر اش لیس کہ اب نہ توروضہ شریف کی سیجے عل ہی کا نام ہے، پھر مزید برال کسی میں پریال کسی میں براق کی تصویریں اسپنے دل سے گڑھکر اوراضا فدکر دی تھیں ۔ نہاس میں بہنیت تبرک مکان میں رکھنا ہی باتی رہا بلکہ اسکو (914) مسئله

حاجي الحرين الشريفين قبله وكعبه جناب مولا نامفتي شرع متين محمدا جمل شاه صاحب والمطلكم گزارش خدمت والابیس کم ترین کی ہے ہے کہ کیا قرماتے ہیں اس مسئلہ بیس علماء سنت والجماعت یعنی ایک مسلمان سے ہندورو پید مانگا تھا، جب اس مسلمان نے اسکے روبیدادانہیں کے تواس نے عدالت مین دعوی کردیا۔ جب اس مسلمان کومعلوم ہوا تو اپنا مکان ایک دوسر ہے مسلمان کو بیع کر دیا ،اور اسكى رجشري بالا بالا كرالى ، اس رجشري مين دومسلمانون كى سائمين كرالي مني شي - اب اس مقدمه كى کاروائی عدالت میں جاری ہوکر جھوٹے سائین کی تھی اسکے نام تمن سر کار کی طرف سے نکل گئے اور پیشی و اول کی مقرر ہوگئی، اب جس نے مکان بیچاہے وہ کہتا ہے کہتم اپنے بیانوں میں یہ کہد ینا کرویے ہمار سے سامنے وید سے ، گو کدرو پید گواہوں کے رو برجیس ویے اوراس نے بیاتھی ظاہر کیا کہ اگرتم میرے کہنے کے موافق شہادت دیدوتو دوسور پیپیش مجد ہیں اپنی خوشی ہے دیدونگاءان گوا ہوں ہیں ایک مجد کا پیں امام بھی ہے، یہ بات دیکر مسلمانوں نے جب ٹی تو چند آ دمی یوں کہتے ہیں اگر اس طرح پیش امام نے جھوٹی گواہی دیدی تو اسکے چیچھے نماز جا ترخبیں ہوگی اورا یسے رشوت کہ روپیہ مسجد میں کسی ضروت میں لگانا جا ترجیس -اسلے آ کی خدمت میں بدعر بصد پیش ہے اسکا جواب شرع شریف کی روے جلدی عنایت فرما کرمشکورفر مادیں ، جواب کے لئے لفاف ہزامیں مکمٹ رکھ دیے ہیں۔فقط المكلف كمترين عباس على عرف شوكت

تحمده ونصلي على رسوله الكريم اگرامام مذکور نے جھوٹی گواہی دی تھی تو وہ فاسق ہو گیا۔اور فاسق کے پیچھے نما زمکروہ ہوتی

ے۔جسکا اعادہ واجب بروامحتار ش ہے: کل صلوۃ ادیت مع کراہۃ تحب اعادتھا۔

اورمسجدين رشوت كاناياك مال لكانا مروه ب- اما لوانفق ذلك ما لا حبيثا وما لا سببه المحبيث والطيب فيكره لا ن الله تعالى لا يقبل الاالطيب فيكره تلو يث بيته بما لا

يقبله \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_ ارديج الاول اكتراكير

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العنوم في ملدة ستبجل بہ تینوں کسی پنجابیت میں کہیں کہ اس حاملہ عورت نے اس غیر مرد کاحمل بتلایا ہے تو کیا پنچوں کواور سر دار کو بیہ بات گوا ہوں کی بات مان کر غیر مرو کے خل ف منصوبہ کرنا جائز ہے یا تہیں؟۔

(۱۷) یه که بنج بیت حمل کی بابت ہواس کے سزامیں مبادی زماند کے بابت کراتے جاوے کہ فد عورت ہے فل ل مخص نے زنا کیا ہے اس مخص سے سب ہوگ موارا ت سلام وکارم کھا نا بینالین وین موت منی بند کردیں، کیونکہ اس کو پنچوں نے بند کر دیا ہے ایسے اشخاص کے ذریعہ خاص کر نا جائز ہے یا نا

(۵) بيكة جس قوم ميں دوسوآ دمي جول اور بييس آ دمي كو كي نا جائز فيصله كرليس تو كيا ان دوسو آ وميول كرنفيلم ماننا حيائم يانا ماننا حيائم ؟ -

فداورسول کے موافق کیا تھم ہے۔ احقر حافظ محمنورجبل بوری محلّہ ڈھاک گرملونی تیج

ئم ہوسکتا ہے۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) جو محص صوم وصلوة كايابندند جووه فاسق ب\_

اور بداييش ب: الفاسق من اهل الأهانة .

یعنی فاسق اہل اہانت ہے۔ بلکہ لوگوں کوفاسق کی اہانت واجب ہے۔

ورمخارش ب: و جب عليهم اها نة الفاسق شرعا ـ

اور ط ہرہے کہ کہ اس کے سروار بنانے میں فاسق کا اکرام ہوتا ہے تو فاسق کا سروار بنانا مکروہ ہوا اور جب وہ ناخواندہ بھی ہوتو اور زیادہ غلط ہے اور جان بوجھ کر جب قوم میں سروار بنانے کیسے خواندہ یا بند شرع محض موجود ہوتو اس کے مقابلہ میں ایسے نا خواندہ فاسق کوسر دار بنانا مکر وہ ہوا۔اور عرفاسخت ناء قبت

(۲) اس حاملہ عورت کا جب شو ہر بھی ہے تو وہ حمل ای شو ہر ہی سے ہے جب تک کہوہ شو ہراس کا انکارنہ کرے اور وقت نکاح ہے جھے ماہ ہے دوسال تک جو بچہ بیدا ہوگا وہ ای شوہر کا ہی ہوگا۔

حديث شريف بي ي: الو لد للفراش و للعا هر الحجر ... تو صرف عورت كا قول ند بچيكوغير ميح اللسب نابت كرسكتا ب نداس سے دوسر سے پر الزام شرعی قا

کو چہ بکو چے گشت کرانا۔اوراس کے ساتھ باہے تاشے ڈھول کا بج نا ،طرح طرح کے کھیل تماشے کرنا۔علم نکالنا مہندی چڑھانا۔ اظہر عم کرنا۔ شکے سر ہونا۔ روافض کے مرشے پڑھنا۔ نوحدگانا۔ سینےزنی اور ماتم کرنا۔ سیاہ یوش ہونا۔ بوسیدہ نباس بہننا۔ ننگے ہیر پھرنا۔اس تعزییہ کو جھک کرسلام کرنا۔ بحیدہ تعظیمی کرنا۔ اس ہے مراد مانگنا۔اس کو حاجت روا جاننا۔عور تول کواس کی زیارت کوآنا۔مردوں اورعور تول کا خط ہونا۔ لنظر لٹانا۔روٹیوں کا اوپر سے پھینکن۔ یہاں تک کہ س کے لئے برآباوی اور برشہر کے قریب ایک کربلا سُرْ هکر اس مین تعزیه کوتو ژ تا ژ کر دفن کردینا وغیره خر فات و رسوم سب نا جه نز دحرام بین اور قرآن و

ہاں عشرہ میں حضرات شہدائے کر ہو۔ کے لئے سیلیں کرنا مٹھائی ۔ کھانے کھلانا پیفسیم کرنا بلد شک جائز اور فعل ثواب ہے ،اور فضائل حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ میں اجمعین اور ذکر واقع ت شہادت کی محمضیں کرن اور بروایات صحیحہ یانظم میں یا نثر میں واقعات شہردت بیز هنایا پردھوا ناتھی جا تزہے اورام سنفسن ہے۔اس کی تفصیل جارے قرآ دی مین مع جوابات کے موجود ہے، اوراس امام یا مولوی کا ا یسے نا جا نزامورکوخود کرنا گناہ عظیم اور بڑی جرات ہے، اور دومروں کوان ٹا جا نزامور کے کرنے کی تا کید کرنا اور سخت دلیری ہے،اورا سکے شق و کجو رکی بین دلیل ہے۔لھذا ایسے تحص کی اقتدا میں نمازنہ پڑھی جائے نداس کے ہاتھ پر بیعت کرنی جا ہے۔واللدتعالی اعلم بالصواب۔ مرربع الاخر اساله كتب : المعتصم بدُيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل (۹۹۵\_۹۹۳\_۹۹۳\_۹۹۲) مسئله

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل سے بارے میں (۱) یہ کہ سردار قوم کے مرج نے کے بعد نیاسردار جوصوم وصلوۃ کا یا بند نہ ہواس کو بالتقابل ایسے لوگوں کے جوتوم میں پڑھے لکھے صوم صلوۃ کے یا بندا دکام شرعیہ کے ضروریات مسائل سے واقف ہیں مردار بنانا جائز پائيش؟ \_

(٢) كوئى حاملة عورت خاوندوالى كسى غيرمروكوجس كے بال بيجے بيوى موجود ہوں اپنے خاوندكا نام لئے بغیر دوسرے مرد کا حمل بتلائے تو بغیر ثبوت شرعی کے اس کا کہنا جائز ہے یا نا جائز؟۔ (٣) بيركه كوئى حامله عورت واسكامر دجس غير مردكابينام ليتى ہے بيتيوں كوئى پنچايت كراوي اور

تفسير مدارك التزيل مين زيراً يت كريمه الله بالوسوسة او بالغناء او بالمزمار تقييراحكام القرآن من مع: روى عن محاهد انه الغناء و اللهو-ا نکا خلاصه ضمون بہ ہے کہ حرکت دے ان میں ہے اے شیطان جس پر قدرت پائے اپنی آواز ے وسوسہ کے ساتھ، یا گانے کے ساتھ، یا مزامیر کے ساتھ ۔ تو گانے ہج نے کواللہ تع لی نے شیطائی

*عديث شريف بين بني:* نهمي عن الغناء والاستماع الى العناء رواه الطبراني في الكبير و الحطيب عن ابن عمر رضي الله عنهما ..

صريرة: نهى عن ضر ب الدف و لعب الصنج و ضر ب المز ما ر \_ روا ه الخطيب عن على رضي الله تعالىٰ عنه ..

صريت:قما ل رسبو ل البله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم التغني حرام ـ روا ه التفسير الاحمدي وغيره ـ

ان احا دیث کا خلا صد مضمون ہیہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گانے کے <u>سنت</u> ہے منع فر مایا ،اور دف بجانے اور چنگ ہے تھیلنے اور مزامیر بجانے کومنع فر مایا۔اورحضور نے فر مایا کہ گا: حرام ہے تو گانے بجانے کی حرمت احادیث ہے بھی ثابت ہے اور فقہ کی مشہور کتاب در مختار میں ہے: و الاطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص والسحرية والتصفيق وضرب الاوتيار من الطنبوروالبربط والرباب والقانوذ و المزاما را والصنج و البواق فا نها مكرواه (تحريمة) و انها زي الكفار و استماع ضرب الدف و المزمار و غير ذلك حرام ـ

یعنی اورلہو کا اطلاق معل کے کرنے اور سننے دونوں کوشامل ہے۔ جیسے ناچناء نداق کرنا ، تالی بجانا ساز کے تاریجانا ،طنبور،عود،رباب، قانون ،مزامیر، چنگ بوق، ہے کہ بیکروہ تحریمی ہیں اور بے شک کفار کی عادت وعلامت ہے اور دف اور مزامیر وغیرہ باجوں کاسٹناحرام ہے۔

امنا منار سمه اهل زما ننا من انهم يهيئو ن المجالس و ير تكبو ن فيها بالشرا م والقواحش وينجتمعو دالفساق والاماردو يطلبوك المغنين والطواثف ويسمعو منهم الخشاء ويتلذذون بهاكثيرا من الهواء النفسانية والحرافات الشيطانية

(٣) جو گواہ پا بندصوم وصلوۃ نہ ہونے کی بنا پر فاسق ہوں ان کی شہادت غیر مقبول ہے۔ برايش به: وتشترط العدالة لان قول الفاسق في الدينات غير مقبول ـ تواليي غير مقبول شهادتوں پر پنچوں ياسر داروں كوفيصله كرناممنوع ہے۔ ( سم ) ناج ئز فیصله اگرساری قوم بھی کرد ہے تو ایسا ناجائز فیصلہ ہر گز مانے کے قابل نہیں۔ صريت شريف من به: لا طاعة لا حد في معصية الله انما الطاعة في المعرو ف \_ یعن خدا کی معصیت میں کسی کی اطاعت نبیل که اطاعت تو صرف نیکی میں ہوتی ہے۔ (۵) جولوگ نا جائز فیصله کریں یا کرائمیں یا اسکو مائیں ان سب کوتو بدواستغفار کرنا ضروری ہے۔ والتدتعالى اعلم بالصواب \_ ميم جمادي الاخرس يساي

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبر محمد الجسل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله (۲۹۹\_۹۹۸\_۹۹۸)

کیا قر واتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ (۱) آج کل بیاه شادی کے موقعوں پر جو با جداور ناچ وغیرہ بلائے جاتے ہیں اور وقص وسرور کی محفلیں کی جاتی ہیں آیا بیشرعا کہاں تک درست ہے؟مفصل جواب مرحمت فرما تیں۔ (٢) شخ نقار جی جوگائے بجانے کا کام کرتے ہیں ان کو بیعت کرنا ان سے مراسم رکھنا نذرا ندو غیرہ لینا جائز ہے یائہیں؟۔

(۳) مزارات پر جوقوالی یا ناچ ہوتے ہیں وہ کسی حیثیت ہے جائز ہیں یانہیں؟۔ (سم) جن لوگوں کے بہاں شادی میں ناچ یا گانا یا باجہ ہوتا ہے ان کے بہاں کھانا کھانا درست ہے بانہیں؟ جوابات مع عبارات تقل فرما نیں۔

> نحمده ونصلي على رسوله الكريم (۱) باجد، ناج ، گانا، ناجائز وحرائم ہیں۔قر آن کریم میں ہے: واستفزز من استطعت منهم بصو تك\_

مسئله (۱۰۰۰)

سوال کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئد میں کدایک آ ومی کومرض برص یعنی جزام ہےاور وہستی کے اندر رہتا ہے سارے گھریار کے ساتھ کھا تا بنتیا ہے ، گاؤں کے لوگوں نے بہت کوشش کی اور اس گھر کا حقد پانی بھی بند کی مگر پچھ نتیجہ نہ نکلا۔ اس آ دمی کے لئے شرعی حکم کیا ہے؟۔ آیا اس كوستى ميں رہنے ديا جائے ياليں؟ \_ جواب واضح طريقه پرفره يا جائے \_ فقط والسلام عبدالمجيد

الجوال

تحمده وتصلي على رسوله الكريم

جزام مجملداور بیار یوں کے ایک بیاری ہے ۔ تو جزام سے عوام جتنا پر بیز کرتے میں تواس قدر پر بیز کرنا کوئی شرعی حکم نہیں ، نہ شریعت اس کوستی ہے تکال دینے کا حکم ویتی ہے۔متوکلین صاحب ن صدق ویقین اس سے اجتناب و پر ہزئیس کرتے تو اگر اس کے گھروا لے اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو وہ شرعا اس بنا برمجرم نہیں میں کہ حضور نبی کر میں اللہ تعالی علیہ وسلم سے وار د ہے کہ آپ نے جزامی کواہیے ساتھ

صدیث شریف سے جوابن ماجہ شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: ان رسبو ل البيه صلى الله تعاليُّ عليه وسيم احذ بيد مجزو م فو ضعها معه في لقصعة و قال كل ثقة بالله و تو كلا عليه \_ (مشكوة شريف ٣٩٢)

حضورا کرم صلی الله تعالی عدید وسلم نے جزای کا ہاتھ پکڑ کرایئے ساتھ کھانے کے پیالے میں ركعديا اورهم دياكة كهالي بين تواييخ خدايراعتاداورتوكل كرتابول-

لہٰدالوگوں کواس کے گھر والوں کو تحض اس بنا پرشکایت کرنا خوداینے ندہب سے نا وقف ہونے کی دین اوران کے حقہ پانی بند کرنا مزیدانی جہالت کا شوت پیش کرنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب سارشعبان المعظم اوساج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى التدعر وجل، العبر محمر أجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل عليه الدول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل معليه المدرسة المحمل المح

كيا فرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل مين كه

يحمدون على المعين باعطاء النعم العطيم و يشكرو دعليهم بالاحسان العميم فلا شث ان ذرك ذرب كبير و استحلاله كفر قطعا يقينا . (تقييراحمى ٣٣٥)

قياري احملية إجلد جبارم

کیکن وہ وجو ہمارے زیانے کی رسم ہے کہ وہ مجلس منعقد کرتے ہیں اوران میں شراب پینے ہیں اور بے حیا تیوں کا اظہار کرتے ہیں اور فی سقول اور امر دول کو جمع کرتے ہیں اور گانے وابول اور طوا کف کو بلاتے اور لاتے اور گائے سننے ہیں، اور اس ہو کے نفسانی اور خرافات شیطانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اوران لوگوں کو بیر بڑے نعام دیکر تعریف کرتے ہیں اوران کے عام احسان پرشکر گزار ہوتے ہیں تو اس میں کیجھ شک نہیں کہ بیامور کبیرہ گناہ ہیں اوران کا حلال کرنا قطعا یقینا کفرے۔

ال آیت کریمداورا حادیث شریفداور تفسیر دفقدے تابت ہوگیا کہ جو ہاہجے وناچ وغیرہ رفع و سرور کی تحفیس کیج تی ہیں پیشرے حرام ونا جائز ہیں۔اب جا ہے بیاہ وث دی میں ہوں یا عقیقہ وختنہ میں اور ا نكاحلال كهني والا اپناحكم إس مين و مكي كرتا ئب مو والتُديِّ في اعلم بالصواب \_

(٢) جن كي آمدني صرف گانے بجانے بى كى جوان سے بوقت بيعت تو به آئندہ كينے اس فعل حرام کے نہ کرنے کا عبد لینا جا ہے پھر ہا جوداس کے بھی وہ ہی کسب کرے تووہ فاس ہے۔ اوراس کے ستھشرے فسان کے معامات کے احکام ہیں وہی سے جا کیں اور اس کی آمدنی سے نذرانہ بیٹا جا تزمیس۔ کہ دہ کسب حرام ہے۔

روا كتاريس م: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل اخذه و الله تعالى اعلم بالصو اب

(٣) مزارات پرناچ باعام طور پرجوتوالی ہوئی ہے وہ ناجائز ہے۔

روا كتاريس ب: و الحاصل انه لا رحصة في السماع في زما تنا\_ والله تعالى

(4) اگر بوقت کھانے کے اس مکان میں ناج گانا ہور ماہوتو کھانا کھانے کیلئے نہ جائے۔

روا كتاريس ب: و الامتساع اسلم في زما نسا لا اذا علم يقينا ال لا بدعة و لا

معصية \_ والله تعالى اعلم بالصواب كيم شعبان المعظم الاسابع

كتب : المعصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد البحمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة متعجل حرام کے لئے حرام کومباح کر نیکا عذرال جائے گا۔مثلاء طوا نف کسب زنا کے مباح کرنے کے لئے میضرورت پیش کردیں گی کہ ہم ضرورت خوردنوش کی مجبوری ہے کسب زنا کرتی ہیں۔ چور چوری کے جائز كرنے كے لئے يدكه سكتا ہے كہ ميں ضرورت زندگى كى بنا يرمجبورا چورى كرتا ہوں \_ سودخورسود كے مياح كرنے كے لئے يد كهد سكتا ہے ، كماس زون في تجارت يا مراسم كي ضرورتيں مجھے سود كے لئے مجور كرديق ہیں۔ای طرح ہرمر تکب حرام کسی نہ کسی ضرورت کو پیش کر کے اور اس قول فقہا الضرورات ملیح انحظو رات ے استدلال کر کے حرام کو حلال ثابت کرسکتا ہے۔ تو دین اپنے جذیات سے کھیلنے کا نام ہوجائے گا۔ العياذ بالله تعالى مه يهذا اس قول فقي مين ضرورت عمراد برضرورت بين بلكه وضرورت ب جوعندالشرع ضرورت ہو۔اوراسکی اباحت بھی مطلقانہیں بلکہ بفتر بضرورت ہے،۔ کہاس قول کے ساتھ ووسراتول نقتها كاريجى ہے۔

ماابيح للضرورة يتقدر بقد رها. چناني جوتخص بحوك كى شدت سهمر، با مواوراس وقت سور یا مردار کا گوشت مدانتو بیه جان بچائے کی ضرورت کی بناپراس حرام گوشت کو بفتد رضرورت صرف اتنا کھا سكتا ہے كداس سے جان فئے جائے ، نداس كو پيد بحركر كھا نا مباح ہوگيا۔ توبية ابت ہوگيا كداس قول ميں ضرورت سے شرعی ضرورت مراد ہے، اور اس حرام کی اجازت بھی بفتر رضرورت ہے۔ لہذا جو تحض اس قول نقبها ہے سیب یا اسکے چونے کی حدت پر استدلال کرتا ہے ، تو وہ اس قول ہے عوام کوفریب دیتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس حلال ہونے کی کوئی دیمل تہیں ہے۔

اب باتی رہاعموم بلوے تو یہ ہراس جگہ معتبر ہے جس میں ضرورت شرعی محقق ہو، اور وہ کثیر الاستعال ہو۔ اوراس سے پر ہیز کرنا دشوار ہو۔اوراس میں حرج عظیم واقع ہوتا ہے۔ چنانچ کمیری میں -- واكثر المشائخ على اله لايطلق التسويه في كل موضع بل تعتبر فيه الضرورة العامة البلوي ان كان فيه ضرورة يتعذر الاحتزاز عنه ووقع الحرح في الحكم بالنجاسة ــ

تواس سیپ کے اور اس کے چونے کے کھانے میں کی طرح عموم بلولے محقق نہیں ہوا۔ اور اس میں ضرورت شرق کیا ہے؟ اوراس سے بیر بیز کرنے میں کوئی ایسی دشوری ہے جس سے حرج عظیم واقع ہو جاتا۔ ہے۔ مولی تعالی ایسے مراہ مفتیوں سے اس امت مرحومہ کو محفوظ رکھے۔ اب باقی رہااس سیب کو ہٹری کے جلنے پر قیاس کرنا تو یہ قیاس مع الفارق ہے کہ بٹری تو جلنہ سر

ہمارے ضلع پورنیہ میں سیب کا چونے ہے عام وخاص لوگ یان کا استعمال رکھتے ہیں۔ پھر کا چونا سوائے شہروں کے دیم توں میں بہت ہی کم حاصل ہوتا ہے، اعلی حضرت رحمة الله عليه بريلوي مقيم بانس بریلی اپن تصانیف میں سیب کے چونے کو کروہ تحریمی فرماتے ہیں، یہان کے باشندے بری حیرت میں بیں کہ ہم یان کے استعمال کرنے والوں کا کیا حشر اور کیا حال ہوگا۔ بعض بزھے بوڑھنوں ہے دریافت کیا کہ مسئلہ موجود برآپ لوگ کیوں استعمال میں لاتے ہیں، تو ہ وہ جواب دیتے ہیں، کہ السنسرودات تبيسع المسحطورات ، مضرودت حرام كومهاح كرديتي هيء اوربعض يزع كصيفاموشي اختیار کرتے ہیں، اور بعض لوگ پر ہیز کرتے ہیں، اس شابہ سوال کا جواب خلاصة تحریر فر مائیں۔ کیوں کہ سیب عین بحس مبیں ہے، اور ہر ہڈی جلنے کے بعد یاک ہوتی ہے، سوائے سورکی ہڈی کے قو پھر کیا معنی کہ سیب جلنے کے بعد پاک شہور

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

فأوى اجمليه اجلد جهارم

سيب ايك دريائي جانور ب، فقد كي مشهور ومعتبركت بالغت المغرب ميس ب- صدف الدررة غشاء ها وفي كتب الطب من حيوان البحر.

علامة محمطا برجم البحاريس صديث شريف اذا مسطرت السماء وتحت الاصداف افواهها كافاده بش قرمات بي \_هـوجمع صدف وهـو غـلاف الـاولواواحد تـه صدفة وهي من (57\_9\_577)

لهذا جب سيپ كادريائي جانور بونا ثابت موچكا تواس كاحرام مونا طاهر ب، كدوريائي حيوانات میں سوائے پھلی کے ہرجانور کا کھانا حرام ہے۔ قاوی عالمکیری میں ہے: فسحمیسع ما فسی البحر من حيوان يحرم اكله الا السمك خاصة \_

توجب سیب کے کھانے کی حرمت ثابت ہو چکی تو اس کے چونے کی حرمت بھی اس برمقرع ہے۔ لہذا اعلی حضرت قدس سرہ نے جوفآوی رضویہ جلداول میں بیفر مایا ہے، ( کہ بیپ کا چوناحرام ہے، جس یان پروہ چونالگا ہواس کا کھا تا حرام ہے، ) پالک سیح وحق ہے۔

اب باقی ر باسائل کا بعض مولوی کا پیش کرده فقه کرام کا به قاعده ،الضرورات تیج امحظو رات بتو اس قول کے اگر یہی معنی مراولئے جائیں کہ ہرحال میں حرام کو ہرضرورت مباح کردیتی ہے، تو ہرمرتکب

فناوى اجمليه اجلد جيهارم بعدى كي بلك جلنے سے يہديجى ياك ب، چنانچ مراقى اخلاح ميں ب؛ العطم في داته طاهر علاوه بریر کسی چیز کا پاک ہونا ،اس کے کھانے کے صول ہونے کو کم ستلزم ہے کہ ایسی بہت ی چیزیں ہیں جو یاک ہیں لیکن اٹکا کھا ناحرام ہے،۔

ورائتى شرحملقى مين ب: المصهرة لا تستلرم حل الاكل كالتراب تواكرسيكوص کے بعد پاک کہا جائے تو اس کے پیک ہونے سے بیک لازم ہو گیا کہ سیپ کا کھانا بھی حل ل ہو گیا،۔ و بیھوٹی پیک ہے گیان اس کا کھانا حرام ہے ،اورحقیقت تو یہ ہے کہ جان ووطرح کا ہے۔ایک تو جانے کی ہیے شن ہے کہ آگ نے اس کے اجزاے رطبہ ویاسہ میں ایس تفریق کردی کہ جسم اپنی شان پر ہا تی تہیں رہا ۔اس کے اجزاء بھر گئے یا چھونے ہے بھر جائیں۔جیسے را کھاور خانستر ہو جاتی ہے۔تواس جنے ہے انقلاب حقیقت ہوگیا تونایاک شیٰ یاک ہوجائے گی۔

فراوى علمكيرى مين به: السرقيس اذا احرق حتى صارر مادا فعند محمد يحكم بطهارته و عبيها الفتوي.

مراقی الفلاح میں ہے: احترفت بالنار فتصیر ر ما دا طاهر ا علی الصحیح لتبدل

رواكتارش بـــــــلو احترقت العذرة و صارت رمادا طهرت للاستحاله\_ اور۔ جلنے کی دوسری شان سے کہ آگ نے اسکے اجزاء رطبہ و بایسہ میں السی تفریق نہیں گ جس سے وہ خود بھر جائے یا جھونے سے بھر جائے ، بلکہ اس کے چیج جسم میں پچھ فرق نہیں آیا ، اور اجزا میں گرفت رہی جیسے چونا تو اس میں انقلاب حقیقت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انقلاب وصف ہوتا ہے۔ **لہدا** ا پیے جلنے ہے نایاک پاکٹبیں ہوتا۔

اعلم ان المعلة عند محمد هي التغير و انقلاب الحقيقة وانه يفتي به للبلوي كما علم ممامر الى ش ع: ان الدبس المطبوخ اداكان زبيبة متنحسا ليس فيه انقلاب حقيقة لانيه عبصيس جمد بالطبخ ففيه تغير وصف فقط كلبن صار جبنا و برصار طحينا و طحين

میں آئی گرفت باقی رہتی ہے کہ دہ را کھ کی طرح نہ فنو دبگھرے نہ چھونے سے بگھرے تو اس جلنے ہے اس کا صرف انقداب وصف ہوا نہ انقلاب حقیقت تو سیپ جس طرح جلنے سے پہلے حرام تھا ای طرح چونہ ہو ج نے کے بعد بھی حرام ہی رہا۔ نہذا اس تحقیق سے سیپ کا حرام ہونا اوراس کے چونے کا حرام ہوناروزش

كتبع : المعتصم بذيل سيدكل نبئ ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمداً جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة مستجل

(۱۰۰۱\_۱۰۰۳\_۱۰۰۲) ملنسه

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) آجكل كے اغلب عوام دعوائے سا دات كرتے ہيں كہ جا راسلسلہ نسب امام زين العابدين رضی القد تعالی عند ہے متصل ہے اس وجد ہے ہم سا دات ہیں ، باطنت میں تو اپنے کو حضور صلی المدیع لی علیہ وسلم کی اولا دمیں داخل کرتے ہیں بلیکن جب ظاہریت کوملاحظہ کریں تو سا دات تو وور کنارمسلمان ہونے کا ندیشہ در پیش ہوتا ہے، باطن میں تو سید بنے بیٹھے ہیں اور طاہر میں رسول المدصلی اللہ تع کی علیہ وسلم کے اموة حسنه سے مطلقا بعید ہیں ، کہا ہے لوگون کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہا نکا سلسلہ نسب جنا ب سرکار دو عالم مختار كل مدنى باشي آقاومولا الله كے حبيب احد تبتى محم صطفى صلى الله تعالى عليه وسلم تك متصل ہے اور مرات كرام كى علامات ونشانيال كيابين جن سے ساوات كرام كاتصور بوجائے؟ اس چودھويں صدى کے زمانہ میں تقریبا تمام حضرات ہی خود کوسید بتاتے ہیں اور ظاہر میں نصف مسلمان بھی اسوؤ حسنہ کے پا بنوئيل بين بركياا يسيح حفرات كمتعلق بيركه بسكتة بين كه بيرحضرات سيدبين بسادات كرام كي علامت كياب؟ علامت كود كيه كرية جربه وجائے كدان كاسلىلە جناب زين العابدين رضى الله تعالى عند مصل

(٢) ايك صحالي كے مكان يرحضور صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لائے ، صحابي كے پاس صدقه تفاحضور نے صحابی سے فر مایا ہید مال جوتمہارے پاس ہے جھے دیدو۔ صحابی نے فر مایا کہ حضوریہ مال صدقہ المعرقة تو نهارے لئے تقا-ابتم مجھے ہدیہ کے طورے دیدویہ مال میرے لئے صدقی جیس ہوگا۔ آیا اورظاہرے کہ سیپ کا جناقتم دوم ہی کا ہے، کہ جل کرجم جسم میں فرق نہیں آتا،اوراس کے اجزا السیماریٹ سے ہے بانہیں؟۔ یا کہیں اس حدیث میں تغیر ہے، تغیر کوبدل کر کے اس حدیث کی تھے فرمادیں۔ بینک بی سلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں وہ گوشت حاضر کیا گیا جو حضرت بریرہ پر بطور صدقہ آیا تھ تو حضور نے قرمایا بیان پر تو صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ علامہ تو وی شرح مسلم میں اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں۔

ان الصدقة اذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل احد ممن كانت الصدقة محرمة عليه\_

صدقہ کو جب وہ مخص جس پرصدقہ کیا گیاہے بصنہ کرلیتا ہے تو پھراس پرصدقہ ہونا ختم ہوجا تا ہے۔ ہے۔اور ہراس شخص کے لئے جس پرصدقہ حرام تفاصدقہ حلال ہوجا تا ہے۔

علام یحقق اشعة اللمعات میں " هو علیها صدفة و لنا هدیة " کے تحت میں فرماتے میں:

آنخضرت گفت: ایس گوشت بر بر برہ صدقه است و برائے ما ہدیہ است یعنی اگر کے چیز ب

بفقیر بروجہ ذکوۃ دہد، وآل فقیر بد کے دیگر دہد کہ ذکوۃ گرفتن اور ا جائز نیست، آل چیز برائے ایس کس حدل

است زیرا کہ آل چیز ملک فقیر شد بہر کہ بدیدرواست ۔

(اشعة اللمعات ص ۲۲ ج۲)

حضور نبی کریم صلی اللہ تع الی علیہ وسلم نے فر ہایا کہ یہ گوشت بریرہ پرتو صدقہ ہے اور ہمارے لئے بریب بین اگر کسی نے کوئی چیز فقیر کوزکوۃ کے طور پر دی اور اس فقیر نے کسی دوسر ہے ایسے تحف کو وہ چیز دی جس کوزکوۃ لیمنا ج گزنہیں تو وہ اس کے لئے حلال ہے اس سئے کہ وہ چیز فقیر کی ملک ہو گئی اس کو جا گز ہے کہ وہ جس کو چا ہے دید ہے ۔ تو فقیما ء کرام نے اس حدیث شریف سے تبدیل ملک ہوجا نے پرصد قد کو ایک طال ٹابت کیا جنکے لئے پہلے حرام تھا۔ بیحدیث تھے ہے اور صحیحین میں مروی ہے ۔ تو زید کا تو ل توضیح کے طال ٹابت کیا جنکے لئے پہلے حرام تھا۔ بیحدیث تھی ما اور سیحین میں مروی ہے ۔ تو زید کا تو ل توضیح کا بہت ہو گیا اور بکر کا تو ل نفوا ور غلط قر ارپایا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۳) ان میں آستانہ کے ایڈیٹر اور حفیظ جسٹدھڑی پرکسی کا حکم کفر دینا میرے علم میں نہیں، نہ استحاقوال کفرید ہی میں شہیں۔ استحاقوال کفرید ہی میرے علم میں مگر پھر بھی ان کا اہلسنت کے معتمد ومنتند علماء میں شار نہیں۔

اب رہے یاتی لوگ ان میں پچھاتو پختاد او بندی وہائی ہیں۔ پچھاخت نیچری ہیں جوا پے اکابر کے اقوال کفرید کو بیات ہی تی ہوا ہے اکابر کے اقوال کفرید کو بیات ہی تہیں جانتے۔ اور اقوال کفرید کو بیات ہو کئریات ہی تہیں جانتے۔ اور ان کا اعلمی سے جوائلی زبان برآیا کہدیا جودل میں آیا لکھ دیا۔ لھذا یہ لوگ نا قابل اعتماد ہیں۔ والقد تعالی انگم بالصواب۔ عرشوال ہم عدھ

مسلمان عورتول كوسندور ببيثاني بين لكانا كيساب اس كى حرمت يا جواز كى دليل بهى ارشاد موا\_

اس صدیث کے باعث زید کہتا ہے کہ صدقہ کا حیلہ شرق اس صدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور بکر کہتا ہے نہیں اس صدیث سے اخذ نہیں کی گیا ہے۔ اس وجہ سے کہ جمشخص نے صحابی کوصدقہ ویا تھا اس شخص نے کہ تق کہ بیصدقہ میں تم کو دیتہ ہوں ہتم حضور کو دیدینا بیتو کہ نہیں تھا۔ اس لئے اس حدیث سے صدقہ کا شرق حید اخذ نہیں کیا گیا ہے۔ آیا صدقہ کا شرق حیلہ اس صدیث سے اخذ کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو دوئل قاہرہ سے جبوت ویکر بیچیز واضح فرمادیں کہ اس صدیث سے حیلہ کا حکم اخذ کیا گیا ہے۔

(۳) ابوالکلام آزاد۔حفظ الرحمٰن۔ ڈواجہ شن نظامی۔ محمد سخن فاروقی ایڈیٹر آست شہ۔ مفتی آستان ازابہ القادری۔ شوکت عی فنہی ایڈیٹر دین و دنیا۔ ملہ واحدی۔ جوش ملیج آبا دی۔ حفیظ جالندھری۔ شیر شین عن نی ۔ انورصا بری شبلی نعمانی مصنف سیر ۃ النبی و گنجینہ ہدایۃ ترجمہ اردو کیمیا نے سعاوت ۔ میداسا محم میں کئے گئے ہیں ان پر کی کفر کا فتوی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیوں کس وجہ سے ہے؟ ان سب پر کیا کھڑی کو فتوی ہیں ان پر کی کفر کا فتوی ہیں؟ اگر ہے تو کیوں کس وجہ سے ہے؟ ان سب پر کیا کھڑی فتوی ہی کہ فتوی ہیں ایک اسا مجم مرفر مادیں اور جن جن چی کا فتوی ہیں؟ ۔ '

الجواب

ق وي اجمليه اجلد چهارم

بحمده ونصلي عني رسوله الكريم

(۱) سادات کرام کی کوئی ایسی مخصوص علامت کسی کتاب میں نظر ہے ہیں گزری جسکود کھے کرکھا کے سید ہونے یا نہ ہونے کا بیٹینی طور پر تھم دید یا جائے۔ اور جب اس کا قطعی علم نہیں تو بلا وجہ شرع تھم سیادت ہے کس طرح انکا دکرنا روار کھا جائے؟ اور جب ایک مسلمان شخص اپنے آپھوسید کہتا ہے اور ہو ت تا ہے کہ میرا سلمدنسب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے متصل ہے تو اس کی تھنہ ہو کسی دلیل ہے کی جائے تھی بڑملی کو انکار نسب سیادت کی دلیل قر اردینا کوئی شرع تھم نہیں؟ جس طرف حس عمل نسبی سید ہونے کی دلیں نہیں۔ ہاں جو حقیقة سید نہ ہواور وہ اپنے آپ کو وانستہ سید بتا سے وہ اللہ حدیث شریف کی وعید کے عوم میں واخل ہے: "من انت می الی غیرا بیدہ فالحنة علیہ حرام "لیعی ا اپنے باپ کے سواد وسر کو دائستہ اپناباپ بنائے اسپر جنت حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اپنے باپ کے سواد وسر کو دائستہ اپناباپ بنائے اسپر جنت حرام ہے۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔ مروی اور اسی طرح مسلم شریف میں مروی ہے۔ " ان الہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم اتی بلہ

تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية . ( بخاري ١٠٠٠ ١٠)

الشاهد محدث مفسرا عبالما بحملة كافية من اخبار السلف الصالح و سيرهم ونعثى بالسححدث المشتغل بكتب الحديث بان يكون قرأ لفطها وقهم معناها و عرف صحتها و سقمها ولو باخبار حافظ و استتباط فقيه و كذلك بالمفسر المشتغل بشرح غريب كتاب الله و توحيه مشكله و بما روى عن السلف في تفسيره (و فيه ايصا) و اماا ستمدا ده فليكن من كتاب الله على تاويله الظاهر وسنة رسول الله المعروفة عند المحدثين واقاويل فليكن من كتاب الله على تاويله الظاهر وسنة رسول الله المعروفة عند المحدثين واقاويل الصحابة والتا بعين وغيرهم من صنالح المومنين و بيان سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولايذكر القصص المحازفة فان الصحابة انكر و اعلى ذلك اشد الانكار و اعرجوا ولئك من المساحد وضربوهم . (القول الحميل)

واعظ کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمان عاقل بالغ ہو۔اس ہیں ایس سرانت ہوجیسی عدامت راوی حدیث اور شاہد کے لئے شرط کی ہے۔وہ محدث مضر ہو۔سلف صالحین کی سیرتوں کا حسب ضرورت جانے وارا ہو۔ ہماری محدث سے مرادوہ خص ہے جو کتب حدیث کا خطل رکھتا ہواس طرح پر کہاس نے اللہ ظ حدیث پڑھ کراس کے معنی سمجھے ہوں اور احادیث کی صحت وضعف کی پہنچ نتا ہوا گرچہ یہ معرفت السے کسی محدث کی بتانے یا فقیہ کے ذریعہ سے حاصل ہو۔اور مشسر۔ راووہ ہے جوقر آن کریم کے مشکل اسے کسی محدث کی بتانے یا فقیہ کے ذریعہ سے حاصل ہو۔اور مشسر۔ راووہ ہے جوقر آن کریم کے مشکل موافی تشرح اور آیات مشکلہ کی تاویل اور سلف کی تف سیر سے شغل رکھتا ہو۔لیکن واعظ کا ماخذ قر آن کریم موافی تفییر وتاویل فاہر ہو۔اوروہ حدیث رسول اللہ صلی بائدتی کی علیہ وسلم ہوجوعند المحد شین معروف ہو۔ اور صحابہ وتابعین اور مونین اور صالحین رضوان الندائی کی علیہ ما جعین کے اقوال ہوں ،اور فضائل وسیر قالنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔اوروہ ہے بیان کرنے النہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔اوروہ ہے بیان کرنے کر بہت تختی سے انکار کیا ہے اور قصہ خوانوں گومساجد سے نکالدیا ہے اور انہیں ، راہے۔

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ واعظ ومقرر کے شرائط سے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا مادل ہونا، النے ہونا ہونا ، بالغ ہونا معادل ہونا ، السی عدالت ہو، نا جوراوی حدیث وگواہ میں معتبر ہو۔اسکا ایسا محدث ہونا جو کتب احادیث کا ماہر ہوا حادیث کے مختب کے بہچانتا ہو۔اس کا ایسا مفسر ہونا جو آیات مشکلہ کی تو جیہ و تا ویل سے واقیف ہو۔اقوال واقیف ہو۔اقوال ماہد تنا بعین وسلف صالحین پر اطلاع ہو۔ وہ سرۃ النہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انجھا واقف ہو۔ اقوال صحابہ و تا بعین وسلف صالحین پر مطلع ہو۔ وہ قر آن وحدیث اور اقوال سلف وخلف سے تقریر ووعظ کہتا ہو۔تو اس سے صاف خلا ہم ہوگیا کہ واعظ اور مقرر کیلئے عالم اور دیندار ہونا ضروری ہے۔تو جو مسلمان فاسق فاجر

لجوانست

نحده و نصلی علی رسونه الکریم مسمان عورتوں کو بیشانی پر ہرگز سیند ورنہیں لگا تا جا ہے کہ اس میں تھبہ بالمشر کات ہے اور ایما تئبہ ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے: من تبشیہ بقوم فہو مسهم۔ والقد تعالیٰ اعلم بالصواب۔ کفلیہ : المحتصم بذیل سیدکل ہی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عز وجل ، العبد محمد المجمل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنہول

مسئله (۱۰۰۵)

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسلہ میں کہ

آ جکل بیعام طور پرسم ورواح قائم ہوگی ہے کہ اکثر مقامات پرخالص اسلامی ذہبی جلے عید
میلا دالنبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا مجالس متبر کہ گیار ہویں شریف کے منعقد ہوا کرتے ہیں، اوران جلسول
میں ملائے ذوی اراحتر ام اور انکے ہمراہ الیے مسلم لیڈران جوشر بعت مطہرہ کے احکام کے قطعی پابند نہیں
ہوتے بعض بالکل داڑھی مو نجھوں کا صفایا کئے ہوئے ہوتے ہیں اور نظے سرکھڑے ہو کر تقریبی کرتے
ہیں، ہمو ما ان لوگوں کی تقریب سیاست کی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں، بعض تو بغیر ہم اللہ اور بغیر حمر المحا
ہیں ، ہمو ما ان لوگوں کی تقریب سیاست کی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں، بعض تو بغیر ہم اللہ اور بغیر حمر المحا
میا ہے اول نی شرکت ہے انہوں کردیتے ہیں، غیر ذمہ داری اس قدر ہے کہ تقریبوں میں ہزرگوں کے خلاف بھی کہد
مرکت سے انکار کردیتے ہیں، غیر ذمہ داری اس قدر ہے کہ تقریبوں میں ہزرگوں کے خلاف ہیں کہ شرکت جا نئز میں اور اگروہ عالم
مرکت سے انکار کردیتے ہیں، اور اس میں ہوگی ہوا تا ہے۔ اوروہ سیرت رسول پرتقریبی کرتے ہیں کہ کافروں مشرکوں کو بھی اس اسٹیج پر لیجا کر بھیایا جا تا ہے۔ اوروہ سیرت رسول پرتقریبی کرتے ہیں، ہماہ کافروں مشرکوں کو بھی اس اسٹیج پر لیجا کر بھیایا جا تا ہے۔ اوروہ سیرت رسول پرتقریبی کرتے ہیں، ہماہ کو الہ الیے مسلہ نوں کے لئے جواس شم کے جلیے منعقد کرتے ہیں، جج شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے، جواب مرک بھالے اور بیٹ وقتہ مرحت ہو۔

الجواــــــ

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم وعظ گوئی وسیرت رسول سلی الله تعالی علیه وسلم اور اولیائے کرام پرتقر برکرنا محدث مفسر عالم دیں ای کا کام ہے۔ چنا نچے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی "القول الجمیل "میں قرماتے ہیں۔ کہ اما الممذکر فلا بدان یکون مکلفا عد لا کما اشسر طوا فی راوی المحدیث ل

(٢) زيدنے بمركى بيوى سے شادى كرلى ہے ، بكر كہتا ہے كه ميں نے طلاق نہيں وى ہے ، كيا زيد کے چھیے نماز جائز ہے۔ اس کوا ماہمت سے ہٹا نا جا ہے یائہیں۔ زید قر ہن ہے دلیل مانگتا ہے۔ (٣) زید کہتا ہے کدا گرایک مشت داڑھی نہیں ہے تو وہ فاسق معلن ہے۔اس کے پیچھے جونماز پڑھی جے وہ واجب اعادہ ہے۔ بکرفاسق ہونے کی دلیل ما تگتا ہے۔

(٣) بزرگان دین کے مزارات پر جا در چڑھا نا جا تز ہے یائیس؟۔

(۵) ایک لڑکی کا نکاح ہو،الڑ کے نے بعد نکاح کہا مہر نفتد اوا کر دول گا۔لیکن جب لڑکی مسرال گٹی لڑے نے، مہرا دانہیں کیا۔لڑکی اینے میکے آگئی ،اور عرصہ دو ماہ کا ہوگیا ہے لڑکے نے مہرا دانہیں کیا ہے ۔الی صورت میں وہ اپناد وسرا نکاح کرسکتی ہے یانہیں؟۔ یا دہیں جانا جا ہیے جہاں پہلے نکاح ہواہے۔مہر اداندكرنے كاكفاره كياہے؟۔

(٢) تعزید بنائے والے کے چھے تماز جائز ہے پائیں؟۔ كتبه : المعصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمداً جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

(۱) داڑھی کومنڈ انا حرام ہے اور انگریزوں ومشرکوں کا طریقہ ہے۔ اور داڑھی کو تیمشت کی مقدار رکھنا واجب ہے، اور اسکوسنت کہنا ہایں معنی ہے کہ میرثابت ہائسنة ہے۔ جیسے نماز عبد کوسنت کہدویا ج تا ہے ، وجود كروه واجب ہے۔ (اشعة اللمعات شرح مشكوة شريف) والله تعالى اعلم بالصواب۔

(٢) مكر كى طلاق جب شهادت ہے بھى ثابت نە ہو سكے تو پھرزيد زانى قراري ئے گا،اوزانى فاسق ہے اور جب اس کا بیعل سب پر ظاہر ہے تو وہ فاسق معلن ہو گیا، اور فاسق معلن کے بیچھے مکروہ تحریمی واجب الاعاده ہوتی ہے۔اور جب وہ فاسق ہوا تو اہل اہانت ہے قرار پایالہذا امامت کا اہل تہیں كرامامت مين تعظيم وتكريم بي - قرآن كريم مين ب- ال اكرمكم عند الله انقكم \_ توزيدهم قرآني سي بهي امامت كا الرئبيس مواكريد فاسق معلن ب-واللدت في اعلم بالصواب-

(٣) قول زید سی ہے اس کے فاسق معلن ہونے کی دلیل خوداس کا داڑھی کو بکمشت ہے کم رکھنا ہے کہ وہ یا لاعلان ترک واجب ہے۔ والٹد تعالی اعلم بالصواب۔

خناوي اجمليه أجلد جبارم اوراحتر ام مجس کے خل ف نظے سر ہوا در وعظ کوخلاف سٹت بلا بسم اللہ اور بغیر حمد الہی کے شروع کرتا ہو۔اور بجائے قرآن وحدیث کے سیاست کی ہاتیں بیان کرے اور غیر ذمہ دارانہ ہاتیں تائے اس کومسلمانوں میں وعظ وتقریر کا کوئی حق حاصل نہیں ،اور بانیان مجلس کوایسے فاسق لیڈر کومقر بنا کر تخت پر کھڑ اکرنا جائز تهيس - كهاس مين تنظيم فساق ہے حالا تكه وہ اہل اہانت ہے ہے۔ ہما بيديش \_ ہے۔ والسفساسيق من اهل الاهانة يتوجب مسلمان فاسق مقرر كاوه علم بياتو كافرومشرك كانخت يركفز اكر كيسيرت رسول ياك ير تقریر کرانا نہ فقط ناجائز وحرام بنکہ اسکو کفریات مکنے اور سامعین کو کفریات سننے کے لئے تیار کرنا ہے۔ العياذ بالتد تعالى اور پھر كا فرومشرك سيرة رسول صلى الله تعالى عليه وسلم يركيا تقرير كرسكتا ہے۔ زا كدے زائد وہ اخلاق نبی کے ٹابت کرنے کی سعی کرے گا تو یہ سیرت بشر ہوئی سیرت رسول کہاں ہوگی کہ جب وہ رسول التُصلى التُدتع لي عليه وسلم برايمان جي نبيس لا يا تووه نه فضائل رسول ہے واقف، نه خصائص رسالت سے خبر دار ہے نو وہ سیرت یاک پر کس طرح تقریر کرسکتا ہے۔علاوہ بریں وہ جو بیان کریگا خلاف محقیق ہوگا۔ لغوا ورغلط ہاتوں برمشمل ہوگا جس کے سننے کی مسلمانوں کواجازت جبیں۔

بالجمله بانیان مجلس کاایسے فاسل لیڈرول او کا فرول مشرکوں کا دین مجالس میں تقریر کے لئے بلانا اوران سے تقریریں کرانا نا جائز ہے اور کثیر فتنوں کا سبب وموجب ہے۔اس میں کسی عالم وین کا شرکت كرنا كوياتمام غلط اموركى تائيد كرنا ہے۔ تو عالم دين كے لئے ايس غير ذمه داري الس كى شركت بہت زيادہ اجتناب کے لائق ہے۔ اور جو عالم وین غیر ذمہ دار مجالس کی شرکت سے منع کرتا ہے اور صاف انکار کرتا ہے وہ شرع کے موافق کہتا ہے اور احکام دین کا احتر ام کرتا ہے ،اور جو بانیان مجانس ایسی غیر ذ مددار مجانس کراتے ہیں وہ بخت مجرم و گنهگار ہیں ،اورغیر ذ مہدارمقرروں کی غلطیوں کی گناہوں کے سبب ایکے کفریات خلاف شرع باتوں کے باعث قرار یاتے ہیں۔مولی تعالی ایسے لوگوں کوعفل سلیم عطاقر مائے ا درا پیے لوگوں کو گن ہوں ہے محفوظ رہنے کی تو قبق دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير إلى الله عز وجل، العبد حجمه الجمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مستله (1+11\_1+1+\_1++A\_1++A\_1++Z\_1++Y)

کیا فر ماتنے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ (۱) داڑھی رکھنا شرعا واجب ہے مانہیں؟ کیا اسپر قر آن وحدیث کی کوئی د<sup>ا</sup>یل ہے؟۔ (۵) میلا دخوال جو داڑھی منڈ واتے یا کٹواتے ہیں ان ہے میلا د پڑھوا نا کیسا ہے، الند تعالیٰ آ پکواج عظیم عطافر مائے ۔،اس کا جواب دوسری جانب مختصر تحریر فر مائیس تا کہ مجھ میں وقت نہ ہو۔

نحمد وتصل على رسوله الكريم

(۱) ال علطي كي بن برزيد كے ليجھے بھي نمازنہيں بڑھني چاہيے۔۔والقد تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۲) جموٹا بیان کرنا یا جمونی گواہی دلوانا یقیناً فسق ہے،تو زید فاسق ہوا،اور فاسق کے پیچھے نماز

یڑ صنا مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور اگر زید نے اس میں کسی مسلمان کاحق بھی باطن کیا ہے توحق العبد کا ذمہ دار ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(٣) اتنا قول عمر مح ہے۔ فی الواقع جس سے شرعا نکاح ناجائز ہے تو اس سے رسی طور پر نکاح كردينے سے مركز بركز نكاح نبيس موجا تا۔ باتى ر بإيدامركه جب زوجين سيح العقيده موں تو قاضى ثكاح خوا ں کی و بابیت ہے انکا تکاح ناج کز نہیں ہوا بلکے نکاح سیجے ہوگیا آگر چداس سے نکاح ند پڑھوا نا جا ہے تھا۔ ( ٣ ) زید کےصرف اس کلام سے حضورصلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہین ر زم نیس آتی ۔والقد تعالیٰ

(۵) جومیلا خواں داڑھی منڈ وا تا ہے یا داڑھی حدشری ہے کم رکھتا ہے اس ہے میلا دشریف نہ ر معوانا جائے کدوہ شرعافاس ہے اور اسکوتخت پر بٹھائے میں اسکی تعظیم ہے۔ و الفاسق من اهل الاهانة كما في الهداية. والله تعالىٰ اعلم الصواب.

كتبه : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدهجمدا بتمل غفرلهالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجعل

مستله (۱۰۱۱\_۱۰۱۹\_۱۰۱۹)

کیا فرماتے ہیں علماء وین ومفتنیان شرع متین مسائل مندرجہ ذیل میں

(۱) عمرنے اپنی تقریریں بیجھی کہا کہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری چیز نہیں بلکہ اختیاری ہے لہذا

ا گرندر تھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا ،عمر کا میقول سچے ہے یا غلط اور عمر کا کیا تھم ہے؟۔

(۲)عمرنے اپنی تقریر میں میجھی کہا کہ پروہ عورتوں کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں، پردہ کا کوئی ظم بين ديا كيا الي عالت مين عمر كاعلم كيا بوگا؟ .. (٣) ہزرگان دین کے مزارات پر چا در ڈالنا جائز ہے۔ شامی میں اسکی تصریح موجود ہے۔ والتدنعالي اعلم بالصواب \_

(۵) صورت مسئولہ میں وہ لڑکی بغیر طلاق حاصل کئے اپنا ٹکاح کسی ہے ہر گزنہیں کر عتی اس کو شو ہر بی کے یہاں ج نا ضروری ہے۔مہر کے بارے میں شو ہرکی وعدہ خلافی کا نکاح برکوئی اثر نہیں يرا ـ والله تعالى اعلم بالصواب ـ

(٢) تعزید بنانے والے کے پیچھے محض تعزید بنانے کی وجہ سے قماز پڑھنا ناجا ترضیں۔واللہ تعالی

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى التدعر وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله (۱۰۱۲-۱۰۱۱) مسئله

کیا فرماتے ہیں علائے دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) زیدو پانی دیو بندی کے پیچھے بھی بھی نماز پڑھتا ہے اورخود کہتا ہے کہ جس کاعقیدہ ایسا ہو کہ حضورانور کی شان مین گستاخی کرے یا تو بین کرے میں اسکو بیدین ملعون کہتا ہوں ،تو زید کے بیٹھے نماز ہوسکتی ہے یا تبیں ، جواب صرف ہاں یانہ میں ہونا جا ہے تا کہ ہر محص سمجھ سکے۔

(۲)زیدنے ایک مقدمہ نو جداری میں ماخوذ ہوجانے کی بناپر اپنابیان عدالت میں جھوٹا دیا اور دوگواہوں سے جھوٹی گواہی دلوائی توزید کے سیجھے نماز ہوسکتی ہے یا جیس ۔اورزید کے ذمہ حقوق العبادر ما

(٣) ہمارے قصبہ میں اہل سنت قاضی نکاح پڑھانے والاعرصے سے ہے مگر ایک شخص نے اسیے لڑے کا نکاح لڑکی کے والدے کہنے پروہانی ۲۲ سے پڑھوا دیا اور جب لڑکے کے والدے کہا گیا کہ بینکاح نا بر نز ہے تو جواب دیا کہ نکاح تو ہوگیا ناج مز ہونے کی حالت میں گناہ ہوا بھر کہتا ہے کہ ناجائز ے،اس کامیمطلب ہے کہ تکا ج تہیں ہوا۔اس میں قول عمر درست ہے یازید کڑ کے کے والد کا؟۔ (4) زید کہتا ہے کہ ال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجسم نور دنیا میں بشکل انسان تشریف لائے

جیے کہ اسوقت ہم بھی انسان ہیں لیکن بلحاظ مرتبہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضور کوسب سے بالا وانفنل پیدا کیا۔ ایسی حالت میں عمر کہنا ہے کہ زید حضور انور کی تو بین کرتا ہے، آیا تو بین ہے یا تبیں؟۔

نیز اللہ تعالی نے فرمایہ: اے نمی پئی بیو یول اور صاحبز ادیوں اور مسمانوں کی عورتوں ہے فرمادو کہ اپنی جا دروں کا ایک حصدا ہے منہ پر ڈا ہے رہیں بیاس سے نز دیک تر ہے کہ اٹکی پہچان ہو، تو ست نکی نہ جا کیں ، اور اللہ بخشنے والامبر بان ہے۔

علامه احدجیون تفسیر احدی میں تحت آبیکریمه قرماتے ہیں:

الآية و ان كان خاصافي حق ازواج رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لكن الحكم عام لكل من المومنات فيفهم من ان يحتجب جميع النساء من الرحال ولا يبدين انفسهن.

آیت اگر چہ خاصکر ازاداج مطہرات کے حق میں دارد ہوئی ہے لیکن اسکا تھم مسلمان عوتوں میں سے ہرا میک کے لئے ہے، تو اس سے بیم فہوم ہوا کہ عور تیں مردوں سے پردہ کریں ، اور اپنے آپ کوان کے سمامنے بے جاب نہ کریں۔

جية الاسلام امام ابو بكررازي احكام القرآن مين تحت آبية كريمه فرمات بين

في هذه الآية دلالة عنى ان المرأة الشابة مامورة بستر وجهه عن الاحتبين واظهار الستره والعفاف عند الخروج لتلا يظمع اهل ريب فيهن.

(احکام القرآن،ج۳،ص۹۸)

اس آیت میں اس بات پر دلالت ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اہنے چہرہ کے چھیانے اور شکتے وقت پارسمائی اور بردہ کے طاہر کرنے کا تھکم دیا گیا تا کہ شک والے کوان میں کوئی طبع کی راہ نہ سلے۔

ان آیات و تقاسیرے ٹابت ہوگیا کہ عور توں کو اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کا تھم خود اللہ تعالی نے دیا۔ فقد کی کتابوں میں بھی ہے۔ فتا وی عالمگیری میں ہے۔

المنظر الى وحه الاجتبية اذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه كذا في السراحية وان غلب على ظنه انه يشتهي فهو حرام كذا في الينابيع .

اجنبی عورت کے چہرہ کی طرف نظر کرنا جب شہوت سے نہ ہوتو جرام تونہیں لیکن مکر وہ تحریمی ہے۔

(۳) عمر نے اپنی تقریر میں ہے بھی کہا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی خلاف شرع نہیں۔ ۔احادیث سے ثابت ہے۔کیا ہے عمر کا قول تھیج ہے؟۔

(۳) بکرنے ایکی تقریر میں محفل میلا دشریف کے منعقد کرنے کوشرک اوراس میں شریک ہونے والے کوشرک اوراس میں شریک ہونے والے کوشرک اور گن ہیرہ کا مرتکب کہا۔ کیا بکر کا بیقول تھے ہوسکت ہے، اور بکر کا شرعی کیا تھکم ہے؟۔

(۵) عمر نے اپنے شہر کے ایک عمر فی دینی مدرسہ کو جو بہت مدت سے دینی خد مات انجام و سے رہا تھا اپنے تھم سے درہم برہم کر دیا۔ طلبہ اور مدرسین بھی وہاں سے چلے گئے ، اور اسکی جگہ انگیریزی اسکول قائم کر دیا۔ صلمانوں میں عمر دکی اس حرکت پر شخت بے چینی ہے ، تو بتایا جائے کہ عمر کا بیفعل عند الشرع محمود ہے یہ ندموم؟ اور عمرا پنی اس حرکت کی وجہ ہے کس تھم کا مرتکب ہوا ، اور مسلمان اس کے ساتھ کے برتا و کریں ، ۔ ان تمام سوالات کے جوابات معے دوالہ کتب ارسال فرما کیں۔

محمد ونصل على رسوله الكريم

(۱) عمر كاية ول غلط ہے، بلاشك داڑھى كا ئيمشت ركھنا واجب ہے، جس كا تارك فاسق ہے اور اس مقدار ہے كم ركھنا يا منذ وانا حرام ہے۔ شعۃ اللمعات ميں ہے مطق كردن محيہ حرام است وروش افرنج وہنود وجوالقان است وگز اشتن آن بفتر رقبضہ واجب است \_ (اشعۃ اللمعات، جاص ۲۱۲)

توجب واڑھی کورکھنا شرعا واجب ٹابت ہوا تو اسکا رکھنا اور بیمشت رکھنا ضروری چیز ہے۔لہذا اسکو افقیا ری کہنا گویا اسکے وجوب ہے انکار کرنا ہے اور جب بیمشت ہے کم رکھے گایا منڈ وائے گاتو ترک واجب اور حرام ہوگا ،اس پرعمر کا ہے کہنا اگر نہ رکھی جائے تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ، کو یا ترک واجب اور حرام ہوگا ،اس پرعمر کا ہے کہنا اگر نہ رکھی جائے تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ، کو یا ترک واجب اور حرام میں حرج اور گناہ کا انکار کرنا ہے ، تو بیعمر احکام شرع کا منکر اور مخالف بھی قرار پایا اور اس کا قول بھی بالکل غلط اور باطل تھہرا۔ وانڈ د تعالی اعلم ،

، (۲) عمر کا بیقول که عورتوں کے لئے پردہ کا کوئی حکم نہیں دیا گیا قرآن کریم اور حکم الهی کا صرح ا انکار ہے۔قرآن کریم سورۃ احزاب میں آیۃ تجاب موجود۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے۔

يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يوذن لكم الآية\_

و قال الله تعالى: يا ايها النبي قل لا زواجك و بنتك و نساء المومنين يد نين عليهن من جلابيبهن ذالك ادني ان يعرفن فلا يو ذين وكان الله غعورا رحيما\_

فاوي اجمديه اجلد جيارة

صديث القال نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وتسلم ان يبول الرجل قائما ـ (يسم الله عليه عليه وتسلم ان يبول الرجل قائما ـ (يسم الله عليه الله عليه الله ٢٠٨)

انہوں نے فر مایا کہ رسول امتد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ ومی کو کھڑے ہوکر پییٹا ب کرنے ہے مع فر مایا۔

یددس کتب حدیث ہے گویا وس احادیث پیش کیس جس ہے آفناب سے زیادہ روش طور پر ٹابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنامنع و کروہ تحریم میں ہے۔

چنانچ جنفرت شخ محقق شره عبدالحق صاحب محدث د بلوی شرح مشکوة شریف اشعة اللمعات میں فر استے جیں ، وامت ہمہ اتفاق دارند بر کراہت ایستادہ کرون بول تحریکی یا تنزیمی بجہت لازم آمدن کشف عورت و بخس تن وج مدوترک مروت (اشعة اللمعات کشوری بے اے ۲۰۷)

تواب ثابت ہوگی کہ عمر کا قول غلط و باطل ہے اور اتفاق امت کے خلاف ہے۔ اب باقی رہا عمر کا حدیث حضرت حذیفہ ہے استدلال کرنا تو وہ اسکی حدیث سے ناواقف ہونے کی بین دلیل ہے کہ اس حدیث میں بعذر کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کا ذکر ہے۔

چنانچه ای اشعة اللمعات میں ہے۔ گفته شده است در توجیه این حدیث که بودای بول کرون اسخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم ایستاده بجہت عذر ہے وائ مل درعبد جا بلیت بود .. اما عذر یکه آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم راا ثبات آن میکنند بعض کو بند در درے بوده دراستخوان صلب و ہے کہ بدا کشستن وشوار بود، وط فت نششتن عداشت و بعض کو بند عذر آل بود که برائے نششتن جائے نہ بود بحکم ضرورت دستادہ کرد۔

(اشعة اللمعات جام ۲۰۷)

لبذاعمر کا حالت عذر سے بغیر عذر کے لئے استدلال کرنا آسکی سخت جہالت ولاعلمی ہے۔ آس اشعة اللمع ت کے اسی ذکر میں ہے۔ وآنچی ٹی براعذار است ہیرون از دائر ہ اعتبار است ۔ تو اب ظاہر ہو گیا کہ بی عمر سخت جائل اور بے علم بھی ہے اور اپنے اس قول (کہ کھڑے ہوکر بیبیٹاب کرنا خلاف شرع نہیں۔ احادیث سے ثابت ہے) میں سخت جھوٹا ، اور مفتری بھی ہے ، کہ احادیث سے کھڑے ہوکر بیبیٹاب کرنے کی ممانعت بھی ثابت ہوگئ اور اسکا ہار تفاق خلاف شرع ہونا بھی ثابت ہوگیا۔ لہذا قول عمر کا غلط و باطل ہونا آفاب سے ذیادہ روشن طور پر ثابت ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم کا غلط و باطل ہونا آفاب سے ذیادہ روشن طور پر ثابت ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم اس طرح فقاوی سراجیہ میں ہے اور اسکا اگر غالب گمان سے ہے کہ وہ دیکھنا بشہوت ہے تو حرام ہے، یہی ینائیج میں ہے۔

بالجملة قرآن كريم، تفاسير، كتب نقه مين عورتول كو برده كانتكم ديا گيا، اب اس پرعمر كايةول كه پرده عورتول كه يرده عورتول كه يا، سب قدرغط اور باطل ہے اور علم قرآنی عورتول كے لئے كوئى ضرورى چيز نبيس، برده كاكوئى حكم نبيس ديا گيا، كس قدرغط اور باطل ہے اور حكم قرآنی كاكس كاكسا حاف كاكسا حاف الله تاكار اور مسئله شرى كيسى كھلى ہوئى مخالفت ہے ليقو يد منكر عمر منكر حكم قرآنی ومخالف حكم شرى قرار پايا۔ واللہ تع لى اعلم بالصواب

(۳) کھڑے ہوکر پیشاب کرناممنوع ہے اور میمناعت احادیث میں مروی ہے۔ ترندی شریف ابن ماجہ حاکم ، مندع بدالرزاق میں حضرت امیرالمُومنین عمر رضی اللّدتی کی عنہ ہے مروی۔ حدیث ا۔ فال رانسی المنبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم و انا ابول قائما فقال یا

عمر لاتبل قائما فما بلت قائما بعد \_ (مشكوة شريف بص ١٣٣)

انھوں نے فرمایا کرمجھکو بنی سلی امتدتع لی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ میں کھڑے ہوکر پیشاب کر رہا ہوں تو فر ہ یا اے عمر! کھڑے ہوکر پیشاب مت کر ۔ تو میں نے اسکے بعد کھڑے ہوکر پیشاب نہیں کیا۔

ترفدى شريف، مسندامام احديش حضرت عائش صديقد رضى الله تعالى عنها عمروى حديث ألب قالت من حدثكم ان النبى صلى الله تعالى عليه و سلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه ماكان يبول الإقاعدا\_

اٹھوں نے فر مایا جو محف تم سے بیان کرے کہ ٹبی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوکر پیشاب کرتے تھے تواسکی تقیدیق مت کرو۔ کہ حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔

حاكم ويهبق شريف ميس حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها عدم وي ب

عديث عليه وسلم يبول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبول قائما منذ انزل عليه القرآن.

حضرت عائشہ رضّی اللہ تعالی عنہا بقسم فر ماتی ہیں کہ کسی نے رسول الته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سے ان پر قر آن کا مزول ہوا کھڑے ہوکر پیشاب کرتا ہوائہیں و یکھا ہے۔ ابن ماجہ بیہ بی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی

نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔

یہاں تک کہ خود ہی رے نبی کریم صلی القدت کی علیہ وسم نے اپنے ذکر مبعث و بیان واروت کے ہے مجلس منعقد کی اور منبر پر کھڑے ہو کر اپنا ذکر میلا داس طرح بھٹے صحابہ کرام میں بیان فر مایا۔ چنا نچیہ ترندی شریف می حضرت مطلب بن ابی دواعدت الله تعالی عند سے مروی ہے۔

قال جناء النعبياس الني رسنول الله صلى الله تعالىٰ عنيه وسلم وكانه سمع شيثا فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال انا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ،ان الله خلق الخلق فبجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم قرقة ثم جعهلم قبائل فجعلني في خيرهم قليلة ثم جعلهم بيتا فجعلني في خبرهم بيتا و خيرهم نفسل

(ترندی شریف- ج۲۶ص ۲۰۱)

حضرت عباس رضى المتدتع لى عند حضور سيدى لم الله كى خدمت ميس حاضر موئ كدانهول في کچھ حضور کے نسب کے بارے میں طعن سناتھ تو حضور نبی کریم صلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فر مایا. میں کون ہوں صحابہ نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ ہیں ، آپ پرسل م ہوفر مایا: میں محمر ہن عبد مللہ بن عبدالمصلب ہول۔ بیشک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ایکے بہترین میں پیدا کیا۔ پھرانکود وگروہ میں کیا کو مجھے اپنے بہتر گروہ میں پیدا کیا، پھران کے قبیلے بنائے تو مجھے اپنے بہتر قبیلہ میں پیدا کیا پھرا کے خاندان بنائے تو مجھے اسکے بہتر خاندان میں اور بہتر ذاتوں میں پیدا کیا۔

پھر ہرقر ن پیں صحابہ و تا بعین ،سلف صالحین اولیائے کا ملین علماء عاملین تمام اہل اسلام نے ذکر ولا دت و بعثت و بيان فضائل ومن قب ومحافل وم لس منعقد كيس \_ چنا نجه علامه حلبي سيرة حلبيه مين تقل فرمائتے ہیں۔

لا زال اهل الاسلام من سائر الاقطاروالمدن الكبائر يعملون المولدو يتصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويعتنون هذه مولده الكريم يظهر عليه من بركاته كل فضل عميم، تمام بڑے شہروں کے اہل اسلام ہمیشہ ہے میلا دشریف کرتے ہیں، اور ولا دت کی شبوں میں طرع طرح سے صدقات دیتے ہیں اور میلا دشریف پڑھتے ہیں ،اہتمام کرتے ہیں ،توان پر برصل میم کی پر تشر اطا ہر ہوتی ہیں۔

لہذااس بکر کے نزد کیے ساری امت مشرک ہوئی بلکہ اس کے قول سے سب تھاء یہ ملیہ

و اذاحذ الله ميشاق النيبين لما اتيتكم من كتب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لمامعكم لتومنن به ولتنصر نه ققال أ اقررتم و احدَ تم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهد و اوانا معكم من الشاهدين. (العمران ٨)

خود الله نے بوم میثاق میں منعقد کی جس میں تمام حضرات انبیا ومرسکین نے شرکت کی جس کا ذکر الله تعالی

اوریا دکر جب اللہ نے بیٹمبرول ہےان کا عہدایہ جو میں تم کو کماب اور حکمت دول پھرتشریف لا ئے تمہارے یوں وہ رسول کہ تمہاری کہ بول کی تقیدین فرمائے تو تم ضرور ضروراس پر ایمان لا نا اور ضروراسکی مدد کرنافر مایا کیوں تم نے اقر ارکی اوراس پرمیرا بھاری فرمدلیا ؟ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقر ارکیا۔فر ہ یا تو ایک دوسرے پر گواہ ہوجاؤ میں آپ تمہارے ساتھ کوا ہول میں ہوں۔

اس ، من كريمه عن ابت موكيا كه يوم ميث ق خود الله تعالى في انبيائ كرام كوجمع كرك ايك تجکس منعقد کی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آ وری اور پیدا ہونے کا ذکر کیا اور ان پرایمان کا عبدلیا۔ تو بیحضور نبی کریم صنی التد تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور پیدائش کے ذکر اور ان پرایمان مائے کے عہد ہی کے سے تو مجلس منعقد ہوئی ، مہذا اس مجلس ذکر آ مد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منعقد کرنے والہ خودامثارت کی ہے اور اس میں شرکت کرنے والے حضرات انبیا ومرسکین ہیں۔ پھر اسی عہد ہی کی بنایر ہرنبی ورسول اینے اپنے زیانہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم کی ذکر بعثت و ولا دت وفضائل دمن قب کی محافل ومج لس منعقد کرتے رہے اور اپنی اپنی امت سے ان پر ایمان ارنے اورائلی مدوکرنے کا عہد لیتے رہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی خصائص کبری میں اس آیت کی تفسیر بروایت ابن انی حاتم اورا مام سدی ہے اس طرح تقل فرماتے ہیں۔

لم يبعث نبي قط من لدن نوح الااحد الله ميثاقه ليومنن به وينضرنه ان حرج وهو حيى والا اخذ على قومه ان يومنو ابه وينصروه ان خرج وهم احياء \_

ز مانہ نوح علیدالسلام ہے کوئی تی مبعوث نہیں ہوا مگر القد نے محد رسول اللہ صلی اللہ تع کی علیہ وسلم کے بارے میں عبدلیا کہ اگر بیاس نبی کی زندگی میں مبعوث ہوا۔ تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد فر مائے اور اپنی امت سے بیع پد لے کہا گروہ تشریف لائے اور وہ لوگ زندہ ہوں تو ان پر ایمان لا ن**ی**ں اوران کی مدد کریں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ان البهود و النصاری لا یصبغون فنحالفو هم ریعنی یمبودونصاری خضاب بیس کرتے ہین بہت ان کی خالفت کرولیعتی مبندی کا خضاب کرو۔

حضرت شيخ محقق اشعة اللمعات مين أسكى شرح مين فر مات بين-

مرادغیرخضاب بسیایی ست وخضاب بسیایی حرام ست وصحاً بدوغیریم خضاب سرخ بحن فی کر دند وزر دنیز میکرند و در خضاب بحناا حادیث واردشده ست و گفته اند که خضاب بحن از سیمائے مومنال ست و جواز آن علمامتنق علیہ ست و بعضے ازفقہا آ فرامستحب داشتہ۔

اس سے سیابی کے علاوہ خضاب مراد ہے کہ سیاہ خضاب تو حرام ہے، صحابہ کرام وغیر ہم مہندی کا مرخ خضاب اور بھی زرد بھی کرتے تھے اور مہندی کے خضاب کیلئے احادیث وارد ہیں ، اور کہا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب اہل اسلام کے علامات سے ہے اور علما میں اس کا جواز متفق علیہ ہے ، اور بعض فقہانے اس کومتحب کہا۔

اورسلم شریف میں حضرت جابر رضی الله تعالی عند کی روایت میں ہے۔واجت نبوا السواد یعنی سیاہ خضاب سے پر ہیز کرو۔

لینی خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہندی کا خضاب یا تفاق جا تزہے اور سیاہ خضاب میں مذہب مختار ہے ہے کہ وہ مکر وہ وحزام ہے۔ اسی بنا پر سیاہ خضاب کرنے والے پر حدیث میں وعید شدید وار دے۔ ابوداؤو ونسائی شریف میں حضرت عبد للدین عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا۔

يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحو اصل الحمام لا يحدون رائحة الجنة \_

یعنی اخیرز ماند میں ایک قوم ہوگی جوسیاہ خضاب کبوتر وں کے سیاہ پوٹوں کی طرح کرلیس گے، یہ لوگ جنت کی بوکوبھی ندیا کیں گے۔

ان احادیث اوران کی شرح سے بیٹابت ہوگیا کہ مہندی کا خضاب تو با تفاق علما جائز ہے اور احادیث و فعل سحابہ کرام سے جوسیاہ خضاب کا استعمال وارد ہے، وہ مرف مجاہدین و عازیوں کے لئے ہے جنہیں دشمنان دین کے لئے بہنیت اجازت دی گئی، ورنہ

کامبین مرتکب گناہ کبیر دومشرک قرار پائے بلکہ اس کی نا پاک بات ہے تمام سلف صالحین وصحابہ و تابعین بھی مشرک و کا فرکھبرے بلکہ اس کے غلط تھم ہے انبیا و مرسلین بھی شرک سے نہ نیج سکے بلکہ اسکے باطل فتوی سے خوداللّٰہ تعالیٰ بھی مشرک قرار پایا۔

کیونکہ ان سب نصوص وعب رات سے طاہر ہو گیا کہ ان سب نے ہمارے نبی صلی اللہ تھا لی علیہ وسلم کی محفل میاا و منعقد کی اور خود انہون نے اس محفل پاک میں شرکت کی ۔ لہذا اس بیدین بد بخت بکر کے قول سے کوئی بھی مشرک ہوئے سے نہ نے سکا تو اب اس قول بکر کا غلط اور باطل ہونا اور خود اسکا گمراہ و بیدین ضال و مضل ہونا آفراب سے زائدروشن طور پر ثابت ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم ۔

(۵) جب ان جوابات ہے عمر کی بد فدہبی و گمراہی ظاہر ہوگئی تو اسکا عربی مدرسہ کومیٹ وینا اورا سکے بجائے انگریزی اسکول کا قائم مقام کر دینا اسکی مزید دین ہے آزای اور فدہب سے بے تعلق کی بین ولیل ہے۔ بہذامسلمان ایسے بیدین و گمراہ شخص ہے ترک تعلقات کریں ،اس کی با توں کو شد انیں ،اس کے حکم برعمل نہ کریں ،اس کی متعلق حدیث سے بھیں ،اس سے سلام وکل م نہ کریں ، کہ ایسوں کے متعلق حدیث شریف میں وارد ہے۔ ایا کہ و ایا ہم لا یصلونکہ و لا یفتنو نکم۔ اوراسل می عربی مدرسہ کو پھر جاری کریں وراس میں دین پوک تعلیم شروع کریں۔ والقدتی لی اعلم۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۰۲۳\_۱۰۲۲)

كي فرمات جي علماء وين مسئنه ذيل ميس \_

(۱) زید مولوی اور عالم ہیں، اور مت کرتے ہیں داڑھی پر خضاب لگاتے ہیں، کیا خضاب لگانا ج ئز ہے؟۔ نبی کریم صلی المتد تعالیٰ علیہ وسلم نے یاکسی صحافی نے کیا بھی خضاب لگایا ہے؟۔

(۲) اگر خضاب لگانا جائز ہے، تو کس تھم کا خضاب جائز ہے؟ ۔ حوالہ کتب معتبر سے جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب

نحمد ونصل على رسوله الكريم

(۱) مہندی کا خضاب تو جائز بلکہ مستحب ہے اور سیاہ خضاب مکروہ تحریمی بلکہ حرام ہے۔ بخاری و

بند کروتو وہ کہتے ہیں کون بدمعاش سے لڑائی لڑے ،اورکون جو تیال کھائے ،ایسی صورت میں اہل محد کو كياكرنا جائي -اورهم شرع كيابي -

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) زانی یازانیدی شری سزاستگسار کرنایا کوڑے مارنا ہے جب انکا زناشہادت شری سے ثابت ہوجائے ، اور میسز اوسینے کاحق حام شرع کو ہے ، نہ کہ عوام سلمین کو۔ ہاں عوام اس سے بغرض تنبیہ اجتناب يربيزكر عطة بي، اور جب زانى يازانيه بس سے كوئى مرج عے، تواسكى نماز جناز ويراطى جے كى \_ والله تعالى اعلم،

(۳\_۲) امام مسجد کے پیچھے فقط خاندان زائی یازانیہ ہے میل جول رکھنے کی بنا پر ندنماز پڑھنا شرع ممنوع ہے نہوہ نماز قابل اعادہ ہے، تول بکر کوئی شرعی حکم نہیں ، دہ اسپر اصرار نہ کرے ، ۔ واللہ تع لی اعلم ، ( m ) خاندان زانی سے تو ترک تعقلقات کا حکم نہیں ، تو آئییں دعوت تقریب میں بلایا جا سکتا ہے ، البية خودزاني سيترك تعلقات كياجاسكتاب، واللدتع لي اعم،

(۵) ایبالین دین اوراییا فصلانا ناج کا تقررسود ہے، اور سود مطلقا حرام ہے، قران کریم میں -- و احل الله البيع و حرم الربوا-والله تعالى اعم بالصواب-

(٢) آكر ما قابل برداشت دشوارى و پريش ني موتو ابل محلّه زاني كا حقه ياني بفتلي بفتل ك بندكر دینے کی سزادے سکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔،

كتبع : المعتسم بذيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا بتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجل

مسئله (۱۰۳۰)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین وشرع متین ومفتیان اس مسئلہ ہیں کہ

لعض حضرات کے بیغل کسی حد تک درست ہیں کہ وہ بزرگان دین کے مزارات ہیر حاضر ہوکر صاحب مزار کو تجدہ کرتے ہیں کیا بیعل سے جا ، اگر سجدہ کا تھم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سی کے لئے ہوتا توسب سے پہلے حضور اقدس کی ذات مقدس کواس شرف ہے نوازا جاتا ،لیکن اس بابت کوئی حکم ہیں سیہ خضاب حرام ہے، اس کی ممی نعت قول رسوں الله تعالی الله تعالی علیه وسلم ہے ثابت ہے۔ والله تعالی

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل تني ومرسل والفقير الى الله عروض، العبد محمرا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل مسئله (۱۰۲۹\_۱۰۲۸\_۱۰۲۷\_۱۰۲۹)

كي فره ت بين عمائه وين سوادا معاويل مين:

(۱) زائی اورزانیا گرزنا کرنے اور کرانے سے بازند آئیں توائے لئے کیا تھم ہے، اگران دو نول میں ہے کوئی مرجائے ، توان کی جنازے کی نمازیر صنایر صانا جاہیے یائیس؟۔

(۲) ا، م مجدز انی یازانیه کے خاندان والول ہے میل جول رکھتا ہے ، کیاا یہے کواہام بنا نا اور اس کے پیچھے نم زیڑھنے کا حکم شرع ہے یا تہیں ، گرنماز پڑھی دو ہرائی تہیں تو ہوجائے گی ؟۔

(m) زیدے کہا کدامام مجدان اوگول ہے میل جول رکھتا ہے جوزانی ہے میل رکھتے ہیں اور زائی کے ولدین وغیرہ ہے میل رکھتے ہیں مگرزانی ہے میل نہیں رکھتا ہے، تواسمیں کیا نقصان ہے۔ بکر نے کہا کہ زائی زنا کو کب چھوڑ سکتا ہے، جب امام معجد زانی کے خاندان والوں سے اور زانی کے ملنے و ا ول سے ماتا ہے تو زانی کی اہمیت بڑھ جائے گی ،اور کیے گا کداب میراکونی کیا کر سکے گا ، بکرنے کہا میں ایاه م کے بیچھے نماز مبیل پڑھونگا، مجھے شک ہے، جب ایسے امام کے بیچھے نماز پڑھنے کا فتوی آجائے گا

(٣) بمروغیرہ زائی خاندان والوں کو دعوت کرتے ہیں اور تقریب وغیرہ میں ہوتے ہیں جواعکو دعوت اورتقریب وغیرہ میں بلاتے ہیں اسکے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟۔

(۵) غیرمسلم نے مسلم سے بغرض ضرورت کچھ روپیہ طلب کئے مسلم نے کہاروپیدو ہے میں مجھے کچھا نگاز ہیں ہے مگر شرط ہیہ کہ جب تک میرار و پیادانہ کر و گے تب تک تصل ربیج اور تصل خریف میں میرے تمہارے درمیان میں جتن اناج تھہر جائے گاای قندرلیا کروں گا۔اور جب میرارو پیادا کردو گے تم سے ان ج بین موقوف کر دول گا، غیرمسلم نے اناج وینے کا اقر ارکر لیا، اور کہا یہ بات تمہاری مجھے منظور ہے،اس طرح کے لین دین کا شرابیت میں کیا علم ہے؟۔

(٢) اہل محکّہ ہے کہا جہ تا ہے کہ زائی ہے زنا حجیر انے کی کوشش کر واور اسکا حقہ یانی بھٹی

ن وني جمليه اجلد چيارم

فآوي اجمليه أجلد بيبارم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

جاری شریعت میں سوائے خدا کے کسی کوسجدہ جائز جمیں ہے، فناوی عالمکیری میں ہے۔ والا معوز السعودالالله تعالىٰ البذااب من صاحب مزارك لئے بخيال عزت وتحية مجده كياجائة وه نا جائز وحرام ہے، اور اگر بہنیت عبادت تجدہ کیا جے تو وہ کفروشرک ہے۔ بالجملہ مزارات بزرگان دین يركسى نىيت سے سجدہ كرنا جائز تہيں ۔ والله تعالى اعلم بالصواب .

كتب : العنصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا بمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستبعل (1+47\_1+40\_1+447\_1+447\_1+441)

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسائل و مل میں۔

(۱) \_ راعی برادری میں بنیائتی نظ م صدیوں ہے رائے ہے، بیانظام براوری میں منبط وظم انتحاد و ججبتی قائم رکھنے نیز تعنقات وتقریباتی امورانی م دینے کے لئے ہے۔ ضبط وظم تو ڑنے والول کی مقررہ بني تى اصولوں كےمطابق تنبيه و تا ديب كرتا ہے، بحد الله چودھريان تو م تغيير و ترقى اوراصلاح كے حامی ہیں۔نعوذ باللہ تسی مسلمان کو اچھوت نہیں کہتے ،اور نہ زید وغیرہ کو برادری سے خارج یا الگ سجھتے ہیں۔ بلكة زيدوغيره اس قديم جمعتي نظام معضودا لك جو كئے ہيں۔

(۲)۔ زیداوراس کے چنداحباب ایک چودھری کی زمین پر جودستاویزی شبوت ملکیت بھی رکھتا تھاس کی مرضی کےخلاف تدفین میت کیلئے اسیے چودھری کامشورہ وا جازت ضروری ہے۔اس لئے قبول نہ کیا کہ متوفی یا زید وغیرہ اعز وہان دُن ہو چکے ہیں اس طرح زید وغیرہ نے ہر دوچود هری کی اجازت و مشورہ کے خلاف میت وٹن کی ۔ بعد از ان تدفین میت کی اجازت ند ملنے کے سلسلے میں ناراض ہو کرا فراد برادری کو جمع کیا اورلوگوں کو بحوالہ رکاوٹ مد قین میت ابھار ااور پنچائتی نظام و چودھریان سے علیحدہ ہونے کی ترغیب ولا کر وستخط بھی شبت کرائے۔ اس معاملہ میں دور بین معاملہ فہم حضرات معقول اعتراضات کر کے بالاً خرکنارہ کش ہو گئے لیمین زید وغیرہ نے چودھریان وینجائتی نظام کے خلاف ایک آ زا دیارتی انجمن جمعیة الراعی نام سے قائم کرلی اورا طلاعی تحریریں بھی بھیجے ویں۔ بعدازاں وربعدا خباری بیان سوال کیا کہ قوم پر بارہ چودھریان کا مقداراب تک کیوں باقی ہے۔ پھر چودھریان نظام کو بوسیدہ

فعط بتات ہوئے آزاد یارٹی میں شرکت کی اعلانید عوت دیکرویدہ ودانستہ افتر اق وانتشار پھیلایا گیا،اس طرح زید دغیره کا اصلاح دین و نیا کی طرف رجوع کرنے کا مقصدتو بلا اجازت تدفین میت اورای بنایر یار تی بازی سے صاف ظاہر ہے، ۔ نیز زیدوغیرہ کی اصلاحی اصلیت یا سیاست بھی پوشیدہ تہیں۔

(m)۔ چودھریان و ہزرگان قوم نے متنق الرائے ہو کر خاند سازیار کی کا قیام خلاف اصول نیز برادران تظم ونسق کے خلاف تھہراہا ، اور زید وغیرہ کوبطور تنبیہ تادیب پہنچ ئی ، حقوق سے محروم کر دیا۔ اور حساب دستورقدیم تلانی کے طور پیدلا زم شرط عائد کر دی کی زید وغیرہ ڈھائی آنہ ٹی کس نقذ بیبہ اوا کریں اورا پنی سابقه جگه واپس ہول نیز تغمیر وتر تی یائسی اصلاح کیلئے اپنے اپنے چودھریان نظام میں واپس ہوکر ا نفاق رائے سے کوئی قدم اٹھا ئیں۔ اور اس طرح قوم کا نظام در ہم برہم نہ کریں۔ اور دور اندیق و مصالحاندروش ہے کام لیں۔

( سم)۔زیدوغیرہ نے اس پر کوئی توجہ کے خلاف اس کے تنبیدہ نا دیب کو بذر بعیہ غلط پرو پکنڈیوں ہے مشہور کیا کہ میعتی افراد کا چلن بند کر دیا گیا اور انہیں احچوت سمجھا گیا حال نکہ بیلوگ ذر بعی تحریر وتحریک خود علیحدہ ہوئے۔ اور واقعہ یوں ہے کہ ارباب برادری واعز اواقر باسے ان کے سارے ترتی ومعاشرتی تعلقات حسب سابق بدستور ہیں ،صرف بنی تی حقوق سے میحروم ہیں ،اورحسب دستورقد یم وُ صالی آند فی مس تو نفتری پیسادا کر کے پنچائت حقوق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔اور بیمل الکے لئے اختیاری ہے۔ جس ہے وہ عمدا کریزاں ہیں۔

(۵)۔ زیدوغیرہ نے آٹھونو ماہ بعد چودھریان بنجائتی نظام کربدنام کرنے کے لئے علمائے کرام ے اپنے استفتاء میں بیا ظہار کیا کہ چودھریوں نے ہمیں اچھوت مجھا اور ہمارا چلن بند کرایا نیز بحوالہ اصلاح این موافقت میں فتاوی حاصل کر کے ایک کتابی شکل میں بقیمیت فروخت اور مفت بھی تقسیم کئے۔ ال طرح فتووول كوايخ يارتي كيلئے سبب منفعت بناياليكن زيد وغيره اس طرح بھى اپنے مقصد ميں کامیاب بیس ہو سکے کیوں کہ ایک فتوی میں مسلمانون کو اچھوت کہنا و سجھنا گناہ بتایا گیا ہے۔ اور جمیعة کو چودھرائیت قامیم رکھنے نیز جماعت کے افراد کے طے کر دہ قوانین چودھریان کے واسطے بنائے جانے کی

(٢) \_ بالآخر بنجائتی نظام و بنجائت کے حامیوں نے ارباب الجمن یعنی آزاد یارٹی سے مختلف ذر بعیه وطریقوں سے متعدد بارکوشش کی که زیدوغیرہ پارٹی بازی وضط روی کوترک کریں نیز اگر واقعی تغمیر الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(آ) جس پنچایتی نظام کی بنیاد ترقی واصلاح۔ اتحاد وای نت۔ اخوت دمساوات اسل می کیلئے ہو اور اسکے اصول نفلہ ف شرع نہ ہول حتی ہے اس کے تادیجی امور بھی مطابق شرع ہول تو اگر اس را می برادری کا نظ م و صول ایس ہی ہے تو زبید کا اس سے علیحدہ ہونا اور اسکے خلاف کوئی انجمن بنا اور سے نہیں ، کرھنے تہ اس میں شرع سے علیحدگی اور اسکی مخالفت لازم آتی ہے جو کسی طرح درست نہیں ہوسکتی ، اور اگر اس برادری کا کوئی اصول یا تادیجی امر خلف شرع ہے تو اسکی مخالفت اور اس سے سحدگی نہ فقط درست بکی شرع ہے۔ تو اسکی مخالفت اور اس سے سحدگی نہ فقط درست بکی شرع ہے۔ تو اسکی مخالفت اور اس سے سحدگی نہ فقط درست بکی شرع ہے۔ تو اسکی مخالفت اور اس سے سحدگی نہ فقط درست بکی شرع ہے۔

(۳) زیدکو ملک غیر میں اپنی میت کے فن کرنے کا شرعا کوئی حق حاصل نہیں۔ تو زید کا بغیر اجاز ت مالک ہے میت کو فن کرنے کا شرعا کوئی حق حاصل نہیں۔ تو زید کا بغیر اجاز ت مالک ہے میت کو فن کردیا تو خود شرعی جرم اور اسی شرعی جرم کی بنایا اور قدیم بنجائی نظام کے خلاف پرو پائیٹڈ وکرنا اور برادری میں افتر اق وانتشار پیدا کرنا زید کا شرعی جرم ہوا۔ تو زید اور اس کے احباب خت گنبگار ہوئے۔

(۳) چودھریان کاکسی کوکسی شرعی جرم کی بنا پر بعد تاویب پنچائتی نظام میں واپس کر لیمانہ فقط ورست بلکہ فعل مستحسن ہے لیکن پیسہ اور روپیہ کا ملی جر مانہ کرنا ناجا تزہے آگر غلطی سے ملی جر ، نہ کر دیا تو اس کوواپس کر دے۔ولٹد تعالیٰ اعلم

(۳) چودهریان کی تاویب خلاف شرع نه به وتو کسی کااس کو برا کهنایا اس کے غلط نام دهرنایا خود انکومور دالزام بنا کراتفاق سے گریز کرنا خود شرع مجرم بن جانا ہے۔ لیکن پنچائتی حقوق حاصل کرنے کیلئے مالی جرمانہ کودار ویدار بنادینا غلط ہے علاوہ بریں جب تاویب ہی کرنا ہے اور اسکوصرف پنچائتی حقوق تک محدود کردیئے پر بھی تاویب کافائدہ بیس ہوتا نو پھراسکوساری تندنی ومعاشرتی تعلقات کے ترک کرنے کی مزادی جائے۔ واللہ تعالی اعلم،

(۵) جب بنجائتی نظام خلاف شرع نه ہواور سرداران قوم خلاف شرع تھم نه دیتے ہوں تو ایکے , خلاف جھوٹے سوالات گڑھ کر غلط فرآوے حاصل کرنا اور انہیں غلط فرآوی کواپنی پارٹی سازی کی بنیا دھم رانا سخت ممنوع اور فرجی فعل ہے۔

(٢) مصالحت ومفاجمت كوبار بارنظرا نداز كرنا اوراسكوتفكرا دينا اورتر في واصلاح كي دعوت كو

ور قی کا کوئی جذبہ یا مقصد اصلاح ہے تو آئی بیمیل پنچایت میں شریک اور بزرگان قوم سے متفق ہو کر سے رقی کا کوئی جذبہ یا مقصد اصلاح ہو آئی بیمیل پنچایت میں اہمیت کومتو اور نظر انداز اور دو کیا ہنوز پنچائت کر س زید وغیرہ نے ان کوششوں اور مدعائے مصالحت ووقت کی اہمیت کومتو اور نظر ماہ و پنچائت کے پنچائت نظام و پنچائت کے حامیوں کی بحث و تحصی اور مفاہمتی پیشکس بالخصوص علائے کرام کی مذکورہ بالا ہدایت کی وجہ سے ارباب انجمن کے نظریات میں پچھت ہوئے واتی ہے۔ بیشتر لوگ تو صرف پابندی عہد و حلف میں غلطال و بیج ب جی بین علمال اور جاہ پیند بیج ب جی بین میں رہتے ہوئے دستور انعمل کی پابندی کا ہے اور آزاد خیال اور جاہ پیند بیج ب جی بین مادر تو بین اور بی کی وجہ سے دوسروں کو بھی مجبور کئے ہوئے جیں اور کسی راہ عمل کے منتظر بیں۔ اندریں حالات تھی شرع شریف سے آگاہ فر ما نمیں نہذا خلاصہ موالات ہے۔

(۱) زید اور اسکے احباب کے لئے ایس صورت میں قدیم پنی کتی نظام سے علیحدہ ہونا منبیدہ تادیب کے باوجود مخالف انجمن ویارٹی بنانا ورست ہے یا نہیں؟۔

(۲) زیداور اسکے چنداحباب کی بلا اجازت تذفین میت پارٹی سازی سینے پرو پکنڈہ قدیم پنچائق نطام چود دھرین کیخلاف برادری کو ورغلانا اور امادہ بغاوت کرنا افتراق وانتشار پھیلانا کیسانغل ہے؟۔اپنے اشخاص کیلئے کی تھم ہدایات ہے؟۔

(٣) چودھریان کا پارٹی اور قیام پارٹی کوغلط قرار دینا زید وغیرہ کی تنبیہ و تا دیب وقد ہم پنچائی نظام میں تلافی کے ساتھ والیس کا تھم درست ہے یانہیں؟۔

(۳) چودھریان کی تنبیہ و تا دیب کو انجھوت سجھنا نیز چلن بندی سے تغییر کرنا قدیمی جماعتی نظام سے علیحدہ ہوکراس سے گریز کرنا کیا مناسب ہے؟۔

(۵) پنچایتی نظام وسرداران قوم کے خلاف اس طرح فناوی حاصل کر کے پارٹی سازی کے لئے مفید مقصد بنانا کیسانعل ہے؟۔

(۱) پنچائی تغییر وتر تی واصلاح کے لئے گفتگو کومتوا تر محکرانا، ضداورا حساس تو بین و بکی نیز غیر متعلق عہد وحلف کی بن پر دوسروں کو مجبور کرنا، نیز مغالطہ میں رکھنا، اور خود مجھی پنچائتی نظام کی تغییر وتر تی و اصلاح میں شامل وشریک نہ ہونا کیا درست ہے؟۔الی صورت میں زیدوغیرہ کے لئے خلاصہ طور پرشری تھم وہدایت سے آگاہ فر ماویں؟۔ الجواب

تحمده وتصلي على رسوله الكريم

(۱) بدند جیوں ، گمراہوں ، وہابیہ ، دیو بندیہ ، رافضیوں ، قادیا نیوں وغیرہ گمراہ فرقول سے بلاشک ترک موالات بلکہ معاملات اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ کھا نا بیٹا ، انکے ساتھ بیاہ شادیاں کرنا ، ان سے سلم کلام کرنا۔ ان کے چیچے نماز پڑھنا ، ان کی بیار پری کرنا ، ۔ ان کے جناز ہے بیس شامل ہونا ، سخت ممنوع و نا جائز ہے۔

صدیت شریف میں ہے۔ فالا تسحسالسو هم ولا تشسار بوهم، ولا تبوا کلوهم ولا تب کست هم رواه العقبلي۔ ليمن فرمايار سول التد سلى اللہ تقالی عليه وسلم في من ان سے ساتھ مت بيشوء النے ساتھ مت الکا کا دان کے ساتھ مت الکاح کرو۔ ،

دوسری حدیث میں ہے۔ لا تصلواعلیہم ولا تصلوا معہم رواہ ابن حبان، یعنی حضور نبی کر مصلی ابتدتعالی علیہ وسلم نے فر ایا کہ ایک جنازے کی نماز ندیز صورائے ساتھ نماز ندیز صور

تبسری صدیث میں ہے۔ و.ن لقیت موهم علا تسلمواعلیهم رواه ابن ماحة ، لیعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، جبتم ان سے ملوتو اکوسلام تدکرو۔

چُرشی صدیت میں ہے۔وان مرضوا فیلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم رواه ابو داؤد یا یعنی حضور انور صلی القدت لی علیہ وسم نے فر مایا: وه اگر بیمار پڑیں ، تو تم پوچھے شہوا و۔اور اگر وه مر جا کیں تو مم جنازے میں شامل شہو۔

پانچویں صدیث میں ہے۔ ایا کم و ایاهم لا یضلونکم و لا یفتنو کم، رواہ مسلم، نیعنی حضورا قدس صلی ابتد تعالی علیه وسلم نے فرمایاتم ان سے الگ رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو۔ کہ بیل وہ طہبیں بہکانہ دیں۔اور دہ مہیں فتشیں نے ڈالدیں۔

فلاصہ بیہ ہے کہ گمراہوں سے جدا رہنے کی تاکید میں کثیر احایث وارد جن میں سے چالیس حدیثیں میر ہے رسالہ 'اسلامی ہلیج'' میں مع سند کے جمع ہیں۔ نیز یہی تھم قران کریم میں بھی ہے۔ مدیثیں میر سے رسالہ 'اسلامی ہلیج '' میں مع سند کے جمع ہیں۔ نیز یہی تھم قران کریم میں بھی ہے۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الطالمین۔ لیعنی یا دا نے پر ظالم قوم کے پاس نہیٹھو، تو جوقوم میلا دو قیام اور ایسال تو اب کوجس کا جواز قران کریم اور بکشرت احادیث سے ثابت ہے۔ بیان کو بدعت حرام و نا جائز وشرک کے ،اس سے زائد ظالم قوم کون ہے۔ اور حقیقت میں بیا کتابرا

مستر دکر دینا اور بچائے شمول پنجائت کے اسکے لئے تخریبی روش افتیار کرنا اور دوسروں کو براہ فریب عہد وحلف سیکن بنجائت کے فلاف محرکات ہیں۔ وحلف سیکن بنجائت کے فلاف محرکات ہیں۔ وحلف سیکن بنجائت کے فلاف محرکات ہیں۔ حاصل کلام میہ کہ زید کی بنیا داگر وہی ملک غیر طاصل کلام میہ کہ زید کی بنیا داگر وہی ملک غیر میں تدفیدن میت ہے یا اور کوئی خلاف شرع امر ہے تو زید کی بیساری حرکات اور خاصکر افتر اق اور نئی پارٹی میں تدفیدن موجب گناہ عظیم ہے۔ لہذا اسکوفور ااپسے فتیج افعال سے باز آ کر قومی نظام میں شامل ہونا ضروری ہے۔ فقط دالند نعالی اعلم،

كتب : المعتصم بذبل سيدكل ثبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۰۳۷\_۱۰۳۸)

كيافرمات بين علاء دين ويل كے مسلميں۔

(۱) کے دور آبل زید کی شادی بمرکی لاک سے ہوتا ہے پائی۔ زیدتی اور بمروہا پی بعتی اہل حدیث ہے۔ زید نے جب مذہبی کہ بیس دیکھیں ، اور عہ نے دین سے دریافت کیا تواس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہائی اور دیو ہندی جومیلا دقیام نیاز و فاتحہ کو بدعت شرک اور حرام کہتے ہیں۔ ان کے یہاں شادی ہیوہ بیس کھانا بینا سب نا جائز وحرام ہے۔ چنا نچے زیداب بمرکی لاک سے شادی کرنے سے اٹکار کرتا ہے۔ اور زید کے نوی سان ہوتی چلی آرہی ہیں۔ آج تک کسی عالم و کے ذویش و اقارب کہتے ہیں کہ کتنے دنوں سے ایسی شادیاں ہوتی چلی آرہی ہیں۔ آج تک کسی عالم و مولوی نے نا جائز نہیں کہا ہے تھا کہ نے ہو۔ اس کا شوت کیا ہے۔ لبد اضد مت میں عرض ہے کہ اس استفتاء کا جواب عام فہم زبان میں قرآن شریف و صدیث شریف کے حوالے کے ساتھ ارسال فرمائیں۔ نیزیہ بھی واضح فرمائیں کہ جن لاکے ولا کیوں کی شادی وہائی کے یہاں ہو چکی ہے اسے کیا کیا جائے گیا گیا۔

(۲) وہائی اہل صدیث و دیوبندی جومیلا و وقیام نیاز فاتخہ کو بدعت حرام وشرک اور ناجائز کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز درست ہوگی یانہیں۔ان سے بچول کی تعلیم دلوانا ان کے وعظ ونصیحت میں شریک ہونا ان سے سلام وکلام کرنا جائز ہے یا ناجائز؟۔

(۳) صلّح کلی کون سا فرقہ ہے اور ان لوگوں کے بیچھے نماز ہوگ یانہیں، جوان کے بیچھے نماز پڑھے،اس کے لئے تھم شرعی کیاہے؟۔

نہیں کی۔ اور زید کے حقہ وابھی تک بند کر رکھا ہے۔ تو کیا شرعازید کا حقہ پانی بند کرنا جائز ہے؟۔ (٣) جب كه بل قصور زيد كومجرم قرار ديا جار با ہے تو زيا دتی كرنے والوں پرشرعا كيا تھم ہے؟۔ ( ٣ ) اگرزیاد تی کرنے والےشرعامجرم ہیں توان پر کیا کفارہ ہونا جا ہے۔ یا کہ تو بہ کرنا جا ہیے۔ کیا قرماتے ہیں؟۔

محدا اعيل، بوره ضلع انادًيه ارابريل ١٩٥٢

نحمده ونصني عني رسوله الكريم

(۱) بلاشک پنچوں کی حکم عدولی زید کے خسر نے کی ، زید نے نہیں گی۔

(۲) اگر واقعہ بہی ہے تو زید کا بال کسی تصور کے حقہ پانی بند کردینا پنچوں کا جرم ہے۔جس کوشرع

میں ممنوع قرار دیاہے۔

(٣) زیدجبکدهیقة مجرمنبیں ہے پھراس کوز بردئتی مجرم تفہرانے والے شرعاً ظالم لوگ ہیں۔ (٣) ان زیادتی کرنے والوں کوشرعا توبہ بھی کرنی جا ہیں۔ اوراپنی زیادتی کی زید سے معافی

مجھی مانگنی جا ہے۔ وائند تعالی اعلم ہا صواب۔ کا ررمضان۔ ۵ کھ

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۰۳۳)

محترم جناب مفتى صاحب اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيا فرمات بين علمائ وين وشرع متنين ان مسائل مين فتوى ويتجيئه گاء ایک مرتبه رساله آستانه دبلی نے ایک نمبر (غوث یاک نمبر) شائع کیا تھا۔اس کے ٹاکیٹل پر حسب ذیل بزرگان دین کے فوٹوشائع کئے گئے تھے۔اوران فوٹووں کے بیٹیے بیاعبارت تحریر تھی۔کہ (بیہ على مرقع حضرت شاہ جہاں كے ذاتى كتب خاندے حاصل ہوا ہے اور ہم اس كوعقيدت كے ساتھ شائع كررہے ہيں) اساء كرامى ان بزرگان دين كے چن كے فوٹوشائع كئے گئے تھے اور ان كے او بران كے اسائے گرامی تحریر ہیں۔

حضرت محبوب سبحاني ،خواجه معين الدين چشتي ،خواجه قطب الدين ، بابا سنج شكر ،حضرت بوعلي شاه

ظلم ہے کہ جن چیز وں کا قرآن وحدیث حکم دے، بینطالم وہائی قوم انگو کھٹ اپنی رائے سے نا جائز وحرام اور بدعت وشرک کہتی ہے ۔ تو ان ظالموں کے نز دیک ساری امت سلف صالحین ، ائمہ مجتهدین ، صحابه و تابعین سب فاستی اور بدعتی ومشرک قرار پائے ۔تواب سلے کلی وہی لوگ ہیں جوان قرآن وحدیث کے احکام کے خلاف تمراہوں ہے میل جول رکھتے ہیں،اوران وہابیہ ظالموں کے پاس اٹھتے ہیں،اورانکوسلام کرنے ،ان ہے شادی بیاہ کرنے ،ان ہے اپنے بچوں کو پڑھا کر گمراہ بنانے ،انکا وعظ س کر اپنا عقیدہ بگاڑنے ، ان کے بیچھے نماز پڑھکر اپنی نمازوں کے برباد کرنے کی جرائت کرتے ہیں۔ان کوایے ان اعمال سے قوبہ کرنی جا ہے۔ اور قرآن وحدیث کے مطابق تمام کمرا ہوں سے جدار ہنا جا ہے۔ مولی تعالی انگوقبول حق کی تو قیق وے۔واللہ تعالی اعلم،

كتبه : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في ملدة ستعجل

مسئله (۱۰۲۰–۲۸۰۱–۲۸۱۰)

كيافرمات بين عمائ دين شرع متين ال مئله ين كه

زید کے بچیرے خسر ریاست جودھپورے زید کی بیوی کی رحمتی کرانے کے لے آئے۔ زیدنے کہا دو ماہ بعدروانہ کر دوں گا مگر زید کی بیوی بلا اجازت زید کے گھر سے اپنے چھا کے ساتھ اپنے میک جودھپورکو چلی گئی، پچھودن کے بعد زید کے خسر نے زید کے موضع میں آ کر براوری کے چندلوگول کو بلا کر بنیایت مقرر کیا جس میں زید کے خسر نے ظاہر کیا کہ میری لڑکی کورخصت کرنائیس جا ہے ہیں۔ پنچوں نے کہا بغیرا جازت زید کے آپاڑی کو کیوں نے آئے ۔ لبذا آمدورفت کا کرایے زیدکو و بیجے ، زید آپ کی لڑکی لے جائے گا۔اس شرط کو دونوں فریقین نے منظور کرلیا تکر جودھپور جانے کے بعد دونوں طرف کا كرابيدوانه كرنے كے بجائے ايك طرف كا بھى پوراكرابيدندروانه كيا۔اس وجه سے زيد نے كرابيدواپس كر و یا اورا پی بیوی کونبیں لینے گیا۔ پنچوں کی حکم عدولی زیدنے کی یازید کے خسر نے؟۔

(٢) مرزيد كفرك چندع يز دارزيد كموضع من ربع بين جوكدزيد كم مح عزيز مين ان لوگوں نے زید کا حقہ پانی بند کرادیا۔زید نے وریافت کیا کہ س جرم میں زید کا حقہ بانی بند کیا گیا پنچوں میں سے عبدالرزاق چتتی اور مظہر نے کہا کیاڑ کی چھے کے سیر دکر دی گئی ، تو زیدنے کہا کہاڑ کی اورالا کی کے چیا جودھیور میں ہیں تو آپ کے سپر دکب اور کیسے ہوگئی؟ ۔ مگر ان لوگوں نے زید کی بات کی ساعت

فأوى اجمعيه اجلد جيبارم

نہیں؟ ۔ اور ہوسکتی ہے تو کیا ہوسکتی ہے؟ ، جلد تر واپسی ڈاک سے جواب مرحمت فر مائیس بیسوال مختلف مقامات يربيج كياب-

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

صورت مستولہ میں فی الواقع زیدنے بہت زیادتی کی اور سخت نایاک جملہ اپنی زبان سے نکالاتو اسکونو بہ کرنی ضروری ہے اوراس پرتجد بدایمان وتجد بدنکاح کا حکم بھی ہے۔رہی اس کے کلام میں تاویل تو صریح بات کی تاویل جیس کی جی قرشفاشریف میں ہے۔وادعاء التاویل فی لفظ صراح لا يقبل لہذا بلاتا خیر کے توبہ لازم ہے۔اورر ہا بکراس نے بھی تشدد سے کام لیا کہ فازم کلام کواپنی طرف سے پیش کر کے اپنی د بی ہوئی عداوت کا اظہر رکیا جواسکو نہ چا ہے تھا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب كتبه : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

العبر محكمه المسل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل مسئله (۱۰۳۲)

کیا قرماتے ہیں علائے وین وشرع متین مسئلہ ذیل ہیں کہ ا کیے سنیما کے کھیل کو ٹھیکہ پر لیاجائے ۔ تو اس کے من قع کی رقم لائبر ریبی میں جس میں دینیا ت کی کتابیں رکھی جاتی ہیں ،اورا کیک مدرسہ میں جس میں غریب مسلمانون کے بیج تعلیم حاصل کرتے ہیں ،کیا اس سنیما کے منافع کی رقم اس لائبر مری کی کتابوں کے لئے بااس مدرسہ کی امداد کی صورت میں ، یاوہ بیجے جوغریب ہیں، انکی خدمت کے سلسلہ میں خرج کی جاعتی ہے یانہیں ۔مفصل طریقہ سے بحوالہ کتب وحديث جواب سے سرفر از فر ما كرعندالله ماجور بول \_رحيم بخش ، مديندلا تبريري بيكا نيرراجستهان

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

سنیمالہو واحب وگانے بجانے کا مجمع ہے، تو اس سے جومففعت حاصل ہوگی وہ مال خبیث اور حرام ب\_فراوى عالمكيريس ب\_ اداكان الاعداعلى الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الاخذمعصية والسبيل في المعاصى ردها وههنا برد الماخوذ ان تمكن من رده بان عرف صاحبه و بالتصدق منه ان لم يعر فهـ

پالی بت ،حضرت نظ م الدین اولیا ۔ اب در یا فت طلب سیہ ہے کہ بیعل اڈیٹر رسالہ آستانہ کا شری درست ہے؟ جبکہ ہماری نثر بعت برج ندار کی تصویر بنا نا اور اس کا مکان میں بخیال برکت رکھنا اور اسکی تعظیم وغیرہ کرنا قطعاحرام قراردیتی ہے۔ چاہے اس میں کسی نبی یاولی یا شہید کسی کی تصویر ہوسب کی بابت یکسال تھم ہے۔اب جوحضرات ایسافعل کریں اور حکم شریعت ہے۔وگر دانی کریں تواعی بابت کیا حکم ہے۔ نو ف جس سوال يراستفتاء كيا كيا بالرجس رساله كاذ كركيا بهاس رساله كااصل ناتشل بند ب کے پاس بغرض ثبوت موجود ہے۔ استفتی لیافت حسین انصاری ۔ بلاری مرادآباد

٣ اردمضان الميارك 20 ه

نحمدمو نصلي على رسوله الكريم

بل شک شریعت مطهره نے ہرجاندار کی تصویر بنانے کونا چائز وحرام قرادیا ہے۔حضرات انبیائے کرام واولیائے عظام کی تصاویر بھی اس علم ہے مستنی تہیں۔،مکان میں بخیال برکت کسی تصویر کارکھنا اور اسکی تعظیم کرنا بھی بلا شبہ ممنوع ہے ، جوا سکے خلاف کہے اور کسی فوٹو کوشائع کرے اور اس سے عقیدت کی تعلیم دے ۔اورا سکے مکان میں رکھنے کو باعث برکت بتائے۔وہ سخت گنبگارو مجرم اور مرتکب حرام ہے۔ وہ تھم شرع ہے روگر دانی کرنے دار ہے، اس پرتوبدلازم ہے۔ واللہ تع الی اعلم

كتبه : المعصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير إلى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفر لدالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل معناه العبيرية المحمد العبيرية المحمد العبيرية المحمد العبيرية المحمد العبيرية المحمد ا

كيا قرمات بيس علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه زیدنے حسب ذیل اغاظ میں اعلی حضرت قدس سرہ کی تعریف کی کہ آپ کے عمی تبحر کو کوئی کیا بیان کرے ، عرب وجیم کے علاء انکے علم کا سکہ مان گئے۔اور فتوی ککھنے میں ان کو وہ کمال حاصل ہوا کہ ا کے ہم عصر نامی گرامی علمائے اہلسنت کی مہدو یو بہت ختم ہوگئی۔اور تنہا وہنی مہادیو مانے جانے گئے۔ بکر نے زید کواس کے اس کلام پر کافر کہدویا۔اور وجہ بیانانی کہ مہاویو کہنے سے سیلازم آر ہاہے کہ زید نے انہیں معبود ، نا۔انہیں سرچشمہ کفر بتایہ۔اوران سے فتوی پوچھنے والوں کوان کا بجاری اور فتوی پوچھنے کو پوجا قرار دیا۔ تو سوال میہ ہے کہ زید د بکر کے لئے کیا تھم ہے۔ اور زید کے کلام کی کوئی تاویل ہوسکتی ہے یا

المين بخش طريقه برائلي بوري حقيقت كالظهاركس طرح كيا جائے ،ليكن اس قدرتو ظاہر ہے كه لوگوں ے انکے متعلق قصے میالغد آمیز اور بے اصل معلوم ہوتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ كقبه : المعتصم يذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز دجل ، العبد محمد الجنمل غفرلدالا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة منتهجل

ر ۱۰۲۹\_۱۰۲۸) مسئله

(۱) تعزید داری اور ڈھول تاشہ وغیرہ کے جواز کی کوئی صورت ہے یا یہ چیزیں قطعامنع ہیں گانا بجانااور سمع کی حقیقت بھی بتائے؟۔

(۲) ڈاڑھی کی شرعا تعریف کیا ہے اکثر لوگ ڈاڑھی کتر واکرخشخاشی ڈاڑھی رکھتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے؟۔

احقر محرسليمان معرفت محمر بشير خليفه - دهو في تلائي - بريانيرراجستهان

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) تعزیدداری اور ڈھول تا شداور موزھ اور ہاتھ سے بچانے کے باہے شرعاممنوع ونا جائز ہیں گانا اور ساع آگر بغیر مزامیر کے ہوا ور قواعد موسیقی پرنہ ہوتو جائز ہے۔اس مسئلہ میں میرامبسوط رسالہ موجود ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(٢) داڑھی کا منڈوانا تو حرام ہے اوراس کا میکشت رکھنا واجب ہے تو میکشت سے کم رکھنا مروہ تر کی ہے جو ترام کے قریب ہے۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث و ملوى اشعة اللمعات مين فرمات بين -

حلق كردن لحيه حرام است وردش افرنج و هنود وجوالقيان است كدايثا نرا قلندريه كويندوگذاشتن آل بقذر قبضه واجب است.

اس عبارت سے ثابت ہوگیا جونوگ میمشت سے داڑھی کم رکھتے ہیں یااس سے کم کو كتر واتے بیں یا داڑھی کوخشخاشی رکھتے ہیں وہ ترک واجب کے عادی ہوکر فاسق معلن قرار یاتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالسواب ٢٢ - جمادي الاخرى ٨ ٢١ اه

كتبه : المعصم بذيل سيدكل تي ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل،

رواكتاريس ب- قال مشائحنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل احذه سيماكي منفعت جب مال حرام وخبیث ہے تو مال حرام با دجود تبدیل ملک واختلاف وست بدست کے بھی حرام

روالخمارش ب- الحرام يستقل اي ينقل حرمته وان تدا ولته الايدي و تبدل الامسلائ -لہذامنا فع سنیما ہے دینی کتابیں خرید کرلائبر مری میں رکھنا بامدرسہ کی امداد میں دینا گویا، ا حرام وضبیث ہے دینی کن بیں خرید نا اور مدرسہ کی امداد کرنا ہے۔ جوشر عاممنوع و نا جائز ہے۔ بلکہ مال خبیث کامصرف صرف صدقہ ہی کردینا ہے۔ جوبغیرنیت تواب کے غریب فقیرا کودے دیا جائے۔

رواكتاريس ب تبصدقو بها لان سبيل الكسب الحبيث التصدق اذا تعذر الردعلي صاحبه ۔ ہال ان من فع سنیم کومدرسہ کے غریب طلبہ اور بچول پر بغیر نبیت تو اب صدقہ کردی جائے۔ واللہ تعانی اعلم،

كتبه : أمعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير إلى الله عز وجل، العبد محمدا تبتمل غفرله الاولء ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله (۱۰۲۷)

كيا قرمات بي علمائ دين ومفتنيان شرع متين اس مسئله ميس كه

ہمزاد ہمسمریزم لوگ ان دوچیزوں کے بھی بہت معتقد ہیں اور بہت کمبی چوڑی ہاتیں کرتے ہیں کہ ہمزاداییا کرتا ہے، یوں کرتا ہے، ہزارول میل کے فاصلہ کی خبر دم زون میں لاتا ہے۔ایسے بی مسمریزم کے متعلق کہتے ہیں کہ دور دراز کی خبرمسمریزم کے ذریعہ منٹوں میں معلوم ہوجالی ہے، کیا ہی مشکل کام ہوسمریزم کے ذریعہ جلد ہی حل ہوجا تا ہے۔ حاضرات کے متعلق خیال ہے کہ اسکے ذریعہ بھی دور کے فاصلہ کا حال معلوم ہوتا ہے کوئی چیز کیسی ہی پوشیدگی میں ہومعلوم ہو جاتی ہے۔غرض کہان تمنوں چیزوں کی حقیقت کیا ہے کیا اصل میں بیابھی کوئی فن اور ہنر سے ہیں ایکے متعبق بھی اطمینان بخش جواب دیا جائے۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ہمزادہ مسمریزم ۔ حضرات کامفصل بیان میری نظر ہے کسی معتبر کماب میں نہیں گزراتو

ماتھی جود شخط کرنے والے جیں برادری والے کیسا برتاؤ کریں ،ازروئے شریعت کے جواب ہے مطلع کیا جائے ۔فقط والسلام کیا جائے اگراس میں بیش امام صاحب کی بھی کوئی شطی ہوتو اس کو بھی تحریر کیا جائے ۔فقط والسلام تحریر کنندہ بھیدومیاں کا نثاؤ ہیں۔ جیتو میاں ۔کلواڈ ہیں۔عبدل میاں ۔مجمدا کبرانصاری جوری ۔ لال محرمیاں بردی معدی را نجی مورخ ۱۱۲ پریل ۵۹ء

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اگر واقعات کی تفاصیل بانگل ای طرح ہے جس طرح سوال میں مذکور ہے تو اس میں بظاہرا مام صاحب کی تو قابل گرفت کو کی غلطی نہیں معلوم ہوتی ہے اور سمی ڈومن میاں کے ذمہ چند محر مات شرع کا ارتکاب ٹابت ہور ہاہے جس میں تحقیرا مام صاحب و تو ہین عالم وین کا بہت بردا جرم ہے۔ تو اس کو جلد از جلد تو بہر کرنی چا ہے اور جلد از جلد تو بہر کرنی چا ہے اور امام صاحب سے غلط الزام اور اتہام کے جرم کی بنا پر معافی طلب کرنی چا ہے اور چونکہ یہ غط الزام اور اتہام کے جرم کی بنا پر معافی طلب کرنی چا ہے اور چونکہ یہ غط الزامات بذر ایجہ پوسٹر کے مشتہر کئے جی تو ان کی تو بہ وصفائی بھی بذر یجہ اشتہار کے ہی طبع ہو کرشائع ہو نا ضروری ہے کہ۔

مديث شريف ش واروم ـ توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية فقط

والله تعالى اعلم بالصواب ٢٠ في يقتده ١٣٤٨ عا الطلاحة على الله الله عن ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبيم المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبيم المعتصم في بلدة سنجل العبيم المعتمر المع

مسئله (۱۰۵۱-۱۰۵۲ مسئله

کیافر ماتے ہیں علادے دین

(۱) موذن کے لئے محلّہ میں سب سے عداوت رکھتا ہے اور دونوں میاں ہوی دن بھرلوگوں کی فیبت کرتے ہیں دوزیمی کام رکھتے ہیں۔

ر ۲) پیش امام ایک شخص کونماز پڑھانے کے لئے کہاں کو بیدو کئے کا کیا تق رکھتا ہے؟۔

(۳) پیش امام ایک شخص کونماز پڑھانے کے لئے کہاں کو بیدو کئے کا کیا تق رکھتے ہیں انہوں نے کوئی کام یعنی اؤان

اؤان کے بیان فار ف ویکھا تو۔ مسئلہ کی بات کہنا چا ہا تو یہ بولتا ہے جیپ رہو، طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے،

کوئی کہتواس کو جیپ رہنے کے لئے بولتا ہے، اس مضمون کوغور پڑھتا۔ مولا نا کو جیپ رہنے کے لئے بولا

العبر ثيراجمل غفرله الاول، ناظم المدرّسة اجمل العلوم في بلدة سننجل معني المدرّسة اجمل العلوم في بلدة سننجل معنية المعنية المع

کیا فیصلہ کرتے ہیں علمائے وین اسلام عدالت کی ان باتوں میں کہ ڈ وسن میاں ساکن ایمچاک نے دریافت کیا مولوی ناظم صاحب حیدری امام مسجد موری جنگش ے کہ بیں اپن لڑکی کی شردی کرنا جا ہتا ہون موضع کو کی میں آپ شریک ہوسکتے ہیں یانہیں؟ مولوی ص حب نے کہا کہ اس گھر میں ابراجیم اپنی بیوی کوطراق مغلظ وے کر پھراہے یاس رکھے ہوئے ہے جو عرصہ دوس ل کا ہوتا ہے اس کا فتوی سنجل ہے منگوا کراعلان کر چکا ہوں کہ ابرا ہیم کواس عورت ہے جدا ہوج تاہیا ہے بغیر حلالہ کئے ابراہیم کے لئے وہ بیوی حرام ہے مگر پھر بھی وہ ابھی رکھے ہوئے ہے اسی بنا پر برادری میں وہ بائیکاٹ ہے اور وہیںتم شاوی کرتے ہوہم شریک نہیں ہو سکتے ۔اس پر ڈومن نے کہا کہ اچھا جب تک ابراہیم بیوی کوجدانہ کردے یاک نہ کرے میں وہاں شادی ہر گزنہیں کرونگا۔ دوسری لڑکی ک شادی موضع سندری میں جو ہوگی وہ تاریخ مقرر کر لیتے ہیں اس میں شریک ہو گئے یانہیں مو**لوی** صاحب نے وعدہ کیا کہ اس میں ضرورشریک ہونگالیکن کل ہوکر معلوم ہوا کہ ڈومن نے کو کی والے کو بھی تاریخ دے دیا ہے مولوی صاحب نے اس بستی والے کوایک خط لکھا کہ اس کو پڑھ کرلوگوں کو سناوین ۔ مولوی صاحب نے اس خط میں لکھا تھا مسلمانوں ڈومن نے جھے سے وعدہ کر کے پھروہی کام کیا جواس کو نہیں کرنا چاہئے لبذا میں اس میں شریکے نہیں ہوں۔اس میں شریک ہونا۔انجمن کے بندھن کوتو **ڑ نااور** شریعت کی دیوارکوگرانا ہے، ڈومن کی روح نایا ک اور دل گندہ ہو چکا ہے، وہ اچھائی کی طرف آنہیں سکتا۔ اگر چہوہ کتنا ہی قر آن کیکرفتم کھائے۔اس اعلان کوشکر کچھ سلمان شریک اور مہت نہیں شریک ہوئے جس کو قریب دومہینہ ہوالیکن ابھی فی الحال ڈومن نے ایک بنگلہ میں پوسٹر چھاپ کرشائع کیا ہے جس میں اصل حقیقت کو چھپ کر یون لکھا ہے کہ مولوی ناظم حیدری بغیرعدت بورے ہوئے نکاح پڑھا تا ہے لوگوں ے گھوں لیتا ہے آپس میں جھگڑا کرا تا ہے منافق ہے شیطان کا چیلہ ہے نہایت گندی باتیں لکھکر پیش اما**م** صاحب کی ذلت اور تو بین کی ہے جس کی وجہ کر دیندار مسلمانوں کونہایت افسوس اور ملال ہے حالانک مولوی صاحب خدا کے فضل سے ان سب باتوں سے باک ہیں۔ پوسٹر میں قریب دس آ دمی کا دستخط ہے جس میں ہمارے علاقہ کے تین چارمسلمانوں ہے آ دمی ہیں ۔لہذااس جاہل مطلق نے جواس طرح بلا

وجدا یک عالم دین کی ذلت اور تو بین کی ہے جس کونماز روز ہے بھی واسط نہیں ،اس کے ساتھ اور اس کے

مبارک بھی پڑھتا ہے۔ازراہ کرم مطلع فر مایا جاوے کہ زیدے میلا و پڑھوا ٹا جا بڑے انہیں۔ (٢) زيدعشره محرم كود يكرمواضعات مين جاكراال تشيع كى مجالس ميس شريك بهوكرمر ثييه سوز وسلام پڑھتاہے ،اورمعتبر ذرائع ہےمعلوم ہواہے کہ زید شنیعہ حضرات کی تمام حرکات تبرا وغیرہ میں قطعی شریک كارر بتاب يعنى تبراكبتاب-

سيدناغوث اعظم پيران پيروسيمير سيخ عبداقة در جيل ني رضي الله تعالى عنه كو برا بهلا كبتا ب، رمضان المبارك كى سنت تر اوسح كا قائل نبيس بے تينوں خلفاء كو برا كہنا ہے اور اہل سنن مين شريك ہوكر سیٰ بن جاتا ہے اورمیلا و پڑھتا ہے۔از راہ نوازش مطلع فرمائے کہ زیدے میلا و پڑھوا نا جائز ہے پہلیں اورمسلمانول کوزید کے سرتھ کس قشم کے تعلقات رکھنے چاہئے؟۔فقط محترین بکر معتبیل

تحمده ونصلي على رسوله الكريم

اگرزید میں فی الواقع بیامورفسق و بدعقید گیاں ہیں تواس سے شرعا ترک تعلق کیا ج سے اور سلام وكليم سے اجتناب كيا ج نے ، اور ایسے تفس سے ہرگز مرگز ميلا ومبارك ند برد حوايا جائے ، كداس ميس اس كى تعظيم واكرام له زم آتا ہے اور شرع وہ قابل تعظيم واكر إمنہيں بلكه مسلمانوں پراس كى اہانت وتحقير لازم -- بداريم ب -- والعاسق من هل الاهامة ص ٢٨ والتدتعالي اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبدمجمد اجتمل غفرله اماول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله (۱۰۵۷)

كيافر ماتے يس علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئلدويني ميس كه محلّہ کے اندر • ارمحرم ۹ کا اھ کومر ٹیدخوانی پر ۱۹ مراز کوں نے محرّ این کیا ،اس پر دوسر ے قریق کولیش آیااورنو بت گالی گفتار تک پہو تجی جمعدارلوگوں نے معاملہ کور فع دفع کر دبیا۔ دونوں پارٹیوں کے ورثاء نے اپنا اپنا افتد ارتبھی استعال میں لاکرنا جائز طریقہ اختیار کیا تھا مگر خبر معاملہ طول نہ پکڑ سکا۔اس کے بعد فریق اول نے ایک پارٹی قائم کر کے فریق دوئم سے قطع تعلق کردیا جتی کم مفل میلا ومیں فریق دوئم ا الارعشاء على المريك نه بوئ ، حال نكه مجد مين ظهر سے بہلے عشاء تك اعلان كيا كيا اور عشاء میں میجی کیا گیا کہ ایسا سنا گیا ہے کہ اہل محلّہ میلا دمیں شریک نہ ہو تلے معمولی تنازعہ برحفل میلا دمیں

تو مولا نانے جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے مسئد کی بات کو جیب کرنے والا بیر بات مولا نا کے منہ سے زور ز ورئے نگلی تھی ،تو ایک دوسراتخص بولتا ہے کہ اشنے زورز ورسے کیوں بولتے ہوتو مولا نانے کہا پیکون ہوتا، ہے جومسئد کی ہوت کے اس کو جیب کرنے والد اتنی ہات کے بعد عشاء کی نم زیر صفے کے لئے جماعت کھڑی ہوگئی سب نماز پڑھنے لگے نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ تو چلے گئے تھے اور کچھ لوگ رمگئے تے انہوں نے مولانا سے کہا کہ میں جو کہدر ہاتھ سو کتاب میں موجود ہے لہذا مولانا نے کتاب منگائی ق كتاب ويجهنا شروع نهيس كياا مننئ ميس بجرو بي صخص جوكه مولا ناكو بولنے ہے منع كرتا تھاوہي شخص پھرمولانا ے ضد کرنا شروع کی توعشاء کی نماز کے بعد ہے گیارہ بجے کا ٹائم ہوگیا مگراس نے مولانا سے ضد کرنے میں کی نہیں کی ۔ نہذ اس کا بھی جواب دینا کے مولا ناتے علطی کی یا کساس حیب کرنے والے نے۔

(4) ای موذن کے مکان میں ایک معلم رہتے ہیں جو کہ مدرسداسل میدمیں بچول کوتعلیم وہے ہیں ، بیمعلم صاحب یا دالہی بھی کرتے ہیں اور بیری مریدی بھی کرتے ہیں ۔تولہذاان بیرصاحب کے یبال کوئی اسی محلّہ کا آتا تھا تو اس نے کہا کہان کومت آنے دواورا گرآئے دیتے ہوتو مکان خالی کر دوتو ہے ص حب نے بیعن معلم صاحب نے مکان خالی کردیا اوراب دوسری جگدر سبتے ہیں تولہذا ایسے موذن کے لئے کیا حکم ہے جواب دیں شریعت کی روہے؟۔

بحمده ونصلي على رسوله الكريم

ابیا شخص جومسائل سے ناواقف ہواس کو بیرزأت کرنا ہے ملم مسائل بنا ناشر عاممنوع ہے اورالیا کوئسی عالم کا مقابلہ کرنا بہت بڑی دلیری ہے۔لہذاا لیے خض کوموذ ن رکھنا شرعا نامناسب ہے ،اور جب وہ ایس بے حیا کوایینے مکان میں رکھتا ہے تو اس سے احتیاط واجتناب کرنا چاہئے اور خلاف شرع ام ے منع کرنا ورو کنا ضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محكم الجنمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

مستله (۵۵۰۱\_۲۵۰۱)

کیا قر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ڈیل میں۔ (۱) کہ زید نے اپنی لڑکی پرمبلغ ۳ رسور و پیدیمرے کیکراس کے ساتھ شادی کر دی ہے زید میلا اورقوم كو درانے كے لئے اوراس رويديكوكى مدرسه يس جوقوم كے نام سےموسوم جولگايا جائے جيے اس وقت جوتومی بنیایت قام کی گئ ہے اور لوگوں کواسراف اور غلط رسموں سے بیانے کے لئے جرمانے مقرر کئے ہیں جائز ہیں یا نا جائز؟ کتب معتبرہ کے حوالے سے جواب سے مطلع فرمایا جاوے۔ مولوی حکیم محرحسین موضع سهر میر گندامر و بهه-مرا د آباد

نحمده ونصلي على رسوله الكريم سی کو مال کیکرسز او بناجس کا نام عوام نے جر ماندر کھ لیاہے بیشرعا ناجا کز وحرام ہے۔

ان الممذهب عدم التعزير باخذ المال فلا يجوز لاحد من المسلمين الحذ مال احد بغير سبب اقول: وعدم حوازه لما فيه من تسليط الظلمة على اخذ مال الناس فياكلونه \_ لبذاجن اقوام میں سزامالی جرمانہ سے کی جاتی ہے وہ ناجہ تزہے اور وہ مال خبیث ہے اور مال خبیث مسجد و مدرسه میں صرف نبیس کیا جا سکتا۔اس جر مانه کا مدرسه میں صرف کرنا بھی جا ترنبیس - فقط واللہ تعالى اعم بالصواب ٢ ررئيج الثاني ٩ ١٣٤٥

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

مسئله (۱۰۵۹)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ڈائن ۔ جادو سحر کاعلم ومنتر کیا ہے جو کہ جابل سے جابل گنوار عور تیں اس کوسیکھ لیتی ہیں۔ ہرا یک بستی میں بیشکایت ہے کہ فلال عورت ڈائن ہے۔اور ڈائن کہنے کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض عور تیں جبکہ جنائی وشیطانی حالت میں ہوتی ہے وہ جھاڑ پھونک کے وقت کھلاتی ہے (لیعنی بکتی ہے) کہ میں فلاں ہوں اور فلال عورت نے بھیجا ہے جس سے عام لوگ سے بھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو بماری یاموت ہوئی ہے ڈائن کے فعل و کرشمہ ہے ہوئی ہے،اس لئے کہ فلاں شب میں ایک بھیجا ہوا کیڑا گھر میں آیا۔اور چراغ کو بچھا دیا۔ بعد کومعلوم ہوا کہ سی نے بدن میں سوئی چھودیا۔ای روز سے بیاری شروع ہوئی۔اور موت بھی ہوگئ۔اور جو عامل صاحبان آتے ہیں وہ جھی کہتے ہیں کہ بیرڈائن کا کرشمہ ہے اور ہم ڈائن کوضرور نکال دیتے مگر آپس میں جنگ

فهاو**ی** اجملیه اسبد چبارم شریک نہ ہونا بہت بری بات ہے محرکس نے کوئی حوالہ نہیں دیا اور نہ شریک ہوئے اس کے بعد چہلمی فریق اول کی طرف کھچڑے کے تبرک میں فریق دوئم کے ایک عزیز نے جومسجد محلّہ میں پنجوقتہ نماز <del>گی</del> یڑھا تا تھا ٹٹرکت نہیں کی اور میکہلا یا کہا لیک مرتبہ ہم بھی ایسا کرینگے جیسا کہتم لوگوں نے کیا ہے کہ مخل میلا دیس شریک نه ہوئے ہو میہ بات فریق ادل کونا گوارگذری کداس فریق نے ایسا کیوں کیار ہو تھی ا تعداد ہم بلید بھر کا مقابلہ کررہے ہیں۔ بعد میں فورا الیں اسلیم پاس کی کہ پیش امام بعض رکھتا ہے ان کے یجھے نماز پڑھنا ج ئزنہیں اور اپنا دوسرا امام مبجد مقرر کرلیا، جب کہ سابقد امام ۲ سال سے سلسل بلا کل اجرت کے پابندی کے ساتھ پنجوقتہ نماز پڑھا تا تھااورای کے جدامجد نے بیے کہکر بیر مجدمحلّہ میں تعمیر کرال تھی بعدمتن وٹل وججرا بھی اسی سابقہ امام کے ورثاء کا بنوایا ہوا ہے کیا پیطرز عمل اہل محلّہ کا حد شریعت میں ہے یا نا جائز؟ اس نکتہ کے علاوہ جوعرض کیا گیا اہل محلّہ کوئی اور اعتر اض سابقہ امام بناسکتے ہیں اور نہ مگل کوئی گرفت کر پچکے ہیں۔ فضل الدین محلّہ دبلی درواز ہ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مسلمانوں سے بلا وجہ شرعی کے قطع تعلق کر ناممنوع ہے پھرنا جائز بات کو غلط استعمال کرنا اور محفل میلا دشریف جیسی متبرک بات سے اجتناب کرنا اوراینی اسلامی رواداری کے خلاف کوئی طریقه استعمال کرنا خلاف شرع ہے اورمسلمان کی دل آزاری ہے، اور پھر فریق دوئم کا اس کے مقابلہ میں جانا کارروائی کرنا نامناسب ہے۔ باقی رہا پیش امام کے پیھیے نماز نہ پڑھنا کہاس امام کی کسی شری خامی کی ہا یر تہیں ہوا بلکہاں دنیاوی عداوت سے اور نا جائز اختلاف کی بنا پر غلط و باطل ہے۔خصوصا امام بھی ایا ا مام جوجدی اعتبار سے امامت کا حقد ارہے۔اس کا علیحدہ کرنے کا اس کوشرعاحق حاصل نہیں ۔والثد تعالی

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۰۵۸)

كيا فرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله بين ك جر مانہ جواصلاح قوم کے لئے ہولیعنی ایسے قتل جوشرعا ناجائز ہیں ان کورو کئے پرجر مانہ کیا جا۔ جامع مسجد کے خداف بہت ن بازیاں شروع کردیں۔ امام جامع مسجد کو یہ مولوی ضیاء الرحمن صدحب قادری رضوی حشمتی کے خداف ان کو مرعوب کرنے کے لئے افتر ایر دازیوں و بہت ن بازیوں سے کام لینے گلے یہاں تک کدمحتہ ندیشیان کی مسجد کو جو جامع مسجد کو یہ سے دوسوقدم کے فاصلے پر داقع ہے الگ جامع مسجد شہر کو یہ کا اعلان کردین تا کہ پر انی اس برس پہلے کی مشہور جامع مسجد سے دوکوں کی توجہ ہے جائے تاریخ مسجد معلوں کا اعلان کردین تا کہ پر انی اس برس پہلے کی مشہور جامع مسجد سے دوکوں کی توجہ ہے تاریخ مسجد معرفی کا اعلان کردین تا کہ پر افی اس برس پہلے کی مشہور جامع مسجد مولوی سلیم اللہ بناری کو اپنا مہمان بنا کر اس مسجد ندیشیان بیس جو حکا خطبہ پڑھوایا ، امام بنایا اور تقریر کر دائی جبکہ ان مولوی سلیم اللہ بناری کے متعلق معرف میں معرف کا فقوی کفر شائع ہو چکا ہے جو نوری کرن ماہنامہ بیس جسم کا انہوں کا اہمیت نہ جھتے ہوئے کرن ماہنامہ بیس جسم کا 19 اور قطبہ برہ دو تیرہ پرموجود تھا۔ اس فتوی مبارکہ کی کوئی اہمیت نہ جھتے ہوئے رکن داوائی کی گئی۔

(۲) ہرسال عیدگاہ کو نہ کے علاوہ جامع مسجد کو نہ میں عید کی نماز اوا کی جاتی ہے مولوی اسرار انحق وان کے ساتھیوں نے جامع مسجد کے دوسوقدم کے فاصلے پر اہل قریش صاحبان کی مسجد میں نماز عیداوا کرنے کا اعدان کیااور اعلان کرایا کہ نماز ال انڈیو صدر مسلم متحدہ محاذ پڑھائنگے اس سے صاف فلا ہر ہے کہ مسلمانوں کو مرعوب کر کے اپنا فقد ارق نم کرنے اور چندہ کمانے کے علاوہ کچھیئیں۔ متولیان مسجد اہل قریش نے جدید عید گاہ قائم کرنے سے انکار کرویا تو اپنے ہیں بجیس ساتھیوں کولیکر ایک مکان میں نماز عید اداکی مدمقام جامع مسحد اہل شہر کو ہے ہے تھیں۔ دوسوقدم برتھا یہاں ان کی تفریق بازی کام نہ آئی۔

اداکی بیدمقام جامیج مسجد الی شهر کوید سے قریب دوسوقد م پرتھا یہاں ان کی تفریق بازی کام نہ آئی۔

(۳) اگر کوئی سی عالم دین کسی دوسرے مقام پر کوید بیس تشریف لے آتے ہیں تو اس نام نہاد سیرت کمیٹی کے ارائیس مخاطف بیس غلط افو اہیں پھیلا کر لوگوں کو کا افعت پر تیار کر کے لوگوں کو علائے دین سے بدگہ ان کرتے ہیں الیم حالت بیس سنیت کے معاملات بیس کافی نقصان پہنچا ہے تفریق بیس المسلمین البسنت والجماعت والجماعت کوشراجستھان سام الرعند الناس مشکور ومنون ہوں۔

احقر العباد حافظ محد ابراہیم قریش عبد الرزاق فی عالم مسجد کوشراجستھان سام ابریل ۱۹۲۳ء الحق مشمق عفی عند فیضل الرحمن متولی جامع مسجد کوشر قادری رضوی شمتی الحق مشمق عفی عند فیضل الرحمن متولی جامع مسجد کوشر۔ محمد ظفر قادری رضوی شمتی المحق مشمق عفی عند فیضل الرحمن متولی جامع مسجد کوشہ۔ محمد ظفر قادری رضوی شمتی متولی ہوں۔

وجدال شروع ہوج نے گا۔ بہر کیف وریافت طلب امر ہے کہ ڈائن ہونے کی شرعا کوئی شناخت ہے۔ یہ نہیں اس طرح سے بغیر تحقیق کسی کوڈائن کہدینا شرعا کیسا ہے؟۔ بحوالہ کتب بالتشریح تحریر فرمایا جائے۔ فقط۔ عبدالکمال پوکھریروی مظفر پوری کیےازخر بیداری شنکھنؤ

الجوأب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

جادووسحرکے علم اور مشر کا پورا حال معلوم نہیں اس قدر معلوم ہے کہ اس کے اندرالفاظ شرکی ہوتے ہیں اور شیطین وغیرہ خبیث ارواح ہے استمد اداوراعا تت طلب کیجاتی ہے، اس بنا پر اسلام نے اس کو حرام ونا جو بر قرار ویا ہے ۔ عورت ومر دہر دو کے لئے شریعت نے اجازت نہیں دی جوعورت اس کو کرے اس کو ڈائن کہتے ہیں بیم فرف ہماری طرف کا نہیں ہے جس طرح جو دو وسحر کرنا نا جائز وحرام ہے، اس طرح لوگوں کو اس کو کرانا بھی ممنوع ونا جائز ہے۔ کسی بیماری کو یہ خیال کرلینا کہ فلال عورت کے فعل ہے ہے بات غیط و خلاف شرع ہے۔ ایسے اعتقادات کرنا غلط ہے اور اس غلط نیل کی بنا پر آپس ہیں جنگ وجد ال کرنا سخت جہ اس ہے۔ ڈائن کی کوئی شنا خت کسی کی ب میں نظر سے نہیں گذری اور بلا شہوت کے کسی پر جدور ایس علم کوئی ہے۔ جو دویا سے دویا سے دویا سے دویا ہم کرنا سخت جہ است ہے۔ ڈائن کی کوئی شنا خت کسی کی ب میں نظر سے نہیں گذری اور بلا شہوت کے کسی پر جدور ایس حدور کے کرنے کا الزام لگانا بھی شرعاممنوع ہے۔

واللذت لل اعلم بالصواب ٩ رجمادى الاولى ٩ ١٣٥٥ هـ المحقد واللذي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر حمل المحتمد المجمل غفراله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۰۲۰۱\_۱۲۰۱)

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین ان مسائل ذیل ہیں

(۱) کہ کوشیس ایک مولوی صاحب باہر سے پھرتے پھراتے آگے ان کا نام مولوی اسرار المحق صاحب ہے۔ مولوی صاحب نے کوشیس سیرت کمیٹی قائم کی۔ پچوحفزات نے تھوڑے عرصہ ہیں ہی مولوی صاحب وسیرت کمیٹی کے ممبران اور ان کے ہمنوا مولوی عبدالغفور صاحب (بوندی والے چن مولوی صاحب وسیرت کمیٹی کے ممبران اور ان کے ہمنوا مولوی عبدالغفور صاحب (بوندی والے چن قادری) کے کارنا ہے مذہب اہلسنت کے مطابق نہ پائے تو علیحدگی اختیار کرلی۔ ان کی پارٹی ہوا مولوی سے مطابق نہ پائے تو علیحدگی اختیار کرلی۔ ان کی پارٹی ہاوی معمول عام طور پر بغیرا جازت تقریر کرنے پر پابندی نگادی گئی۔ اس پر بیتم ام مور پر بغیرا جازت تقریر کرنے پر پابندی نگادی گئی۔ اس پر بیتم ام مجرکوٹ ہیں عام طور پر بغیرا جازت تقریر کرنے پر پابندی نگادی گئی۔ اس پر بیتم ام مور پر بغیرا جازت تقریر کرنے پر پابندی نگادی گئی۔ اس پر بیتم ام مور پر بغیرا جازت تقریر کرنے پر پابندی نگادی گئی۔ اس پر بیتم ام مور پر بغیرا جازت تقریر کرنے پر پابندی نگادی گئی۔

(152)

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

تفریق بین اسلمین کرنا شرعا جرم عظیم وممنوع و مذموم ہے قرآن وحدیث بیں جابجا اس کی مدمت وممانعت وارد ہے۔مندرجہ فی السوال حضرات سے بیس پچھ واقف ہوں۔ جھے امیر نہیں تھی کہایس خلاف شرع حرکت کریں لہذا اگر فی الواقع ان سے بیغل صاور ہوا ہے اور اس پرکوئی شہادت شرع موجود ہے قوائکا بیغل قابل عمل نہیں۔

كەھدىيت شريف ميں ہے: لاصاعة لمن لم بطع الله \_ كەخداف شرع ميں كسى كى اطاعت نېيىں \_

ووسرى حديث شريف من ب: الاصاعة الاحد في معصية الله \_ يعنى كناه ميس كسى كي اطاعت فيس \_

قوان کے مانے والول کواس سے سبق لینا چہے بیر طاہر ہے کہ قدیم جامع مسجد میں جمعہ قدیم عیدگاہ میں نمی زعید عرصہ دراز سے قائم سے ان کی بلاضر ورت شرع کے مخالفت شرعا جائز نہیں کہ ان میں جمعہ وعیدین کوکسی پیشوائے دین یا اکثریت مسلمین کو شہنے قائم کیا ہوگا ، تو جب ان میں کوئی نقص شرعی نہیں ہے تو ان کی مخالفت اور جدید جگہ امامت تفریق بین اسلمین ہے جس میں سی مسلمان کوشرکت نہیں کرنی حیاسے ۔ والدّ تق لی اعلم بالصواب

مجراجهل عنه المفتى فى بدرة سنجل ۲۷ رزيقعده ۱۹۸۷ء كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العبر حكمه الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم فى بلدة سننجل

مسئله (۱۰۲۳)

کیا فر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ خطبہ جمعہ صرف عربی میں ہونا چاہئے۔ بکر کہت ہے کہ نہیں مقتضائے زمانہ بہی ہے کہ بعد عربی اس جگہ کی زبان میں خطبہ پڑھنا چاہئے تاکہ لوگ احکام شرعیہ سے واقف ہوں ، زبیر نے کہا کہ منتاء خطبہ حمد و ثنا ہے۔ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی مجم وغیرہ فتح ہو چکے تھے لیکن حضور نے بھی وہاں کی زبان میں خطبہ کا تحکم نہیں فرمایا۔ بکرنے کہا کہ حضور کے زمانہ میں قرآن کے اعراب کب لگے تھے۔ یہ با تمیل تو زمانہ سے تعلیٰ فرمایا۔ بکرنے کہا کہ حضور کے زمانہ میں قرآن کے اعراب کب لگے تھے۔ یہ با تمیل تو زمانہ سے

تعلق رکھتی ہیں جس قدر زمانہ گذر ہے ای قدر کام بھی ہو ھے۔ زید نے کہا کہ مجدد وقت اعلی حضرت امام
اہل سنت مولا نا مولوی شاہ احمد رضا خال صاحب قبلہ رضی املد تعالی عنہ نے اپنے ملفوظات شریف میں

یمی فر مایا ہے کہ خطبہ صرف عربی میں ہو۔ ہکر نے کہا کہ انھوں نے کیا دلیل کھی ہے۔ زید نے کہا کہ اول تو

ملفوظات میں دیسل کا سوال ہی برکار ہے۔ ثانیا میرے لئے اعلی حضرت کا بدلیل فرما دینا ہی دلیل ہے

کہ اتنا زبر دست محقق کوئی بات ہے خقیق ہر گر نہیں لکھ سکتا ۔ اگر آپ کو دلائل ہی مطلوب ہوں تو اعلی
حضرت عدیالرحمۃ کے فیض رس نیدہ بھرہ تعالی بہت ہیں ان سے دریافت فرما لیجئے ، وہ بھرہ تعیالی دلائل

کے انبار لگا دیں گے۔ بکر نے کہ کہ تم ہی دریافت کرولیکن جواب فقہ سے ہونا چا ہے ۔ اگر انھول نے عقل

کے انبار لگا دیں گے۔ بکر نے کہ کہ تم ہی دریافت کرولیکن جواب فقہ سے ہونا چا ہے ۔ اگر انھول نے عقل

عراب و یا تو ہم بھی عقل سے ٹھولس ٹھائس کر سکتے ہیں ۔ لبندا حضور سے التم س ہے کہ جواب شافی

دکائی فر می کرعند انہ دعند الرسول صلی اللہ تعیالی علیہ وسلم ما جور وعند الناس مشکور ہوں فقط بینوتو جروا۔

دکائی فر می کرعند انہ دعند الرسول صلی اللہ تعیالی علیہ وسلم ما جور وعند الناس مشکور ہوں فقط بینوتو جروا۔

المستفتی ، عبد سید الخلائق والبشر محمد ریاض الحس نیر جودھ وری

الجواب

نحمده وتصلي على رسوله الكريم

قول: ید قابل ممل اور موافق شخفیق ہے کہ غیر عربی میں خطبہ بڑھنا مکروہ وخلاف سنت متوارشہ ہے۔ اس کی تائید میں اس وقت چندا مور چیش کرتا ہوں تا کہ سئد کما حقد واضح ہوجائے۔ اس کی تائید میں اس وقت چندا مور چیش کرتا ہوں تا کہ سئد کما حقد واضح ہوجائے۔ امراوں۔ زبان عربی کودیگر زبانوں پرایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ فقد کی مشہور کتاب مدا سے

يں ہے:

ان لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها \_ (هدامي ١٩٨) بيتك زبان عربي كوري فضنيت عاصل ب جواور زبالول كوحاصل بين -حديث محج مرفوع بين ب كرحضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات تي بين: احبو العرب بالتلث فانى عربى و كلام الله عربى ولسان اهل الحنة عربى -(موضوعات كبير عن 20)

تم عرب کوئٹین یا توں کی وجہ ہے محبوب رکھوا لیک مید کہ بیٹس عربی ہوں دوسرے سے کہ کلام اللّٰدعر فی ہے تیسرے مید کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ مال میں میں فیز اس مصل میں اس کا کہ کہ میں میں میں میں اس فیز اس مصل میں اس کو

اس صديث شريف سے بيد بات ثابت موكن كرز بان عربي كواس درجه فضيلت حاصل ہے كماس كو

الل جنت كى زبان بناد ياجائيگا\_

كان يحسن الفاتحة بالعربية لم يحزئه بغيرها \_ (رحمة الامركسيم)

امام اعظم نے فرمایا اگر جا ہے عربی میں قراکت کرے اور اگر جا ہے فارس میں قراکت کرے اور ا مام پوسف وا مام محد نے فر ما یا اگر سور 6 فانحد عربی میں خوب پڑھ سکتا ہے تو اس کوغیر عربی میں پڑھنا کفایت

علامة شعراني ميزان الشريعة مين قرمات بين-

ومن ذلك قبول الامنام ابني حنيفة انبه ان شناء المصلى قرأ بالفاسية وان شاء قرأ بالعربية مع قول ابي يوسف ومحمد ان كان بحسن الفاتحة بالعربية لم يحزئه غيرها الي ان قال قال بعض اصحاب ابي حنيفة انه صح رجوعه الي قول صاحبيه ـ

(میزان مفری جلداص ۱۳۳۳)

منجملہ ان کے امام اعظم کا بیقول ہے کہ نمازی اگر جا ہے فارس میں قر اُت کرے اور اگر جا ہے عر بی میں قرائت کرے مع امام ابو بوسف وامام محد کے اقوال کے کدا کرسورہ فاتحد عربی میں اچھی طرح پڑھ سكتا بي تواس كوغير عربي مين يره صنا كافي شه موكايها ل تك كه بعض احناف في كها كه صاحبين كول كي طرف امام صاحب کارجوع فرما ناصحت کو پہنچاہے۔

ابو يبو سف ومحمد والشافعي فلم يجوزوا القرأة بالفارسية الافي حالة عدم القدرة على العربية بخالف ابي حنيمة فانه جوز ها في الحالين حجتهماهو وصف القرآن سال عربية في قوله تعالى قرأنا عربيا ( الى ان قال ) فينبغي ان لايحوز الا بلسان عربي وقد صحح رجوعه الى قولهما وعليه الاعتماد \_

(تفسيراحدي ٢٢٧)

ا مام ابو پوسف ،امام محمر ،اورامام شافعی قر اُت کو فارسی میں جایز تہیں قرار وسیتے ہیں مگر عربی میں ا قدرت نہ ہونے کی صورت میں برخلاف امام اعظم کدوہ دونوں حالتوں میں جواز کے قائل تھے،صاحبین کی دلیل قرآن کا عربی زبان میں نزول ہے، لہذا سواعر بی زبان کے جائز ہی نہ ہو۔اور صاحبین کے قول ك طرف امام اعظم كارجوع كرناصحت كوبهنيا ادراس قول براعتا وبي اس طرح ہدایہ میں اس اختلاف کو ذکر فرماتے ہوے حضرت امام کے رجوع کرنے کی تصریح

نیزید بھی ثابت ہے کہ قبر میں میت ہے اس زبان عربی میں موال وجواب ہوگا۔ چنانچەعلامەجلال الدين سيوطى نے شرح الصدور مين تقل فرمايا۔

سئل الحافظ ابن حجر عن ذلك فقال ظاهر الحديث انه بالعربي ـ

(شرح الصدورص ۲۱)

حافظ ابن حجرے بیرسوال کیا گیا کہ قبر میں میت ہے کس زبان میں سوال وجواب ہوئے فرمایا ظا ہرحدیث سے میمعلوم جوتا ہے کے عربی میں ہو تگے۔ علامہ شامی نے روائحتار میں نقل قر مایا۔

راتيت في الولو الحية في بحث التكبير بالفارسية ان التكبير عبادة الله تعالى والله تعالىٰ لا يحب غير العربية ولهذا كان الدعاء بالعربية اقرب الى الاحابةقلا يقع غير ها من اللغات في الرضا والمحبة لها مو قع كلام العرب .

(شامی جلداص ۲۵۵)

میں نے کتاب ولوالجید کی بحث بحبیر بالفارسید میں دیکھا کہ بجبیراللہ تعالی کی عباوت ہے اوراللہ تعالی غیر عربی کومحبوب میں رکھتا اس کئے دعاء کاعربی زبان میں ہونا اجابت کے لئے قریب ترہے تو عربی كسوااورز باليس رضاويجبت بين كلام عربي جكد يروا فع نيول كى-

ان عبارات منصصاف طور يرمعلوم موكيا كهز بان عربي كوبا تى زبانول يرايك خاص فضيلت حاصل ہے کہاس میں کلام اللی نازل ہوا بھی اہل جنت کی زبان ہوگی قبر میں سوال جواب اس میں ہوگا یبی زبان الله تعالی کوزیاده محبوب و پیشدیده ہے۔اس مضمون میں بمٹر سے تصریحات تعل کی جاستی ہیں۔

امرووم: جوعر بی زبان پر قادر ہے اس کا فاری یا اردو وغیرہ زبانوں میں قر اُت کرنااس میں حضرت امام محمدوامام ابو بوسف رحمة التدعليها كاليمي غدمب سے كه غير عربي ميں نماز اورغير نماز ميں قر أت جائز جبیں ہے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے میمروی ہے کہ جائز ہے لیکن امام صاحب نے ان دونوں حضرافت کے قول کی طرف رجوع قرمایا۔

رحمة الامة في اختلاف الائمديس ہے۔

قـال ابـو حنيفة ان شاء قرأ بالعربية وان شاء بالفارسية وقال ابو يو سف ومحمد ان

فآوى اجمديه اجلد جهارم

یجی صاحبین کا قول ہے اور اس قول کی طرف اما مکار جوع کرنا سیجے ہوا اور یہ کیونکر نہ ہوگا اللہ تعالی نے قر آن کریم کوعر بی ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہے اور امام اعظم نے جو پہلے عربی نظم کے غیر لازم ہونے کوفر ، یا وہ نہیں ج نا گیا۔

مراقی الفداح میں ہے:

ولا قرأته بها في الاصح في قول الامام الاعظم موافقة لهما لان القرآن اسم للنظم المعنى \_ (طحطاوي الامام)

اور نمازی کا فاری میں قر اُت کرنا اہام اعظم کے حج قول میں جائز نہیں اور بیقول صاحبین کے قول کے موافق ہے اس لئے کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔

طحط وی میں اس کی شرح میں فر ماتے ہیں۔

وعلىٰ هذاا لقول الفتوى (طحطاوي ص١٦٣)

ای تول پرفتو ہے:

ان عبرات سے نہایت واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ بلاعذر زبان پر قاور کے لئے سوائے عربی کے فاری یا کسی اور زبان میں نماز اور غیر نماز میں قراُت جائز نہیں مہی مفتی بہتول ہمارے ائمہ مثلا شہرے منقول ہے۔

ا مرسوم: تنجیرافتتاح تشمید ذی اور نماز کے تمام ذکر ثن تعوذ ، درود شریف ، دعاء ، تبیج وغیرہ بد سب چیزیں صاحبین کے نز دیک غیرعربی میں اس وقت جائز ہیں کہ وہ عربی سے عاجز ہواورا ما ماعظم رحمة ، مندعلیہ کے نز دیک بیسب چیزیں عربی پرقاور ہوتے ہوئے بھی غیرعربی میں جائز ہیں مداییتن بدایہ میں ہے۔

فان افتح المصلودة بالفارسية او قرأ فيها بالفارسية او ذبح وسمى بالفارسية وهو بحسن العربية احزاثه عند ابي حنيفة وقالا لايحوز به م

اگرفارس سے نماز شروع کی (یعنی تکبیرتحریمہ بزبان فاری کہہ کرشروع کی یا نماز میں فارس کے ساتھ قر اُت کی یا ذبیحہ برفاری میں تسمیہ کہاا وروہ عربی جانتا ہے توامام صاحب کے نزویک اس کو کافی ہے اور صاحبین نے کہاا ہے کافی نہیں۔

ردالحتاريس ہے۔

کرتے ہیں۔

ويروى رجوعه في اصل المسئلة الى قو لهما وعليه الاعمتاد\_ ( مِداية جلداص ٨٦)

اور صاحبین کے قول کی طرف ا، م صاحب کا اصل مسئلہ میں رجوع کرنا مروی ہے اور اس پر اعتاد ہے۔

تنومرال بصار و درمختار میں ہے۔

قرأ بها ( بالفارسية ) عاجزا فحائز اجماعا قيد القرأة بالعجز لان الاصحح رجوعه الى قولهما وعليه الفتوي \_

(ازشامی جلداص ۳۳۹)

فاری میں بخاست بحرقر اُت کی تو ہو تقاق جائز ہے قر اُت میں بخز ہونے کی قیداس لئے زائد کی کہ صاحبین کے قول کی طرف اہ م صاحب کار جوع کر تاضیح ہے اوراس پرفتوے ہے۔

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ قول مفتی بدصاحبین کا قول ہے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرمایا بلکہ اوس مصاحب کا اصح قول ہی ہیہ ہے کہ غیر عربی میں قر اُت جائز نہیں ہے۔

تفسیراحدی میں ہے:

شم الاصح من قول ابي حنيفة ان نظم القرآن ركن لا زم في صلوة حتى لا يجوز قرلة القرآن بغير العربية بغيرعذ روان كان قد احاز بالعبارة الفارسية في حالة العذر وذلك المقرآن اسم للمطم والمعنى حميعا لاا تمعني فقط سواء كان في الصلوة او غير هاوهو قولهما وقد صحح انه رجع اليه ابو حنيفة وكيف لا يكون وقدو صف الله القرآن بكونه عربيا ولا يد رى ما قال ابو حنيفة او لا من عدم لزوم النظم العربي.

(تفسیراحمدی ۱۳۹۷)

اصح قول ا، م اعظم میہ ہے کہ نظم ( لفظ ) قر آن نماز میں رکن لا زم ہے یہاں تک کہ بلا عذر غیر عربی میں قر آن کریم کی قر اُت جائز نہیں ہے اگر چہ عذر کی حاست میں فاری عبارت کے ساتھ جائز رکھا اور میاس سے کہ قر آن نظم اور معتی دونوں کا نام ہے نہ فقط معنی کا برابر ہے کہ نماز میں ہویا غیر نماز میں اور

ا مام صاحب کے نزد کی نماز کاغیرعربی کے ساتھ شروع کرنا سیجے ہے اگر چہ عربی پر قاور ہومتی اس بات کے کہ قادر کے لئے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

شامی ش ہے۔

فآه ي النه يه اجلد چبارم

والنظاهر ان البصحة عنده لا تنفي الكراهة وقد صرحو ابها في الشروع واما بقية اذك ر الـصـلـوـة فـلـم ار من صرح فيها بالكراهة سوى ما تقدم ولا يبعد ان يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلوة وتنزيها خارجها \_

بیر فاہر بات ہے کدامام صاحب کے نزویک سیج ہوجانا ،اس کی کراہت کی فی تہیں کرتا اس کی مسئلہ شروع نماز میں فقہائے تصریح بھی کی ہے لیکن نماز کے یہ تی ذکر تو ان میں میں نے کراہت کی تضریح مہیں دیکھی سوا جومقدم ہو چکا اور بعید نہیں ہے کہ فاری کے ساتھ نماز میں مکروہ تحریمی ہواور خارج نماز میں مکروہ تنزیبی ہو۔

ان عبارات سے واضح ہوگیا کہ تکبیرا فتتاح ہشمیہ ذرج ،اذ کارنماز ودعا وغیرہ کوعر بی زبان میں پر قادر ہوکر غیرعر بی میں پڑھنا صاحبین کے نز دیک ناجائز اورا مام اعظم علیہ الرحمہ کے نز دیک بعض مکروہ گر کی اور بعض مکروہ تنزیبی ہیں۔حاصل کلام ہیہ ہے کہ خطبہ کا عربی زبان پر قادر ہو کرغیرعر بی ہیں پڑھنا بھی صاحبین کے نز دیک نا جائز اور حضرت امام اعظم علیہ الرحمة کے نز دیک بکراہت جائز ہے۔

لم يقيد المخطبة بكو نها بالعربية اكتفاء بماقدمه ، في باب صفة الصلوة من انها كالخلاف في الشروع في الصلوة . (شامي جلداصقح ١٦٢٥)

مصنف نے خطبہ کے عربی میں ہونے کی قیر بیش لگائی اس کئے کہ باب صفة الصلوة میں بیان كذرچكا كدامام صاحب كے نز ديك عربي ميں ہونا شرط تين آگر چيدوه عربي پر قادر ند ہو بخلاف صاحبين کے کہ اٹھوں نے عربی کوشرط کیا ہے مگر بوقت عجز کے اور میرخلاف نماز کے شروع کرنے کے اختلاف کی اما صحة الشروع بالفارسية وكذ إجميع اذكار الصلوة فهي على الخلإف فعنده تصبح الصلوة بها مطلقا خلا فالهما \_ (شاى جلداص ٣٦٦)

کیکن بزبان فاری تکبیر تحریمه کهه کرنماز کے شروع ہوجانے کی صحت اور ایسے ہی نماز کے سب ذکر بیسب ای خلاف پر بین کدامام صاحب کے نز دیک مطلقا فاری سے نماز سیح ہو جائیگی بخلاف صاحبین کے کدان کے نزد میک تیجے نہ ہو گی۔

جو ہرہ نیرہ شرح قدوری میں ہے۔

ولو افتح بالفارسية وهويحسن العربية اجزاه عندابي حنيفة ويكره عندهما لا يجزئه الا اذا كان لا يحسن العربيه. (جوبره نيره ص٠٥)

ا گرنماز فاری میں شروع کی اور دہ عربی کو جانتا ہے تو امام صاحب کے نز دیک جائز مکروہ ہے اور صاحبین کے نز دیک کافی تہیں مگر جنب عربی کواچھی طرح نہ جانتا ہو۔

ان عبارات ہے معلوم ہو گیا کہ امام اعظم علیہ الرحمة ان سب چیز وں کو بلا مجز غیر عربی میں جائز کہتے ہیں اور ان کے متعلق صاحبین کے قول کی طرف امام صاحب کا رجوع ثابت نہیں چنانچہ شامی

انما المنقول انه رجع الى قولهما في اشتراط القراة بالعربية الاعندالعجز وامامسئلة الشروع فلامذكور في عامة الكتب حكاية الخلاف فيها بلا دكر رجوع اصلا (شامی جلداص ۳۳۰)

ا مام صاحب کا صاحبین کے قول کی طرف رجوع کرنا جومنقول ہے وہ بغیر عجز قر اُت کوعر پی کے ساتھ شرط کرنے میں ہے لیکن نماز کے شروع کرنے کا مسئلہ عام کتابوں میں اس میں بھی ان کے مابین وای اختلاف قد کورہ اور جوع کا ذکر بالکل جیس ہے۔

لہٰذاامام اعظم علیہ الرحمة کے نز دیک ان باتوں میں جواز ہی معتبر ہے لیکن یہ جواز بکراہت ہے جبیها کهابھی جو ہرہ نیرہ کی عبارت میں گذرا اور طحطاوی حاشیہ مراتی الفلاح میں اس کراہت کو کراہت

يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قاد را عليه مع الكراهة التحريمة\_ (طحطاوی ص ۱۶۳)

درمختار میں ہے۔

مواتو آج اس سنت متوار شاور طریق مسلمین کی کیوں مخالفت کی جائے۔

بدايه مين اي بحث مين تو بحالت عجز بهي سيحكم ديا كيا\_

يجوز عند العجز الااته يصير مسيا لمخالفة السنةالمتوارثة \_

(مرابیش۸۲)

عربی سے عاجز ہو کر غیرعربی میں پڑھنا جائز ہے مگروہ سنت متوارثد کی مخالفت کی وجہ سے گنہگار

چہارم خطبہ عبادت اللی ہے اوراللہ تعالی غیر عربی کو محبوب نہیں رکھتا۔ لہذا خطبہ کا عربی میں ہونا اولی ہوا اور غیر عربی میں خلاف اولی۔

چنانچیشای میں ولوالجید کی بحث تلبیر بالفارسیة سے ناقل ہیں۔

ان التكبير عبادة الله تعالىٰ والله تعالىٰ لا يحب غير العربية \_

(شامی جلداص ۲۵س)

تحکیبراللہ تعالیٰ کی عباوت ہے اور اللہ تعالیٰ غیر عربی کومجوب نہیں رکھتا۔ پنچم : خطبہ بیل قر اُت قر آن سنت ہے اور اوائے سنت کے لئے کم از کم ایک آیة کی تلاوت تو کی جائے گی۔ چنانچے شامی میں اس کی تصریح صاف موجود ہے۔

> فالا عبار قد تواترت ان البني صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_ اس ميں حديثيں متواتر وار د ہو چكيں ہيں كر حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم (بير جواب ناقص ہى دستياب ہوا)

وعلى هداالمخلاف المحطبة مع اذكار الصلوة .. (ردائحتار جلدا ص ٣٣٩) اورامام اعظم وصاحبين كالختلاف خطبه اور تمام نمازك اذكار كوغير عربي من پر صفح كاوي

ہداریہ میں ہے۔والعطبة والتشهد علی هذا العلاف ر(ہداری ۸۲)
خطباورتشہد کا غیر عربی بڑھنے کا تھم امام وصاحبین کے مابین ای طرح مختلف فیدہ النام ان عبارات سے نہایت روشن طور پر ثابت ہو گیا کہ عربی نی زبان پر باوجود قدرت کی غیر عربی فاری اردود غیرہ زبانوں میں خطبہ پڑھنا صاحب کے فزویک ناجا مزاور حضرت امام صاحب کے فزویک براہت جو تز ہے عدوہ بریں خطبہ کے غیر عربی اردوف رہی وغیرہ میں ہمیشہ پڑھنے کی عادت کر لیا اورموانع بھی ہیں۔

اول بدہے کہ زبان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ بیز بان اللہ تعالی کی محبوب ویسند 🗷

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب زبان اہل جنت کی زبان ہے، مرنے کے بعد کیا زبان ہے، مرنے کے بعد کیا زبان ہو جائیگا کام اللہ واحدیث وفقہ وغیرہ تمام ند ہی کہ جی اصدائی زبان میں ہیں الہٰدائی زبان میں خصبہ کا ہونا زیادہ بہتر ہے مسلمان اپنی نہ ہی ضروریات کے لئے حقیقہ عربی کا بہت محتاج ہے جب دنیوی ضرورت کے لئے انگریزی ہندی وغیرہ زبا نیس کیمی جاتی ہیں۔ تو کیاد پی ضروریات کواس وجو اہمیت نہیں ہندووں کو دیکھو کہ وہ ار دو کو جھوڑ کر ہندی زبان کا کس قدر رواج و ہے رہے ہیں اور آنا معربی ہندووں کو دیکھو کہ وہ ار دو کو جھوڑ کر ہندی زبان کا کس قدر رواج و ہے رہے ہیں اور آنا معربیان اسلام اپنی نہ ہی ذبان کومٹانے کی فکر میں ہیں آج اردو میں خطبہ بڑھنے کی کوشش ہور ہی ہو تو کی نماز اور دیگر عبادات میں بھی ہے ہی کی جائے گی العیاذ باللہ۔

و وم رُبان افترس اور دورصحابہ میں بکثرت بلہ وعجم فتح ہوئے اور وہیں جمعے قائم ہوئے لکا باوجودان کےاحتیاج تعلیم کے خطبول کاان کی تجمی زبان میں پڑھنا ثابت ہے میزان الشریعۃ میں حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں۔

فان الباب لم یفتحه الشارع فلیس لاحد ان یفتحه ( میزان جلداصفی ۱۸۳۳) جودروازه شارع اسلام نے نہیں کھویا ہے تو کسی کو بیتی نہیں ہے کہ اس وروازے کو کھولے۔ سوم قرون ثلثہ زون شعف وخلف میں آج تک کہیں خطبہ کا غیر عربی میں پڑھنے کا اہتمام نیل كتاب الفرائف تادى اجمليه /جلد چبارم

11/2

فآوی اجملیه /جلد چهارم

۱۹۸۶) باب المير اث ۱۳۰۱)

مسئله

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ علیمن کا انقال ہوااور اس نے ایک''زوج'' مسمی غریب اللہ اورایک''اب' مسمی قدرت اللہ اورایک''ابن' مسمی کرامت اللہ اورایک' بنت' مسماۃ اصغری وریہ چھوڑے۔اس کے بعد کرامت اللہ اورایک ناتقال ہوا۔اس نے ایک' اب' مسمی غریب اللہ اورایک خاتون اخیا فی مسماہ اصغری بیگم کرامت اللہ کا انقال ہوا۔اس نے ایک' اب' مسمی غریب اللہ اورایک خاتون اخیا فی مسماہ اصغری بیگم وریہ چھوڑ ااور بعدہ مسماۃ اصغری کا انقال ہوا۔اس نے ''جد فاسد' مسمی قدرت اللہ اوروو چھا مسمیال اللہ کا دیم کو این مسماۃ علیمن کا ترکہ کس طرح تقییم ہوگا؟۔ بینواتو جروا

الجواب

اب المراق المبيرة المراق المبيرة المراق الله المبرى المت الله المبرى المت الله المبرى المت الله المبرى المن الله المبرى المبرى المبرى المبرى الله المبرى المبرى الله المبرى المبرى الله المبرى ا

## كتاب الفرائض

فأوى اجمليه اجلد جبارم ردے شرع اس کے جھے کتنے کتنے ہوئے مفصل تحریر فرمائے۔ چيو<u>۔</u> ز وجه مثتاق انة اخيافي ابدامهم 444 الأصه مناخاں جنافان عيوص 11466 1 . . . 10 1440

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

بعد ما یہ بعب عبی الارث بشرط صدق بین س کل وبشرط خلواز موانع ارث کل تر کہ المسلم پر منتقدم ہوا۔ مسمی غریب اللہ کو ۳ اسلام ، اور قدرت اللہ کو ۱۳ ارسمی تو لاکو کے رسبام اور مسمی تحولا کو کے رسبام بینچتے ہیں۔ اور مسمی قدرت اللہ مسمی کرامت اللہ اور مسما قاصغری ووٹوں کے تر کہ ہے محروم بے ۔ اور اصغری اپنے اخیا فی بھائی کرامت اللہ کے ترکہ ہے محروم ہے ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔ اور اصغری اپنے اخیا فی بھائی کرامت اللہ کے ترکہ ہے محروم ہے ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔ کھیں ہے ۔ اسلام بنی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عزو وجل ، العبد محمد المحمد اللہ اللہ والی ، ناظم المدرسة المحمل العلوم فی بلدة سنمجول محمد المحمد المح

مسئله (۱۰۲۵)

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ سمی چھوٹے کا انقال ہوااس نے ایک اپنی ہوگا
مسماۃ نیاز ن اور ایک لڑکا مشت ق اور دولڑ کی شہیرن وسعیدن چھوڑے۔ پھر مسماۃ سعیدن کا انقال ہو
انھوں نے اپنی ماں نیاز ن اور ایک اخ مشتاق اور ایک بہن بشیرن اور دو پچامنا خال چنا خال چھوڑے۔
اور اس کے بعد سمی مشت ق کا انقال ہوا اور اس نے اپنی ماں نیاز ن کو ایک بہن شمیرن اور دو پچا منا خال و چنا ان خال خاوند منا خال اور ایک لڑکا
وچنال خال چھوڑے ۔ اس کے بعد سمی ۃ نیاز ن کا انقال ہوا۔ اس نے اپنا خاوند منا خال اور ایک لڑکا
ابراجیم اور ایک لڑکی شمیرن چھوڑے بعد اس کے بعد مسماۃ شمیرن کا انقال ہوا۔ اس نے اپنا خاوند عوش اور ایک لڑکا
ابراجیم اور ایک لڑکی شمیرن چھوڑے بھراس کے بعد مسماۃ شمیرن کا انقال ہوا۔ اس نے اپنا خاوند عوش اور ایک انتقال ہوا۔ اس نے اپنا خاوند عوش

رجیمن نصیرن را جمده حسن نذر حبیبالله جهونی ۱۲۰ مه ۱۲۵ ۱۲۸ مه ۱۲۵ مه ۱۵۵

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

بعد تقدیم ما یعب علی الارث بشرط فلوازموانع ارث وانحصار ورشرور مین وبشرط صدق بیان سرکل ترکه رحیم الله کا (۳۸۴) سهام پرششم بوگا مسه قرحیمن کو (۴۲۰) سهام اور باجره کو مسرق بیان سرکل ترکه رحیم الله کا (۳۸۴) سهام اور سمی حسن کو (۸۱۲) سهام اور سمی نذیر کو (۸۱۲) سهام اور سمی نذیر کو (۸۱۲) سهام اور سمی قرح بین اور میام اور سمی تینول اور سما قرح چیونی کو (۵۵۱) سهام به و نیج بین اور وزیران کی تینول به بینین اور بهانی محروم بین و الله تعالی اعلم بالصواب -

كتبه : المنتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ،

فناوى اجمليه /جلد چهارم اها كتاب الفرائض

بعد تقدیم ما یہ علی الارث بشرط خلوازموانع ارث وانحصارور شدور فدکور مین وبشرط صدق بیان سائل ترکیسی جیوٹے (۱۲۷۲) سہام پر منقسم ہوگا۔ مسمی منا خال کو (۱۳۳۹) سہام اور مسمی چنا خال کو (۱۳۳۹۵) سہام مسمی چنا خال کو (۱۳۳۹۵) بہام اور مسمی عیوش کو (۱۳۳۹۵) سہام ملتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل العبر محمد المحمد ا

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ رخیم اللہ کا تقال ہوا۔اس نے دولڑ کے مہیت ونذیر چھوڑے۔ پھر مسیت کا انتقال ہوا،اوراس نے ایک بیوی مسماۃ رحیمن اور دولڑ کیاں تصیران وہاجرہ اور ایک بیوی مسماۃ رحیمن اور دولڑ کیاں تصیران وہاجرہ اور ایک بیوی مسماۃ وزیران اور دولڑ کے حسن ونذیر اور ایک لڑی مسماۃ مجھوڑے۔ پھر مسماۃ وزیران کا انتقال ہوا۔اس نے ایک لڑی مسماۃ جھوٹی ورشہ چھوڑے۔ پھر مسماۃ وزیران کا انتقال ہوا۔اس نے ایک لڑی مسماۃ جھوٹی اور ایک ہمائی اور تین بہنیں ورشہ چھوڑے۔ اب دریا فت طلب سام جھوٹی اور ایک باپ مسمی جیب اللہ اور ایک ہمائی اور تین بہنیں ورشہ چھوڑے۔ اب دریا فت طلب سام

رميم الله ميت مسئله ۱۹۲۲ = ۱۹۲۸ ميت مسئله ۱۹۲۷ = ۱۹۲۸ ميت مسئله ۱۹۲۸ = ۱۹۲۸ ميت ابون ابون الماله ال

Jam) فآوى اجمليه /جلدچهارم ارين مرادن في اليله مريم لوافق بالربع " = YXI Line مافي البيله ٢٠٠٣ فريدن

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

بعد تقديم ما يحب على الارث بشرط خلوازموانع ارث وانحمارور شدور ندكورين وبشرط صدق بين سرئل تركم معظيم الله كالارث بشرط على الارث بشرط متحت بين مندرج بهدوالله تعالى الله بالصواب مندرج بهدوالله تعالى الله بالصواب مندرج بهدوبل بالمعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ،

فآوی اجملیه /جلد چهارم <u>کتاب، غرائض</u> العه محمد اجمل غفه اللامل، نظم البيد و اجمل العلوم فی مل پستیجا

العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل العبد محمد الجمل عفراد "باد از تصبه چندوی ضلع مراد "باد

سی فر پ نے ہیں علیائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئند میں کہ مسمی عظیمی ناع نا نے ملے متعدل مدین اور ان ان کے مدین علی میں تاک میں میں ان کا

الجواب

مسئله (۱۰۷۰)

ا کی تخص کی پہلی بیوی ہے دولا کے ہیں۔عرصہیں (۲۰)سال ہوا کداس شخص نے پہلی بیوی کو طلاق دیدی اور دوسرا نکاح کرسیا پہلی بیوی نے اپنا دین مہر وصول کرلیا۔اب اس شخص کا انتقال ہوگیا، دوسری بیوی سے کوئی اور دنہیں ہے، ایک صورت میں دوسری بیوی کہ جس سے کوئی اول دنہیں ہے چہارم نے کی سخق ہے یا آ مھوال حصہ یانے کی سخق ہے؟۔فقط

(101)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

صورت مسئولہ میں جب بیدولڑ کے حیات میں تو میت کی جا ہے ایک بیوی ہو یازیادہ وہ آشوال حصد بی بیا لیمل روانقد تعالی اعلم بالصواب،

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة مستجل

بخدمت شريف جذب قبله حضرت موليذ بزركوا رصاحب مدخله العالى انسل معييم مصحضور والا (۱) فدوی کی دوداوی تھیں کہلی دادی ہے میرے والد بزرگوار نیز بڑے ایا اور دوسری داوی ہے میر ہے چپے صاحب ہیں دوسری دادی ٹیملی دادی کی وفات کے بعد نکاح میں آئیں ۔ ٹیملی وادی کی وفات کے بعد دادا صدب مقروض ہو گئے لہذا انہوں نے دوسرا نکاح پڑھوا کر مکان مہر نامہ کھوا دیا تا کہ مکان قرض والوں کی ٹذرنہ ہو سکے اس طرح مرکان ہے سکا دا داصاحب مکان چھوڑ کر کراہیہ سے دوسری جگہ رہنے کلے وہاں ان کی شادی ہوئی ٹیز بیچ بھی تقریباً چودہ بندرہ برس بعد جب کدمیرے دالد بزرگوارصا حب کا انتقال ہو چکا چی صاحب میرے پاس آئے اور جھے ہے کہا کدر ہے کے لئے مکان کا میکھ حصد ویدوجو من سب جگہ منے پر خالی کر دیا جائے گا۔ میں نے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ کیا اور وہ مکان میں رہنے کے مگر مکان خالی کرنا تو در سنار کچھ عرصہ بعد بچھے مندرجہ ذیل نوٹس ملا۔

(1) میں نے بچاصاحب کی ده مورویئے کی جائیداد برنا جائز قبضہ کرر کھاہے۔

العبد محمد الجنمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة ستنجل مستله

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مستدمیں کہ سمی عبداعلی کا انتقال ہواوراس نے دو بیٹیاں مسوقا بركت فاطمه ومسه ة تفيدق فاطمه اوردوية تي مسماة حفيظه فاطمه ومسه ة حميده فاطمه اور دو بطبيج مسمى ايوب على وسمى ابراہيم على ورشديل چيوڙے \_تو از روئے شرع شريف تر كه عبدالعلى كاكس طرح تقتيم بوگا۔

بنت بنت المناماخ المنالاخ بنت الابن بنت الابن بركت فاطمه انصدق فاطمه الوب على ابراجيم على حفظ فاطمه حميد في طميه

بعد تقديم ما يحب على الارث بشرط خلو از موانع ارث وبشرط صدق بيان ماكل وانحصار ور نذدر مذکورین تر که عبدالعلی کا چهسهام پرنشیم ہوگا۔ ۲ ر۲ رہیٹوں کواورایک ایک بھیجوں کو 🚎 💶 💶 والله تعالى اعهم بالصواب.

مسئله (۱۰۲۹)

كيا فرمائے جيں علائے وين ومفتيان شرع اس مسلمين كيمسما ة الفت كا انتقال جوااوروہ لا ولد تھی ،اس کا شو ہراور والدین اس ہے پہلے فوت ہو چکے ہیں ۔لہذااس نے اپنا وارث ایک بھائی پیر بخش ا در جاٍ رجيتيج عبدالكريم ورحيم بخش وعبدالتي و كفايت حسين اورا يك بينجي مسماة بشيرن حجوزي لهذا دريا دنت طلب بیامرہے کہ سما ۃ الفت کے وارث کون کون ہیں؟۔

ميت الفت مسئله ا

ابن الاخ بنت الأخ این الاخ ול וייטועל וייטועל

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

بحمده ونصلي على رسوله الكريم

صورت مسئولہ میں جب نور محد مرحوم نے بوقت نکاح ثانی اپنی دوسری بیوی کے دین مہر میں اپنا مكان لكهدد يا تفاتو ط برب كهوه مكان نورمحركي ملكيت سے خارج بوگيا اوراس كى ، لك يكي دوسرى بيوكى ہوئی پھراگر بیدوسری بوی نور محمدے پہلے فوت ہوئی ہے تواس کے ترکہ کا چوتھ حصد لور محمد کوشو ہر ہونے کی بنا پر پہنچتا ہے اور اس صورت میں اس نور محمد کی پہلی بیوی کی اولا دہھی اس چوتھائی تر کہ میں بقدر حصص شرعی حقدار ہے اورا کرنو رمحمد کی موت کے بعد میدو وسری ہوی نوت ہونی ہے تو اس صورت میں میکل مکان تر کہ ماوری میںصرف جا فظ عبدالعزیز کو پہنچہ ہے کہ یہی اس کا واحد وارث ہے لہذا شرعا اس مکان کا تنہا ما بک یہی حافظ عبدالعزیز قراریایا تواس کا میدعوی شرعی وقانونی مرحثیت سے بیج ہوا۔والقد تعالی اعلم باصواب جمادى الاخرى المياه

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد حجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین درمیان اس مسئد کہ

مورث زید کی مہلی بیوی ہے ایک لڑ کا ہے اس کے انقال کے بعد زید نے عقد ثانی کیا دوسری ہوی سے تین اڑ کے اور دواڑ کیاں ہیں مورث زید کا پانچ سال قبل انقال ہو گیا۔اس نے اپنی حیات میں تین لڑکوں اور ایک لڑکی کی شادی کر دی تھی ایک لڑ کی کی شادی بعد وفات زید ہوئی پہلی لڑ کی مطلقہ ہوگئی ۔ چونکہ ورثاء میں اب علحد گی کا جھکڑا ہے ۔ اس لئے تقسیم تر کہ کا سوال بیدا ہوتا ہے زیورات از تشم سونا عاندی کہلی مرحومہ بیوی \_ دوسری موجودہ بیوی \_ دونو لائر کیوں اور نتیوں بہون کا ہے \_ مگر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے کہ زید نے کسی طریقتہ پران کوزیورات دیئے تھے۔اس کئے فرمایا جائے کہ ہرایک کے زیور کے بارے میں شرعی علم کیا ہو گانشیم وراشت کے ترکہ میں کس کا زیورشامل ہوگا۔اورکس کا نہیں؟ پہلی بیوی کالڑ کا اپنی ماں کے زیورات کا تنہا حقد ار ہوگا یانہیں؟ بیٹووتو جروا اے اعظمی مد نبورہ جمینی تمبر ۸مور دیہ ۲۳ جنوری کے 190ء

(٢) ميرے دالد ہزرگواركورہے كے لئے مكان كا كجيم حصداس لئے ديا گيا تھا كہ ہم چي صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا کہناہے جونکہ ہم نے مکان کی مرمت وغیرہ ٹھیک طور ہے تبیس کرائی اس لئے

(٣) مكان چونكه دوسرى دادى كے مبر نامه ميں لكھاہے اس كئے صرف ميرے چي صاحب ہى اس کے داحد ، مک میں ۔ اور وہ ہمیشہ ہے اس پر قابض ہیں ۔ اب میں حضور سے چند ہاتول کی باہت شرى احكامات معلوم كرناحيا ہونگاايك وت ذہن شيس رہے ميرے چياصاحب حافظ ہيں۔

( )اگر کوئی حافظ اینے کئے ہوئے وعدے کو فراموش کر دے شرعی احکامات جانے ہوئے قانون كاغلط سهار اليناجا ہے۔

(٣) اپنے سوتیلے بھائیوں کوصرف قریبی رشتہ دارشہرا کر جائیداد کا واحد وارث بننے کا دعویٰ دائر

(m) چودہ پندرہ برک دوسری جگد سکونت اختیار کرنے کے ہاوجود پہ کیے ہمیشہ سے اسی مکان **پ** تا بض ہیں حضورا گرمیرے جیاصاحب کی والدہ (میری دوسری دادی) کے مبر نامہ میں مکان ورج ہے تو کیا میرے والد بزرگوارصاحب کا اس میں کوئی حق نہیں رہتہ آ خروہ بھی تو ان کی و لدہ ہی کہلا لیکنی جاہے

پھر دا دا صاحب کی وفات کے بعد وہی تو ان کی سر پرست سیس ۔ پھران کی ہو سَیدا دہیں بیٹے کا حق محروم کیاجان کیامتنی رکھتا ہے۔ دوسری بات ہے ہے کہ دا داصاحب کی موت کے وقت دادی صاحبے مہر معاف کیا جوالیک مذہبی اصول ہے۔ اس بات کے لئے میں گواہ بھی پیش کرسکتا ہوں وہ مستورات جو اس وقت موجود کھیں اورا بہمی زندہ ہیں ۔اب جب کہ مہر معانب ہو گیا تو پھر مرکان پرصرف دادی صاحبہ یا چیاصاحب ہی کاحق کیونکرر ہا۔حضوراب تک دوتین پیش پڑچی ہیں اورآ ئندہ پیشی ۲۳ فروری <u>۱۹۵۷ م</u>و ہے چی صاحب کے پاس مہر نامہ موجود ہے اور میرے یاس تحریری ایسے کوئی کاغذات نہیں جس ہے مقدمہ میں آس تی پیدا کی جاسکے۔اس لئے فدوی حضور سے دست بستہ التجا کرتا ہے کہ حضور اس کواپی نیک وزریں ہدا بنوں ہےنواز کر بندہ کومشکوریت کا موقعہ عنایت فر مایں گےعین نوازش ہوگی ۔ فقط آپ کا ایک ادنی غلام عبدالتنار (بیزی میکر)

اورائے نام ے خریدا عمارت بنج نے کے بعد مکان کرایہ بردیدیا گیا اوراسکا کرایے زیدخودوصول کرتار ہا اوراس عمارت کا ساراخرچ گورنمنٹ کائیلس بھی ادا کرتار ہااور کراید کی رسیدز بدایے ہی نام ہے چھی ہوئی رسیدیں کرایہ داروں کو دیتا رہا ہوی کے ملکے والے بہت دنوں تک اپنی عمر زید ہی کے بہاں گذارتے رہے بچھ زمانہ کے بعد اس کی بیوی کے میکے واسے بہت دنوں کے بعد زید کے بیباں سے ایے گھر چلے گئے اور پچھ عرصہ بعدزید کی ہوئی بھی اپنے میتے چلی ٹی اورسسرال ہے جب کئی تو زید مبتع اس بزار (۸۰۰۰۰) مع زیورنفذر و پیلیکر همراه کی و مان جا کراس کا انتقال ہو گیا۔ جب بیخبریہاں زید کومعلوم ہوئی تو فورامسرال پہنچ اورا ہے نقاریات کا مطالبہ کیا جس میں نئیس بزار کے زیورات تھے جس کا ثبوت بھی ہے تگراس مطالبہ پرزید کے ساتھ اس کے سسرال والے بری طرح پیش آئے اورزیدوا پس آگیا،س کے بعدزید کے خسر صاحب انتقال کر گئے۔

اوران کے مرجانے کے بعدان کے لڑکوں نے دعوی کردیا تکہ بیدمکان جماراہے اور بیر مقدمہ کورٹ میں تین سال ہے چل رہ ہے وہ ہوگ مقدمه ای سال سے مررے ہیں جوزید کی بیوی اینے ہمراہ ے کے گئے تھی شادی ہے بل زید کے سسرال والے بیجد غریب و مفکس تھے اور زید بی کے یہاں گذارہ کر تے تھے لہذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ از روئے شریعت مطہرہ مکان ندکورہ کا سیج حقدار کون ہے صاف صاف براه كرم شريعت كے حكم كم طلع فرمايا جائے \_ بينووتو جروا

المستفتى ، گو برى ميال ؛ ژى والا كرك رو ژمكان نمبرا كمرېتى ضلع ٣٢ يرگنه بنگال

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

صورت مستولہ میں صرف خالی زمیں کی مالکہ تو زید کی بیوی قرار پائے گی ۔ پھر جب اس کا نقال ہوگیا تو اگر لا ولدمری ہے تو زید بحق شو ہری اس زمیس کے نصف کا حقد ارقر ار یا یا۔ اور اگر اس نے اولا وچھوڑی توجب بھی میہ چوتھائی زمیں کا حقدار بنا۔اب ی رہے زیدے سالے یعنی اس کی بیوی کے بھائی تو اس کے لا ولد ہونے کی صورت میں تو بھی نصف زمین کے حقدار شہرے اوراس کے اور دہونے کی صورت میں اگر وہ صرف لڑ کیاں ہیں توبیشو ہرا ورلڑ کیوں کے مابقی جھے کے حقدار ہیں اورا گراولا دمیں کوٹی لڑ کا بھی ہے تو پھر بیز میں کے کسی جھے کے حقد ارتہیں ۔اب رہی اس زین پرتھیبرتو اس کا حقد اراور ما لك صرف زيد بي ہے اس تقمير ميں اس كى بيوى كاكوئى حق ثابت نہيں ہوا تھا تو اس كے بيسا لے كسى طرح

لحمده ونصلي على رسوله الكريم

ز بور کے متعلق برقوم کا عرف علحد ہ ہے مگر ہا وجوداس کے اکثر اقوام میں لڑک کو جو باپ زیور دیا کرتا ہے تو اس کا ما مک اسی لڑکی کو بنا دیتا ہے۔ اگر قوم زید کا بھی یہی عرف ہے تو اس کی لڑکیوں کے زیور میں اس کے در شدکوئسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں۔اورا گرزید نے زیور کالڑکی کو مالک ہی تہیں بنایا نہاس کی قوم کے عرف میں مڑکی کوزیور کا مالک بنایا جاتا ہے بلکہ اسے عاربیۃ دیا جاتا ہے تو اس صورت میں لڑکی کا ایساز پورجھی یقیناتر کهزید میں شامل ہو جائیگا اور اس کے تمام ورثہ حقدار بن جا سینگے اب باقی رہازید کا اپنی ہر دوز وج ت کو چڑھا یا ہواز یوراورا ہے لڑکول کی بیپو رکو چڑھا ہوا زیورتو اگر زید کی قوم کے عرف میں اس ز بور کا بیمیول کو ما لک نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ انہیں تھن میننے کے لئے وہ زیور عاربیة ویا جاتا ہے اس صورت میں تو زید کی ہر دوز و جانت اور تینوں پہنوں کا کل زیوراس کا تر کہ قرار دیا جائیگا اور وہ بقدر خصص شرعیہ ور شکو ملیگا اور اکران میں سے ہرا کی وزید نے زیور چڑھاتے وقت ہی اس زیور کا مالک بنادیا تھایا زید کی قوم کے عرف میں وہ زیور ملک زوجہ بی ، ، ب تا ہے تو اس صورت میں ان سب کا زیورتر کہ زید میں ہر کر ہر کز واخل جیس ہوگا ۔ پھراس صورت میں زید کی زوجہ اولی کا زیوراس کی موت کے بعد بحق شوہری زید کو چوتھائی ملیگا اور باتی زیور کا حقداراس کا صرف لڑکا ہوگا جواب میں مسئلہ کے ہردو پہلو کے احکام بیان کر دیئے گئے ہیں ۔ تو زید کا جیساتمل ہویا تو م زید کا جیسا عرف ہوای کے مطابق تھم پرقمل کیا جائے ۔ پھر جو اس تفصیل کے بعد قصد أعسطی کریں اس کا فتوی پر کوئی اثر نہیں۔ وایڈ تعالی اعلم بالصواب۔

(109)

٢٦ر جب المرجب ٢٧ ١ كتنبه : المحصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

العبد محمداً جمل غفرلهالا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

(1+21")

کی فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئد میں کہ زیدنے اپنی ہوی کے نام سے زید کو بیوی نے وکیل بھی جیس بنایا تھا ایک قطعہ خالی زمیں خریدی اور شادی کے سولہ سال بعداس زمیس پرزید نے ایک مکان پختہ بیڈنگ بنایا اور جتناسا مان اس عمارت کے سلسلے میں خریدا گیاسب زید نے اینے خرج

ا ک تغییر کے حقد ارنہیں ہو سکتے۔ وابتد تعالی اعلم بالصواب ۸ شوال المکزم ۱۷ سے التھ كلتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمداً جمل غفرله اراول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بيدة سننجل

(1+21")

بحمده وعسي عبي رسوله لكريم

کیا فر ۱۰ نئے ہیں ۱۰ وین شرع متین اس بارے میں کدا یک شخص سمیٰ جان عالم نے مگذاشت کیٹ زکی سمیہ نجمہ خاتو ن نا با خدا درا یک بمشیر حقیقی اورا یک برا درعلاقی (جود وسری ماں ہے ہے )انقال کم ورج میداد بائے متر و کے مندرجہ ذیل ہے۔

( ) ایک قطعه مکان رې<sup>ن</sup>څ اورایک قطعه زمین پر تی لائق سکنه اور دوقطعات زمین بمتحر **فه مقری** تنین رو ہیئے سالا نہ جس پرعمدہ وڈسروں کا آ راستہ ہے جس میں خریداری خاص اور بقیدموروتی علی العبہ ز بونی مرحوم کو حاصل ہونی تھی ۔ (۲) '' ثات البیت ذاتی ۔ (۳) ''پچیظروف۔اورنقر کی زیورات دغیرہ ائز ک نابا خد کی شروی وجبیز کے سئے پنی زندگ ہی میں مرحوم نے اپنی ہمشیر حقیق کے پاس امانت رکھ دیا ت جواب بھی با کل محفوظ ہے۔ ( س ) اپنے بھا نج مسمی لیافت حسین کوجن کی والدہ کا انتقال مرحوم کے اور یے والد کے وقت ہی میں ہو گیا تا (لینی مجوب الارث) کو ایک قطعہ پرتی زمیں لائق سکنہ مذکورہ ہالا دینا جا ہے ہتے مگر مرحوم نے کوئی کا غذ وغیرہ قانونی طور پرنہیں لکھا اور نہ وصیت ہی کر سکے اور اس طرق ج نداد مذکور انہیں کے قبضہ ودخل میں کے انتقال ہو گیا تھا۔ (۵) زوجتہ جان عالم مرحوم (لیعنی والدہ دخر نا ہالغہ نجمہ خاتون ) نے چونکہ سال قبل اپنے شوہر کی زندگی ہی میں بغیرا دائیگی و مین مہر شرع مجگذ اشت من شو ہرایک دختر نابالغہ نجمہ خاتون اورائیب بھائی حقیقی اور دوہمیشر وں کے انقال کیا تھا (۲) تمام جا کداد ہے سولیا آنہ نام محمد جان عالم مرحوم کا مؤلسل کار پوریشن اور سروے وغیرہ میں بلاشر کت دیگرے قبضہ **دوخل** میں جدا آ رہا ہے جس کوعرصة میں سال کا ہوتا ہے کہ محمد جان عالم مرحوم کے و لد مرحوم نے اپنی زندگی جی دیدیج تھا۔ایس حالنوں میں حکم شرع کن کن لوگوں کا کتنا کتنا حصیتر کہ وغیرہ ہواامید کے نمبروار بانتفصیل قر آن وحدیث اور کتب معتبرہ کے حوالہ ہے جواب تحریری عن یت فرما نمیں گے ۔نہایت مؤد باندوست

بستاگذارش ہے کہ جلد سے جلد جو غاف یہال کے پت کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے اس میں اس کا غذیر جواب

تح ميفر ماكر بواپسي ۋال روانا فر مادي تا كغيل حكم ہوسكے فقط والسل م نوراني مسلم بنڈارنور محمد پیشنہ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

صورت مسئولہ میں محمد جان عالم مرحوم نے اپنی حیات میں جس جس کو جو کھے بطور ملک دیا تھا جیے نابا مذلڑ کی کو پچھ ظروف اور نقر کی زیورات وغیرہ شادی وجہز کے لئے دیدئے تھے جواب تک بھوپھی کے پاس اسنة محفوظ ہیں یا ادر کسی کو جو بچھ دیا ہوجس کا شرعی ثبوت موجود ہوتو ایسے حیات کے دیئے ہوئے غذ مال، جائداد وغیرہ تو مرحوم کے اور ترکہ میں کسی طرح داخل ہی نہیں ہو سکتے کہ وہ قبل موت ہی مرحوم کی ملک سے خارج ہو چکے تھے۔اورتز کدمیت کاوہ متر و کہ مال ہے جواس کامملوک ہواور حق غیرے یا ک ہو تواب مرحوم كاجس فتدريهي تركه ہےاب جاہے وہ ازقتم نفتريا جائدادعروض ہويا موال منفولہ ہويا غير منقول جواس كامملوك مال خاص من " بعد تقدم ما يجب على الارث بشرط حدو از موانع ارث" ومدق بيان سائل وانحصار ورشدور مذكورين تووه مرحوم كاكل تر كهصرف دوحصوں بيشقسم بو گانصف تو مرحوم کاڑی نجمہ خاتون کا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:۔

(141)

واذكان واحدة فلهاا لنصف

یعنی اگر ایک لڑی ہوتو اس کوتر کہ کا نصف ہے اور و دسر انصف مرحوم کی حقیقی ہمشیرہ کا ہے کہ مديث شريف ميس ب " اجعلو الاحوات مع البنات عصمة "ليني ييليول كماته ببنول كوعصبه بنا لوتو بني كو جونصف ملاوه ذوى الفروض مون كى بناير ملاا در بمشيره كو جونصف ملاوه عصبه مونے كى وجه سے ملا قوال بمشیرہ نے اپنی عصوبت کی بنا پر ماقمی ترکہ لے لیا انہذا علاقی بھائی محروم ہوگیا کہ شرع کامشہور قاعده ٢٠ الاقرب فا لا فرب" والله تعالى اعلم بالصواب ٢٨ (يقعده ٢٠ يساج

( m ) عماتی بہن وہ ہے جنکا باپ ایک ہواور ما ئیس علیجد ہ علیحد ہ ہوں اور اخیافی بہن وہ کہ جنگی مال ایک ہوا ور باپ جدا جدا ہول ۔ اور زوجہ موطور وہ بیوی ہے کہ جس سے اسکا شو ہر صحبت ووطی کر چکا ہو۔

ميم الست ١٩٥٨ء كتبه : المعصم بذيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمرا جمكن غفرله الاولء ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة ستنجل (i+4a)

مسئله

کیا فرماتے ہیں علماء وین وحامیان شرع متین اس مسلد وراثت میں کہ مسماۃ منشاء بیکم کوان کے ما

فآوي اهمديه الجلد چهارم

چھونے بھائی ننھے نے ایک بھے نامہ رجسری شدہ جوتقریباً نوسال ہوئے مرنے والے دولھا جان نے کیا ہوگا جو نضے اور اس کی بیوی کے نام کرایا ہے ملغ ایک صدرو بہیں جس جس میں اس روپیے گذشتہ کے،ور بر وقت رجشری مبلغ ہیں روپیے دیتے ہیں رجسری میں ای طرح اندراج ہے پیش کیا اور کہا کہ اس رجسری ے جو بھ لی نے کی ہاس کے حصد کا میں حقد ار ہوں چونکہ رجسٹری بیج نامہ کا حال آج تک بڑے بھائی واحدنوركومعلوم ندقفا شداس كي موجود كي مين جوانه اس وفتت تك بينة تقد اور ندم كان كابثواره بهوا نقد لهذااس صورت میں جب کہ بچنے نامہ ہے اور اس وقت وو بھائی اور دو بہن جوموجود ہیں ۔ از روئے شرع اس کا بۋارە كس طرح كياجاوے جواب سے مطلع كياجاؤل فقظ۔

شوکت علی مارچه فروش از بهیرزی ضلع بانس بریلی در بازار

تحمده ونصلي على رسوله الكريم

زید کا مکان وتر که ۸سهام پرنقسیم کیا جا تا دو دوسهام نتیوں لژگوں کو دیا جا تا اورا یک آیک سهام دو نول لڑ کیوں کو دا جات اور دولھا جان نے جب اپنے حصہ کو اپنے بھائی نتھے کوفر وخت کر دیا ہے جس کا نیچ نامەر جسٹر کی شنرہ موجود ہے تو اب دولھا جان کے حصہ کا نتھے ہی ما لک ہوگا۔ تو اب دوسہا م واحد نور کوا ور چارسهام تنفے کواور ایک ایک سہام دونو لائر کیول کوملیں مجے۔ واللہ تغالی اعلم یا لصواب محمد اول غفرلہ سوالات

کی فروٹ نے بیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئد میں کہ زید مرتاہے وہ ایک بیوی ایک بیجی تین بھا نجے چار بھا نجیال چھوڑ تا ہے تقسیم وراثت کیلئے حسب دستورمتندعلما ہے رجوع کیا مگر الفاق کی بات کہ جواب جدا گانہ موصول ہو نے لہذا استفتاء بندا میں وہ سب صورتیں تحریر کر کے (رخواست ہے کہان میں جوصورت بہتر اور مفتی بہواس کو مع دلائل متعین فرما تیں تا کہ کسی تم ک اجهن بائی ندر ہے اور آخر فیصلہ شرعیہ قطعیہ پڑمل در آمد کیا جاسکے۔ بینوا تو جروا۔

صورت(۱)مسئلهم/،مم

المعجد بنت الاخ في ابن الاخت من أما خست ما بن الاخت من بنت أما خست بنت الاخت بنت الاخت بنت الاخت بنت الاخت المورت (۲) مسئله ۱۲۰/۱۹۱۸

TYP فآوی اجملیه /جلد چهارم كتاب القرائق موں قریبی نے جیز میں ایک قطعہ زمین دیا مسما ہ مذکور نے اس زمین براینے زیورات ﷺ کرممارت ہا ۔ جب منشاء بیگم کا انتقال ہوا ۔ تو ان کے آیک لڑ کامحمود خاں اورا یک لڑ کی سخاوت بیگم موجود تھے ۔ بعد وفات منشاء بيكم مسمى محمود خال وسخادت بيكم ميں كوئى تقاسمه تبيس ہوا۔ اور درميان ميں محمود خال صاحب ٢ انتقال ہوگیا محمود غار صاحب کے انتقال کے وقت ان کے وارثان شرعی حسب ذیل موجود تھے ا**ور ہی**ں ۔ بیوہ ، ایک ٹر کا اورلژ کیال حیار ، ہڑ کیول میں ہے مسما ۃ ستارہ بیٹم کا انتقال ہو چکا ہے اس کے وار ثالن میں ے ایک ٹرکا ایک لڑکی موجود ہے۔ اب دریا فت طب بیامرے کہ آیا صورت مسئولہ میں اصول منام عا ئد ہو گیا یا سرسری طور پر اگر بعد و فات منشاء بیگم ان کی جا ئدادمجمود خاں وسخاوت بیگم میں نقسیم ہو تی آ بحیثیت ذوی اغروض عصبه دونول کا کیا حصه ہوتا اور اب جبکه بهمن بھائیوں میں تقاسمینبیں ہوا تو اولا **دمحو**ا خاں و بیوی محمود خاں ہمشیرہ محمود خاں میں کس طرح تقاسمہ ہوگا۔ چونکہ یہاں سہام ہے لوگ کم واقف ہو

اس سئے مہر بانی فر ماکرس دہ عبارت میں ہرا یک کے حصہ آنوں میں مقرر فر ماکرا طلاع بحشیں ہینوونو جروا

المستفتى ،حامد خال ولدمحمود خال جودهپوري اكتو بر ١٩٥٨ء

تحمده وتصلي على رسوله الكريم

بعد تقذيم مايحب على الارث وبشرط خلوا زموائع ارث وبشرط انحصار ورثه در مذكورين تركه منشابيكم کا ( ۳۳۲ ) سہام پرنقشیم ہو گا جس میں ہے۔ خوت بیٹم کو ( ۱۳۴۷ ) سہام اور زوجہ محمود خاں کو (۳۶ ) سسب م اور دان محود خال کو ( ۸۴ ) سبام اور محمود خال کی جرساز کی کو ( ۲۴۲ ) سبام اور ستار ہ بیگم کے اڑکے کو( ۲۸ ) سبر م اورستارہ بیگم کی لڑ کی کو( ۱۴ ) سہام شرعاد بئے جا کینگے ۔وانتدتع کی اعلم بالصواب

ميم ربيح الأخرر ٨١٣١٥

مستله

عرض ہے کہ زید نے تقریباً ۱۵ سال ہوئے انتقال کیا ملکیت میں ایک مکان پچھٹ یوٹ کا کھیریل پیش چھوڑے اور وارٹ سالڑ کے اور مہ لڑ کیاں چھوڑیں لڑ کیاں شادی شدہ اپنے اپنے گھر**رال** ہیں ۳ بھائی بڑے بھائی کا نام واحدنوران ہے چھوٹے دولھا جان ان ہے چھوٹے ننھے جان مشتر کیدے ہیں۔لڑ کے دولھا جن کا انتقال ہو گیا وہ لا ولد تھے چونکہ بیٹو ارہ مکان ہوائییں تھا۔ بڑے واحد نوراورے رہتے رہے اب بیلوگ آپس میں تقسیم کرنا جاہتے ہیں اس سلسلہ میں دو جار آ دمی انتظم ہوئے اس دف

ہے۔ سراجی میں ہے:

زود. رئت الاخ ابمن الرخت - ابن الاخت - ابن الاخت - بنت الاخت - بنت الرخت - بنت الرخت - بنت الاخت س

2 r r 2 2 2 10 10 10 10 r r r .

\*\* بہال صورت امام محمدر حمد المتد تعالی کے قول کے مطابق ہے جس کو اشہر الروا تین اور مفتے ہلکھا

وان استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة او كان كلهم اولا د العصبات او كان استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة او كان كلهم اولا د العصبات وبعضهم اولا د اصحاب الفرائض فا بو يوسف رحمه الله تعالى يقسم الما ل على الاخوة والاخوات مع معباني يعتبر الا قوى، و محمد رحمه الله تعالى يقسم الما ل على الاخوة والاخوات مع معتبا رعد دا بفروع والجهات في الاصول فمااصاب كل فريق يقسم بين فروعهم م

اورشريفيه شرح مراجى شلى به وقول محمد رحمه الله تعالى اشهر الروايتيس عن اى حنيمة في حميع احكام ذوى الارحام وعليه الفتوى ومن هذا يعلم ما اشرنا اليه سابقامن ان قبول ابسى يبو سف مروى عن ابى حنيمة ايضالكن روايته شاذة ليست في قوة الشهرة مشل السرواية الا خرى وذكر بعضهم ان مشائخ بحارا احذ وابقول ابى يوسف في مسائل دوى الارحام والحيض لانه ايسر على المفتى ـ

اور برالكن شي سهد ولمو ترك بنت بنت بنت وبنت ابن بنت فعند ابي يوسف الحمال بين هما نصفان اعتمار الإبدائهما، وعن محمد رحمه الله تعالى يقسم اثلاثا ثلثاه لبست ابن البت وثلثه لبنت بنت البنت اعتبار اباصولهما، كانه ما تعن ابن بنت وبنت و بند البند اعتباراباصولهما،

(177)

ول جواب او م محمد رحمة الله عديد كے قول كے مطابق ہے اور ذوى الارد م كے مسائل ميں مفتے ہوگا وہ م محمد رحمة الله عديد كے قول كے مطابق ہے اور ذوى الارد م محمد رحمة الله عديد احمد فقى مسعود احمد نے جوعبارات نقل كى بيں وہ كافی بيں۔ سعيد احمد مفتى مظاہر العلوم سہار نپور \_10 ربیج الاول \_17 ہے۔ الجواب سيج محمود حسن گنگوہى نائب مفتى مدرسه مظاہر العلوم سہار انپور \_

ا جواب می سود سن نسلوبی نائب سنی مدرسه مظاهرانعلوم سهارا الجواب سیچ -سیداحم علی سعیدنائب مفتی دارانعلوم دیوبند -الجواب سیچ -محمداعز از علی عنی عنه -

الجواب سيح \_ بنده منظوراح يمفى عنه سهار نپور مدرس مدرسه مظا هرالعلوم ۵ ارتبع الثاني ٦٨ جي-

حامداو مصليا ومسلما

تنخ یکی سیح ہے اسکوند کہنا نافہی ۔ سرابی کی جوعبارت نقل کی اس میں 'مسع اعتبار عدد العروع و اللہ عبات فی الاصول "موجود ۔ مگرا پی نقل کی ہوئی عبارت کا مطلب نہ مجھا۔ متوسط قابلیت العروع و اللہ عبات فی الاصول "موجود ۔ مگرا پی نقل کی ہوئی عبارت کا مطلب نہ مجھا۔ متوسط قابلیت کا طالب علم بھی ایک خطی نہ کرتا جیس ان مدعیا ن علم فضل نے کی ۔ واللہ نقالی اعلم بالصواب ۔ کا طالب علم بھی ایک خطی نہ کرتا جیسی ان مدعیات کم فضل نے کی ۔ واللہ نقالی اللم عمرات میں المراد آبادی غفر لہ الہادی ۔

الجواســــا

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمين الرحيم ـ نحمده ونصلي على رسو له الكريم وعلى آله وصحبه والتسليم\_

اس فرائض کے استفتا کے جواب میں مخرجین نے تین صور تیں لکھیں اور دیو بند وسہاری پور کے اکا برمفتیوں اور مدرسوں نے دوسری تخریخ بچ کو بھی سیجے قر اردیکر تخ تا کا لورائج کھرایا۔ تبجب ہوتا ہے کہ بیہ فآوي اجمليه/جلدچهارم

كترالدة بن مير بير النفقت الاصول فيالقسمه على الإبدان والافالعدد منهم و لوصف من بص احتمف \_

اس متن میں تو قول اہ م ابو پوسف کا ذکر بی نہیں کیا۔ان تین متون ہے قول ، م محمد کا اتوی اور مفتی بہرونا الابت ہوانو متون کی تضریحات کے خلاف فتوی وینا کو کی فقامت ہے۔ رابع قول امام ابو بوسف حضرت امام اعظم سے بروایت شافہ ومنقول ہے۔ رداگتارش بــــــــقــوكــه وهما اى ابو حنيفة في رواية شاذة عنه وابو بو سف في قوله

شريقيه س بعدقول ابني ينوسف مروى عن ابن حنيفة رحمه الله ايضالكن روايته شادة عنه ليست في قوة الشهرة مثل الرواية الاخرى. (شريفيك ١٣٠)

لہذا حضرت اوم اعظم کی مشہورتر روایت کے مقابلہ میں شاذہ روایت پر کس طرح فتوی دیا۔ بیساری گفتگواک بنایر ہے کہان اکا برعواے دیو بندنے اس دوسری تخ تانج کومرجوج تشہیم کرتے جوے اس برفتوی صا در کر دیا۔ بالجملہ دوسرے تیخ تیج برفتوی وحکم دینا جہل اور خرق اجہا<sup>ع</sup> ٹابت ہوا۔ تو ال مدمیان عم کا تخ یج (۲) کی تا سیر کرنا کیسا غاط فعل ہے اور قول مرحوج پر علم دینا ہے جوش ان مفتی ہے بہت جیدہے۔ ای طرح تخ جج (۱) کوان اکا ہر دیو بند کا آئیسیں بند کر کے چیچے کہدینا نا مزید جبالت ہے۔معلوم ہوتا کہ البیس علم سے کوئی واسط ہی تبیس رہا۔ فقہ سے کوئی تعتق حاصل تبیس رہا۔ عربی عبارات کے طل کرنے کی اہلیت باقی نہیں رہی۔خودائے لکھے کوبھی نہیں شبھتے ۔ انہیں میمعلوم نہیں کہ قول حضرت المام محمد عليه الرحمه كيا بي البند اميس ميه يمي مناسب مجمعتا مول كه جبيس قول امام محمد بناديا جائے۔

مراجى مين ب:ومحمد يقسمم المال على الاحوة والاحوات مع اعتبار عدد الفروع الجهات في الاصول فما اصاب كل فريق يقسم بين فروعهم\_(سراييص ٣٨) شريفيه شرح سراحي س ب و وكذلك محمد يا خذالصفة اى الذكورة والانوثة من الاصل حال القسمة عليه ويا خذ العددمن الفروع يعني انه اذا قسم الما ل على الاصل يعتنر فيه صفة الذكورة والانوثة اللتي فيه ويعتبر ايضافيه عدد الفروع\_(شريفيه\_ص١١٩) بررامنقي شرح أمقى بين نعي وعند محمد تو عد الصفة من ا الصول او ال ويو حد

فآوى اجمليه / جلد چېرم - كاب الفرائض

لوگ دیو بندی جماعت کے مابی ناز ذی علم مشہور میں ۔ان کی ساری قوم ان کے فضل و کمال برانتها کی فخر کا کرنی ہے مگر انہوں نے عاربار سم انمفتی کا بھی مطالعہ نہیں کیا۔ انہیں سی بھی معلوم نہیں کہ فتوی سم **قول پرویا** جاتا ہے، ۔ اگر فقنہاء کی کتابوں پرزیادہ عبور نہیں تھاتو در مختار ہی و مکیہ کیتے۔

> العنكم والفتيابا لقول المرجوح حهل وخرق للاجماع ـ (شامی مصری ص۲۲۵ج۱)

اول الطف بدے کہ بدا کا برعابہ ئے دیو بند تخ آج (۲) کوخود مرجوح کہتے ہیں۔اوراس پرفتوی بھی دے رہے ہیں پیجیب فقاہت ہے۔

ٹانیا۔ یہ سلم کہ مشر کنے بخارا نے قول امام ابو پوسف برفتوی دیالیکن قول امام محمر قوی تر اور مر<del>زع تا</del> تويبى قول قابل اخذ اورلائق فتوى تفايه

الحاصل انه اذا كان لا حد القولين مرجح على الاخر وثم صحح المشائح كلا من القوليان ينبغي ان يكو ن الما خوذ به ما كا د له مر جح لا ن دلك المر جح لم يزل بعد لتصحيح فيبقى فيه ريادة قوة لم توجد في الاخر\_ (رواكتارص اهنا) ا الله جب منتج وفتوى ميں اختداف ہوتو اس قول پرفتوى ديا جائے جومتون كے موافق ہو۔ چنانچەشامى مىں ہے۔

> اذا اختلف التصحيح والفتوي فالعمل بما وافق المتون اولى ـ (ٹائیساہجا)

الى المتون التصحيح والافالحكم ذكر اهل المتون التصحيح والافالحكم بما في المتو ن كما لا يحفي لا نها صارت متو اترة. (شامي ٥٠٥٠) اب متون كوديكي ملتفى الابحر مين صرف قول امام إبو بوسف كوذ كركيا اورقول امام هجر ذكر فرماكم آخر میں قرماما۔

وبقول محمد يفتى (مجمع الانبرمعرى ص ١٤ عجم) سراجي مين بھي تول امام محمد كوذكركر كة خرمين فرمايا فول متحميد رحمه الله تعالى اشعر الرواتين عن ابي حنيقة رحمه الله تعالى في جميع احكام ذوى الارحام وعليه الفتوى

کوبھی متعدد قرار دینگے۔تواس وفت میں تگی بہن روسگی بہنوں کے مانند ہوجا ٹیگی لیعنی اس واسطے کہاس کی دوفرع ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ۔تو مال متر و کہ میت کے سکے بھائی اورسکی بہن جو بمنز بے دو بہنوں کے ہو گئی نصف نصن<sup>ی تق</sup>سم ہوگا۔ پھرسکی بہن کا نصف اس کی اورا دمیں تین تہا ئیاں ہو کرمقسوم ہوگا۔ یہ جواب من ہےا مام محمد کے قول پر۔انکا ندہب سے اگر فروع میں تعدد تہیں ہے تو فروع میں اصول کی ذکورت وانو فت کا منتهار کرتے ہیں۔اور اور اگر فروع میں تعدو ہو چنا نچرا یک اصل کی دوفرع مذکر ہول،اور دوسری اصل کی دونرع مونث ہوں اور تیسری اصل کی ایک ہی فرع ہوتو یہاں اصل کی صفت اور فرع میں جمع کر ینگے تو اصل کومتعد دقر اردین گے فرع کے تحد د کے سبب سے الیکن فرع کا وصف یعنی ذکورت والوثت کا اصل میں اعتبار نہ کرینگے تو بن ہراس قول کے چونکہ مسئد نہ کور میں سکی بہن کے دوفرع ہیں ۔لہذا سکی بہن کو بمنز لہد و بہنوں کے قمرار دیا اورمتر و کہ نصف سکے بھ نی کو ملا۔اورنصف سکی بہن کو۔ پھرسکی بہن کے نصف کو تمن نها یار, کرے اس کی اور دہیں تقسیم کیں۔ دو تہائیاں بیٹالیگا اورا یک نہائی بیٹی۔

(غاية الاوطار ص ٥٠١ ج٠٠)

ان عبارات كاخلاصه ضمون بيب كه حضرت امام محمد عليه الرحمد ك نزد يك جب اصول صفت تذكيروتا سب ميس مختلف مون تو پير فروع كے عدد كا اعتبار اصول ميں بھى كياج ئے گا۔ تو اصول كے جس پہلے طن میں صفت تذکیروتا نبیث کا اختلاف ہے ای بطن کے ہروارث پر بلحا ظاس کے عدوقروع کے مال تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس بطن کا کوئی وارث مذکر ہے تو اسے اسی عدد کے فروع کے اعتبار ے ای فدر مذکر شار کیا جائےگا۔ اور اگر اس بطن کا وارث مؤنث ہے تو اے بھی اس کے عدو فروع کے اعتبار ے اس قدر مؤنث شار کیا جائے گا۔ لہذا اس اطن کے ہروارث کواس کے فروع کے عدد کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ پھر مذکور ور شدکوعلیجدہ ایک گروہ قمر اردیا جائےگا۔ اورمونٹ ور شدکوعلیحہ ہ دوسرا گروہ شہرایا جائےگا۔ پھر ہرا یک کے فروع کواسینے اپنے اصل کی میراث دیدی جائے گی جسلی آیک مثال عیتی میں اور دوسری مثال غایبتهٔ ارا وطار میں مینفصیل گزری۔ بالجمله حضرت امام محمد علیه الرحمد کے قول کی بنایر میدامور قابل لحاظ ہیں

> (۱) تذکیروتانید کی صفت اصول میں دیکھی جاتی ہے۔ (۲) فروع کی تذکیروتا میشه کالحاظ اصول میں نہیں کیا جاتا۔

(س) اصول کے جس پہلے بطن میں تذکیروتا نبیث کا اختلافت ہوگا ہیں بطن کے وارثوں یہ مال

المعدد من الفروع ثاسا بال يجعل الاصول متعددة لو فروعها متعددة عندالقسمة و يقسم المما ل على اول بطن وقع فيه الاختلاف بين الاصول في صفة الذكو رة والا نوثة فلو ترك سنست الن بنت وابن بنت بنت فيقسم المال بين الاصلين في البطن الثاني اثلاثا لان الاعلا ف وقع هما ك ثم يحعل الدكور طا تفة علحدة ويجعل الانا ث طا ثفة عليحدة بعد القسمة بينهم للذكركالا نثيين فيقسم نصيب كل طائفة منهما على اول بطن احتلف في الاصول (بدرامنقی مصری ص ۱۷ کرج ۲)

م المرابع المر العدد (منهم) اي من العروع ( والوصف من بطن ) الدي (اختلف ) فيقسم الما ل على دلك البيطن فينعتبر عدد كل واحد من ذلث البطن بعد فروعه حتى جعل الذكر الذي في دلك البطن ذكو را بعدد فروعه والانثى الواحدة الاثا بعدد فروعها يعطى الفروع ميراث الاصمول واذا كا د فيهم بطو د مختلفة يقسم المال على اول بطن اختلف على الصفة التبي ذكرنا ثم يجعل الذكور طاثفة والاناث طائفة بعد القسمة هما اصاب الذكور بجمع ويقسم عملي اول بمطن اختلف بعد ذلك وكذا ما اصاب الاناث وهكذا يعمل الي ان ينتهي الي الذين هم احيا ، وهذا قول محمد رحمه الله\_ (عيني معري ص ٢٩١ ج٠٠)

سميكن ميرسب عربي كي عبارات بين اگريد مدعيون علم ان كوسمجھ ليتے تو ايسي محش علطي ميں كيوں مبتلا ہوتے ۔لہذاان کے لئے اردو کی عبارت بھی بیش کردوں اور وہ بھی مسلم پیشوا مولوی خرم علی ومولوی محمد احسن نا نوتوى صاحبان كى غاية الاوطار ترجمه در مختاريس بـ

وفي الملتقى وبقول محمد يفتي سألت عمن تو في وترك بنت شقيقة وابن و بنت شقيقة كيف تقسم فها حبنت بنابهم قد شرطوا عددالفروع في الاصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتيس فيقسم المال بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقه بين اولا دها

اورملتقی میں ہے محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتوی دیا جاتا ہے۔ مجھ سے سوال ہوااس میت کا مسلمکا جس نے اپنے سکتے بھائی کی بیٹی ااور سکی بہن کا ایک بیٹا ایک بیٹی جھوڑی اسکا تر کہ کیونکر تقسیم ہوگا۔تو میں نے جواب دیااس طرح کہ فقہانے شار فروع کا اصول میں شرط کیا ہے۔ یعنی اگر فرع متعدد ہوگی تو اصل

وع اورایک مکث سات اخوات کوتو گویاان کے نزدیک اخ کوچودہ اخوات کی برابر ملا اور سیصری علطی

چوتھی تنظی اخت کواخ کا نصف ملتاہے اوران مدعیان علم نے سات اخوات میں ہراخت کوحصہ اخ کا چود ہواں ویا۔ بیاسی فحش عطی ہے۔

یا نچو پر فعطی تخریج قول امام محد کے خلاف ہے کہ اس میں عدد فروع کا اصول میں اعتبہ زمبیں کیا وا کا بر ما او او بند کا اس تخر یکی (۱) کوتول اوم کے مطابق کہنا کیسی زبر دست علطی ہے۔

الى صل جوتخ الج المقدر مناهيول برمشمثل مواس كوهيح كبنا انتهائي جهالت ہے۔لهذا تخ ين المج منه صواب، نہ قول امام محد کے مطابق ، نہ قول اوم بو یوسف کے موافق ، نداس میں ورشد کو چھے سہام دیے گئے ، نداس کوکوئی اہل علم میچے کہدسکتا ہے، نداسے ساعلی ء دیو ہند بھی خابت کر سکتے ہیں ۔ تو بینخ سی طرح قابل

اب باتی ربی تخرین (٣) ميه با کل سيح وصواب ہے۔ اور اصول وتو اعد کے موافق ہے۔ اور قول ا، معجد کے مطابق جومفتی بے قول ہے۔ان ا کابرعلاء دیو بند کا اس کو غلط کہنا اور خلاف اصول وقو اعد قرار دینا خود ان کی لاعلمی و نافنہی ہے۔ اس تخریج (۳) کی تائید میں وہ تم م عبارات ہیں جو او پرمنقول ہوس ۔ اور دس نمبر جوقول ا ، م محمد کی تفصیل میں گزرے ان سب کا پورے طریقتہ پر لحاظ اس میں رکھا گیا اورای تخ یک میں ذوی الارحام کو جوسہام دے گئے وہی تھے اور قواعد کے موافق ہیں۔ لبذااس تخ تے پڑمل

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل تي ومركل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمداجتهل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنتبعل

(I+A1\_1+A+\_1+29\_1+2A\_1+22) alima

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسائل مذکور میں۔

(۱) زیدئے اپنے انتقال کے بعدایے تین نا پالغ لڑ کے اور بیوی اور مال باپ چھوڑے۔ زید کا کارو ہار پر دلیں میں تھا۔ زیدنے اپنے مرنے سے چھ ماہ کبل اپنے بچوں کیواسطے پچھ تھان کپڑے کے بھیجے تھے لہذااس کیڑے میں زیدے مال باپ کوشرعا کچھ حق بہو نختاہے یا ہیں؟۔ (۲) زیدا پی زندگی میں اپنے نابالغ بچوں کے نام سے پچھروپید بینک میں جمع کیا تھا جوزید کا بی

قآوي اجمعيه /جلدچېرم كماب الفرائض (141)

(س) تقسيم كے دفت اصول كوفر وع كےعدد كےموافق كرليا جائے گا۔

(۵) اگرسہام اصول میں عدد فروع کے اعتبار ہے کسر پڑے تو اس کی بلحاظ قواعد تھیج کر دی

(٢) اس بطن کے اصول کے مذکر کا علیحدہ گروہ اور مونث کا علیحدہ گروہ بنالیا جائے گا۔

(2) فروع میں ہرایک کواسینے اسپنے اصل کی میراث دی جائے گائ۔

(۸) ہراصل کے قرع میں مذکر کومونٹ کے دوگن ویا جائے۔

(۹) اگرفروع پراینے اصل کی میراث میں تسریزے تو اس کی بیقو اعد تھیجے تھیجے کر دی جائے گی۔

(۱۰) اگران ذوی الارحام کے ساتھ زوجین ہے کوئی ایک ہوتو اس کے سہام کوبھی ہرقواعد سے

کے لخاظ سے ضرب دیجائے۔ تو مدہب امام محمد علیدالرحمہ پران دس امور کا لحاظ ضروری ہے۔

یا کجملہ سے مدعیا ن علم مذہب او م محمد ہی کوئیل سمجھے ور ندان سے الی محش علطی نہ ہوتی کہ سے تخر تج (۱) کوامام محمد کے قول کے مطابق کہتے ۔اب ہم تخر سج (۱) کی غلطیان دکھا تیں۔

کہلی عنظی ہے ہے کہ انہوں نے بطن اول میں بوقت تقسیم اصول کوعد و فروع کے مطابق نہیں کیا۔ با وجود بكه خودانبيس كي منقوله عب رت سرا جي ميں بيدالفاظ موجود ميں۔

ومحمد رحمه الله تعالى يقسم المال على الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد

توانبیں بیال زم تھا کہ بیدو کیھتے کہ اخ کی فرع توالک ہی بنت ہے۔ تواخ تو متعدوثہیں ہوسکتا بلکہ ایک اخ ہی رہے گا۔اوراخت کے فروع تیں ابن اور جار بنت ہیں تو سات عدد ہوئے۔تو گویا افت بھی

ووسری عظی بدہے کہ اس مسئلہ کے پہلے بطن میں زوجہ کو ایک سہام دیکر تین سہام باقی رہتے ہیں اور باتی وارث سات اخت اورایک اخ جودواخت کی برابر ہے۔تو گو یا کل نواخت ہوئیں اور تین سہام **نو** اخت پر بلا کسرنقسیم نہیں ہوتے ۔ تو ان مرعیان عم کی محش عظی یہ ہے کہ مسئلہ کی صحیح نہیں گی۔ تیسری عظی ان مدعیان علم کی بیہ ہے کہ اس بطن میں ان فو اخوات کے سہام کل تین ارباع ہیں۔انہوں نے ان میں سے دوار ہاع اخ کودیے اور ایک رفع سات اخوات کودیا لیعنی دومکٹ اخ کو

كتاب اغرائض

كمايا مواتهااليي صورت مين زيد ينكيه ون بيكوشرع سججيده يهو نيخاه بيانبين \_

(۳) زیدنے ایک دوسرے بینک میں اپنے نام ہے بھی روپیے جمع کیا تھ وہ بھی اس کی کمرنی کا تھا اس کی تقلیم کا بھی زید کے ماں باپ کوکوئی حل ہے یا تیں؟۔

(4) زید نے اپنی شادی پر زوجہ کواپنی خاص کمائی کے روپیے سے پچھازیورات چڑھ نے تھے۔ اور کھوزید کی زوجہ کے مال ہاپ کی جانب سے چڑھ اے گئے تھے۔ پھرزیدش وی کے کھوعرصہ بعدان و وطرفہ زیورات کونڑ وا کردوسری شکل میں زیورات بنواچکا۔ بعندا نتقال زیدان زیورات میں زید کے مال ہاپ کوشر عا مجھ حصہ ہو نتجاہے یانہیں؟۔

(۵) زید نے اپنی بالغہ بہن کو دوز پورا پن خاص کمائی کے روپہیے بنوا کر مہن وئے تھے ، زید کی بہن بالغدیکی جو شادی ہے بل ہی زید کی موجود کی میں انقال ہوچکی ۔ بعد انقال کے زیدایے وٹو س زیور ا پٹی بیوی کولا کر دیدیتا ہےا وراپٹی اس مٰدکورہ بہن کے انقاب کے سال بھر بعدخود بھی انقال کر جاتے ہے ۔لہذان دول چیز دل پٹن بھی زید کے ماں باپ کونٹر عاحصہ پہو نچتا ہے یا نہیں ۔جونٹر یا شریف کاعلم ہو تحرير فرماييئ بينوا توجروا فقط خادم مظهرالحق ازآ نوله

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱)۔ زیدنے جو کیڑا خاص اپنے بچول کے لئے خرید اوران کے بیے بھیج بھی دیا تو پہ کیڑا خاص ان بچونی ملک ہے۔اس میں زید کے کسی وارث کو کسی طرح کاحق حاصل نہیں ہے۔ش می میں ہے۔ فان كان الاب اشتر في صغرها او في كبرها وسلم لها في صحته فهو لها خاصة . (شامي مصري يص ٣٨٢) والله تعالى اعلم بإلصواب.

(۲) زیدنے جوروپیایل ملک سے خارج کردیا اور دہ اینے بچوں کودیدیا اب چونکہ بیجے تا اہل تھاس کئے الیس کے نام سے بینک میں جمع کر دیا تو اس روپیے کے والک وہ بیجے ہو گئے لہذا بیازید کا تركه بيس بناتواس روبييين مان باب كوكوني حصرتين مليكا مرم مومصرح في كتب الفقه والتداعم بالصواب (٣) بدروبيه جوزيدى كنام سے بينك بيل جمع إس بيل مال باب كو يحصد شرى يعنى اس صورت مستوله بين برايك كوچهاچها حصرماتا هاروالله تعالى اعلم بالصواب جوز اورز وجد کواس کے مال باپ نے جہز میں چڑھایا ہے وہ زوجد کی ملک ہے۔

شى يس ب كل احد يعلم ان الجها ز للمرأة داوروه زيورجوزيد في الحاليا عالم ز وجہ کواسکا ما لک کر دیا ہے تو بیز بور بھی زوجہ کی ملک ہوج ائرگا۔ جب تو ان ہر دوز بور میں زید کے مال باپ کوکوئی حق حصل مبیں ۔اورا گرزید نے جوزیور چڑہایا تھا اسکا زوجہ کو مالک مبیں بنایا ہلکہ صرف بیننے کیلئے عارية ديدي تھا تو وہ زيد كاتر كه بوجائيكا -اس مين زيد كے ماں باب كوونى حصد شرع ملے كا والله تعالى اعلم

(۵) زید نے اپنی بہن کو جوزیور بنوا کر دید ئے تھے اگراس کو ما لگ بنا دیا تھی جب تو وہ اخت زید کی ملک ہوگیا۔اس کے مرنے کے بعد وہ سب ورشد کاحق ہوگیا۔اگر وہ بہین زید کے مال باپ کی اولا و ہے تو ان بردوکواس میں حصہ شرعی کاحق حاصل ہے۔ اور اگرزید نے اس زیور کا اپنی بہن کو ما مکٹیس بنا یا تھا بلکہ تحض سیننے کیلئے عاربیة و بدیا تھ تواسکا ما لک زید ہی ہے۔اب زیدنے اسکو ہیوی کو دیدیا آگر ہیوی کو انكاما لك بناويا توزوجه كى ملك جو كيااس مين زيد كي وارث كوكوني حق حاصل تبين \_اورا كرزوجه كوما لك مبيل بنايا تھا تو وہ زيد كر كريس داخل ہوگا -اس ميں اس كے مال باب كوحصدشرى ملے كا والله تعالى اعلم يه

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستبعل

مسئله (۱۰۸۲)

كيا فرمات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله بيس كدايك بزرگ كا آستانه ب- عا ندانی سجادہ سینی کے بعدد گیر آ جنگ چلی آ رہی ہے۔ چنانچے زیدائے عہد میں اپنے بیٹے بمرکی موجود کی میں اسے یوتے عمر کوا بناولیعہد و جائشیں بقاعدہ منتخب کر کے اعلان کرتا ہے اور پھرزید کے انتقال کے بعدزید کا پو تاعمر سجا دہ تھی کے فرائض کو بارہ سال کی عمر ہے انبی م دیتا چلا آ رہا ہے اور اب بکر کا دعوی ہے کہ مجوب الارث ہونے کی وجہ سے زید کے مزار کے چڑ ھاوے یعنی حیا دروغیرہ سے بھی زید کا پوتا عمر محروم ہے۔اور عمريه كہتا ہے كہ جاكدا دمنقوله دغير منقوله جو بوقت رحلت زيد نے جھوڑا ہے بيشك وه متروكه ہے اس میں میرا کوئی حق حصہ تہیں مگر مزار کا چڑھا وامتر و کہبیں ہے لے دا بحثیت ولی عہد ہونے کے چڑھا وا پانے کا مصحق ہوں۔ ہاں اگر چڑھاوامتر د كرقراريائة مجوب الارث ہونے كى وجہ مے محروم ہوجاؤل گا۔ تو پھرزید کے مریدین کے چڑھا وے میں محروم رکھاج وَل کیکن آگر میرے باپ کے مریدین حیا در

فأوى اجمليه /جدد چهرم ٢١٤ كتاب اغرائفر

مموک مال ہے، نداسے وفت موت اس نے تیموڑ الحیذ از بد کے مزار کا چڑھا وا چا دروغیرہ ندزید کا ول مملوک تھی، ندزید نے اسے وفت موت چھوڑ ابتواس پرتر کہ کی تعریف ہی صاوق نہیں آتی ۔ تواسیس ارث مس طرح جارہی ہوگا۔ تو بکر کا اس میں عمر کومجوب ال رہ قرار وینا اور اپنے آپ کومن حیث الفرائض حقد ارہونے کا دعوی کر ناغدر ہے اور تول عمر تیمج ہے۔

اور جب بمرکوعمر کا ہی دہ اور اور بھی عدہ مشائخ جانشین ہوناتسلیم رہا اور حیوت زید میں اور جب بھرکوعمر کا ہی دہ اور حقوق جانشین پراعتراض نہ ہواتو عمر کا مستحق وحقد ارہونا اور اس کے بعد بارہ سال تک اسکے تصرفات ،ورحقوق جانشینی پراعتراض نہ ہواتو عمر کا مستحق وحقد ارہونا کم کرعمن خود ہی تسلیم ہے۔اب آئی مدت کے بعد اس کوغیر مستحق ثابت کرنے کی سعی کرنا شرعاً واخلاق نا

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر مجمل غفرله الاول، ناظم الهدرسة اجمل العلوم في مبدة سننجل

(۱۰۸۳)

کی فریتے ہیں عا اورین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید وعمر دو بھائی ہیں ، اورشرکت میں کا شت کرتے ہیں ، زید و عمر نے چند هخصوں کو اچ زت دی کہ ہماری کا شت کی زمین کو تقسیم کر دیا جائے۔ پنچایت نے حیثیت زمین کے حساب سے نصف نصف کر دیا ، موجود ہ فصل خریف کو پنچ نت نے زید وعمر کی میں وی شرکت پر کر دیا ، اور رہ بچ کے لئے جدا جدا جو سے اور ہونے کے لئے کہد دیا ، قرع بھی پڑگی ، اس کے جد حساب لگایا گیا تو زید کے حصہ پر رہتے کیدے چوہیں ، یکھ نہ زمین عمر سے کم رہتی ہے ۔ نہذا دیا وات طلب امریہ ہے کہ ایس حاست میں زید اس چوہیں ، یکھ کی قصل خریف عمر سے لے سکتا ہے یا دیا فی معلی معلی معلی میں زید اس چوہیں ، یکھ کی قصل خریف عمر سے لے سکتا ہے یا دیا فی معلی دیا تا معلی معلی معلی معلی میں نیا ہے ایک میں معلی دیا ہو سے میں اور جروا۔

الجواس

نحمدہ و نصدی علی رسولہ الکریم صورت مسئولہ میں ہر بھائی نصف زمین کا حقدار ہے۔ ہرایک کی دوسرے کیلئے سی نصف ک رضافہ ہرے۔ اب بی ہے تقسیم میں مینطی ہوگئی کہ ایک کے پاس نصف سے زائد میں بینی گئی تو بیز ائد زمین اس کے لئے شرعا جائز نہیں۔ فآوی اجملیه / جند چهارم الاس کو کری کوری می اور می می آن می وجهارم الاس کو کری کوری می کوری الاس می می دید

وغیرہ چرھا ٹیں تو وہ مجھ کو مکنا جائے لیکن بحر کا بہی کہنا ہے کہ مجھوب الارث ہونے کی وجہ سے کسی حیثیت سے عمر حصہ پانے کا مستحق نہیں ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ چڑھا وا متر دکہ ہے یا غیر متر دکہ؟۔اور زید کا اپوتا عمر ولیعبد ہے وہ زید کے مزار کے چڑھا وے پانے کا مستحق ہے یا نہیں؟ جواب بحوارہ کتب عنا یت فرما ئیں۔

المستفتى مولانامولوى سيدقطب الدين اشرفي كي محوجه مقدسه ۲۹رجب المرجب • ي اليج صلح فيض آباد

الجواسي

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

علم فرائض كاموضوع تركدب\_ وموضوعه التركة شامي مصرى (ص ١٩٩٩ ح / ۵) حاشية شريفه شركة العسم ال المعرائض علم يعرف به مصارف تركة المتوفى وحقوقها ارثا وموضوعه التركة من حيث صرفها في مصارفها ارثا "

اورتر کہ لفت میں جمعنی متر وک کے ہے اورشرے میت کاوہ مملوکہ متر وک مال ہے جس میں کسی غیر کاحق نہ ہو۔

جامع العلوم میں ہے۔

التركة فعلة من الترك بمعنى المتروك كا لطلبة بمعنى المطلوب وفي الشرع ما ل ترك الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه ( إمامع العلوم ٢٨٨ ق/١)

روالحقّاريس ب: "التركة في الاصطلاح ما ترك الميت من الاموال صافيا عن العند عن الاموال ما فياعن (روالحقّار بعري ٥٥٥٥٥)

طشير مفير شرعة عن التركة منا يشرك الميت من مصلوك شرعاكا لا راضى المقبوضة والذهب والفضة مضر وبين او غير مضر وبين وغيرهما من مملوك مما يتعلق به حقوق الورثة

ان عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ تر کہ شرع میں میت کا وہ ممنوک مال ہے جواس نے بونت موت چھوڑا ہے اور ناحق غیر کے تعلق سے خالی ہو۔اب وہ آرا ضیاں ہوں ، یا سونا چاندی ہو، یا عروض اسباب ہوں۔ تو جومورث کی موت کے بعد حاصل ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تر کہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ وہ میت کا شرعامطالبہ کرسکتا ہے، دومرااس کی حق تلفی قطعی نہ کرے،اورزائد از نصف ہے اس کو نفع اٹھانا شرعاً جائز

بخاری شریف کی حدیث میں ہے:

من اخذ شيا بغير حقه حسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (مشكوة شريف) لیعنی حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا جس نے زمین کا اوٹی حصہ بھی بغیرا پیخ حق کے بااس کوروز قیامت ساتویں زمین تک دھنسادیا جائے گا۔ بلاشبہاییے حق جس طرح عمر ہے ممکن ہوشرعاً كِسْكِيَا ہِـ فقط والله تعالی اعلم،

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبدمجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۰۸۵)

یہاں ایک میں آ دمی مرچ کا ہے ،اوراس کے خاندان کے لوگ پٹی تیجرہ کے اندرورج ہے جس کا نام اعجاز نور تھا، اور کئی لا کھ روپیہ تجوری میں چھوڑا ہے۔ ایک چچے تہیں بلکہ چچیرہ زندہ ہے،۔اور ایک پڑریے بچا<sup>ک</sup> ملادے۔اب صرف میر بوچھناہے کہ بیحصہ بڑے بچیا کی اولا دکو معے گا کہ اس تھوٹے چ کو ملے گا۔ بولی دونوں چیرے یا نصف نصف ہوگا۔ زندہ جارا وی ہیں،جیسا کہ تجرہ کے اندر درج ہے۔ بیبال ندنو کوئی قاضی ہے ندکوئی مفتی ہے، غرض بالکل تاریکی میں ہے، سب لوگ کوئی کہتا ہے کہ صرف پلن کو ملے گا ، وہ چیا ہے ، کوئی کہتا ہے کہ بڑے چیا کی اولا دکو ملے گا ، کوئی کہتا ہے کہ جیار ہیں جار جھے ہول گے۔ یوں مسلم کلالہ کی روسے اسکے باب واواکی پیدا کردہ نہیں ،اس کی خود کی خود کی پیدا کردہ جائدادور پیدہے۔ سی کاخیال ہے کہ نصف نصف ہونا جا ہے۔ غرض جننے منھاتن ہی با تنس معقول بات کونی بھی نہیں ۔سب کم علم کی دجہ سے تاریکی میں ہے۔

سائل محموعلی خان ، بھی پوردا کانہ قائم منتج صلع فرخ آباد

نحمده وتصلي على رسوله الكريم يعند تقتريم مايجب على الارث وبشرط خلوازمواتع ارث وبشرط صدق بيان سائل واتحصار ورنثه ور صريمة شريف شين. من حد رصا بغير حقها كان ال يحمل ترابها في المحشر (مشكوة شريف)

یتی بی کریم صبی اینا تا، ن علیه وسهم نے فرمایا جس صحف نے زمین بغیر کسی حق کے لیے لی تواس **ک** ومجشراس کی ٹی کے سر پر اٹھ نے کی تکلیف دی جائے گی ا۔

دوس ني صديمت ميس ميالف ظائبتي وارومين. نسم يعصوفه اسي يسوم النقيامة حتى يقصي بير

یخ چراس کے سئے اس زمین کوطوق گلوکر دیا جائے گا آخرروز قیامت تک یہاں تک کہ سب يوكون كافيصله مرديا جائے گا۔

لہذا ان دونو ا کو ورجس کواس نصف ہے زائد زمین پہو تجی ہے خصوصیت ہے پھر کسی 🕏 کا طرف رجوع کرنا ضرور کے ہتا کہ ہرایک کواپنا اپنا حق سیج طور پرال جائے۔اور دوسرے کے حق ہے سبكدوش ہوجائے ۔اور قب مت كى ذيت اور رسول كے ہے اپنے آپ كو بيچائے ۔ فقط والند تعالى اعلم ۔، كتبه : المحتصم بذيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمد أجتمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

(۱۰۸۲) د انسم

كيا فر مات مير، عماء وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه

بیک مکان جس کے زید وعمر مساوی ، لک ہیں ، چنداشخاص مہذب ہے اس مکان کے ال سا مان کوحتی او مکان پنج شنے نے بحساب قیمت اور اجرت رگا کرمہ وی نصف کر دیا ، اس کے بعد قرمہ ڈ ال دیا گیو۔زید کے حصہ میں جومکان آیا،وہ قیت می*ں عمر کے م*کان ہے کم ہے جواس کی تعمیر میں صرف ہو کی تھی۔ ہذرور بیشت طلب امریہ ہے کہ ایس حالت میں زیداس بنجائت کے ڈریعہ عمرے اس **ک**ا قیت لے سکتا ہے یالہیں شرع مطہرہ کا کیا تھم ہے، مع ثبوت تحریر فرمایا جائے۔

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

اس صورت میں جبکہ مکان وسامان کی شرعی تقسیم بھی ب قیمت مساوی طور پر نصف نصف ہوگا ج بنیے رہے کے بچھے طور پرنصف نصف تقسیم نہیں کی ہتو جس کا حصہ قیمت نصف سے کم ہے وہ یقیناً اپنے 👣 فآوی اجملیه اجهد جهارم

میں توریرافضی در شار تداد واختلاف ند جب کی بنا پرمحروم الدرث قرار پائیں گے۔ تواب اس متو فیہ کا ترکہ مرف شو ہرزید کو پہو نیخنا ہے۔ کہ نصف تو حق زوجیت کی بنا پر لیگا اور نصف باتی بطور رد کے اس کو دیا ہے گا کہ اب بیت المال موجود نہیں ہے تو متاخرین نے زوجین ہی سے ایک کولیطور رد کے بقید کا حقد ار

چنانچرور مخارش ہے: وما فضل عن فرض احد الزو جین یرد علیہ \_ روالحارش ہے: انه یرد علیها فی زماننا۔

اشاه وانظار شريع وكذا مافيضل بعد فرض احدالزوجين يردعليه بناء عنى انه ليس في زماننا بيت المال لانهم لايضعونه موضعه ملخصا

سراجی میں تحت ثم بیت المال کے ہے عند المتاخریس برد علی مروحیں مقد بیت المال واللہ تقالی اعم بالصواب ارمضان المیارک ۱۳۵۸ ه

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الدعز وجل، العبر حمد اجتمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

فأوى اجمليه / جلد جيارم (١٤٥) كمآب الغرائض

ندکورین کل ترکہ سمی مکن کوملتا ہے،۔ جواعجاز نور کے باپ کے پچپا کالڑکا ہے۔ تو بیمیت اعجاز نور ہے ہے نسبت حمیداور عظیم کے زیادہ قریب ہے۔ کہ وہ دونوں میت کے باپ کے پچپا کے پوتے ہیں تو وہ دونوں برنسبت مکن کے میت سے بعید ہوئے ، لہذا حمید وعظیم ترکہ میت سے محروم ہیں۔ کہ فقہ کا قاعدہ کلیہ المقرب فالہ قرب بواب اعجز نور کاکل ترکہ سمی مکن کو ملے گا۔ فقط۔ والقد تعالی اعلم بالصواب۔ ۱۸۸ رمضان ۵ کے ھ

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

(FA41)

مسئله

کیا فرہ تے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع سین مسائل ذیل ہیں کہ متوفیہ لا ولد زیدگی چھٹی ہوئی کمتوفیہ لا ولد زیدگی چھٹی متوفیہ نے دونوں مکانوں کورئن کر دیاتھا رئین شدہ مکانوں کو زید نے چھڑا کرای کے نام بھر کردیا زیدگی تیسری ہیوی سے صرف ایک اولا دہوئی وا زندہ ہے زیدگی چھٹی ہیوی سے صرف ایک اولا دہوئی وا زندہ ہے زیدگی چھٹی ہیوی سے ایک لڑکا تھا وہ متوفیہ ہے جس انتقال کر گیراس کے چارا ولا دیں دولا کے اولا دیل ولا کیاں موجود چیل ہے اور ایک لڑکا تھا وہ متوفیہ ندکور سے جس انتقال کر گیراس کی پانگی اولادیں چارلڑ کے اور ایک لڑکی اپنے میں کے افتال کے بعد بید دونوں لڑکے چوتھی اور پانچویں کے انتقال کے ہیں متوفیہ ندکور سے جس انتقال کر گیا تھا اور اس کے ایک لڑکا تھا وہ بھی متوفیہ ندکور سے جس انتقال کر گیا تھا اور اس کے ایک لڑکا تھا وہ بھی متوفیہ کے آئی ہی کہاں دیں ایک لڑکا دولڑکیاں اور اس کا بعد زید نے دیدیا تھا اور اس کے ایک لڑکا تھا وہ بھی متوفیہ کی گیر ایک سو تیلی بہن رافضی تھی اس کا حصد زید نے دیدیا تھا متوفیہ ندکور پہلے عقیدہ رافضی تھی اس کا حصد زید نے دیدیا تھا متوفیہ ندکور پہلے عقیدہ رافضی تھی مگرزید کے گھر آنے کے دی طور پر امام بارہ گھر بنوائے تھے اور فرنچی کی بین از روئے شرع شریف ساری جا کداد کا مالک کون میں ۔ بینوا تو جروا

المستقتى نياز احمد رضوي معجد بزرييه

الجواب

نحمدہ و نصلی علی رسولہ المکریم جب زید کی بیوی چھٹی لا ولد فوت ہوئی اور وہ ٹن المذہب تھی اور اس کے ورثۂ نسبیہ سب رافعہ

## 49 بإب الردوالمناظرة

(IAF)

\_1+9//\_1+9//\_1+9/\_1+91\_1+9+\_1+A9\_1+AA\_1+AZ)

QP+1\_FP+1\_AP+1\_PP+1\_+P+1]

بسم الله الرحمن الرحيم بتاریخ سهم رربیج الاول ۱۳۵۷ ه کو جناب چودهری مقصود علی خان صاحب کے توسط سے مفتی ابوذرهه حب کی دسخطی ایک تحریر کرده قسط سوالات کا بغرض جوابات اس فقیر کوموصول ہوئی ، اس تحریر میں مفتی جی نے اینے آپ کوسائل کی صورت میں چیش کیا ہے، اور شمن سوالات میں سلسلہ گفتگوشروع کیا ے، اورائی قابلیت علمی اور جذبات قلبی کی ترجمانی کی ہے، کین اہل فہم بریہ بات پوشید ہیں ہے کہ سائل مختف حیثیات کے ہوتے ہیں ،ایک ایساس کل ہوتا ہے جو واقعی لاعلم اور ناواقف اور خالی الذہن ہوتا ہے ادروہ جواب سے ازالہ جہل اور حصول علم جا ہتا ہے۔لہذا ایسے سائل کے جواب میں مجیب تحقیقی جواب مخقرالفہ ظ میں پیش کردینا کافی سمجھتا ہے۔ایک ایساس کل ہوتا ہے جس کوایئے سوال کے جواب کا پہھیم ہوتا ہے لیکن اسے کوئی شبہ وشک واقع ہوگیا ہے تو اسے محض اطمینان قلب اور مزید تفصیل و حقیق سوال معقمود ہوتی ہے تو مجیب ایسے سائل کے جواب میں کافی عبارات بہت سے استدلالات بیش کر کے مبسوط تفتگوا ورمفصل بحث كرتا ہے اور اس كے سوال كى غرض كو باحسن وجوہ بورا كرديتا ہے۔ ايك سائل وہ اوتاہے جواینے دعوے براس قدر جزم ویقین رکھتاہے کہ اگراس کے دعوے کے خلاف آفاب سے زیادہ روتن طور پر دلائل و برا بین بھی قائم کروے جا ئیں تو بھی برا ہ تعصب وعناد شلیم نہ کرے اور اپنے اس بطل عقیدے پر جمارہ تواسے سائل کا سوال نہ حصول علم کے لئے ہوتا ہے اور نہ اطمینا ن قلب اور طلب محقیق ك قرض سے ہوتا ہے بلكہ يا تو اپني حصول شهرت ووج بهت \_يااينے اظهار علم وُغل \_ ياعوام كومفالطه وفريب مين والنه ما ياسيخ معتقدين برا بناا قتدار باقى ركف يامقابل كوشكست وعاجركرني ، يااسي غلط مقیدہ پر بردہ والنے وغیرہ اغراض کی بنا پر سوال ہوتا ہے۔ بیسائل مجیب بننے کی تو لیا مت نہیں رکھتا کہ اس

كتاب الردوالمناظره

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل الفقير الى الله عز وجل، العبر فتمه اجتمل غفرله الاولء ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستبعل

غنية الاماليين لفظائفظا معمند ب يأتبين؟ حضرت الوحنيفه، حضرت شافعي ،حضرت ما لك ،حضرت احمد، مجتهدین اربعه میں سے ہرایک کا ہرایک قول معتمد ہے یانہیں؟ اوران میں سے ہرایک کی تصنیف لفظاً لفظامعتدين يأتبيس؟\_

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

غدیة الطالبین میں بد مدہوں کے تصرفات ہوئے ہیں، اصل کتاب معتبر اور بد مدہوں کے تصرفات والحاق باطل \_حضرت ائمه اربعه کے جمعه اقوال جوان کے اپنے وضع کئے ہوئے قواعد کے مطابق قابل قبول ہول ہراک کے مقلدین کوسب سلیم ہیں۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

شرری عقائد سفی مشرح عقائد جلالی - حاشیه شرح عقائد جلالی از ملانظام تکھنوی مشرح مواقف \_ شرح مقاصد \_تمهیدا بوشکوراسلمی \_اعتقاد نامه جامی مستحیل الایمان \_حدیقه کلیم سنائی \_اصول الایمان \_ حسن العقیدہ ۔ بستان المحمد ثین ۔ تحفہ اثناعشر بیہ۔ ازالیۃ الغین ۔ ازالیۃ الخفا۔ ان کتب میں ہے ہرایک كتاب لفظا لفظاً معتمد ، ماتبين ؟ بدايد قاضي خال ، فتح القدير عنايد - نبايد - كفايد - برجندي شرح الياس - شرح وقابيه مخضر وقابيه كنزالدقائق - قدوري - منيه - اعصى - كبيري خلاصه كيداني - شرح خلاصه كيدانى - على معرة الرعامية - اسبيجابي عيني قسطلاني مردوشرح بخارى شريف- عيني شرح كنزالد قائق مستخلص الحقائق شرح كنزالد قائق - بح الرائق - ورمخار - حماديه عمادي خزائة المقين - فآوی مطالب المومنین - فآوی سراجیه - فآوی سلطانیه - بهاور خانیه - فآوی عالمکیری - نساب الصباب الا شباه والنظائر حموى \_شرح الا شباه والنظائر \_ان كتب مين هرايك كتاب لفظالفظامعتد بين يأنبيس \_

ملاعلی قاری نیخ عبدالحق محدث دہلوی ۔حضرت مولا نا شاہ محمد عبدالعزیز محدث دہلوی۔حضرت جدا بالدين سيوطي \_حضرت جلال امدين محلى \_حضرت مولا نامحمدا ساعيل صاحب شهيد محدث د ملوي <u>ملا</u> نظام الملة والدين \_حضرت مول نا نظام الدين مكھنوى \_ بحرالعلوم عبدالعلى مكھنوى \_حضرت عدا مه **عبدالحي** لکھنوی ۔حضرت مولا نارشیداحمدصا حب محدث گنگوہی ۔حضرت ولی اللّٰد\_مولا نامحمر قاسم صاحب محدث نا نوتوی ان علاء ہے ہرا یک عالم معتمد ہے پانہیں اوران میں سے ہراک عالم کی جملہ تصانیف معتمد ہیں

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

<u>یہلے</u> سائل ان مذکورین کی نسبت ا<u>ئے عقید ہے کا اظہار کرے کہ وہ ان کی جملہ تصانیف اور کل</u> ا قوال اور ہر کارم کوچن جانتا مانتا ہے یہ نہیں ، یا بعض کو مانتا ہے اور بعض کونہیں ، اور جن بعض کونہیں مانتاہ ہ کیا کیا ہیں اور کس مرحبہ علط پر ہیں ،اوراس مرتبہ غلط کے مرتکب کا شرع میں کیا تھم ہے، ہم سے جب سوال اول میں قرآن وحدیث کی سند طلب کی گئی ہے تو پھران ندکورین کی نسبت سوال کرنا کیامعنی رکھتا ہے۔ ان میں اکثر نو علاء ہتھے ، کیا سائل جملہ اصی ب رسول صلی امتد تعالی علیہ وسلم کے بھی جملہ اقوال مانے کا ملتزم ب،ایخ عقیدے کا توبیان کرے۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل سوال نمبر (۳۲)

ابتدائے اسلام سے ١٣٥٤ ه تک كي تصانيف كتب كثيره كه جولفظالفظا معتمد موں بيان فرما تي

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اليى فهرست اگر تيارى جائے تو سالها سال ميں تيار ہواور كتب خانے بھر جائيں ،ايك عالم كا صد ہا تصانف مرتب کردے اور اگر ہوسکے تو دکھائے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو کسی ہپتال میں کھیر کھائے کی ضرورت واقع ہور ہی ہے۔

كتاب الردوالمناظره في فأوى اجمليه /جلدج،

IAZ

فأوى اجمليه /جلد جهارم

لجواب

تحمده ونصلي على رسوله الكريم

کیاسائل نے بیٹمام کتا ہیں دیکھی ہیں ،اس کے پاس موجود ہیں ،تخاوی جسکا املاتا نے فو قانیہ ہے، اور روالخار جس کا املا خائے فو قانیہ سے ،ید دونوں کتابیں بھی سائل کے کتب خانہ میں موجود ہیں ، یا اور کسی کے کتب خانہ میں موجود ہیں ، یا اور کسی کے کتب خانہ میں نظر پڑی ہیں ، کتابوں کی فہرست ہیں سائل نے بہت ہی افتصار سے کام لیا ہے ، قو اعد بغدادی ،تشریح الحروف ، بچو نکا کھیل ،ان ہیں ہے کسی کا ذکر ندا یا ،ابندائی کتابوں ہیں سے تو رہ کی خورات پیضر وری کتابیں ہیں قر آن کر کیم ۔ تو رات پیضر وری کتابیں فراموش کیس ،اورانتہائی کتابوں ہیں کتب الہیکو بھول گیا ، جن میں قر آن کر کیم ۔ تو رات ۔ ابجیل ۔ زبور سے افف وغیرہ ۔ ایسے سوالات سے ضرور سائل کا فاضل وفا جل ہونا ثابت ، وتا ہے ۔ ابجیل ۔ زبور سے افف وغیرہ ۔ ایسے سوالات سے ضرور سائل کا فاضل وفا جل ہونا ثابت ، وتا ہے ۔ ابھیٹھ ۔ ابھیٹھ کے ۔ ابھیٹھ کے ۔ ابھیٹھ کے ۔ ابھیٹھ کے ابھیل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل العیر میں العلوم فی بلدة سنجل

سوال بمبر (۷)

خلافت حضرت ابو بكررضى الله تقالى عنه باعتبار بيعت المل حل وعقد كامله ہے يأنبيس؟ ،خلافت حضرت عمرضى الله تقال عنه باعتبار بيعت المل عنه باعتبار الله تعالى عنه باعتبار المل عنه باعتبار الملاء المل عنه باعتبار المل عنه باعتبار الملاء الم

الجواب

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم بیسب خلافتیں حقدرشیده بیں۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الأدعز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل المحمد (٨)

اگرکوئی شخص حضرت ابو بکررضی القد تعالی عند کی بیعت خلافت نه کرے یہاں تک کہ وہ خود وفات پا جائے ، یا خلیفہ اس دار فانی سے رخصت ہو جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اگر کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت خلافت نہ کرے یہاں تک کہ وہ خود وفات یا جائے یا خلیفہ اس دار فانی ہے رخصت

ہوجائے تواس کا کیاتھ ہے؟ اگرکوئی حضرت عثمان رضی القد تعالی عند کے بیعت خلافت نہ کرے یہاں تک کہ وہ خود وفات پا جائے یا خلیفہ اس دار فانی سے رخصت ہوجائے اس کا کیاتھ ہے؟ اگر کوئی شخص حضرت علی رضی القد تعالی عند کی بیعت خلافت نہ کرے یہاں تک کہ وہ خود وفات پا جائے یا خلیفہ اس دار فانی سے رخصت ہوجائے تواس کا کیاتھ ہے؟۔

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اگر وفت وجوب بیعت میں بغیر کی مانع کے بے عذر شرعی بیعت ندکرے تو خاطی وقابل گرفت

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

نوال نمبر(۹)

قرآن شريف كى جمله وه نفاسير كه از الل سنت و جماعت ہيں وه سب لفظالفظاً معتمد ہيں يانہيں۔

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

تفاسیر معتندہ سب معتبر ہیں ،سائل کوسوال کرنے سے قبل تفسیر کے معنی کا ذہن میں رکھنا ضروری

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

سوال تمبر(۱۰)

تقلید خصی احکام سبعہ میں ہے کیا تھم رکھتی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے اور احکام سبعہ کیا کیا ہیں؟۔

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

تفہیم سوال بذمہ سائل ، تقلید تخص سے اس کی کیا مراد ہے، اور تخصی کی تقلید کس متم کی ہے اور کیا قائدہ دیتی ہے، تقلید نوعی اور جنسی کوئی ہوتی ہے، سائل اپنے مدعی کواچھی طرح واضح کمرے۔ فأوى اجمليه / جلد چبارم

على الكاذبين ـ

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

سوال مبر (۱۳)

جمله احاويث شريفه صحاح ستدشريفه لاكتعمل واعتقاوين يأنيين؟ \_

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

منسوخ وغيرمنسوخ \_مؤول وغيرمؤول \_متشابه وخفي \_مشكل ومجمل كسى كى كوئي تفصيل نهيس ،سب

کے لئے ایک تھم دریا دنت کرنا جنون اور بیپوداند سوال ہے بلکداس سے بھی بدتر۔ معتبہ میں اسان میں میں میں می

كتبه : أمنتهم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرال الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

سوال نمبر (۱۲۲)

کیافرض کے مقام پر واجب اور واجب کے مقام پر فرض بولا جاسکتا ہے مانہیں؟ اور اس کا کیا وت ہے؟۔

السائل ابوذر ٢٣ رجون ٣٥ ه

الجواد

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

بیابیانی سوال ہے جیسے کوئی کیے بٹمس بازغہ میں کیا کیا لکھا ہے،اس کا یہی جواب ہوگا کہ وہ تخص اس کو پڑھے، یہاں سائل نے بھی ایسا ہی سوال کیا ہے،سائل کو چاہئے کہ کتب اصول کے لئے تو اعدمقرر میں تو معلوم ہو جائے گا کہ اطلاقات حقیقی بھی ہوتے ہیں اور مجازی بھی ،اور ہرابیک کے لئے تو اعدمقرر سمجن اللّٰد، یہ بھی کوئی مناظر انہ سوال ہے،معمولی طالب علم اس کو جائے ہیں،

بحد الله تعالى سائل كے تمام سوالات كے اصول مناظرہ كے اعتبار سے نہايت ممل اور كافى جوابات ككھديے گئے ،ليكن ان سوالات كى بھيك سے سائل كے كاسئة غربال صفت ميں كيا جمع ہوگا اور سائل كے كاسئة غربال صفت ميں كيا جمع ہوگا اور سائل كے فد بہب واعتقاديات كا بردہ كب اٹھيگا اور عامة المسلمين كوكيا فاكدہ بينچے گا۔لہذا ميں اس وقت

فآوى اهمليه /جلدچهارم ١٨٩ كتاب الردوالمناظره

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى اللدعز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

سوال تمبر(۱۱)

حضرت محمد بن حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنهما كوكس نے شهيد كرايا اور كس كے تعلم ہے شهيد ہوئے اور شهيد ہوئے بھى يانہيں؟ اگر شہيد ہوئے تو شهيد كرنے والے اور قل كا تعلم دينے والے كا كيا تعلم ہے؟۔

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

کتب توارخ ساکل کے نزدیک کس پایہ اعتبار پر ہیں؟ کیا ان کی ہرایک نقل معتبر ہے بالخصوص جب کہان کے بیانوں میں اختلاف ہو؟ ہم کسی خص کواس وقت مجرم قرار دینگے جبکہ اس کے جرم پر شرعی شہاوت قائم ہو، حضرت محمد ابن البو بکر رضی امتد تعالی عنہما کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس کی تفاصیل جب ایسے معتبر بیان ہے۔ پیش کی جا تمیں جوشرہ تا بل قبول ہوں تب ان کا تقلم بیان کیا جا سکتا ہے، تواری جورطب ویا کس سے مملو ہیں وہ اس قابل نہیں کہان کے جربیان کو واقعہ ، ن کر واقعی تھم دیدیا جائے۔ جورطب ویا کس سے مملو ہیں وہ اس قابل نہیں کہان کے جربیان کو واقعہ ، ن کر واقعی تھم دیدیا جائے۔ جورطب ویا کس سے مملو ہیں وہ اس قابل نہیں کہان کے جربیان کو واقعہ ، ن کر واقعی تھم دیدیا جائے۔ کا معتصم بذیل سیدگل نبی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عز وجل ، العبر محمد الجمل غفر لہ الاول، ، ناظم المدرمة اجمل العلوم فی بلدة سنجل العبر محمد الجمل غفر لہ الاول، ، ناظم المدرمة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

سوال نمبز(۱۲)

کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداوران کی اولا دیر (اللہ ان سب سے راضی رہے )ایک مدت تک لعن ہوتی رہی یانہیں؟ اور کس کے حکم ہے؟ ان حضرات پرلعن کرنے والے اور لعن کا حکم دینے والے کا کیا حکم ہے؟۔

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اب بھی ہوتی ہے خارجیوں کامعمول ہے۔ اہلسنت ہمیشہ سے ان کا اوب کرتے آئے ہیں اور ان کی عزت وعظمت فرض اعظم جانتے ہیں ، ان کی الفت ومحبت ایمان کی اہم علامت سمجھتے ہیں ، ان میں سے کسی کی طرف لعن یا جوازلعن کی نسبت غلط اور باطل ہے اور سائل کامحض افتر ااور بہتان ہے۔ نعنہ الله ناوی اجملہ جہارم البناظرہ (۱۲) جو تھم کثرت احادیث ضعاف ہے تابت ہووہ قائل کمل ہے یانہیں؟۔

ر ۱۳) آپ جملہ صحابہ کے جملہ اقوال مانے ہیں یافہیں؟۔ قطعہ مند میں تاہیں کا میں میں انسان کا میں انسان کا میں انسان کا میں انسان کا میں میں انسان کا میں انسان کی ا

(۱۵۲۱) اجماع امت ہے جو تھم ثابت ہو وہ تطعی ہے یا نہیں؟ برتقدیر اول اس کا مخالف وظر کا فرین ہے یانہیں؟۔

(١٦) الل باطل كى مخالفت اجماع المسمت كے لئے قاوح بے بانبيں؟۔

( ۱۷ ) قیاس کیا صرف مجتهدین ہی کا جحت ودلیل شرعی ہے یا ہر کس وناکس کا بھی ؟۔

(۱۹ تا ۱۹) قرآن واحادیث کی تصریحات کے موجود ہوتے ہوئے اس کے ضراف کوئی حکم محض اپنی رائے سے دینا یاغیر معتبر ذرائع پراعتما دکر کے حکم قرآنی کی مخالفت کرنا گمراہی اور کفرہے یہ نہیں؟۔

۔ (۲۰) سنف وخلف کے کثیراتوال واعتقادیات کااٹکارکرنا ہے دینی اور صندال ہے یا تہیں؟۔ (۳۱) کتب احادیث کی وہ کون کون کو کتا ہیں ہیں جن کی جملہ روایات لفظ انفظ آپ کو بے عذر سنایم ہوں ان کی ایک فہرست پیش سیجئے؟۔

(۲۲) کتب عقائد کی وہ کون کون میں تیں جنگو آپ لفظ لفظا حق جانتے ہیں ان کتب کی ایک فہرست پیش کیجئے ؟ ۔

بیں نہ (۲۳) جس مسئلہ اور عقیدے کے الفاظ بجنسہا و بعینہا و ہتراکیبہا الموجودہ قرآن وصدیث میں نہ مول آوان کا آپ کے نز دیک کیا تھم ہے؟۔

(۳۴) کتب نفاسیر میں وہ کون کون کی جیں ہیں جن کوآپ نفظ الفظ الشلیم کرتے ہیں؟۔
(۳۴) کتب نفاسیر میں وہ کون کون کی جیں ہیں جن علماء کے نام تحریر کئے ہیں آپ ان کی جملہ تصاشیف اور جمد اقوال اور ہر کلام کوئل وہ تے ہیں یا بعض کو ہانے ہیں اور بعض کوئیں ہے اور جن بعض کوئیں مانے وہ کیا کیا ہیں اور کس مرتبہ غلط پر ہیں اور اس مرتبہ غلط کے مرتکب کا شرع میں کیا تھم ہے؟۔

(۳۹ تا ۳۹) عہد مبارک نبوی ہے اب تک کے تمام علاء اہل سنت کے ناموں کی ایک فہرست پڑگ بیجئے اور ہرعالم کی جملہ تصانیف کو ثار کرتے ہوئے تمام تصانیف کی ایک تکمل فہرست بناد بیجئے ؟۔ (۳۱)غنیة الطالبین آپ کے نزدیک بھی لفظ لفظ معتدمے یانہیں؟۔

(۳۲) ائمدار بعد میں سے ہرایک کا ہرایک تول آپ بھی معتمد جانتے ہیں یانہیں؟۔ (۳۳) ائمدار بعد میں سے ہرایک کی ہرایک تصنیف لفظ لفظ آپ کے نزد کیک بھی معتمد ہے فأوى اجمليه / جلد چهارم (۱۹۱ ) کتاب الردوالمناظره

ایک سو(۱۰۰) سوالات پیش کرتا ہوں جن کے جوابات سے بیسارے اختلائی مسائل ای حل ہوجا کیں گے اور ہر خض کو پید چل جائے گا کہ ہمارے اٹل سنت و جماعت کا فد ہب ومسلک کتنا قوی اور کیما مدلل ہے اور وہ افراط و تفریط ہوئے گا کہ ہمارے اٹل سنت و جماعت کا فد ہب تفضیلیت نہیں بلکہ دفض و شیعت کتنا غلط اور باطل ہے اور کسے پر مکر فریب ول کل سے مزین ہے ، اور کس قدر افتر اپر دازی اور بہتان طرازی پر پڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی معلوم ہوجائے گا کہ مجان اٹل بیت کرام صرف ہم اہلسمت و جماعت می ہیں۔ اور بید دشمنان حضرات اٹل ہیت کرام اور نافر مان خاندان آل رسول ہیں۔ کاش کہ مفتی ہی جوابات کی ہمت کریں اور اس سلسلہ گفتگو کو جری رکھیں تو ہر منصف طبیعت کو تق و باطل کا فرق آفاب سے زیادہ کی ہمت کریں اور اس سلسلہ گفتگو کو جری رکھیں تو ہر منصف طبیعت کو تق و باطل کا فرق آفاب سے زیادہ کی ہمت کریں اور اس سلسلہ گفتگو کو جری رکھیں تو ہر منصف طبیعت کو تق و باطل کا فرق آفاب سے زیادہ ورثن طور پر معلوم ہوگا۔ و الله یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

(۱) مفتی بی آپ لا مذہب ہیں یا اپنا کوئی ند ہب رکھتے ہیں؟۔

(۲) اگرآپ کوئی ند جب رکھتے ہیں تو وہ ند جب الل سنت و جماعت کے ند جب کے موافق ہے۔ یا مخالف؟۔

(۳)اگرآپ ندہب اہل سنت و جماعت کے ندہب کےمخالف ہیں تو اپنے اس ندہب کا معہ دلائل اظہار بیجنے ؟ ۔

۳۵۱۵) اگرآپ کا ند بہب اہل سنت وجہ عت کے ند بہب کے بالکل موافق ہے تو بیصا ف**تح می** کیجئے کہآپ بنا بردعوی اہل سنت ہونے کے روافض پر کیا تھم لگاتے ہیں اور تفضیلیوں کو کیسا جانتے ہیں؟۔ (۲) اور اہل سنت نے ان پر کیا کیاا حکام صا در فرمائے ہیں؟۔

(27) آپ روافض اور تفضیلیوں کے عقائدادر مسائل اور اقوال واستدل لات کوحق اور سی ایس اور اقوال واستدل لات کوحق اور سی جانتے ہیں یاغلط و باطل ، بر نقد ریٹانی ان کی غنطی صرف حد گمراہی تک پینچی ہے بیاس سے متجاوز ہوکر کفرو شرک تک پینچی جاتے ہیں؟۔

(۱۰)وہ اکابر فرقہ وہابیہ دیوبندیہ جن کی علاء عرب وعجم نے بالاتف ق ایس تکفیر کی ہے کہ جوالا کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے جن فتاووں کا مجموعہ۔'' حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ'' ہے آپ ان فتووں کوئی ویچے جائے ہیں یانہیں؟۔

(۱۱) کیا قرآن کریم کا ہرا کیے تھم بلا استثناء منسوخات آپ کے نز دیک قابل ممل اور لائق استناد میں؟... (۳۷ تا ۲۷ معاویه وحضرت زبیر وحضرت عمر و بن عاص وحضرت معاویه وحضرت ام الموثین عاش وحضرت معاویه وحضرت ام الموثین عاشت میشد می الله تعالی عنها و عنها می ان سب حضرات نے حضرت مولاعلی رضی الله تعالی عنها و عنها مقابل عنها و تنها الله عنها و تنها الله عن الله تعالی عنها می مسرف حضرت معاوید ضی الله تعالی عنها گرصرف یمی بین تو کیون؟ -

(۳۸) حضرت امام حسن رضی اللات تعالی عند نے حضرت معاوید رضی الله تعالی عند ہے کیوں صلح کا در کیوں ان کی خلافت کو تسلیم کیا؟۔

(٣٩) حضرت معاوید من الله تعالی عنه کے فضائل میں کوئی حدیث واروہے بانہیں؟۔

(۵۰) حضرت معاویدرضی اللہ تعالی عند کے تذکرہ میں علامدابن ججرنے ایک کتاب "تسطهیسر المحسان والدسان " تصنیف کی جوصواعق محرقہ مصری کے حاشیہ پرمطبوع ہے وہ آپ کے نزو یک لفظاً الفظامع تد ہے یا نہیں؟۔

(۵۱) کسی صحافی کی تو ہین کرناان پر افتر ابہتان محض غیر معتبر اقوال کی بناپر کرنا گمراہی وکفر ہے۔ انیں؟۔

(۵۵۲۵۲) آپ کے سوال نمبر ۱۰ میں تقلید شخص سے کیا مراد ہے؟ اور شخص کی تقیید کس قشم کی ہے؟ اور کیافا کدہ دیتی ہے اور تقلید نوعی اور جنسی کونسی ہوتی ہے؟۔

(۵۷۲۵۱) كتب تاريخ كس پايداعتبار پر بين كياان كى برنقل متربيء ـ

(۵۹ تا ۵۹) جب کتب تاریخ کے اقوال میں اختلاف ہوتو اس صورت میں ان کا کونسا قول معتبر اوگانوراس کا معیار اور فائدہ کیا ہے؟۔

(۱۰) کتب تاریخ کی شہاوت کیا شری شہاوت کا تقلم رکھتی ہے اور صرف اس ہے کسی کا کفر ابت ہوسکتا ہے یانہیں؟۔

(۱۲) اہلسنت پر بیافتر اادر بہتان کہ وہ حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یاان کی اولا دا مجاد پلن کرتے تھے یا کرتے ہیں اگر آپ اینے اس بیان میں صادق ہیں تو ٹابت سیجئے۔

(۱۲) جس کا فرنے وقت نزع تک اسلام کے دلائل و براہین و کیھتے ہوئے زبان سے اقر ار قومیرور سالت نہیں کیا بلکہ اس وقت قبول اسلام سے اٹکار واعراض کیا تو وہ عندامت کلمین والفقہا مسلمان ہے اکافی ؟ ق وی اجملیه /جلد چهارم ۱۹۳ کتاب الردوالمناظره یانهیس؟۔

(۱۳۴) آپ کے سوال نمبر۵ کی کہ بول میں سے ہر کتاب آپ کو اسی طرح معتمد ہے یانہیں؟۔

(۳۵) آپ کے سوال نمبر ۲ ۔ کی کتابوں ٹی سے ہرایک کتاب کوآپ بھی اسی شرط کے ساتھ معتدجانے ہیں یانبیں؟۔

(۳۶) آپ کے سوال نمبر ۲ - ہیں تنحآوی کا املہ تناہے فو قانی اور ردمختار کا بخائے متجمہ لکھ ہ**ے تو** کیا بید دونوں کتا بیں آپ کے پاس اور کسی کتب خانے میں موجود ہیں اور آپ نے بھی ان کتا ہوں کود**یکھا** ہے بانہیں؟۔

(۳۷) خفاء اربعہ میں ہے ہرایک کی خلافت آپ کے نزدیک بھی کاملہ اور راشدہ ہے إنہیں؟۔

(۳۸) حفرت معاویداورحفرت طلحه وحفرت زبیر وحفرت عمروبن عاص اورحفرت ام المومنین عائشصدیقهٔ رضی التداقع لی عنبه عنبم ان میں ہرایک مجتبد تضایانہیں؟۔

(۳۹) حضرت مولاعلی کرم القد تع لی وجہہ کے مقابلے میں کیا بید حضرات اپنے آپ کو مستحق خلافت اور حقد ارامامت جانتے تھے یانہیں؟۔

(۴۰) مجہتدین کی خطامو جب عذاب اور قابل سب وشتم ہے یا سبب اجروثو اب اور لاکق امتباع نقلید ہے؟۔۔

(۱۷) خطااجتهادی کی جامع ومانع کیاتعریف ہے؟۔

(۳۲) حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہماعشر ہُ مبشرہ میں ہے ہیں اور حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں لڑ کرشہ پید ہوئے کہئے ہیآ پ کے نز دیک داخل جنت ہوئے یا نعوذ باللہ داخل دوزخ ؟۔

( الموم ) حفرت عقبل جو حضرت مولاعلی کے بھائی ہیں حضرت معاویہ کے ساتھ شامل ہو گئے وو آپ کے نزدیک س حکم کے ستحق ہیں؟۔

(۱۳۳۳ تا ۱۳۵۳) حُضرت معاویه رضی املاتعالی عنه پرلفظ بغاوت کا اطلاق کس معنی میں ہے۔ کیا ہے بغاوت قابل طعن وتبراً اور موجب عذاب وعقاب ہے یانہیں؟۔

فآوی اجملیه / جلد چهارم ۱۹۵ کتب الردوالمناظر

(١٩٣) جَوْحُص ابوطانب كوكافرياضال كہتاہے وہ مسلمان ہے ما كافر؟۔

( ۱۲۲ ۲۲۲ ) انبیاء وملا کدے سوا اہلسدے کے مزد یک اورکوئی معصوم ہے یانبیں اگر ہے تو کی نے لکھا ہے اور کون کون ہیں اور اگر تہیں ہے تو جُوغیر انبیاء اور ملئکد کومعصوم کہے اس کا کیا تھم ہے؟۔

(۷۷) معصوم کے شرعی معنی کیا ہیں؟۔

(۲۸) آل اور اہلیب کی جامع مانع کی تعریف ہے؟۔

(٦٩) جس قدراها ديث مين حضرت صديق اكبررضي اللته تعالى عنه كي خلافت وانضليت **ك** تصريح موجود ہے كياوہ سب غير معتبر اور غير قابل عمل ہيں؟ ۔

(۷۰) حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كي افضليت وخلافت كے متعلق اہلست كا اجماعی اوراتفاقی قول کیاہے؟۔

(۱۷) عقائد اہل سنت کی کتابوں میں حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کی خلہ فت افضیت کے متعلق کیا عقیدہ مذکور ہے؟۔

(2۲) مفسرین نے آپیکر یمہ سیحنبهاالاتقی الذی یوتی ماله یتز کی سے حضرت صدیق ا كبريضى القدت في عنه كي افضليت براجهاع كياب مانهيس؟ -

(۳۷) حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه كي خرونت وافضليت مين حضرات الل بيت كرام کا کیاعقیدہ اور اقوال ہیں؟۔

(44) اہلبیت کے نزو یک امامت وخلافت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟۔

(۵۷ تا ۷۷) حضرت مورعلی کوجوآپ خاتم الخلفاء کہتے ہیں اس ہے کیا مراد ہے اور اہل سنت نے اس لفظ کا اطلاق بھی کیا ہے یانہیں؟۔

(۷۷ تا ۷۸) الل سنت نے بھی مولاعلی کو وصی رسول اللہ کہا ہے یانہیں اور سب سے پہلے ال لفظ كا اطلاق كس نے كيا ہے؟ \_

(۹۷تا۸۰) فرقة تفضيلية عبدالله ابن سبائ متبعين مين سيدايك جماعت ب يانبين اورفرا شبعد میں داخل مے کہیں؟۔

(۸۱) یزید بلید کے متعلق تول اسلم اور طریقه ثابته قدیمه اور اجله امت اور صلحاء امت کام ک توقف ہے یالعن وتکفیر؟۔

(۸۲) جولوگ پزید بلید کومسلمان جانتے ہیں اوراس ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ مسلمان ي<u>ن يا كافر؟</u> -

(۸۳) کیاا بوط کب کی حضور صلی امتد تعالی عدید دسلم یا حضرت مولی عبی رضی الله تعالی عند نے نماز جنازه يرهى ہے يائبيس؟ \_

(٨٣)عليه السلام ميس لفظ سلام كسمعنى ميستعمل ٢٠٠٠

(۸۵) مستقل طور برصرف اہل ہیت ہی کوعلیہ السلام کہنا کس نے ایجا دکیا؟۔

(٨٧) حضرات محابہ کرام تی کہ خلفاء ٹلٹہ میں ہے بھی کسی کے نام کے ساتھ میں علیدالسلام کیوں استعال تبيس موتا ؟\_

(۸۷) حفرت معاویدرضی الله عنه بعد حفرت اهام حسن رضی الله عنه کی صلح کے خییفه برحق ہوئے

(۸۸) اہل سنت کا حضرت معاویہ رضی الدیّہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا مسلک اور کیا طریقہ ادب اکیشے رہاہے؟۔

(٨٩) آپ كنزويك خطاء محكرى كياتعريف ہاوريكس كالتم ہے؟ -

(۹۱۲ ۹۰) آپ کے نز دیک حضرت معاوید رضی الله عند کی صحابیت بھینی ہے یا تہیں؟۔

(۹۳۲۹۲) حضرت معاویه کی خطامتکر کا جُوت کس آیة وحدیث سے ثابت ہے تمام اہل سنت ان کی خطا کومنکر کہتے ہیں یا اجتہادی؟۔

(۹۴) کیاروایت شاذه اس تھم کو باطل کرسکتی جواجماع امت ہے ثابت ہوا ہو؟۔

(90) قاتلان حضرت امام حسين رضي الله عنه صرف ارتكاب فل كي بناير كافر موت بإنبيس؟ ..

(۹۲) حضرت مولی علی رضی الله عنه اورا ہل بیت کرام کے اقوال کی مخالفت کرنے والہ وحمن اہل بیت ہے یا محت اہل بیت؟۔

(94) اہل سنت کے نز دیک واقعات کر بلا میں عربی اور ار دومیں کون کون کی کتابیں معتبر اور معتمرومتندين?\_

(٩٨) كيامحفل ميلا دشريف مين بعد ذكرونا دت نشريف كما بل سنت واقعات شهاوت كايرٌ هنا مناسب بتاتے ہیں یانہیں؟۔

فآوى اجمليه /جند جِهارم ١٩٤ . كتاب الردوالمناظرة

(99) کیا اہل سنت کے نز دیک بلا کراہت ایسے مخص کوامام بناسکتے ہیں جو تفضیلی ندہب رکھی

اوراس کی اقترامی کوئی حرج ہے یانہیں؟۔ (۱۰۰) کیا حضرت معاویہ اور کسی صحالی کی تو ہین اور انتقاص شان کرنے والاصرف نفضیلی **کہلا** گایاوه رافضی قراریائے گا؟ فقط۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمداً جمل غفراله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

(11-7\_11-8\_11-12-11-12-11-13-11\_8-11-12-11) alima

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم کیا فر ماننے جیں حضرات علماء اہل سنت دمفتیان وین وملت کثر امتد تعالیٰ امدادهم وکسرا**عداء ا** اس مسئلہ میں کہ زیدنے ایک اشتہار حجراتی میں شائع کیا جس کا اردوتر جمہ حسب ذیل ہے

تحونڈل کی مسلم پبلک کواطلاع عام

''گونڈ ل کی مسلمان رعیت کے متعددلو گوں کے نام پچھ مہینے گذر ہے کمی مخص نے **کمنام خلوہ** میں ایسے الفاظ لکھے تنھے جونہایت مکروہ ودل آزار اور قانونی طور پر بھی جرم تھے، اور ان خطوط میں **اگل** دهمکیال بھی دی گئی تھیں کہ مولوی احمد رضا خان کی بیعت قبول کرلوور ندتم کونٹ کر دیا جائے گا۔ **یہاں کا** مسلم توم کا خیال ہے کہا لیں بے شرمی کی کا روائی کرنے ولامولوی حشمت علی خاں کا کوئی مرید ہوگا، پیگا سنا جا تاہے کہ' احمد رضا خان مرحوم کی تصنیف کر دہ کتابوں اور ان کی ہدایتوں کو جو مخص نہ مانے ایسے **لوگول** کوان کے مریدین ومفتقدین کا فر کہتے ہیں'' جومسلمان کے حق میں نہایت بدترین گالی کے حتل ہے یہاں کے مشہورتا جریارچہ سیٹھ حاجی ہاشم حاجی جمال صاحب کی طرف سیٹھ حاجی عبد الشکور حاجی جمال صاحب نے یہاں کی میمن جماعت ہے یہاں رمضان شریف میں مولوی حشمت علی کو بلانے کی اجازت لی تھی ، اس وقت انہوں نے اقر ارک تھ کہ مولوی صاحب ایسا وعظ نہیں کہیں گے جس ہے کسی کی ال آ زاری ہو، فی الحال ہمارے سننے میں آیا ہے کہ مولوی حشمت علی خان اپنی عادت کے مطابق اپنی **قیام آ** پر مسائل بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو کا فر کہتے ہیں اور دوسروں سے بھی کا نر کہلواتے ہیں جو نہ ہے اسلام کیخلاف اور قانون کے لحاظ سے بھی سخت جرم شار کمیاجا تا ہے چونکہ مسلمانوں کا امن وا مان خطرہ 🖈

ناوی اجملیه / جلد چبارم ۱۹۸ کتاب الردوالمناظره یڑ گیا ہے لبنداسبکواطلاع دی جاتی ہے کہ ہرتو م کے سلم برا دران اپنی اپنی تو م کے لوگوں کے حفظ امن کا خیال رکھیں اور اس کا خاص بندو بست رکھیں کہ سی طرح امن شکنی نہ ہونے یائے گونڈل کی میمن جماعت اس كمتعلق معقول انظام كرے كى مولوى حشمت على خال كو بلانے والے سيٹھ موصوف كواس طرف توجه دل کی جاتی ہے اوران کومتنبہ کیا جاتا ہے کہ گونڈل کی مسلم قوم میں کسی طرح کی کوئی امن شکنی ہوگ تو ہرطرح فود بی ذرمہ دار ہوں گے ۔ کا تب میمن جماعت گونڈل بمعرف سیٹھ نور محد۔ پھرزیدنے تقریباً سوقریات وبل دکی جماعتوں کے نام ایک چھیا ہوا مجراتی خطروانہ کیا جس کا اردوکا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

میمن جماعت جماعت گونڈل کی طرف سے دع سلام قبول کرو، پھرنگارش بیہ ہے وہ مشہور دین عالم كہلانے والامولوى حشمت على خان بربلوى تكھنوى جس سے كئى برس بہلے رتكون كى كورث نے اس بات کی ضانت ک تھی کہوہ ایسا وعظ نہ کہیں جو مسلم قوم میں امن شکنی کا باعث ہو نیز کئی برس ہوئے مبتی کے پولس كمشرصا حب مبى كى مسلم قوم كے حفظ امن كے لئے الكومتنب كيا تھا كدده مبى سے جلے جسم اللہ مواوى صحب بہاں کے مشہور تا جریار چہ جمالی ہاشم حاجی جمال صاحب کی وعوت پر کئی بر ول سے رمضان کے مہنے میں یہال آتے ہیں ،ائے وعظ کا اصل مقصد مسلمانوں کو کا فربنانا ہوتا ہے، اس بنامر یہاں کی مسلم پلک میں زبر دست اشتعال پیدا ہو گیا ہے اور مولوی حشمت علی خان اور ان کے استاذ مولوی احمد رضا غان بریلوی مرحوم کی کتابوں اور ان کی ہدایتوں کو جولوگ نه ما نیں ان کوموبوی حشمت علی خان کے **مریدین ومعتقدین کافر کہتے ہیں ،مولوی ندکور کی کتر بول کےسبب یہال مسلمانوں میں اختراف پیدا ہو** گی ہے ، نیز قوم میں فرقہ بندی حد ہے زائد بڑھ گئ ہے ، اس امر کا فیصلہ کرنے کیسئے گونڈل کی پوری جماعت نے تہیر کرلیا ہے تو آپ کے یہاں اہل سنت و جماعت کے اعتقادات رکھنے والے کوئی کے سے كَاعَاكُم بُول تَوْ نُوراً بذر لِيَهِ تَحْرِيرا طلاعٌ ديكر ممنون سيجيّهُ،

راقم میمن جماعت گونڈل بمعر فٹ سیٹھ نورمحمداحمدان دونوں اشتہاروں کے جواب میں حمایت وين اسلام وحميت مذهب الرسنت كي بنا پرعمر بزبان هجراتي ايك اشهنارشائع كيا جس كا اردوتر جمه حسب

چند بهتانون کاجواب:

گونڈل کی میمن جماعت کی طرف ہے دواشتہار شائع کیئے گئے ہیں جن میں کوشش کی گئے ہے کہ

(ويكي وكمتوب سة اه م رباني مجد والف ثاني رحمة القدتع لي عليه جلد اول ص٣٢٣)

(۳) ان اشتہاروں میں بیالزام بھی لگایا گیا ہے کہ جو محض مورا نا موصوف اوران کے مرشد بر حق اعلى حصرت امام اببسنت مجدد اعظم فاضل بريلوى رضى الله تع لى عندى كتربول كوند مان اس كوكافر كتے ہيں ۔ يہ ، ت سي فى سے قطعا دور ہے۔اصل بات بدہے كدو بابيد ديو بنديہ جيسى ناياك بول كے بہت مسلمانوں ہیں فسا دانگیزیاں فرقہ بندیاں رہی ہیں ،ان گندی کتابوں کی عبارات کفریہ کو مانتے والوں پرعلائے وین نے کفروار مداد کے فتوی دیے ہیں۔

( ديليهو كتاب حسام الحرمين شريف ورساله الصوارم الهنديه)

(٣) ان اشتہاروں میں مورا نا موصوف کے حبین ومریدین اہلست پر ایسے جھوٹے الزامات لگا کر گونڈ کر کے تمام سی مسلمانوں کادل دکھایا ہے اور ان کی مذہبی آزادی کرکے اشتفال آنگیزی کی ز بردست کوشش کی گئی ہے ،مولا نا صاحب ستر ہ برس کی مدت دراز ہے گونڈل تشریف ماتے ہیں ،اب تک گونڈ ں میں بھی فسادنہ ہوا بلکہ ایسی زبر دست امن وامان نظر آتی ہے جواس سے پہلے بھی نہھی ،اب اگران اشتهاروں کے سبب کسی تتم کی بدامنی ہوتو اس کے ذیبدداران اشتہارشائع کرنے والے ہی ہوں مے میر جم تن سن مسلم نول ہے گذارش کرتے ہیں کہ دہ ذرائھی مستعل نہ ہوں اور صبر وسکون سے کام لیں، بیٹک الدصر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

(۵) ان اشتہاروں کو پوری میمن جم عت کے نام ہے چھ پکرتمام سی مسلمان میمنول مذہبی توہیں کی ہے گونڈل کے تمام سی خواہ وہ میمن ہوں یا سید ہوں باملایا سے ہی یا سندھی ہوں سب کے سب حفرت مولا نا موصوف کو ند ہب اہلسنت کا زبر دست مصلح اور دین اسلام کاحق گوع کم مانتے ہیں جن میں جماعت کے کثیر سنی افراد جوق در جوق روزانہ ج مع معجد میں حاضر ہوتے ہمولا نا صاحب کی اقتدامیں تراوت وجعه پڑھتے اور بعد نماز آپ کے مبارک بیانوں سے مخطوظ وستنفید ہوتے ہیں ، کیا بیسب میمن یرادران میمن جم عت سے خارج ہیں؟ دو جار مخالفین کا پردے میں رہکر جس میں جماعت کے نام سے المستنت وعالم المستت ومسلمانان المستت يرحمد كرنے والے اشتهار چھاپ ديناكيسي سچائي اوركهال كا انصاف ہے۔ ۲۰ رمضان شریف ۱۳۵۷ ہ روز یکشنبہ راقم مسلم جماعت گونڈل بمعر فت میمن ابراہیم طاجی دادا شریف حویلی سیری گونڈل کا مھیا واڑ عمرنے اس اشتہار سے یہاں دیوبندیت کے پر نچے

عام سی مسلمانوں میں غطبنی تصلیے اور اشتعال انگیزی کی آگ بھڑک استھے لبندا امن امان کو قائم رکھنے اور غلط بنی دور کرنے کے لئے اس اشتہار کوشا کع کرنے کی ضرورت محسوں ہورہی ہے۔

(۱) حفرت شیر بیشنه اہل سنت مولا ناحشمت علی کے مریدین قبین کا ایسے گمنام خطوط لکھنا کہ مولوی احمد رضا خان کی بیعت قبول کرلوور ندتم <mark>کوتل کر دیا جائے گا بالکل ہی غیر متصور ہے اور میہ بالکل جمونا</mark> الزام ہےاس لئے کسی سی مسلمان کا ہرگز ایساعقبیرہ نہیں کہ جو مخص حضوراعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عد کی بیعت نہ کرے وہ قابل قبل ہے، لہٰذا ایسے بدیزہبی کےعقبیدہ پرمشمل خطوط لکھنے والا ہر گز کو**ئی ک** مسلمان نہیں ہوسکتا ، بیجھی مسلمانوں میں اشتعال انگیزی وفتنہ پر وازی کرنے کے لئے بد نرہیوں ہی **ک** 

(۲)مولانا موصوف پریہ جھوٹا الزام بھی لگایا گیا ہے کہ دہ مسلمانوں کو کا فرکہتے ہیں اور دو**سرول** ے بھی کہلواتے ہیں ، اہلسنت کا فرنب ہے کہ مسلمانوں کو کا قر کہنے والا اور کا فرکومسلمان کہنے والاخود ال کا فر ہوجا تا ہے،مولا نا موصوف اپنی قیام گاہ پراور جامع مسجد میں جسول میں بہی فرماتے ہیں کہ جو تخص اللنّه تبارک وتع کی کوجھوٹا کیےحضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کی تعظیم کے بمار

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کودیو بند کے باٹھ شالہ میں اردوی شعنے وال تھہرائے ،شیطان ے علم کو حضور افتدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے زائد مانے ، حضور افتدس کے علم کو یا مکول اور جانوروں کے علم کے برابر کیے ،حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وسلم کے بعد نے نبی **کے پیدا** ہونے کوج ئزشہجے، جادوگروں کے جادواور بھائمتی کے تماشوں کوقوت وکمال میں انبیاء کیہم السلام کے معجزوں کے برابر باان سے بڑھ کر بتائے ، ماکسی مسئلہ ضرور بیدوید پید کا انکار کرے ، تو ایسا شخص مجمع شریع**ت** مطبره دائره اسلام سے خارج اور قطعاً كافر ب\_اور فرماتے بيں: اےمسلمان بھائيو! تم ميں مولى محض بھی ایسے منافی اسلام عقیدہ ہرگز قبول نہ کرے، ورنہ اس کا ایمان جاتا رہے گا۔مولانا مو**صوف ک**ا تمام تحریروں تقریروں کا خلاصہ یہی ہے اور آپ تمام مسلمانوں کو یہی تھیجت فرماتے ہیں کہ ا**ی ساڑھ** تیرہ سو برس والے پرانے سیے ندہب اہلسدت پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہواور نے منے فرقوں منے ع ند ہوں سے دور رہو۔اور میتو ہرا کیک مسلمان کا ایمان وعقیدہ ہے کہ جو حص شرا اور رسول جل جلالہ وسک الله تعالی علیه وسلم کی تو بین کرے ماکسی مسئلہ ضروریہ دیبیہ کا انکار کرے وہ ہرگز مسلمان نہیں آگر چیا

نآوی اجمدیه / جلد جهارم کتاب الرووالمناظره ده ما به افغاله کرکام مصلح مین کرتشریف بالا کرمی این کرلون منصر حصل و علما مرکز تفویض

حضرات انبیائے کرام مصلح بن کرتشریف لاتے ہیں ان کے بعد یہ منصب حضرات علماء کوتفویض ہوتا ہے۔

چنانچه تر ندی شریف وابودا و دشریف کی حدیث میں بیالفاظ مردی ہیں:

العلماء ورثة الانبياء

یعنی علماء انبیاء کرام کے دارث ہیں۔

تو حضرات علماء کرام پر بھی کفروضلالت کے شیوع کے وقت عقا کداسلام کی تبلیغ مسائل دین کی تعلیم فرض ہے اور کفار مفسدین کارووابطال ضروری ہے۔

عدیث شریف ہے کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اذا ظهرت الفتن وسب اصحابی فیظهر العالم عدمه فمن لم یفعل ذلك فعلیه لعنة المنه و المداد که و الناس اجمعین لایقبل الله منه صرف و لا عدلا المحرجه المخطیب فی المحامع المباس مفسد كاعلاء البسنت كی اصلاح كوفسا وقر اروینا كوئی نئی بات نبیس مخووز ، نه پاكسید لولاك سلی المبدت كی اصلاح كوفسا وقر اروینا كوئی نئی بات نبیس مخووز ، نه پاكسید لولاك سلی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی

واذا نیل لھم لانفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصدحون ۔(سورہ لقر) جب، منافقین ہے کہا ہے ئے زمین میں نساد نہ کروتو کہتے ہیں ہم تواصلاح کرنے والے ہیں۔ لہذ زیدنے بھی یہاں اپنے ان ہی اسلاف کے طریقہ کو اختیار کیا ہے ہم اس کو وہی جواب دیتے ہیں جواللٹ تعالیٰ نے اس کے اسلاف کو جواب دیا ہے۔

> الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون \_ آگاه بوكهواي منافقين قسادي بين مرائبين شعورتيس ہے۔

(۲) عمر کے اشتہار کا جوتر جمہ درج سوال ہے وہ بلاشبہ قرآن واحادیث کے موافق ہے اور کتب عقائد و فقہ کے مطابق ہے، ہمار ہے سلف وخلف کا بااتفاق یہی عقیدہ ہے کہ جوشخص اللہ ورسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہین و تحقیر کر ہے وہ قطعا کا فرومر تدہے۔

چنانچ علامة قاضى عياض شفاشريف يس اور ملاعلى قارى شرح شفايس فربات بين: لاحداف ان ساب الله تعالى (بنسبة الكذب او العجز اليه ونجو ذلك) • فآوی اجملیہ /جلد چہارم (۲۰۱ کتاب الردوالمناظرہ

اڑا ویے معنیت کے ڈبھکے بجائے اور حقائیت کے ستھ جلوے دکھا دیے، الل باطل کے غرور گھمنڈ مٹادے صورت مذکورہ بالنہیں استفساریہ ہے کہ۔

- (١) زيد كااشتهاراس كاخط دونول غيط وباطل ومخالف شريعت وفتوى اسلام جيب يانهيس؟ \_\_\_
  - (۲)عمر کااشتہار حق وقیح اور تا ئید ند ہب و جماعت دین اسلام پرمشتل ہے یا ہیں؟۔
- (۳۳) زید کا اشتهاراس کا خط دونوں سے حضرات علمائے اہلسنت اوکر پنر ہب اہلسنت و جماعت کی تو ہین ہوئی یانہیں؟۔
  - (٣) اگرتو بين بوئي بيتوزيد كے لئے شرعا كيا تھم ہے؟ ١
  - (۵)عمر کازید کے ان اشتہاروں کا جواب وینا مناسب تھایائیں؟۔ بیٹوا تو جروا استفتی ممبران انجمن تبلیغ صدافت گونڈل کا ٹھیا واڑ

الجواسسي

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

(۱) زید کے اس گجراتی اشتہ راور خط کا اگریہی ترجمہ ہے جوسوال میں مرقوم ہے تو میدونوں واقعی غلط الزارت باطل افتر اءت سے پر ہیں اور مخالف احکام شرعیہ ومنافی عقا کدویدیہ ہیں۔اب باتی رہا ہے امر کہ مفسد کون ہے تو اس کا فیصلہ خود امتد تعالی نے فرر ویا ہے کہ کفار اور مرتدین امن کو خطرہ میں ڈالے والے اور فتنداور فساد کرنے والے ہیں ،اس لئے قرآن شریف میں جابجا کفار سے خطاب فرمایا گیا ہے۔

ولا تعثوا في الارض مفسدين\_

یعنی اورز مین میں فساد مجاتے نہ پھرو۔

اس فسادی اصلاح کے کئے حضرات انبیاء کرام علیدالسلام تشریف لائے۔ چنانچ حضرت موی علیدالسلام کا تول قرآن کریم نے فرمایا:

قال موسىٰ لا يحيه هرون الحلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين\_ (سوره اعراف)

اورمویٰ نے اپنی بھائی ہارون ہے کہا تو میری قوم پرمیرا نائب رہٹا اوراصلاح کرنا اورفساد **بول** کی راہ کو دخل ندوینا۔

لبذا ان آیات سے ثابت ہوگیا کہ کفار فسادی اور امن کوخطرہ میں ڈالنے والے ہوئے اور

فأوى اجمليه /جلد جبارم من الردوالمناظره

نہیں رکھتہ ہوتو زبان ہے ،اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوتو قلب میں اسے برا شہجے اور یہ اضعف

الايمان ہے۔

عمرے زید کے مگراہ کن اشتہار وخط کا جواب دیکر باحسن وجوہ ایک اہم فریضہ اوا کیا۔ و۔۔۔۔ اللہ تعالٰی حیر الحزاء۔اللہ تعالٰی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حجمه المجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنجل

فناوی اجمعیه /جلد جهارم مسلم الردواله نظره

المسلمين كافر \_

اس بات میں کوئی اختلا ف نہیں کہ مسلمانوں ہے جوانند تعالیٰ کی طرف جھوٹ اور عجز کی نسبت کرے یا اے گالی دے وہ کا فرہے نیز ای شفاشریف اورشرح شفامیں تحریر فر ماتے ہیں۔

اجمع العبماء (اى علماء الامصار في جميع الامصار) ان شاتم النبي صلى الله تعالى له في الدارين تعالى عليه بعذاب الله تعالى له في الدارين وحكمه (في الديبا) عند الامة (اى جميع الامة) القتل ممن شك في كفره (في الديب وعذابه) في العقبي (كفر) ولحق به ملخصا \_ . (شرح شفاص ٣٩٣)

تمام شہروں میں ہرز ہند کے عمانے اس پراجہ ع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ اور تنقیص شان کرنے وارا کا فر ہے اور و نیا و آخرت میں اس پرامتد تع لی کے عذاب کی وعید جاری ہے۔ اور تمام امت کے نزد میک د نیا میں اس کا تھم قبل ہے اور جو شخص د نیا میں اس کے کفر اور عقبی میں اس کے عذاب میں شک کرے وہ کا فر ہوگیا اور اس کے ساتھ لاحق ہوگیا۔

لہذاعمر کااشتہار بلہ شک حق وسیح ہے اور مسلک اہلسنت وجہ عت کے موافق ہے۔ (۳۰۳) زید کے اشتہار اور خط میں علماء اہلسنت کے ساتھ بغض وعداوت کا اظہار کیا گیا جو بہت خطرناک چیز ہے۔

چنانچەملامەقارى شرح فقداكبرىس خلاصە سے ناقل بىي ـ

من ابغض عالمها من غير سبب ظاهر حيف عليه الكفري (شرح اكبرص ١٦٥) جوكس عالم سے بغير كسب طاہر كے فض ركھے تواس پر كفر كا خوف كيا جاتا ہے۔

(۵) زید کے اشتہار و خط کے جوابات دینا اوران کے افتر او بہتان کا اظہار کرنا اوران کے **گراہ** کن مگا گد کا افشا کرنا ہرمسلمان واقت کا رکا فریضہ تھا۔

مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قر مایا۔ علیہ وسلم نے قر مایا۔

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان \_ (مشكوة شريف ٢٣٣)

جو خص تم میں ہے کوئی خلاف شرع چیز دیکھے تواہے ہاتھ سے بدل دے ،اوراگراس کی طاقت

كتاب الرد والمناظره

فأوى اجمليه /جلد چبارم

فأوى اجملية / جلد چهارم ٢٠٠ كتاب الرووالمناظره

سوال سوم: حجره نبویه کی د بوارول اور جالیول کو چومن انتهائی جہالت اور غفلت کی دلیل ہے۔ سوال چہارم: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے استغاثه كرنا، بعض اپني دعا ميں دفع ضرر اور طلب مغفرت کے لئے رسول الله صلی الله تعالی عدیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں معلوم ہونا جا ہے کہ ان کا یعل شرک اکبر ہے حق تعالی نے آپ کواس لئے نہیں بھیجا کہ وہ قضائے حاجات کریں ، وقع مصائب کے لئے خدااورا سکے بندوں کے درمیان واسط ہوں کیونکہ جس کی دفات ہوگئی ہواس سے کسی مطلب ما عاجت کاسوال کرنا اس فتم کا شرک ہے جواس کے مرتکب کو ہمیشہ کے لئے عذاب جہنم کا سز اوار بناویتا ہے خواہ جس سے طلب کیا جائے وہ نبی یاولی ہو یا فرشتہ۔

سوال بيجم : طلب شفاعت نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم اوركسي اورسے ونيا ميں شفاعت کا طلب کرنا ہر کڑج ئرجہیں کہ شفاعت بجز خدائے وحدہ لیشریک کے کسی کی ملک نہیں ۔لہذااس کا غیراللہ ے طلب کرنا ہر گرز جائز نہیں کیونکہ اللہ جل شانہ ہے بغیراس کے حکم کوئی شفاعت نہیں کرسکتا۔

سوال ششتم بھی قبری زیارت کے لئے سفر کرنا بھی معین اور مخصوص قبری زیارت کے لئے سفر كرنا ايك نزموم بدعت ہے۔ كيونك نبي صلى الله تعالى عليه وسم سے اس كے جواز كے متعلق كوتى نص وارو نہیں اور نہ خلفاء راشدین میں ہے کس نے اس تعل کو کیا اور نہ ائمہ اربعہ ہی نے اسے ستھ جی سمجھ ، بلکہ امام ، لك اور ديگر علاء دين نے تواس قول كومروه بتايا ہے كہ كوئى يہ كے كميں نے بنى صلى اللہ تعالى عليه وسلم كى قبری زیارت کی ،اس لئے کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فے بجر مسجد حرام وسجد نبوی اورمسجد اقصی كے براس سفر سے منع فر ماديا ہے جو اقصد عبادت كيا جائے۔

سوال هفتم: - زيارت قبرنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كى احاديث ضعيف بير \_

- (۱) "من زار قبري و حبت له شفاعتي
- (٢) من حج ولم يزر ني فقد جفاني
- (٣) من زارني بعدمماتي فكانما زار ني في حياتي "

بنا حادیث اور اس تنم کی دیگر احادیث سب ضعیف ہیں اور ان میں سے بعض موضوع ہیں ۔ قابل اعتماد کتب سنت میں ان کا کہیں ذکر تک نہیں ۔ اور نہ ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ سلمین نے انہیں تعلٰ کیا ہے۔لہذا ہرمسلمایی پرواجب ہے کہ اس قتم کی احادیث پراعتاد نہ کر کے رسول کریم صلی القد تع الی علیہ وسلم

## طوفان نحبريت وسبع آداب زيارت

(r.a)

مسئله

کیا فر ماتے ہیں علماء وین ومفتنیان شرع متنین مسائل ذیل ہیں

. . جوايك كماب موموم ( المنسك الواضح اللطيف حسب الحكم عملالة الملك سعود بن عبدالعزيز ال سعود مدك المملكة انعربيه السعوديه ) مِنْ لَقَلَ كَمْ يَنِي ،كي مسائل علماء اٹل سنت و جماعت کے عقبیرہ کے موافق ہیں؟ ہقر آن وحدیث اورا ٹارصحابہ نیز افعال انمہ ہے مع سند کے عربی عبرت وزجمہ ساتھ سرتھ لکھا جائے تا کہ ہم ناوا تفول کو آگا ہی ہواور آپ عنداللہ ماجور اور عندالناس مشكور ہوں \_فقط بینواتو جروا\_

سوال اول: قبرشریف بردعا کرنا ،اورخاص نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسهم کی قبرشریف م و عاکر نابدعت ہے۔ کیونکدا میک حرف بھی اسکے متعلق دین میں کہیں واردنہیں کہ آپ نے لوگوں کواس **ی تر** غیب دلائی ہو،اورند بیٹا بت ہے کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے خاص قبر شریف پر کوئی دعا کی ہو،جس قدر ا ثابت ہے وہ بیہ ہے کہ وہ سلام عرض کر کے واپس چلے جائے تھے۔ امام مالک اور خلیفہ منصور کا واقعہ غلط

سوال دوم: قبرشریف کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عام طور پرلوگوں کا قبرشریف کے سامنے ہاتھ باندھ کرکھڑا ہونا اس قدر بدترین مشرات میں ہے ہے جو کدانسان کے ایمان کو فاسد کردیتا ہے، کیونکہ بیٹمل غیرامٹد کی عبادت کے مشابہ ہے، سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ایک ایساعمل ہے جونمانہ ے اعمال سے مخصوص ہے۔ان جاہلوں نے اپنی جہالت سے پیضور کرلیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عليه وسلم اسے يسندكرتے بين كه إن كى تقليم بھى اى طرح كى جائے جيسے كه خاص اللہ جل شاندكى كى جاتى ہے۔قبر نبوی کے سامنے ہاتھ با ندھ کر کھڑا ہو نا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی حق تعالیٰ کے سوائس اور کو سجدہ کرے۔ کیونکہ ہاتھوں کا سینہ پر تعظیم کے لئے رکھنا ایک عبادت ہے جس کو بجز نماز کے ادا کرنا جا ترجیس ، جیسے کہ چود ماسواللّٰدکسی کے بئے ج ترنہیں اس طرح بجزنماز کے کسی کی تعظیم کے لئے ہاتھیوں کوسینہ برر ک*ھ کر* کھڑ اہونا بھی ناجا تزہے۔ بینوا توجروا

نے فر مایا میری قبر کوموسم اجتماع نه بنادینا۔ بیٹواتو جروا

خادم العنمياء والمشائخ محمر ظهورالدين محلِّه گاؤ قصابان نُوتك (راجستهان)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لواهب التصرف والاعانة \_ والشكر لما لك الحابة والشفاعة \_ والصلوة والسلام على صاحب الرسالة الذي طلب الانبياء عليهم السلام منه الاستعانة \_ واحتمعت الامة بعد الحج على سفر بلده لقصد الزيارة \_ ويرجع الخلق للاستثفاع اليه يوم القيامة \_ وعملى الله وصبحبه المذين توسلوا به في القحط وجاؤا الى قبره للاستمداد والاستغاثة \_ وعلى كل من اتبعهم الى يوم القيامة \_

ا ما بعد: - اس دور پرفتن میں مسمانوں کے دین سے بے خبر ہونے اور عقائد واحکام شرع ہے ن واقف ہونے کی بنا پر آئے دن نئے نئے گمراہ طالع اور بیدین فرقے پیدا ہورہے ہیں۔اوروہ عامۃ ، المسلمین کے اعتقاد بات اور مذہب پرون دہاڑے ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور بیا پنی ماہمی کی وجہ ہے ان کی پر فریب حیالوں میں تھنستے چلے جار ہے ہیں ۔ادرا پی دولت ایمان اور دینی پوبھی کوان کی حیکنی چیڑ**ی** باتول پر قربان کررے ہیں ۔العیاذ باللہ تع کی ان نے فرقوں میں سب سے زائد کمراہ اور مصرت رسال فرقه و ہبیخد بیہ ہے جس کی خبر ہرہ سو برس پہلے خود اللّٰدتع کی کے صبیب ومحبوب واقف غیوب حضرت احمہ مجتلی محم صطفی صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس طرح صاف طور پر و بدی ہے۔

بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنصما سے مروی کے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قرمایا:۔

الـلهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شاما وفي يمننا قال قالواوفي نجدنا قال قال هماك الرلازل والعتن وبها يطلع قرن الشيطان ( بخاری شریف مصری جلد ۴ صفحه ۱۳۹)

اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت دے راوی نے کہا کہ حاضرین ہے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے نجد کے لئے بھی ۔ راوی نے کہاحضور نے پھریمی دعا کی کہا ہے اہلّٰہ ہمارے شام

ومین میں برکت وے \_ راوی نے کہا کہ انہوں نے پھرعرض کیا کہ جمارے نجد کیسے بھی راوی نے کہا کہ اس مرتبہ حضور نے فر ، یانجد میں زلز لے اور فتنے ہو نگے اور وہاں سے شیطان کی جی عت نکلے گی۔ حدیث:(۲)

اسی بنی ری شریف میں انہیں حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی التدعنھما ہے مروی انہوں نے قر مایا سبمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول وهو على المنبر الا ان الفتنة هه يشير الى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان ( بخارى معرى جدم قر ١٢٥) میں نے حضور صعبی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفر ، تے ہوئے ممبر پر سن کہ خبر داریقیناً فتنہ یہاں ہے ہی ہو گااور مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تہیں سے شیطان کی جماعت لکلے گی۔ حدیث: (۳)

مسلم شریف میں انبیل حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عظما سے مروی انہول نے کہا:۔ حرج رسول الله صلى الله تعالىٰ علية وسلم من بيت عائشة فقال راس الكفر من هه من حيث يطلع قرن الشيطال يعني المشرق \_ (مسلم شريف مجتبا في جديم صفح ٢٩٩٣) ر سول النُصلي للد تعال عليه وسلم حضرت ام المؤمنين عا تشهصد يقد كے حجرہ سے برآ مد ہوئے بھر فرمایا کفر کا سروہاں سے ظاہر ہوگا جہاں سے شیطان کی جم عت نکلے کی لیعنی مشرق سے (اور نجد مدینہ ہے سرق میں ہے)

عديث:(۴)

بهقی اورابوداؤ دشریف میں حضرت ابوسعید خدری اور حضرت انس رضی الله عنهما ہے مروی که رمول الله صلى امتد تعالى عليه وسلم نے قر مايا۔

سيكون في امتى اختلاف فرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤن انقران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى ير تدعلي فوقه هم شرا للحملق واللحليفة طوبي لمن قتلهم وقتلوه يدعون الى كتا ب الله وليسو امنه في شئي من قاتلهم كان اولي بالله تعالى منهم قالوا يا رسول الله ما سيما هم قال التحليق، · ابوداؤ دشریف قیومی جید۲ صفحه ۰ ۳۰ ) ·

عنقریب میری امنت میں اختلاف اورقو می فرقه ہوگا جواچھی بات کریں گے اور برے کام کریں

يخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من حير قول البرية يقرؤن القران لا يحاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح انما هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج (ترمذى جلد اصفحة ٢٠١٧ و بغارى جلد اصفحة ١٤١)

آ خرز ، نه میں ایک الیی قوم بیدا ہو گی جونوعمر کم عقل کم فہم ہو گی ، وہ احادیث رسول پیش کریں گے، قرآن پڑھیں گے، جوان کے گلے کے ینچے تجاوز نہ کریگا۔ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جسے تیرنشانہ سے نکل جاتا ہے۔ امام تر مذی نے کہا بیر حدیث حسن سی ہے ہور وہ لوگ مقام حرور بیر کے فارقی اوران کے سوا فارجیوں کی جماعت ہے۔

حديث:(٤)

ابن ماجہ کے باب الخوارج میں حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عند سے مروی کہ انہوں نے حضرت ابو معيد خدرى رضى الله عندسے دريافت كيا

هل سنمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا فقال سمعت يذكرقوما يتعبدون يحقر احدكم صلوته مع صلوتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . (١١) المن الجرافظ كي صفحه ١٥)

كمتم في رسول التد صلى الله تعالى عليه وسلم كوحروريد (خوارج ) كالميجمة ذكركرت موع سنا الہوں نے قرمایا کہ میں نے حضور سے ایک ایسی قوم کا ذکر سنا چوالی عبادت کر تھی کہتم اپنی تماز کوان کی فماز کے مقابلہ اورا پنے روز ہ کوان کے روز ہ کے مقابلہ میں حقیر قرار وو گے۔ وہ دین ہے اس طرح نکل ا من جي تيرنشاند الله الاب

عديث:(٨)

ابن ملجه مسنداه م احمداور حامم میں حضرت این سبنی اوفی رضی الله عندے مروی که رسول اکرم (ابن ماجه صفحه ۲ اباب الخوارج) مى الله تعدي عليه وسلم في فرمايا" النعوارج كلاب النار غار جی لوگ دوز خیوں کے کتے ہیں۔

حديث:(٩)

ابن ماجد کے باب الخواریج میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنصما سے مروی که رسول کریم

کے اور قرآن پڑھیں گے جوان کے گلے سے پنچے نہ اترے گا،وہ دین سے اس طرح نکل جائیں کے جیسے تیرنث نہ ہے نکایا ہے، وہ پھر دین کی طرف لوٹ نہیں سکتے جیسے تیرا پی کمان کی طرف نہیں لوثنا، وہ تمام مخلوق ہے زائد شریر ہو تکے ۔ بشارت ہے اس مخص کے لئے جوان کوئل کرے اور وہ اسے ل کریں ۔ وو کتاب الند کی طرف دعوت و ینگے اورخو<u>د ا</u>س کی کوئی یا ت تہیں مانتے ، جوان سے مقاتلہ کرے وہ اللہ تعالی کے نز دیک ان ہے بہتر ہے، لوگوں نے عرض کیا: پارسول اللہ!ان کی کیا نشائی ہے؟ فرمایا سر کامنڈوانا۔

ابوداؤرشریف و بہقی میں حضرت سہل بن تہیل رضی اللہ عندے مروی انہوں نے کہا:

الحبرني زيد بن وهب الحهني انه كان في الحيش الذي كانوا مع على الذين سارو الى البحنوارج فيقيال عبلي ايهاا لناس اني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبقول يخرج قوم من امتى يقرؤن القرآن ليست قراء تكم الي قرائتهم شيئا ولا صلوتكم الي صلوتهم شيئا ولا صيامكم الي صيامهم شيئا يقرؤن القران يحسبون انه لهم وعليهم لا يبحاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية..

(ابوداؤ دشريف جلد اصفحه ۱۳)

جھے کوزید بن وھب جہنی نے خبر دی کہ وہ لشکر میں تھے جو حضرت علی کرم اِللہ وجد کے ساتھ خارجیوں ے لڑنے گیا تھا تو حضرت مولی علی نے فر ، یا اے لو کو! بلا شک میں نے رسول امتد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ے سنا کہ حضور نے فرمایا ایک قبو م میری امت میں بیدا ہوگی جوقر آن کوایسے پڑھیں گے کہتمہاری قر**ات** ان کی قراکت کے مقابعے میں۔اور تبہاری تمازان کی نماز کے مقابلہ میں۔اور تبہارے روزےان کے روز وں کے مقابلے میں پچھٹیں۔ وہ قرآن کو بیگان کرتے ہوئے پڑھیں کہوہ ان کے حق میں ناقع ہے اورمصر ہوگا ،ان کی نمازان کے گئے ہے بنچ تجاوز نہ کریکی وہ اسلام ہے اس طرح نکل جائیں مے جیسے

بخاری شریف صفحه ۲۵، دبیقی صفحه ۱۵، ابو دا وُ دشریف صفحه ۴ ساء تریندی شریف صفحه ۲۲۰، این ملتبه صفحه ۱۵ میں حضرت علی وحضرت عبدالقدین مسعود رضی الند عنهما ہے مروی که حضور اکرم صلی الن**د تعالی**  مقابلہ میں حقیر کہو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے گئے کے پنچے تجاوز نہ کریگا وہ اسلام ہے! س طرح نکل جائیں گے جیسے تیرنشانہ ہے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابوسعیدراوی نے کہا میں شہادت ویتا ہوں کہیں نے اس کورسول الند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے سنا اور میں شہادت ویتا ہوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان اصحاب ڈوالخویضرہ سے جنگ کی اور میں ان کے ساتھ تھا۔

ان احادیث شریفدے سے چندامور ثابت ہوئے۔

(١) نجديس زلز لے اور فتنے ہو تگے۔

(۲) نجد ہے شیطان کی جماعت پیدا ہوگ۔

(m) مشرق سے تفر کا سرطا ہر ہوگا۔

(۳) وہ دین ہے ایسے نکل جا کیں گے جیسے نشانہ ہے تیرنگل جا تا ہے اور پھر دین کی طرف لوٹ ایس گر

(۵)وہ کتاب اللہ اوراحادیث کی طرف دعونت دیں گے۔

(۲) مسلمانوں کی قرائت ونماز وروز ہے ان کی قرائت ونماز وروز وں کے مقابلہ میں پھے نہیں معلوم ہو تگے۔

(٤)وہ قرآن پڑھیں مے لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نداترے گا۔

(٨) ان كاسلسله ادهرتو ذوالخويصر وتميمي سے اور ادهر د جال سے ل جائيگا۔

(٩) يهي بدرين مخلوقات خارجي موسكَّه\_

(۱۰) ان کی علامت سرول کامنڈوانا ہے۔

مسلمانو! ان احادیث شریفہ میں ہمارے آتا ومولی مخبرصادق صلی القد تعالی علیہ وسلم نے جس لقدرباتیں بیان فرمائیں وہ سب بلاشبری اور بچ ہیں ۔ اور وہ سب فرقہ وہ ہیں بحدید پر صادق ہو گئیں سرمو فرق نہ ہوسکا۔ چن نچیمشرق ہی کی ایک سرز میں نجد میں سے الماھ میں ایک شخص محمد ابن عبدالوھاب فرق نہ ہوسکا۔ چن نچیمشرق ہی کی ایک سرز میں نجد میں سے الماھ میں ایک شخص محمد ابن عبدالوھاب علماء صالحین میں سے تھے۔ اس کے ابتدائی پیدا ہوا۔ اس کے بعائی سلیمان اور اس کے والد عبدالوھاب علماء صالحین میں سے تھے۔ اس کے ابتدائی حالات کود کی کراس کے والد نے اپنی فراست سے اس کو پیچان لیا تھا چنا نچیش الاسلام علامہ سیداحمد دھاں معادمہ سیداحمد معادمہ سیداحمد دھاں معادمہ سیداحمد دھاں معادمہ سیداحمد معادمہ سیداحمد معادمہ سیداحمد دھاں معادمہ سیداحمد معادمہ سیداحمد سے اس معادم سیداحمد سیداح

وكمان والمده عبدالوهماب من العلماء الصالحين فكان ايضًا يتفرس في ولده

فَرُّ وَى جَمَلِيهِ / جِند چِهارم <u>الله</u> الرووالمناظرة صلى القد تعالى عليه وسلم نے فرمایا:

ينشأ نشاء يقرؤن القرآن لا يحاوز تراقيهم كلما حرج قرن قطع قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع اكثر من عشرير مزة تحتى ياخر - في عرضهم الدحال..

ایک جماعت پیدا ہوگی وہ قرآن پڑھے گی جوان کے گلے سے پنچ تجاوز نہ کریگا ، جب بھی ارکا سینگ نظے گا گاٹ دیا ج برگا۔ حضرت بن عمر نے فر مایا بیس نے رسول الله صلی الله تعالی عبیہ وسلم کوفر مالے سنا کمہ جب ابن فقنه کا سینگ نظے گا کاٹ دیا ج برگا ، ریبیس بار سے زائد فر مایا پیہاں تک کہ انہیں کے گروہ سے دھ ل نگلے گا۔

عديث:(١٠)

بخارى شريف وبهقى شريف حضرت الوسعيد خدرى رضى الشعند عمروى انهوى في مايا بينا محن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يقسم قسما اتاه فو المحويصرة وهو رحل من بنى تميم فقال يا رسول الله اعدل ، فقال ويلك ، ان لم اعدل فمن يعدل ؟قال عمر : يا رسول الله الله الذن لى فيه اضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أذغه ، فان له اصحابا يحقرا حدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن لا يحاوز ترافيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية الخ قال ابو سعيد: فاشهد انى سمعت هذا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واشهد ال على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رضى الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طاله عنه قاتلهم وانا معه على به نا به يون ابى طالب رسول الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طالب رسول الله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طاله عنه قاتلهم وانا معه على بن ابى طاله عنه قاتله عنه قاتله عنه قاتله على به على بن ابى طاله عنه قاتله عنه قاتله عنه قاتله عنه قاتله عنه قاتله عنه قاتله على بن ابى طاله عنه قاتله عنه قاتله عنه قاتله على المنابع ع

( بيهق شريف جلد ٨صفحه ١٤١)

ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے س منے حاضر تھے اور حضور یا نینیمت تقسیم فر ہار ہے تھے کہ بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویصر قاحاضر ہوا ہیں وہ بولا یارسول اللہ انصاف سیجئے ،حضور نے فر مایا تیر سے لئے خرابی ہو کہ جب بیس ہی انصاف نہ کرونگا تو تو خائب لئے خرابی ہو کہ جب بیس ہی انصاف نہ کرونگا تو تو خائب و خائب مواسر ہوجائےگا ،حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی : یارسول اللہ! اس کے حق بیس جھے اجازت و خائب دیجئے کہ بیس اس کی گردن ماردوں ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کوچھوڑ و سے بیٹ کہ دیتے کہ بیس اس کی گردن ماردوں ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کوچھوڑ و سے بیٹ کا سے ساتھی ہونے کہ یہ لوگ کرتم لوگ اپنی نماز کوان کی مقابلہ بیس اور اپنے روز ول کوان کے روز ل کے

فآوى اجمليه / جلد جهارم ٢١٢٠ كتاب الردواللها ظره

ونهبوا الأموال وسبوا النساء وفعلواا اشياء يطول الكلام بذكرها. (الدررالسنيه صقحه الم اور جب بی فرقه نجد میر <u>حاسم کے</u> ۵۰ ذیقعدہ میں طائف پر قابض ہواتو انہوں نے ایک طرف مسم ے چھوٹے بڑے محکوم اور حالم سب کافل عام کیا اور صرف طویل العمراس سے نجات یا سکے۔اوروہ بیجے کواس کی وں کے سینے پر ذرج کرتے اور مسلمانوں کے مال ٹوشتے وان کی عورتوں کو چھو کریاں بن تے اور انہوں نے ایسے کام کے جن کے ذکرے کام دراز ہوتا ہے۔اورخصوصاً اس نے حریبن شریفین میں جس قدرمظالم كئان كوذكر ع كليج منه كوأتا عاس في ممعظمه برجب كهراد الاتفاتوابل مكه كة اورمر وارکھانے پرمجبور ہو گئے اور پھراس نے اس مقدس سرز میں میں ایسافنل عام کیا کہ الا مان الا مان اس الدور

وقتـل كثيـراً مـن الـعـلـمـاء والصالحين وعام المسلمين لانهم لم يوافقوه على ما (الدررالسنية صفحه ٢٤)

بہت سے عماء اور صالحین اور عام مسلمانوں کوانہوں نے تحض اس لئے تن کیا کہ انہوں نے اس ك نوايج دهمراهيول كي موافقت تبيل كي پهرجب اس فرقه وبابينجديكا كافي اقتدار اورتسلط موكي تو اس ف است عقا كد باطله وخيالات فاسدة كل بليغ شروع كردى اس ميس ب:

كان يسمنع اتباعه من مطالعة كتب الفقه والتفسير والحديث واحرق،كثيراً منها واذن لكل من اتبعه ان ينفسير القرآن بحسب فهمه واحرق دلائل الخيرات وغيرها من كتب المصلامة عملي المنسى وان ذلك بدعة وكان يقول في كثير سن اقوال الاثمة الاربعة لبست بششي وينقندح في اتباعهم من العلماء الذين الفوا في المذاهب الاربعة وحرروها ويتقول الهمم ضلو اواضلو او تارة يقول: ان الشريعة واحدة قما لهدو لاء جعلو ها مذاهب اربعة وان بعض اتباعه كان يقول عصاي هذه حير من محمد لانها ينتفع نها في قتل الحية وننحوها ومحمد قدمات ولم يبق فيه نفع اصلا وانما محو طارش وقد مضي وكان يقول لاتساعه اني اتيكم بدين جديد \_ منكر اته تكفيره الامة من ستماثة سنة وحرق الكتب الكثيرة وقتله كثيرا من العماء وخواص الناس وعوامهم واستباحة دمائهم واموالهم واظهارا لتحسيم الباري تبارك وتعالى وتنقيصه النبي وسائرالانبياء والمرسلين والاولياء ونبس قبورهم وامران تجعل بعض قمور الاولياء محلا لقضاء الحاجة ومنع الباس من قراثة المذكور الالحاد ويذمه كثيراً ويحذر الناس منه وكذا احوه سليمان بن عبدالوهاب فكان ينكر ما احدثه من البدع والضلال والعقائد الزائغة وانه الف كتابا في الردعليه (دوردالسنيدمصري صفحة ٢٠٠٦)

إوراس كے والدعبدالوهاب على ءصالحين ميں ہے تھے اور وہ اپنے اس لڑ كے ميں بديل كوا يل فراست سے جانتے تھے اوراس کی بہت مذمت کرتے اورلوگوں کواس سے ڈرائے تھے۔ای طرح اس کے بھائی سلیمان بن عبدالوہاب بھی عالم صالح تھے اور اس کی ایجاد کر دہ گمراہیوں اور عندالتوں اور ہاطل عقیدوں ہے انکار کرتے اور اس کے رومیں انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی بلکہ اس محمد بن عبدالوہاب کے اسا تذہ اور شیورخ نے بھی اپنی فراستوں سے اس کی گمراہی والحاد کو پہچان نیا تھا اسی الدررالسدیہ میں

الشيخ محمد بن سليمان الكردي الشافعي والشيخ محمد حياة السندي الحقي وكنان الشيخان المذكور ان وغيرهما من اشياحه يتفرسون فيه الالحاد والضلال ويقولون سيضل هذا ويضل الله به من ابعده واشفاه فكان الامر كذلك وما اخطأت فراستهم فيه. (الدرراكسنية صفحة ٣٢)

محمد بن سلیمان کردی شافعی اور پینخ محمد حیات سندی حنف نے خاص کرا وران کے علاوہ اس کے اور مش کے نے اس کے اندر بیدینی اور گمراہی کواینی فراستوں ہے پہچانا ، اور وہ فرماتے سے کہ عنظریب می**راا** ہوگا اور اللہ ان کو جو اس سے دور اور بد بخت ہو گئے ہیں اسکو ان کی گمراہی کا سبب بنائے گا ،تو اس بنج**د ک**ا کا حال ابیا ہی ہوا اور ان کی فراست نے اس کے حق میں خطائبیں کی \_ پھرمشرق میں اس رأس الکفر 🖊 ند ب اور فتنے کاظہور سرس ایر میں شروع ہوا اور •۱۱ ہے کے بعد اس کی شہرت ہوئی اور اس کی جماعت **اور** مبعین کی کثرت ہوکراس کے فتنے عام ہونے لگے یہاں تک کہ پھر بیفرقہ وہا بینجد بیشر تی شہروں **براور** ان کے علاوہ بحرین ، عمان ،مسقط ، بغداد بصرہ پر چھا گئے۔ بلکہان کے زہر پلے اثر ات شام ، وحلب بلکہ حربین شریقین تک پہونج گئے ۔ ہرمقام پرانہوں نے اہل اسلام پرمظالم اورمل عام کیا،جن کی تفصیل سے لئے ایک دفتر بھی نا کافی ہے۔ طا نف شریف کے مظالم کا حال سنتے ،اسی الدر راکسنیہ میں ہے۔ ولما ملكوا الطائف في ذي القعده سنة الف ومأتين و سبعة عشر قتلوا الكبير

والبصغير والمامو روالانمرو لم ينج الامن طال عمره وكانوا يذكون الصغير على صدرامه

فأوى اجمليه /جند جبارم ٢١٠ ٢١٠ كتاب الردوالمناظره فرشتوں اور اولیاء کے ساتھ توسل کرنے والے کوصاف طور پر کا فرکہتا تھ ،اور بیگرن کرتا کہ جس نے کسی کومولین یاسیدنا کہا تو وہ کا فرے۔اس سے ظاہر ہوگیا کہ اس فرقہ وہابی نحید سے کے ایسے گندے عقا کداور نایاک خیارات تھے اور حاکماند د باؤے ان کومنواتے تھے اور ان کو جوٹیس مانتا اورا نکار کرتا تو اس کولل کر ریتے تھے، توان کے، بیر ظالمانہ حرکات اور فتنے اس حدکو بھٹے گئے تتھے کہ لوگ چیٹے اٹھے اور ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں تھی۔لہذااس وقت ان کا فقت عظیم ترین فقنوں میں تھا۔جس ہے عراق وحجاز متزلزل ہو گئے

### اسی در رسانیہ میں ہے:

هـ ده بـلية ابتـلـي الـلـه بها عباده وهي فتنة من اعظم الفتن التي ظهرت في الاسلام طاشت من بلاياها العقول وحارفيها ارباب العقول (الدررالسديه صفحه اسم)

بياً ز . نش ہے اللہ نے اس کے ساتھ اپنے بندوں کو آ زمایا ، اور پیفتنوں میں سے بڑا فتندہے جو اسلام میں ظاہر ہوا، اس کی آنر مائش سے عقلیں جاتی رہیں اور اہل فہم ان میں جیران رہ گئے۔

الحاصل اس تفصیل سے میظا ہر ہوگیا کہ حدیث شریف میں مشرق سے جس راس الکفر کے نکلنے ادر نجد سے جن فتنول اور زلزلوں کے طاہر ہونے کی جو خبر دی گئی تھی تو وہ رائس الکفر محمد بن عبدالو ہا بنجدی ٹابت ہوا، اور اس نے اور اس کی جماعت نے جبتے مظالم کئے وہ نجد کے فتنے اور زلز لے قراریائے ، تو احادیث کی خبراس فرقند د بابی نجدید برصا دق آتمی به اور میفر مان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اس فرقه نجديد كيلئ أوا-اب حديث شريف كاسمضمون كمصداق كالحقيق ملاحظه بوكر نجد عديطان كى جماعت نکے کی تو اس کروہ شیطان کا مصداق بھی یہی فرقند وہابی بجدید ہے،اس کے لئے صرف بدحوالہ نهايت كافي بي-علامه ين احمر صاوى حاشيه جلالين شريف مين تحت آنية كريمه "افسمن زين ف سوء عمله مراه حسسا" يرمفسركاس قول ونزل في ابي جهل وغيره كالفصيل عين قرمات إن

وقيل هذه الاية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تاويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين واموالهم كما هو شاهد الان في نظائر هم وهم فرقة بارض البحجاز يقال لهم الوهابيه يحسبون انهم على شئي الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولتك حزب الشيطان الاان حزب الشيطان هم خاسرون نسال الله الكويم ان يقطع دارهم\_ (صاوى على الجلالين جلد المصرى صفحه الم

دلائل المخيرات ومن الرواتب والاذكار ومن قرأة مولود النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن الصلاة على النبي في المنابربعد الإذان وقتل من فعل ذالك ومنع الدعاء بعد الصلاة وكمان ينقسم الزكوة على هواه وكان يعتقد ان الاسلام منحصر فيه وفيمن تبعه وان الحلق كلهم مشركون وكان يصرح في مجالسه وخطبه بتكفير المتوسل بالانبياء والملائكة والاولياء ويزعم ان من قال لاحد مو لانا او سيدنا فهو كافر \_

### (مكخصا دردالسنية صفحه استاصفحه ۵۲)

وہ اپنے تتبعین کوفقہ تبغییر، حدیث کی کتابوں کےمطالعہ کرنے سےرو کتا تھاا دراس نے بہت ان کتابوں کوجلا دیا اور وہ اپنے ہر تبع کو علم دیتا کہ وہ قرآن کی اپنی تمجھ کے اعتبار سے تفسیر کرلیے کرے۔او**راس** نے دیائل الخیرات ادراس کے سوا درودشریف کی کتابوں کوجن دیا اوران کو بدعت قر ار دیا۔اوروہ ح<mark>ارول</mark> ا مامول کے بہت سے اقوال کو کہہ ویتا ہے کچھ نہیں ہیں ،اور ان انمہ کے ان مقلدین علیء پر جنھوں لے ندا ہے اربعہ میں کتابین تصنیف کی ہیں اعتراض کرتا اور پہ کہتا کہ بیصنفین خود کمراہ ہو گئے اورانہوں نے دوسروں کو گمراہ کیاءاور بھی کہت شریعت تو ایک ہے چھران کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے جار ندا ہب بنا لئے اور اس کے بعض مبعین کہتے: کہ میری بدلائقی محمد ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) سے بہتر ہے، کیونکداس سے سانب جیسی چیزوں کے مارڈا لئے کا لقع حاصل ہوجا تا ہے اور محد ( صلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم ) مر گئے کہان کی ذات سے کسی طرح کا نقع ندر ہا۔ وہ تو صرف قاصد ( ڈاکیہ ) تنے کہ وہ بھی گذر گئے۔اور وہ اپنے متبعین سے کہنا تھا: میں بیشک تنہارے ماس نیادین کیکرآ یا ہوں۔ بیاس کی بری باتیں ہیں ،اس کا چھ صدی کے مسلمانوں کو کا فرشہرا نا۔اور بہت کتابوں کوجلا نا۔اوراس کا کثیرعلاء اور عام وغاص لوگوں کافل **کرانا۔** اوران کےخونوں اور مالول کومباح قرار دیتا۔اوراللہ تعالیٰ کے لئے جسم طاہر کرنا اور ہمارے نبی اور تمام انبیاء ومرسلین اورادلیاءعلیه وقیهم السلام کی تو بین کرنا۔اوران کے مزارات کا کھدوانا۔اوربعض مزارات اونیاء کو قضائے حاجت کی جگہ بنانے کا حکم دینا ۔اورلوگوں کو دلائل الخیرات اور وظیفوں اور ذکر وں کے پڑ جنے اور میلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اذان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرصلوۃ میناروں پر پڑھتے سے منع کرنا۔اوراس صلاقہ ایکارنے والے کوئل کرنا۔اورنماز کے بعدوعا کرنے ہے رو کنا۔ اور وہ زکوۃ کواپنی خواہش کی بنا پر تقسیم کرتا تھا، اور بیعقبیدہ رکھتا کہ بیٹک اسلام صرف اس کے اور اس کے مبعین میں پایا جاتا ہے اور سب مخلوق مشرک ہیں ۔اور وہ اپنی مجلسوں اور جھبوں میں انبیا **ءاور** 

کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کی اصل کوکاٹ دے۔

اور کہا گیا کہ بہآ بت کر بمدان خوارج کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے کتاب قرآن اور حدیث کی تاویل میں تحریقیں کیں ،اوراس سے مسمانوں کے خونوں اور مالون کوحلال شہرایا ،جیسا کہ بیان جیسوں میں اس وقت مشاہرہ کیا جار ہاہے، اور وہ زہیں حجاز میں ایک فرقہ ہے جن کو وہا ہیہ کہا جاتا ہے، وہ اس گمان میں ہیں کہ کسی دین پر ہیں ۔خبر دار ہو کہ وہ جھوٹے ہیں ان پر شیطان عالب ہو گیا ،تو اس نے ائبیں ذکر بھلادیا۔ بیلوگ شیطان کا گروہ ہیں۔آگاہ ہوجاؤ کہ شیطان کا گروہ ہی خسارہ والا ہے۔ہم رب

يتنخ الاسلام علامه سيداحمه وحلان الدررانسنيه مين اس يتنخ نجدي محمد بن عبدالوباب پرشيطان كما حکمرانی اورتز بین کا ذکراس طرح کرتے ہیں۔

ولمااراد اظهار ما زينه له الشيطان من البدعة والضلالة انتقل من المدينة وحل الي الشرق وصار يدعو الناس الى التوحيدوترك الشرك ويز حرف لهم القول ويفهمهم ان ما عليه الاناس كله شرك و ضلال \_ . (الدر والسنيم صفح ٢٦٠٦)

جب بیخ نجدی نے اس ممراہی وصلالت کے اظہار کا ارادہ کیا جس کوشیطان نے اس کے لئے مزین کردی تھا تو وہ مدینہ ہے مشرق کی طرف منتقل ہوا اورلو گوں کوتو حیداورٹر ک شرک کی دعوت دیٹا اور ان کے لئے مزین قول پیش کرتا اور انہیں میں مجھا تا کہ لوگ جس دین پر ہیں وہ بالکل شرک اور کمراہی ہے۔ ان عبارات سے فاہر ہو گیا کہ فرقہ وہابی نجد بیا خارجیوں میں سے ہاور بدشیطان کی جماعت اور کروہ ہے اور شیطان ہی ان کے اعمال کی تزبین کرتا ہے اور کمراہی وصلالت سکھا تا ہے۔ تو اب روشن طور پ ثابت ہوگیا کہ حدیث شریف کے بیان کردہ شیطانی کروہ سے مراد محد بن عبدالوصاب نجدی اور اس کا تروه و بابيرنجد بيرب- اور قرمان رسول الله صلى الله تعالى عليدوسكم " بسط لمع قرن الشيطان " ا**س فرقه** 

الله رماييضمون حديث كدوه وين ساس طرح نكل جاكينك جيسے تيرنشاند انكل جاتا جاور کھر دین کی طرف لوٹ نہ علیں گے تو بیا علامت بھی اس فرقہ وہا بدینجد بیام موجود ہے کہ جس قلب <del>مگل</del>ا عقا مُذنجد بيكا اثر پيدا موكياوه اسلام سايسانكل كيا كه پهراس كاسلام كي طرف لوشخ كي اميدتين-چٹانچے علامہ سیداحمد دحلان نے حضرت علامہ شیخ طاہر حنفی کی ملا قات اوران کی گفتگو کوالدر را اسٹ میں اس طرح تقل فر مای<u>ا</u>۔

فاخبرني انه الف كتابا في الرد على هذه الطائفة سماه الانتصار للاولياء الابرار و قال ليي لعل الله ينفع به من لم تدخل بدعة النجدي قلبه واما من دخلت في قلبه فلا يرجى فلاحه لحديث البحاري يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه (الدررالسنيرصحمه)

انہوں نے جھے خبر دی کہ انہوں نے اس فرقہ بررد میں ایک کتاب تصنیف کی جسکا نام'' الانتصار لن ولیاءاد برار 'رکھ اور مجھے سے فر مایا کہ امید ہے کہ اللہ اس کتاب سے اس کو نقع وے جس کے قلب میں اس نحدی کی ممرابی واقل تبیس ہوئی ہے لیکن جس کے قلب میں دافس ہوچکی ہے تو اس کی اصلاح کی امید نہیں ، کہ حدیث میں ہے کہ دین سے نکل جا نہیں گے اور پھر دین کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ بلکہ آج بھی ب علامت اس فرقه و ما بيد كراس في العقيده لوكول مين موجود ہے كمان كے سامنے ان كے عقائد باطلبہ کے خذ ف اگر صریح آیت وحدیث بھی پیش کردی جائے تو را جواب ہوکرسا کت ہوجا نیں مے کیکن اس باطرعقبره كوجيمور كرعقيده اسوام كىطرف لوثبين سكت يتواس حديث شريف كامصداق يبى فرقه وبابيه نجدية ازت بوا - اورفر مان رسول صلى القدتعالي عليه وسم : بسمر قون من الدين ثم لا يعو دو و اى فرقه

اب ر ما بیمضمون حدیث که وه کتاب امتد اور حدیث رسول الله کی طرف وعوت دینگے ۔ تو بیر علامت بھی اس فرقہ وہاہیہ میں موجود ہے کہ یہی محمد بن عبدالوہا بنجدی شریعت کے جار دلائل قرآن ، حديث اجهاع ، قياس مصرف قرآن وحديث كودليل قرردينا باوراجهاع وقياس كودليل تبين شهرا تا - چنا نیاس نے اپنی کتاب التوحید میں صرف قرآن وحدیث پیش کر کے اپنے مذہب کی وعوت وی ہے علامه مذكور الدر رائستيه مين فرمات بين-

يبقول ان الشريعة واحدة فما لهئو لاء جعلوها مذاهب اربعة هدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نعمل الا بهما . (دررستي صفحا ١٣ وقير ايينا)

ولا يبقبول بمماعدا القرآن من احاديث النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واقاويل الصحابة والتابعين والاثمة المحتهدين ولابما استنبطه الاثمة من القران والحديث ولا ياخذ بالاجماع ولا با القياس الصحيح . (الدررالسية صفح ١٦٥)

وہ کہتا کہ شریعت تو ایک ہے ہیں ان مقلدین کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اس کے جار ندہب بنالیئے - بيه كماب الله قرآن اورسنت رسول عليه السلام حديث بين جم تو صرف ان دو يرغمل كرتے بين \_وه قرآن

لمن خرجو على سيدنا رضي الله تعالىٰ عنه والا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من حرجو عليه كما وقع في زماننافي اتباع عبد الوهاب الذين خرجو من نحد وتغلبو اعلى الحرمين وكمانوا ينتبحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسطمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علماءهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وبحرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلث وثلاثين ومأتين والعا (ردامختارمفری جلد ۱۳ صفحه ۳۱۹)

ہمارے نبی صلی امتد تعالی علیہ وسلم کے اصی ب کو کا فرکہنا کچھ خارجیوں کے لئے ضروری تہیں ہے بكسيه خاص ان خارجيول كابيان ہے جنہوں نے سيدنا حضرت على رضى الله عند برخروج كيا تھا، ور ندخار جي مونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جن برخروج کریں انھیں اسے عقیدے میں کافر جا نیں جیا ہارے ز ان بے میں عبدالو ہاب کے مبعین سے واقع ہوا جنھوں نے نجد سے نکل کرحر مین پرظلما قبضہ کیا اور وہ اینے آپ کو تبلی بتاتے سے مگر ند بہب یہ کہ صرف وہی مسلمان ہیں اور جوان کے خلاف مذہب ہے مشرک ہیں ، اس بنا پرانہوں نے اہل سنت اور علما واہل سنت کا شہید کرنا حلال شہرایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت تو ڑی اوران کے شہر ویران کے اور مسلمانوں کے لشکر کو ۱۳۳۳ ہے میں ان پر فتح دی۔اس فقد کی مشہور کتاب ردامختار سے بیٹابت ہوگیا کہ بیفرقد وہابی نجد بیخوار ن کا ایک فرقد ہے تو ہماری بیچیش کروہ احادیث خوارج اس فرقہ وہا برینجدیہ پرصادق آگئیں۔اوراس فرقہ وہابیہ کے لئے وہی علم ہے جوخوارج

ابن ماجه شریف باب ذکرالخوارج میں حضرت امامه رضی الله عنه سے بیدالفا ظامروی ہیں كالاهشو لاء مسلمين فصاروا كفار اقلت يا ابا امامة هفا شتى تقو ل قال بل

سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ابن ماج شريف صفح ١٦)

بیلوگ پہلے مسلمان تھے پھر کا فر ہو گئے را دی نے کہا ہیں نے بیددریا فت کیا اے ابوا ہا مہ بیہ بات تم كہتے ہو۔ جواب دیا بلكساس كوميں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے سنا فقد كے مشہور فقاوى يزازبيم شي خوارج كوكافركها " يحب اكفار الحوارج في اكفار هم حميع الامة سواه " (يزازب جلد اصفحه ۱۳۱۸) خارجیول کواس بنا پر کافر کہنا واجب ہے کہ وہ اپنے سواتمام امت کو کافر کہتے ہیں۔اس حديث شريف اورعبارت فآدي سےخوارج كا حكم معلوم ہوگيا كہوہ كافر ہيں اوران كا كافر ماننا بحكم فقصاء

کے سواا عادیث نبی اور صحابہ کے اور تا بعین کے اور ائمہ مجتبدین کے اقوال اور قرآن وحدیث سے اماموں کے مستنبط احکام کورلیل نہیں بنا تا۔اورا جماع اور بھیج قیاس کوا خذمہیں کرتا۔اور آج بھی بیعلامت اس فرقہ وہا ہیہ میں موجود ہے اسکا ہر خاص وع م جب کسی بات پر دلیل طلب کر ریگا تو مہمی کہیں گا کہ قر آن وحدیث ے ثابت کرونواس حدیث شریف کا مصداق یمی فرقہ وہابیہ ہے۔اور فریان رسول التصلی التدنعی کی علیہ 

اب رہا بیمضمون حدیث کہ ان کی عبادت ، قر اُت ، نماز ، روز ہ بڑے اہتمام اور انتہائی خشوع وخصنوع ہے ہوگا ،تو بیعلامت بھی اس فرقہ وہا ہید میں انسی زبر دست طریقہ پر ہے کہ ان کا ہر فر داس پر الخر کیا کرتا ہے۔اورالل سنت کے سامنے اپنا طرہ امتیاز طاہر کیا کرتا ہے کہ جواہتمام اس جماعت و پاہیے میں قر اُت بصوم بصلوۃ کا ہےوہ تہمار ہےا ندر تہیں پایا جا تا۔ لبنداوہ خودا پنی زبان ہےا پنی جماعت وہا ہیے کے اس حدیث کے مصداق ہونے کا اقر ارکرتا ہے۔ اور فریان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم " یے حقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم "اى فرقد وبإبيك لي ب-ابربايه ضمون صدیث کددہ نجد کا فرقۂ وہا ہیدذ والخویصر ہمیمی کے سسلہ میں ہوگا ۔ تو پیمجمہ بن عبدالوہاب کے لئے خاص چیتین گوئی ہے کہ بیٹھر بن عبدالو ہاب بھی تمیمی ہی ہے۔ چنانچے علامہ سیداحمد دحلان الدر رانسدیہ میں تصریح تقل قرماتے ہیں۔

ان همذا المعفرور محمد بن عهد الوهاب من تميم فيمكن انه من عقب ذي المحبويمصرة التميمي الذي جاء فيه حديث البحاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالىٰ عنه \_ (الدررالسنيه صفحاه)

بیشک بیمغرور محد بن عبدالو ہاب حمیم میں سے ہاور ممکن ہے کدوہ اسی ذوالخوصرہ سمیمی کےسلسلہ میں ہوجس کے حق میں بخاری میں وہ حدیث آئی جوحضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔اس سے ثابت ہوگہا كەفرقە دېابىيكا يىخ محمد بن عبدالو ہاب بھى تميمى تقاتو بموجب حديث شريف بيذوالخويصر وسيمى ہے متعلق ہو۔ نو فرمان رسول الله عليه وسلم کی پيشين گوئی کا يہي تو مصداق ثابت ہوا۔ نو اس فرقه و ہاہيه کی مرابی کے لئے بیصدیث خاص دلیل ہے۔اب رہا پیضمون حدیث کدریفرقد وہابی نجر بیخوارج میں ے ہے تواس کے ثبوت کے لئے علامہ ش می کاروا محتمار میں تکھدینا نہایت کافی دلیل ہے:

يكفرون اصحاب نبينا و علمت ان هذا غير شرط في مسمى خوارج بل هو بيان

تتأب الردوالمناظره

كرام واجب ہے۔

اب باتی رہی حدیث شریف کی میعلامت کدوہ سرمنڈے آئیں گے۔ توبیاس فرقہ وہا بینجدیہ کی وہ متناز اور خاص علامت ہے جواس کے سواکسی اور فرقہ میں تہیں یائی گئی۔ چٹانچیہ حضرت علامہ سی**داحمہ** وحلان الدررالسنيه مين فرمات بين:

وفي قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سيماهم التحليق تنصيص على هثو لاء القوم الخارجيان من المشرق التابعين لا بن عبدا لوهاب فيماابتدعه لا نهم كانوا يا مرون من اتبعهم ان يحلق رأسه ولا يتركونه يفارق محلسهم اذا اتبعهم حتى يحلقوا راسه ولم يقع مثـل ذالك قط من احد من الفرق الضلالة اللتي مضت قبلهم فالحديث صريح فيهم وكان السيل عبدا لرحمن الاهدل مفتي زبيد يقول لا يحتاج ان يالف احد تاليفا للردعلي ابن عبـدا لـوهاب بل يكفيي في الرد عليه قوله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم سيماهم التحليق فانه لم يضعله احد من المبتدعة غير هم وكان ابن عبدالوهاب يا مرا يضا بحلق رؤس النساء الملاتمي يتبعنه فاقامت عليه الحجة مرة امرأة دخلت في دينه كرها وجد دت اسلامها على زعمه فامر بحلق راسها فقالت له انت تامر الرحال بحلق رؤسهم فلو امرت بحلق لحاهم لسماغ لك اتمامر بمحلق رؤس النساء لانا شعر الراس للمرأة بمنزلة اللحية للرحال فبهت ا لذي كفر ولم يحد لها حوابا لكنه انما فعل ذلك يصدق عليه وعلى من تبعه قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسدم سيماهم التحليق فان المتبادر منه حلق الراس فقد صدق صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيما قال. المراسنيد سنحه ٥٠

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے اس قول میں کہ ان کی علامت سرمنڈ انا ہے اس مشرق سے نکلنے والی ابن عبدالو ہاب کی نو ایجا و گمراہی کی اتباع کرنے والی قوم کے لئے خاص نص ہے کہ بیادگ ہراس محض کو جوان کا انتاع کرے اس کے سرمنڈ وانے کا حکم دیتے ہیں، اور جب ان کا کوئی پیروہ وجاتا تو اس کووہ اتنی مہلت تہیں وسیتے کہ وہ ان کی جلس سے جدا ہو جائے یہاں تک کہ اس کے سرکو منڈ واریتے ، اوران سے پہلے جتنے گراہ فرقے گذرے کسی ہے بھی بھی ایسی بات واقع نہ ہوئی ، تو ان کے لئے بیرحدیث صرح ہے۔اورسیدعبدالرحن اہدل مفتی زبید کہتے تھے۔کہاس ابن عبدالوهاب کے رو کے لئے اب سی کو کتاب کے تصنیف کرنے کی حاجت نہیں۔ بلکداس کے رد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی ا

علیہ وسلم کا بیفر مان کا فی ہے کہ ان کی علامت سرمنڈ انا ہے کہ ان کے سوا اور گمراہوں ہے کسی نے بھی تو میہ کا مہیں کیا۔اورا بن عبدالوهاب تو ان عورتول کے سرمنڈانے کا بھی حکم دیتا تھا جواس کی پیروی کرتیں۔ ایک برایک عورت نے تو اس پر جحت ہی قائم کردی۔وہ اس کے مذہب میں بالجبر داخل ہوئی اوراس کے ۔ زم میں اس نے تجدید اسلام کی ، تواس نے اس عورت کے سرمنڈ انے کاظم دیا ، تواس عورت نے اس سے کہ تو مردوں کے سرمنڈانے کاظم دیتا ہے تو ان کی داڑھیوں کے موتڈنے کا اگر ظم دیتا تو تیرے لئے روا ہوتا کہ عورتوں کے سرمنڈ انے کا حکم دیتا کہ عورتوں کے سرکے بال بمنز لہ مردوں کی داڑھی کے ہیں ، تووہ کا فرمبوت ہو گیا اور اس سے اس عورت کی بات کا جواب نہ بنا کمیکن یہ بات محض اس کئے کرتا کہ خود اس پراوراس کے مبعین پروہ قول نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صادق آجائے کہان کی علامت سرمنڈ انا ہاور محمین کا متبا در معنی سر کا منڈانا ہے ، تو حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبیبا فر مایا ویہا ہی صادق آ گیا۔الحائسل حدیث شریف کی اس خاص علامت اور دیگر علامتوں نے اس فرقہ و ہاہی نجد میہ کے فرجی اور گمراہ وکا فرجونے کوابیامعین کردیا کہ اب ان کے پہنچاہے میں سی تم عم کوجھی کسی طرح كاشبه وشك راحق شدبهو كأب

اس موقع پر اس قدر تفصیلی بحث اور ثبوت پیش کر دیئے گئے کہ کسی مخالف کو بھی اب اس میں جائے جن وخیال ورمزرہ ہاتی خبیں ۔ لیکن ممکن ہے کہ ہندوستا بن کے قرقہ و ہا ہیدو یو ہند ہیاکا کوئی فر دنجد یوں کی محبت میں آ کرا نکار کی راہ تلاش کرنے لگے تو اس کو یہ پیغام موت پیش کیا جا تا ہے کہ تمام دیو بندی قوم کے سے جی ۔ اور سارے فرقۂ وہابیہ کے پیر جی مولوی حسین احمد بیض آبادی (جس نے مدرسدد او بند کی آخر وم تک صدر مدری کی ) و ه این مشهور کتاب الشهاب الثاقب میں اس محمد ابن عبد الهاب نجدی کا ان الفاظ مين ذكركرتي بين-

صاحبو محد بن عبدالو ہاب نجدى ابتدا تيرهويں صدى ميں نجد عرب سے ظاہر موا۔ اور چونك خيالات باطله وعقائد فاسده ركفتا تفااس لئے اس نے اہل سنت والجماعت ہے مل وقتال كے ان كو بالجبراينے خیالات کی تکلیف دیتار ہاان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا کیا۔ان کے قُل کرنے کو باعث تواب ورحمت شاركرتا رماء الل حرمين كوخصوصا اور الل جازكوعمو ما اس في تكاليف شاقد بهجوا تي \_سلف صافین اورا تباع کی شان میں نہایت گتاخی اور بے ادبی کے الفاظ ادا کئے ، بہت ہے لوگوں کو بوجہ اس کی تکالیف شاقہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑ نا پڑا اور ہزاروں آ دمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں

فأدى اجمليه /جلد چبارم ٢٢٣ (٢٢٠ كتاب الردوالمناظره

ہے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں ذات فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو یہ بھی نہیں کر سکتے ۔ (الشهاب الثا قب صفح ١٥٥)

(٣) وما بيه اشغال باطنيه واعمال صوفيه مراقبه وذكر وفكر وارادت ومشيخت في ربط القلب يا يشخ وفنا وبقا دخلوت وغیرہ اعمال کوفضول ولغو و بدعت وصلہ کت شار کر تے ہیں اوران اکا ہر کے اقوال وافعال کو شرک وغیرہ کہتے ہیں۔ اوران سلاسل میں دخول کوبھی مکروہ وستقیح بلکہ اس سے زائد شار کرتے ہیں چنانچہ جن لوگوں نے دیارنجد کا سفر کیا ہوگا یا ان سے اختلاط کیا ہوگا ان کو بخو لی معلوم ہوگا فیوش روحیہ ان کے نزديك كوئى چيز تبيس بين - (الشهاب الثا قب صفح ٢٤)

(٢) وہابیکسی خاص امام کی تقلید کوشرک فی الرسالة جائے ہیں اور ائتمہ اربعہ اور ان کے مقلدین کی شان میں الفاظ وا ہیہ خبیثہ استعال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں وہ کروہ اہل سنت والجماعت کے مخالف ہو گئے۔ چنانچہ غیرمقلدین ہندای طاکفہ شنیعہ کے پیرو ہیں۔ وہابی بجد عرب اگرچہ بوقت اظہار دعویٰ صبلی ہونے کا اقرار کرتے ہیں ۔لیکن عملا درآ مدان کا ہر گز جملہ اسائل میں امام احمد بن صبل رحمة الله عليه ك مدجب يرتبيس ب بلكه وه بهي اين فهم كموافق جس حد إيث كو خالف فقه حنابلہ خیال کرتے ہیں اس کی وجہ سے فقہ کوچھوڑ دیتے ہیں ان کا بھی مثل غیر مقلدین ہندا کا برکی شان مين الفاظ كتاخانه وبانه استعال كرنام عمول به ب- (الشباب الثا قب صفحه ٢ ع و ١٤)

(2) مثلاً الرحسن على العرش استوى وغيره آيات يس طا كفدوبابياستواءظا برى اور جہات وغیرہ ثابت کرتا ہے جس کی وجہ سے ثبوت جسمیت وغیرہ لازم آتا ہے۔

(الشهابال قب صفحه ۹)

(٨) وماہية بحديدية بھي اعتقادر كھتے ہيں اور برملا كہتے ہيں كہ يارسول الله ميں استعانت لغير الله 

(٩) و بأبيه خبيثة كثرت صلاة وسلام درود برخيرالا نام عليه السلام اورقر أت ولائل الخيرات قصيده بر دہ وقصیدہ ہمزید وغیرہ اوراس کے پڑھنے اوراس کے استعمال کرنے اور ورو بنانے کو سخت تبہیج ومکروہ جائے میں اور بعض بعض اشعار کوشرک وغیرہ کی طرف نسبت کرتے ہیں مثلا۔

يا اشرف الخلق ما لي من الوذبه: سواك عند حلول الحادث العمم اےانصل مخلوقات میرا کوئی نہیں جس کی بناہ پکڑوں سے بجز تیرے بروفت نزول حوادث فآوی اجملیه / جلد چهارم ۲۲۳ کتاب الردوالمن ظرو

شهبيد ہوگئے ۔الحاصل وہ ايک ظالم وباغی خونخو ارفاس شخص تھا۔ (شہاب الثا قب مطبوعہ ویوبند صفحہ• ۵) پھر انہیں وہا بیوں کے پیر جی اور دیو بندیوں کے شیخ میاں حسین احمد صاحب نے اس کتاب الشہاب اللّا قب میں اس نحدی کے بیعقائد باطلة تحریر کے محد بن عبدالو ہاب کا عقیدہ تھا کہ جمد اہل عالم وتمام مسلمان دیار مشرک و کافر ہیں اور ان ہے لل وقتال کرنا ان کے اموال کو ان سے چھین کیٹا حلال و جائز بلکہ واجب ہے۔ چنانچے نواب صدیق حسن خاں نے خود اس کے ترجمہ میں ان وونوں با تو**ں ک**ی تقریح کی ہے۔ (الشہاب اللّٰ قب صفحه ۵)

(۲) نجدی اوران کے اتباع کا اب تک یمی عقیدہ ہے کدانبیاء عیبهم السلام کی حیات فقلا ا**ی** ز مانه تک ہے، جب تک وہ و نیامیں تھے بعدازاں وہ اور دیگر مؤمنین موت میں برابر مین ،آگر بعدو**فات** ان کوحیات ہے تو وہی حیات برزخ ہے جوا حادامت کو بھی ٹابت ہے، بعض ان کے حفظ جسم نبی کے قائل ہیں مگر بلاعل قدروح اور متعدولو گول کی زبان سے بالفاظ کریہ کہ جن کا زبان برلا تا جائز جہیں در بارہ حیات نبوی علیدالسلام سناجا تا ہے اور انہوں نے اسے رس مل وتصانیف میں لکھا ہے۔

(الشباب الثاقب صفحه ٥٢)

( ۱۳ ) زیارة رسول مقبول صلی الله تعالی علیه وسلم وحضوری آستانه شریفه و ملاحظه روضه مطهره **کویی** طا كفه بدعت حرام وغيره لكهناب، اس طرف اس نبيت سے سفر كرنامحظور وممنوع جو نتا ہے " لا تشهدو الرحال الا الى ثلثة مسناحد " ان كالمستدل ب، بعض ان بيس كسفرز بارت كومعاذ الله تعالى زا کے درجہ کو پہو نیجائے ہیں۔ اگر مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو صلاۃ وسلام ذات اقدس نبوی علیہ الصلاق والسلام كونبيں پڑھتے اور نہاس طرف متوجہ ہوكر دعاء وغيرہ ما تكتے ہيں۔ ﴿ (الشہاب الَّا قب صفحہ ۵۵) (٣) شان نبوت وحفرت رسالت على صاحبها الصلوة والسلام ميس وبإبيه نبهايت كتاخي 🖊 کلمات استعمال کرتے اور اپنے آپ کوممائل ذات سرور کا نئات خیال کرتے ہیں اور نہایت تھوڑی کا فضیلت زمانہ تبلیغ کی مانتے ہیں اور اپنی شقاوت وضعف اعتقادی کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہم عالم ا ہدایت کر کے راہ پر لا رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام کا کوئی حق اب ہم پرنہیں ا**در نہ** کوئی احسان اور فائندہ ان کی ذات یا ک سے بعد وفات ہے،اوراسی وجہ سے توسل دعامیں آپ کی ذات یاک سے بعدوفات نا جائز کہتے ہیں ،ان کے بروں کامقولہ ہے معاذ اللہ- معاذ التدفال کفر کفرنہ باشد کہ جارے ہاتھ کی لاتھی وات فخر مرور کا تنات علیہ الصلاۃ والسلام ہے ہم کوزیادہ نفع وینے والی ہے۔ ہم اس

**جواب : ہمارے نزدیک ان گادہی علم ہے جوصاحب درمختار نے فرمایا ہے ،خوارج کی ایک** جاعت ہے شوکت والی ( الی قولہ ) اور علامہ شامی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے: جیسا کہ جارے زمانه میں عبدالوماب کے تابعین ہے سرزوجوا کہ نجد سے نکل کرحر مین شریفین پر متعلب ہوئے۔ایے کو منبی نرمب بتلاتے تھے ہیکن ان کا عقیدہ بیٹھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدہ کے خلاف ہودہ مشرک ہے اور اس بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا<sup>قتل</sup> مبرح سمجھ رکھا تھا یہاں تک کہ الله تعالی نے ان کی شوکت تو ژوی۔

(المهندمطبوعه بلالي يريس سا وْهوره صفحة ١٣)

ان مردوكتب" الشباب الثاقب" اور" المهند" كعبارات عدا فأب كي طرح ثابت موكياك ان اکا برعلاء دیو بند ومفتیان فرقهٔ و ما بیدنے نہایت صاف طور پراس محمد بن عبدالو ماب نجدی اوران کے معين فرقه وما بينجد بيكونه فقط ظالم ، وفاسق اورخونخو ار دخبيث بي كها، بلكه باغي ، خارجي ، خيال ت بإطله ومقائد فاسده والاء الل حريين شريقين كو تكاليف شاقه يبو نيجانے والاء ابل اسلام كے مل كوبا عث تواب ورحت قررديين والا \_اموال مسلمين كومال غنيمت اورحلال شهران والا، بزار ما اللسنت كوشهيد كرف والا مسلمانول كوبالجبراية عقائد بإطله كى تكاليف دية والا مسلف صالحين كى شانول ميس كتاخي وب ادل كرنے والا ، جملہ الل عالم كومشرك كافرينانے والا ، اور انبيا عليهم السلام كى حيات كا الكاركرنے ولا مفاص روضة خصراء کے لئے سفر کو ہدعت وحرام شہرانے والاء بلکداس مبارک سفرزیارت کوزنا کی برابر قرار اسية والا، باوجودمسجد نبوى مين داخل موجائے كے بعد بھى مواجدا قدس مين صلاق وسلام ند يرصف والا: ردضه کطبری طرف متوجه به وکرد عاکوتا جائز کہنے والاء شان رسالت میں گنتاخی کے الفاظ استعمال کرنے والاء ذات بى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وعاجس تؤسل كونا جائز جائع والاء حضورا كرم صلى الله تعالى عبيرو مكم كى ذات ياك سے زائد نفع وينے والا اپنى لائقى كو ثابت كرنے والا ائتمام اشغال وا عمال صوفيه كو تفنول ولغوا وربدعت وصلالت قراروييخ والاءاقوال وافعال اولياء كوشرك كهنے والاء بيعت و دخول سلسله كومكروه وفيج شبران والا بتقلير تخصي ليعن اليك امام كي تقليد كوشرك قرار دين والا مائمه اربعه اوران ك مقلدین کے لئے وابی اور خبیث الفاظ استعال کرنے والا، باوجود اسے لئے دعوے صلبلیت کے بہت سے ممائل فق عنبلی کوچھوڑ وینے والا ، الله تعالی کے لئے استواء ظاہری اور جہات وجسمانیت تابت کر سنے والا ، عدائے بارسول اللّٰد کوشرک قرار دینے والا ، کشرت صلاۃ وسلام و دلائل الخیرات اور قصیدہ بردہ کے (الشهاب الثا قب صفحها ٨)

كتاب الرووالمناظره

(۱۰) وہابیتمباکوکھانے اوراس کے بینے کوحقہ میں ہویا سگار میں یا چرٹ میں اوراس کے ناس لينے كوحرام اورا كبرالكبائز ميں ہے شاركرتے ہيں،ان جہلاء كے نز و يك معاذ الله زنا اور سرقه كرنے ولا اس قدر ملامت نہیں کیا جاتا جس قدرتمبا کو کا استعال کرنے والا ملامت کیا جاتا ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کے ف ق و فجارے وہ نفرت نہیں کرتے جوتم ہا کو کے استعمال کرنے والے سے کرتے ہیں۔

(الشهاب الثاقب صفحدا ٨)

(۱۱) وہابیامرشفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ بمنز له عدم کے پہنچادیتے ہیں (الشهاب الثاقب صفح ٨٢)

(۱۳) وہابیہ سوائے علم احکام وانشرا کع جملہ علوم اسرار وحقانی وغیرہ سے ذات سرور کا کنات خاتم النبيين عليه الصورة والسلام كوخالي جائة بير - (الشهاب الثاقب صفحة ١٨)

(۱۳) و بابینس ذکرول دت حضور سرور کا نئات علیه الصلا ة والسلام کونتیج و بدعت کہتے ہیں اور علی

هذالقيس اذكاراولياءكرام رهمهم المتدتع لي كوجمي براتيجهية بير الشهاب الثا قب صفحه ٨٨)

بالجملہ ساری وہانی توم کے پیر جی اور دیو بندی جماعت کے بیٹنے جی کی تصنیف کروہ کتاب الشہاب الثا قب کی بلفظ عبارات نقل کردینے کے بعد مزید کسی اور کتاب وہانی کے پیش کرنے کے حاجت نہیں گی ليكن اتماماً ملحجة وبإبيه كي سب معتبر متند كمّاب "التفيديقات لدفع التكبيسات" معروف" بالمهند" كو اور پیش کرتا ہوں کہاس پرتمام ا کابر دیو بند کی تصدیقیں بھی ہیں ،ان مصدقین میں حکیم الامة الوہا ہی**مولوی** اشر تعلی تھا نوی، مولوی عزیز الرحمٰن ویو بندی ، وہاہیے کے سب سے بڑے مفتی کھایت اللہ شاہجہاں بور کا مدرسه دایو بند کے صدر مدرس مولوی محمودحسن و بو بندی مبتم مدرسه دیو بندمولوی محد احد بن القام النانوتوي ،مولوي مسعودا حدين رشيدا حمر كنگوي قابل ذكر بين ،اوران كے علاوه كثير مدرسين مدارس ديو بيثه سہار نپور، مراداباد، میرٹھ، دبلی کے دستخط بھی ہیں ۔ تو سارے فرقہ وہابیہ اور تمام دیو بندی قوم کی مصدقہ كتاب مين ہے كه مولوي طليل احمد أستهمي اس سوال كاجواب ويتے بيں۔

با بیھوال سوال: محربن عبدالوہاب نجدی مباح سجھتا تھامسلمانوں کے خون اوران کے م**ال** وآ بر دکوء اور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جانب ،اورسلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا،اس کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ اور کیاسلف اوراہل قبلہ کی تکفیر کوتم جائز سمجھتے ہو یا کیامشرب ہے؟

واتاكم ما توعدون غدامؤ جلون وانا ان شاء الله بكم لا حقون اللهم اغفر لاهل البقيع الغر (مشكوة شريف صفحة ١٥٢)

جب بھی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ کے لئے خاص رات ہوتی تھی تو آخررات میں بھیج ( قبرستان مدینه طیب ) کی طرف تشریف لے جاتے ۔ پس فر ماتے تم پرسلام ہو اے ال سرائے مومنین حمہیں جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ ل چکا کل روز قیامت کی مدت کی مہلت دی گئے ہے الم انشاء الله تم ملغ والع بين الالله يقيع غرقد والول كي منفرت كر

مسلم شریف میں حضرت بریدہ رضی الله عندے مروی ہے:

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعلمهم اذااتي المقابر السلام عليكم اهل الديار من المومنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لا حقوقٌ نسئل الله لنا ولكم (مفكوة صفحة ١٥١)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محابه كوجب وه قبور كي طرف روانه بوتے بيركلمات تعليم كرتے تع بتم پرسلام ہوا ہے اہل سرائے موشین وسلمین ہم بھی انشاء اللہ تم سے ضرور ملنے والے ہیں ہم اللہ سے الناك اورتمهارے كے عافيت كاسوال كرتے ہيں ان احاديث شريف سے ثابت موكيا كرحضورسيد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے خود بھی قبر پر دعا کی اورامت کوقبر پر دعا کرنے کی تعلیم بھی کی ۔ تو قبر پر دعا کر ناسنت ہو گیا ،اسی بنا پرسلف وخلف نے قبور پر دعا ئیں کی ۔حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ نے فرمایا'' قبر موک کاظم رحمة الله عليه ترياق ا كبراست مرقبول اجابت دعارا'' ( از جذب القلوب ) حضرت موی کاظم رقمة الله عليه كي قبر قبوليت واجابت دعا كے لئے ترياق اكبر ہے ، بلكه ميد حضرت امام شافعي بھي خود مزار جفرت امام اعظم دهنی الله عنه پرحاضر موتے اور دعا کرتے۔

اني اتبرك بابي حنيفة واحثى الى قبره فاذا عرضت لي حاجمة صلبت ركعتين وسألت الله تعالى عند قبره فتقضى سريعا. (رداكتارممرى جلداصقيه)

میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ تیرک حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں مجھے جب کوئی عاجت پیش ہوتی ہے تو دورکعت نماز پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالی ہے سوال کرتا ہوں تو وہ علجت پوری ہوجاتی ہے۔ تو جب قبور عامة المومنین اور اولیاء صالحین پر دعا کرنا نہ فقط معمول امت بلکہ منت سے ٹابت ہوا تو قبورانبیاء کرام پراورخصوصا سیدالانبیا محبوب کبریا حضرت محمصطفے صلی اللہ تعالیٰ

ورد کو تخت مکروہ وہبیج جاننے والا بعض اشعار تصیدہ بردہ کوشرک قرار دینے والا ہمیا کو کھانے یا <u>سے کو ہم</u> واکبرالکبائزشہرانے والا ہممب کو کھانے یا پینے والے کو زانی اور چور سے زائد قابل ملامت ورائق نفرے ثابت كرنے واراء انبياعليهم السلام كى شفاعت سے بالكل ا نكار كرنے والا ،حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسهم كو جمله اسرار وغيوب ہے خالي جائيے والا اء ، ذ كاراوليا ء كو براسجھنے والا ،صرف اينے فرقۂ وہا پرکو بس مسلمان قرار دینے والا ، اورا سے عقیدہ کے خلاف تمام اہل اسلام کومشرک شہرانے والہ کا بت کیا۔ المذا ان ا کابر و پیشوایان دیو بند کے خلاف اب کسی وہائی دیو بندی کو بیتن حاصل نہیں رہا کہ وہ ا**س محرین** عبدالو ہاب نجدی اوراس کے فرقۂ وہا بینجد رہ کے لئے ایک کوئی اچھا کلمہ کہہ سکے ، یا ان کے ان گندے عقا ئدومسائل کو بیج وعدہ قرار دے سکے ، یا وہ اس فرقہ کو ہاہیہ کی پیروی اور امتاع کا دم بھر سکے ، یا اس فرقہ ّ نجد بیہ کے کسی رسالہ اور کتاب کی اشاعت کر سکے ، کہ خودان کے اکابر ومفتیان ویو بندنے بھی اس فرفہ نجد بیکو گمراه یا باغی خارجی اور کا فرمرتد مان لیا ہے۔جبیبا کہان کتابون سے ظاہر ہو چکا۔تو ان کے عقائد ومسائل کے باطل اور غلط ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ بیہ عقائد ومسائل اس فرقہ کے ہیں جنگا کم وضلال الابت موچاہے، تو ضرورت تونبیل تھی کہان سوالات کے جن میں عقا کدنجد میہ میں مبسوط جوابات کھھے جاتیں لیکن احقاق حق وابطال باطل اور مزید اطمینان قلوب مسلمین کے لیئے ہرسوال کے جواب میں کچھ بحث پیش کی جائیگی۔

سوال اول: تبرشریف بردعا کرنا ،اورخاص نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی قبرشریف د عاکر نابدعت ہے۔ کیونکہ ایک حرف بھی اسکے متعلق دین میں کہیں وارد نہیں کہ آپ نے لوگول کوا**س کی ا** غیب دلائی ہو، اور نہ بیٹا بت ہے کہ صحابہ کرام رضی النّدعنہم نے خاص قبرشریف پر کوئی دعا کی ہو، جس قدم ٹا بت ہے وہ بیہ کدوہ سلام عرض کر کے واپس جیے جاتے تھے۔ امام مالک اور خلیفہ منصور کا واقعہ ملل ہے۔ بیٹواتو جروا

جواب:

قبر پر دعا کرنا ندفقط جائز بلکه سنت ہے۔ چنانچ مسلم شریف میں حضرت ام المؤمنین عا تشد**ی** الله عنها ہے مروی ہے:

كمان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلم اللهه تعالىٰ عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنة

عليہ وسلم كى قبراطبر پردعاكرنے كالجميل تھم قرمايا كيا ہے۔

حضرت علامه إمام يضيح تقى الدين بكي شفاء القام اسى بحث وعامين بيفر واتع بين:

نـقـولُ زيارة قبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثبت فيها هذه المعاني الاربعة " زيمار\_ةالـقبـور اممالتذكر الموت والاخرة او الدعا لاهله او للتبرك باهله اولا داء حقهم الا الاول فيظاهر واما الثاني فلا ناما مورون بالدعاء له وان كان هو غنيا بفضل الله عن دعالنا والشائمت والرابغ فلانه لااحدمن الخلق اعظم بركة منه ولا اوجب حقا علينا منه فالمعلى الذي في زيارة قبره لا يوجد في غيره ولا يقوم غيره مقامه \_ (شفاءالقام صحح ٢٥٠)

تو قبرنی صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت سے بدچاروں منافع ثابت ہوتے ہیں موت الد آ خرت كا يا دِكر نا ، الل قبر كے لئے وعاكر نا ، الل قبر سے تنرك حاصل كرنے كے لئے ، الل قبر كاحق اداكر نے کیلئے ،نو پہلائقع تو طاہر ہے۔اور دومرا لفع یہ کہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہا كرنے كاتھم ديا كيا ہے اگر چيد حضور بغضل خدا ہمارى دعا سے ستعنى بيں ،ان پرفضل خدابهت ہے - تيموا اور چوتھا تغع ہے ہے کہ مخلوق میں کوئی ان ہے زائد برکت والا ۔اور ندہم بران ہے زائد کسی کاحق واجب ہے تو جو گفتع ان کی قبرشریف کی زیارت میں ہے تو وہ کسی کی زیارت قبر میں نہیں پایا جا تا کہ کوئی ا**ن جیما** 

اس عبارت سے ثابت ہوگیا کہ ہمارے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پرحق ہے تواس حل سکا ' کرنے اور دوختہ اطہر پر حاضر ہوکر دعا کرنے کا ہمیں تھم ویا گیا ہے ،تو روضہ اُطہر پر دعا کا کرنا نہ **فتا جائ**ر بلكسنت ابت بواراورمصنف "نسك" اسكي خلاف بيكهتاب:

خاص نبی کر بیم صلی الله تعالی علیه وسلم کی قبرشریف پر دعا کرنا بدعت ہے۔

تو اس نے سنت کو بدعت قرار و ما اور معمولات کو تا جائز شہرا دیا ۔اور کیسی دلیری ہے اس لے ساری امت کو بدعتی اور گمراه بنایا ،اور پھرلطف ہیہ ہے کہ دعوے تو اتنا بڑا کیا اوراس مرکوئی دلیل پیش نیکرمنا محض این جہالت سے بیدولیل گر متاہے۔

جہالت سے بید میں گڑھتا ہے۔ کیونکہ ایک حرف بھی اس کے متعلق دین میں لہیں وارد تہیں کہ آپ نے لوگوں ا اس کی ترغیب دلانی ہو۔

و مجھوبیمصنف کا کیسا اندھا بن ہے کہ جومعمولات امت ہو، بس کوائمہ دین نے خود کیا ہوا

دومروں کو تھم دیا ہو، جس کوخود شارع علیہ السلام نے خود کیا ہوا در دوسروں کواس کے کرنے کی تعلیم دی ہو، جس میں بکشر تا احادیث وارد ہیں۔ کافی اقوال سلف وخلف موجود ہیں جنکا کیجینمونہ ہم نے پیش کیا ہے، تعجب ہے کہاس کورچیٹم کوان کا ایک حرف نظر نہیں آیا اور سلف کا بلکہ خود شارع علیہ اسلام کا ترغیب اور تعلیم دینااس کوئیس دکھا۔ تواس کے لئے پیشعر بہت کافی ہے

شعر نه بيند بروز شروچتم 🌣 چشمه آفاب راچد گناه ست پھر ہدمصنف بالکل آئمیس بند کرے لکھتا ہے۔

اورنہ مید ثابت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے خاص قبر شریف پر کوئی دعا کی ہے،جس فدراتا بت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سلام عرض کرکے والیس چلنے جاتے تھے۔

جیرت ہے اس بے علم مصنف کو بی خبر تہیں کتنے صحابہ کرام نے روضۂ طاہرہ پر حاضر ہو کرکیسی کیسی دعا تيس كيس بين \_علامه قاضى عياض شفاشريف مين اورعلام على قارى اس كىشرح مين لكهت بين:

قال بعضهم رأيت انس ابن مالك اتي قبرا لنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فوقف (اي بيس بمديم) فمرفع يديه حتى ظننت انه افتتح الصلوة فسلم على النبي صدي الله تعالىٰ عليه وسلم ثم انصرف ( لا يعرف استحباب رفع اليدين في ذالك المقام عن احد من العلام ولعله دعا الله سبحانه و تنتفع به عليه السلام. (شرح شفاممري صفح ١٥٢)

بعض نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک کودیکھا کہ وہ قبر ٹی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عاضر ہوئے اوران کے سامنے کھڑے ہوئے پھراہے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا اٹھوں نے درود شروع کیا چرنبی ملی القدنت کی علیہ دسلم پر سلام پیش کیا پھروالیں ہوئے۔اس مقام میں رقع بدین کا متحب ہونا علماء میں ہے کسی ہے منقول نہیں ، تو غالباً حضرت الس نے القد تعالیٰ ہے دعا کی اور حضور علية السلام كيماته توسل كيا-

بہتی نے ولائل النبوة بیں اور ابن الی شیب نے بسند سیح اپنے مسند میں حضرت ما لک الدارضی الله عنهست روایت کی:

اصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحاء وجل ( اي بلال بس المحارث المصحابي) الى قبر البيي مَشِّ فقال: يا رسول الله استسق الله لا متك فانهم قلد هملكو افاتاه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في المنام فقال اتت عمر

عاقرته السلام واخبره انهم مسقون .. (وقاء الوقاء معرى علد اصقحاله)

اس واقعہ کو یا نچویں صدی کےعلامہ محدث حضرت قاضی عیاض جن کےعلم وصل اور امانة: وتفقه اور جدالت وعظمت پرِ امت کا اتفاق ہے ، جوابیخ عبد کےصدر انتقلین اور مستل ونو ازل کے امام محقق

کہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں قحط سالی میں لوگ جتلا ہوئے حضرت بلال بن حارث صى بى حضور بى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبرشريف برحاضر ہوئے اور عرض كيايا رسول الله اپن امت تے، انہوں نے، اس واقعہ کوائی اس سند متصل بھے سے ذکر کیا: کوسپراب سیجئے اللہ سے ہارش طلب سیجئے کہوہ ہراک ہوجا نیں گئے ہتو حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب حدثمنا قاضي ابو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الاشعري وابو القاسم احمد بن میں تشریف لے جورفر ، یا کوعمر کے بیس جا کران ہے سلام کہنا اوران کوخبر دینا کہ وہ بیٹک سیراب کے بقي الحاكم وغيرو احدفيما احاز وفيه قالوا احبر تا ابو العباس احمد بن عمر بن دلهاث قال حدثت ابوا لحسن على بن فهر حدثنا ابو يكر محمد بن احمد بن الفرح حدثنا ابوا علامه ابن حجرف الجو برامنظم مين اور حافظ عبدالقد في مصباح الظلام مين حصرت مولى على كرم

لحسن عبدالله بن المنتاب قال حدثنا يعقوب بن اسحاق بن ابي اسرائيل حدثنا بن حميد قال ناظرا بو جعفر اميرالمؤمنين ( هو الخليفة المنصور ) مالكا ( اي الامام ) في مسجد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال له يا امير المؤمنين لا ترفع صوتك في هدا المستحد فإن الله تعالى ادب قوما فقال لا تر فعوا اصواتكم فوق صوت النبي الاية ومدح قوما فقال أن اللين يعضون اصواتهم عند رسول الله الاية وذم قوما فقال أن اللين ينا دونك من وراء الحجوات الاية وان حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها ابو جعفر وقال يا

قمد طلع عنينا اعرابي بعد ما دفن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بثلاثة ايام فرميي بشقسيه عبلي قبرا لنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حثا من ترابه على راسه وقال يا رسبول البلبه قبلت فسمعنا قولك ووعيت عن الله سبحانه وما وعينا عنك وكان فيما انزل عليث" ولو انهم اذطلمو ا نفسهم حاؤك فاستغفروا الله الاية" وقد ظلمت وحثتك تستغفر لى فنودى من القبر انه قد غفرلك. (وقاء الوقاء مصرى علد المصحح ١٦٢٦)

ابا عبدالله استقبل القبلة وادعو ام استقبل رسو الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال ( مالك ) ولم تنصرف وجهك عنه فهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه السلام الي الله يوم القيامة بل استنقبت واستشفع به فيشفعك الله قال الله تعالى "ولوانهم اذظلموا انفسهم جاؤك

الآية\_ (شرح شفامصري صفحه عنا ١٤)

رسول الشُّصلِّي اللَّه تع لَي عليه وسلم ك وفن كرنے كے تين دن بعد ہمارے روبروا بك اعرابي آئے اور دہ قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کر پڑے اورا پنے سر پر خاک مزارانو رڈا لئے ملکے اور عرض کرنے کے کہ یا رسول اللد! آپ نے فرمایا: پس ہم نے آپ کی بات کوسنا اور میں نے اللد سبحانہ کے کلام اور آپ

ہم سے بیان کیا قاضی ابوعبداللہ محد بن عبدالرحمٰن اشعری نے اور ابوالقاسم احد بن بھی حامم نے اوران کے علاوہ جن جن شیوخ نے مجھے اج زت دی ہے ان سب نے کہا: ہمیں ابوالعباس احمد بن عمر بن کے کل م کو محفوظ کیا۔اور آپ پر ناز ل شدہ میں ہے میآ یت ہے۔اورا گرانہوں نے اپنی جانوں برطلم کیااور وہ آپ کے پی آئے پھرانہوں نے اللہ سے مغفرت جابی تا آخر آیت ۔ تو میں نے ظلم کیا ہے اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہول تو آپ میری مغفرت طلب سیجے ۔ تو قبرشریف سے آواز ائی کہ جھکو بخش دیا گیا۔

دلہات نے خبروی ، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو کس علی بن فہر نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو بکر مجر بن احد بن فرح نے ذکر کیا ، انھوں نے کہا ہم سے ابوائسن عبدالقد بن منتاب نے بیان کیا ، انہول نے کہا ہم سے ایعقوب بن اسحاق بن ابواسرائیل نے بیان کیا ،انھوں نے کہا کہ ہم سے ابن حمید نے بیان کیا

ان احادیث سے تابت ہوگیا کہ حفرات محابہ کرام رضوان الله علیم نے بھی قبراطہر پر حاضر موصرف سلام بی عرض جیس کیا بلکہ دعا بھی کی مصنف اپنی بے ملمی ہے یا قصد اجان ہو جھ کراس کا انکار کرتا ہے اور ست

كهاميرالمؤمنين ابوجعفرخليفه منصور نے حضرت امام مالك سے مناظرہ كياحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم

صحابه كرام كؤبدعت شبرا تاب العياذ بالله تعالى \_

كى مجدشرىف ميں توامام نے اس سے فرمایا: اے امير المؤمنين تم اس مجدميں اپني آواز كو بلندنه كردكه بيشك الله تعالى في ايك قوم كواس طرح ادب سكهايا اورقر آن مين فرمايا: كهتم اين آواز ول كوني كي آوازير پھرمصنف کی کمال جرأت ملاحظہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ امام ما لک اورخلیفهمنصور کاوا قعه غلط ہے۔ الصواب

سوال دوم: قبرشریف کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عام طور پرلوگوں کا قبرشریف کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ای کی ایمان کو فاسد کردیتا ہے، کیونکہ یکن غیرائلدگی عبادت کے مشابہ ہے، سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ایک ایسا عمل ہے ہونماز کے اعلی لے مخصوص ہے۔ ان جابلوں نے اپنی جہالت سے بیقصور کر لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے ببند کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم بھی اسی طرح کی جائے جیسے کہ فاص اللہ جل شاندگی کی جاتی ہے۔ قبر نبوی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی حق تعالیٰ کے سواکسی اور کو تجدہ کرنے ہوئی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی حق تعالیٰ کے سواکسی اور کو تجدہ کرے۔ کیونکہ ہاتھوں کا سینہ پر تعظیم کے لئے رکھن ایک عبادت ہے جس کو بجر نماز کے ادا کرنا جا تر نہیں، عیسے کہ تو دو اسوائلہ کسی کے لئے جا تر نہیں اسی طرح بجر نماز کے کسی کی تعظیم کے لئے ہاتھوں کو سینہ پر رکھ کر گھڑا ہونا اور اور دوا

rrr

لجواب:

مصنف کا بیقول غلط و باطل ہے۔ قبر کے سامنے ہاتھ بائدھ کر کھڑا ہونا بیآ داب میں سے ایک بہترین ادب ہے جس کی علمائے عظام وفقہائے کرام نے بھی تضریح کی ہے۔ فقد کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری میں ہے:

ثم ينهض فيتوجه الى قبره فيقف عند رأسه مستقبل القبلة ثم يد نو منه ثلثة اذرع او اربعة ولا يدنو منه اكثر من ذالث ولا يضع يده على حدار التربة فهو اهيب واعظم للحرمة ويقف كما يقف في الصلوة.

(عالمكيري علداصفح ١٣٦)

زائر حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبرانور کی طرف متوجہ ہوکر سرمبارک کی طرف متوجہ ہوکر سرمبارک کی طرف متوجہ ہوکر سرمبارک کے مقابل قبلہ رو کھڑا ہو بھتر نظر سے داکد قریب نہ ہوا پنا ہاتھ بنظر ادب تربت مبارک کی دیوار پرندر کھے۔اوراس طرح کھڑا ہوجیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ مراقی الفعاح میں ہے:

ثم تنهض متوجها التي القبر الشريف فتقف بمقدار اربعة اذرع بعيدا عن المقصورة الشريفة بغاية الادب مستدبر القبلة محاذيالرأس النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ووجهه الاكرم.

( ططاوي معرى مقر ٢٢٣)

فناوى اجمليه /جلد چهارم سسه کتاب الردوالمناظره

بلندنہ کروتا آخرآ یت ۔ اورا یک قوم کی اس طرح تعریف کی تو فرمایا: جولوگ اپنی آواز وں کورسول اللہ کے پیچے پاس بست رکھتے ہیں تا آخرآ بت ۔ اورا یک قوم کی غدمت کی بس فرمایا: جولوگ آپ کو جرول کے پیچے کار تے ہیں تا آخرآ ایت ۔ اور بیشک صفور کی بعد وفات بھی وہی عزمت ہے جسی زمانہ حیات ہیں تھی تول امام کے رو ہروا ہو جعفر جھک گیا اور اس نے امام سے عرض کیا: کدا ہے امام ما لک ! کیا ہیں قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر دعا کرول یا قبر رسول اللہ کی جانب متوجہ ہوکر ، تو امام نے فرمایا: تو ان سے اپنے چہرہ کو کو بھیرتا ہے جواللہ کی طرف میٹوجہ ہواور ان کے ساتھ توسل کر تو امام نے فرمایا: تو ان سے اپنے چہرہ کو قیامت ۔ بلکہ تو آئیس کی طرف میٹوجہ ہواور ان کے ساتھ توسل کر تو امام نے قرمایا: تو ان کی شفاعت قبول کر بھا کہ اللہ توائی کے فرمایا: اگر انہون نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تمہار سے پاس آ کمی اور اللہ سے مغفرت طلب کریں تا آخر آ بت ۔ اس طرح اس واقعہ کو امام فقیہ محدث علامہ تھی الدین بکی نے شفاء مغفرت طلب کریں تا آخر آ بت ۔ اس طرح اس واقعہ کو امام فقیہ محدث علامہ تھی الدین بکی نے شفاء السقام ہیں ، اور شخ الاسلام مفتی الا تا م الا مام العلا مرسید شریف نور اللہ ین الحق سطوا نی نے الموام ب اللہ میں ، اور شاتمہ المقتین خلاصہ المد تھیں علامہ تیں الجو ہرا منظم ہیں فرمایا۔ الموام ب اللہ عی الموام بین المجرنے الجو ہرا منظم ہیں فرمایا۔

روایة ذلك عن مالبك جاء ت بالسند الصحیح الذی لا مطعن فیه وقال العلامة الزرقانی فی شرح المواهب ورواها ابن فهد باسناد جید و رواها القاضی عیاض فی الشفاء باسناد صحیح رجاله ثقات لیس فی اسنادها وضاع و لا كذاب (الدررالسیه معری صفیه) باسناد صحیح رجاله ثقات لیس فی اسنادها و ضاع و الا كذاب (الدررالسیه معری صفیه) میروایت امام ما لک سے الی شخ سند کے ساتھ وارد ہے جس میں کی طرح كاطعن نیس داور علامدر رقائی نے شرح مواہب لدنیه میں فر مایا كداس روایت كوابن فهد نے جیراساد كے ساتھ روایت كیا اوراس اوراس كو قاضی عیاض نے تو شفا میں الی شخ سند كے ساتھ روایت كی جس كے راوى ثقد بیں اوراس روایت كی سند می سند کے ساتھ روایت كی جس كے راوى ثقد بیں اوراس روایت كی سند می سند کے ساتھ روایت كی جس كے راوى ثقد بیں اوراس روایت كی سند می سند کے ساتھ روایت كی جس كے راوى ثقد بیں اوراس روایت كی سند می سند کے ساتھ روایت كی جس كے راوى ثقد بیں اوراس روایت كی سند میں کی شده میں اور اس

تواس قدر کتابوں سے ثابت ہوگیا کہ بیر حضرت اہام مالک اور خلیفہ منصور کا واقعہ بانکل سیجے ہے،
اس کی سند جیراور سیجے ہے، اس کے رجال ثقہ جیں ،کسی پر کوئی طعن نہیں ، نہان جیس کذاب نہ وضاع ہے ،اللہ کا استحداد استعمال کے رجال ثقہ جیں ،کسی پر کوئی طعن نہیں ، نہان جیس کذاب نہ وضاع ہے ،اللہ دااللہ واقعہ کو وہ کی خلط ہو ۔امام غلط ہو ۔امام غلط ہو ۔امام غلط ہو ۔ استعمال کی خلط ہو ۔امام غلط ہو ۔ تو مصنف کا ایسے معتبر و مستند واقعہ کو بلا دلیل محض اپنی ناتھی دائے علط ہو ۔ نواس کو ہرایت کر ہے ۔ واللہ تعالی اعلم سے غلط کہد دینا خود اس کے سرتا پا غلط ہو نے کی دلیل ہے مولی تعالی اس کو ہدایت کر ہے ۔ واللہ تعالی اعلم

ابو حنيمة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال من السنة ان تاتي قبر النبي صمى الله تعالى عليه وسلم من قبل القبلة و تجعل طهرك الى القبلة و تستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك ايها لنمي ورحمة الله و بركاته.

بین \_مندامام اعظم میں خودامام اعظم سے مروی ہے:

(مندامام اعظم جلداصفي ۲۳)

ا، م اعظم نافع ہے راوی اور وہ ابن عمر رضی الله عظم اسے راوی انہوں نے فر مایا: پیسنت ہے کہ قوصفورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبراطہر پر قبلہ کی جانب سے آئے اور قبلہ کی طرف اپنی پشت کر نا اور قبلہ کی جانب اینا منہ کر لینا، پھر عرض کرنا آپ پر سلام ہوا ہے نبی اور اللہ کی رحمت اور اور اس کی قبرشریف کی جانب اینا منہ کر لینا، پھر عرض کرنا آپ پر سلام ہوا ہے نبی اور اللہ کی رحمت اور اور اس کی برکتیں ۔حضرت امام مالک کا بی قول سوال اول کے جواب میں منقول ہوا۔

لم تنصرف و جهث عنه فهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه السلام الى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع عمر المراح شفام مرى جلد المقيامة بل استقبله واستشفع عمر المراح شفام مرى جلد المراح شفام

توان کی طرف سے آپنے چہرے کو کیول پھیرتا ہے پس وہ تو بروز قیامت اللہ کی طرف تیرے لئے وسیلہ ہیں بلکہ تو ان کی طرف مند کر اور ان کے ساتھ وسیلہ ہیں بلکہ تو ان کی طرف مند کر اور ان کے ساتھ توسل کرے علامہ بکی شفاءالیقام میں حضرت امام مالک کی روایت نقل کرتے ہیں۔

روى عن مالث بن انس الامام رحمة الله عليه انه قال اذا اراد الرجل ان ياتي قبر السبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم السبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ويصلى عليه ويستقبل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ويصلى عليه ويدعو.

امام ما لک رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے قرما یا جب کوئی شخص حفنورا کرم صلی الله تعلیہ علیہ وی ہے کہ انہوں نے قرما یا جب کوئی شخص حفنورا کرم صلی الله تعلیہ ویا علیہ ویا تعلیہ کی طرف تو پشت کر لے اور قبرشریف کی طرف منہ کرے اور حضور پرسلام پیش کرے بھروعا کرے۔
منہ کرے اور حضور پرسلام پیش کرے بھروعا کرے۔
انہیں علامہ بیکی نے شفاءالیقام میں خودا ہے تہ جب شافعی کوفقل کیا:

فأوى اجمليه / جلد چهارم ٢٣٥ (٢٣٥)

پھر قبرشریف کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو۔اور بقذر چارگز کے گنبدشریف سے فاصلہ پر بغایت اوب قبلہ کو پشت کر کے حضور نبی کرم صلی القد تع الی علیہ وسلم کے سراقدس و چبرۂ انور کے مقابل کھڑا ہو۔ شخ الاسلام علامہ سید سمہو دی نے ''وفاءالوفاء ہا خبار دارالمصطنظ'' میں سلسلہ آ داب زیارت میں فرمایا ·

ومنها ان توجه بعد ذالك الى القبر الكريم مستعينا بالله تعالى في رعاية الادب في هذه المحوقف المعطيم فيقف بحشوع وخضوع "(وفيه ايضا) فينبغى ان تقف بين يديه كما وصفنا (وفيه اينضا) قال الكرماسي من الحنيفية ويصع يمينه على شماله كما في الصلوة . (وفاء الوقام عرى جلد الصحيح على المحالية الصلوة .

منجملہ آ داب زیارت کے بیہ کہ تبرکریم کی طرف متوجہ ہواس مقام عظیم میں رعایت اوب کی اللہ تعالی سے اعانت طلب کرنے والا ہو، پھر خشوع وخضوع کے ساتھ کھڑا ہو، پس مناسب ہے کہ ہم نے جس طرح ذکر کیا قبرشریف کے سامنے کھڑا ہو۔ امام کر مانی حفی نے کہا کہ اپنے وہنے ہاتھ کو ہائی ہاتھ پر اس طرح دیکھ جیسا کہ فماز میں رکھتا ہے۔

علامه محقق شیخ عبدالحق محدث وبلوی جذب القلوب میں بیان آ داب زیارت میں فرمالے ہیں: دور وفت سلام آنخ ضرت ووقوف درآنجناب باعظمت دست راست را بردست چپ بنبد چنا مجھ درحالت نماز کند، کرمانی کدازعلم ،حنفیہ است تضریح کردہ است ۔ (جذب القدوب صفحہ ۱۲۸)

بوقت سلام سامنے کھڑے ہوئے میں باحترام دہنے ہاتھ کو بائیں پر ایسے رکھے جس طرح حالت نماز میں رکھتا ہے، علاء حنفیہ میں سے امام کر مانی نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ بیٹن الاسلام علامہ سیداحد وحلان الدررالسدیہ میں ناقل ہیں:

ذكر علماء المناسك ايضا ان استقبال قبره الشريف و وقت الزيارة والدعاء افضل من استقبال القبد الشريف افضل من استقبال القبله من استقبال القبل القبل

نیز علاء مناسک نے کہا کہ بوقت زیارت ودعا حضور کی قبر شریف کی طرف متوجہ ہونا قبلہ کی طرف متوجہ ہونا قبلہ کی طرف متوجہ ہونا و بلہ کی طرف متوجہ ہونارو طرف متوجہ ہونارو بقبلہ ہونے سے بہتر ہے ۔ان کثیر عبارات فقہاء وعلاء کرام سے ثابت ہوگیا کہ زائر کا بوقت زیارت وسلام ودعا قبر شریف کے سامنے قبلاکی طرف پشت کر کے اور مزار اطبر کی طرف منہ کر کے وجہ شریف اور

جِهارم (شفاءالىقام صفى ١١٣٨) فأوى اجمليه /جلد جبارم

السلام والدعاء

کہا کہ قبرشریف کواینے چہرہ کے سامنے اور قبلہ کواپنی پشت کے پیچھے اور منبر کوایے بائیس طرف ر کھے اور کیفیت سلام اور دعا کا ذکر کیا۔علامہ سیداحمہ دحلان الدر رانسنیہ میں مکہ نشریف کے مفتی حنا بلہ پینخ مر کافتوی فل کرتے ہیں۔

ان المعتمد عندا لحنابلة هو ما ذكره السائل اعنى استحباب استقبال القبر عند الدعاء واستحباب التوسل والمنكر لذلك حاهل بمذهب الامام احمد

(الدررالسديه مصرى صفحه ٢)

صفي:-١٤٢

بیشک حنبلیو ل کامعتند مذہب وہ ہے جس کوسائل نے ذکر کیا یعنی بوفت دعا قبرانور کی طرف مند کر نامتحب ہے اور توسل کرنامستحب ہے ، اور جواس کا اٹکار کرے وہ امام احمد کے قد ہب ہے جابل ہے۔ ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ اصحاب مُداہب اربعہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ ،حدبلیہ بلکہ خودائمہ 🕛 اربعد کی تصریحات نے مینظا مرکر دیا کہ جو محص بقصد زیارت روضته منورہ پر حاضر ہوتو وہ قبرشریف کے س منے کھڑا ہو۔اور قبلہ کی طرف پشت اور قبرشریف کی طرف منہ کر کے سلام پیش کرے اور دعا کرے۔ اورنبہ بت ادب واحترام کے ساتھ بخشوع وخضوع دونوں ہاتھ ہا ندھ کراس طرح کھڑا ہو جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے یہی امت کے لئے بہتر وانفنل ہے۔اور بوقت زیارت حسن ادب ہے اور اہل اسلام کامعمول ہے اورامت نے جب اس بات برا تفاق کر لیا توبیہ ہر گز مرابی تبیس ہوسکتا کہ آتا ومولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میہ فیصلہ دیدیا ہے۔

لا يجمع امة محمد على ضلالة ويد الله على الحماعة ومن شذ شذ في النار (رواه التريذي عن ابن عمر رضي الله عنهما)

امت محرصلی الله تعالیٰ علیه وسلم گمرا ہی پرجمع نه ہوگی۔اورالله کی مدد جماعت پر ہےاور جو جماعت ہے نکلا دوزخ میں ڈال دیا جائےگا۔تو اب اس جماعت مسلمین کا مخالف صرف بیفرقہ وہا ہیہ بجدیہ ہوا،تو جلم حدیث بیفرقد مجراه دمہتی تابت ہوا۔اور تعجب میہ ہے کہ میفرقد اپنے آپ کو علمی کہتا ہے۔اور مذہب ملبلی کی تھلی ہوئی مخالفت کرر ہاہے۔ نداس کے لئے اقوال حنابلہ ججت ، ندقول امام احمد بن طلبل دلیل ، ند معمول امت موناسند، ندحد بيث حضرت ابن عمر رضي الله عنهما \_ فناوى اجمليه /جند جهارم ٢٣٧ (٢٣٧ كتاب الردوالمناظره

وعمن اصحاب الشافعي وغيره يقف وظهره الى القبلة ووجهه الى الحظيرة وهو قول ابن حنبل -

اسحاب شافعی وغیرہ سے منقول ہے کہذائراس طرح کھڑا ہوکہاس کی پشت تو قبلہ کی طرف اور اس کا چہرہ گنبدشریف کی طرف ہواور یہی امام احمد ابن طلبل کا قول ہے۔ علامدزرقانی شرح مواجب لدشيه مين قول ندبب شافعي كوهل قرمات بين:

. غن مالكِقبال اذا سلم على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ودعا يقف ووجهه الى القبّر لا الى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده انتهى والى هذا دهب الشافعي والمحمهوري والمحمهوري والمحمهوري والمحمهوري

امام ما لک نے فرمایا جب کوئی محص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرسلام پیش کرے اور دعا كرے تو يوں كھر ابوكداسكا چېره قبرشريف كى طرف جوقبلدكى طرف شهوا ورقريب جو جائے اورسلام چيش كرے۔ اورائي ہاتھ روضدانو ركوس نہكرے يہى امام شافتى اور جمہور كا مذہب ہے۔

وفيه ايضا "اما دعاء فان الحمهور ومنهم الشافعية والمالكية والحنفية عبي الاصح عندهم كما قال العلامة الكمال بن الهمام على استحباب استقبال القبر الشريف واستدبار القبلة لمن اراد الدعاء \_ القبلة لمن اراد الدعاء \_ المنافق معرى جلد المعنى المالة الدعاء \_ المنافق المالة المنافق المنا

کمین دعا کرنا تو بیشک جمهوراوران میں شافعی اور مالکی بھی داخل میں اور تیجے قول کی بناپراحناف جھی ہیں جسیا کہ علامہ ابن ہام حقیٰ نے فرمایا کہ اس محص کے لئے جود عاکرنے کا اراوہ کرے قبرشریف کی طرف مند کرناا در قبلہ کی طرف پشت کرنامتخب ہے۔

علاميكي شفاءالقام مين امام محدث فقيه إبن بطحنبلي كي وسمتاب الابانه سي ناقل ــ

· . تاتي القبر تستقبله وتجعل القبلة وراء ظهرك وتقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله. (شفاء النقام صفحة ١١١) .

تو قبر شریف پر حاضر ہوتو اس کی طرف منہ کراور قبلہ کو پس پیشت کراور کہہ کہ آپ پر سلام ہوا ہے نبی اوراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں ۔

يبى علامتيكى شفاءالقام مين فرجب عنبلى كى وكتاب المستوعب عيناقل بين:

قال يجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبرعن يساره وذكر كيفية

کے اہونا بہتر وافضل اور جسن ادب ہے۔ تو ان کتب شرع نے اسی مشابہت نماز کا تھم دیا، تو یہ مصنف اسی مشابہت نماز کا تھم دیا، تو یہ مصنف اسی مشابہت کو تحض اپنی رائے ناقص سے عدم جواز کی دلیل بنار ہا ہے، تو اس کا قول بالکل ان کتب شرع کے طلاف ٹابت ہوا۔ تو اس کا بیدو ہوے کہ ہاتھ باندہ کر کھڑا ہونا نماز کے خصوص اعمال میں سے ہے بالکل ہالی اور غلط قرار پایا۔ پھریہ مصنف اپنی مزید جہالت کا اس طرح اظہار کرتا ہے۔

ان جاہلوں نے اپنی جہالت سے بیقصور کرلیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے پند کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم بھی اسی طرح کی جائے جیسے کہ خاص اللہ جل شانہ کی کی ۔ قاص اللہ جل شانہ کی کی جائے ہیں کہ ان کی خاص اللہ جل شانہ کی کی جائے ہیں کہ ان کی خاص اللہ جل شانہ کی کی جل کے ان کی جائے ہیں کہ ان کی خاص اللہ جل شانہ کی جل کی جائے ہیں کہ ان کی خاص اللہ جل شانہ کی خاص اللہ جل کی جائے ہیں کہ ان کی خاص اللہ جل سے بیاد کی جائے ہیں کہ ان کی خاص اللہ جل کی جائے ہیں کہ ان کی خاص اللہ کی خاص کی خاص اللہ کی خاص اللہ کی خاص کی خاص

برمصنف کس قدر جری و بے باک ہے کہ اس نے کس کس کو جاہل بنا یا، حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی کواس نے جاہل قرار دیا،
عدث وہلوی کواس نے جال کہا، فقہ و کرام کواس نے جال کہا، ساری است کواس نے جاہل قرار دیا،
پھراس جاہل کو پیخرنہیں کہا گرالی تغظیم رسول علیہ السلام سے خاص اللہ جل شانہ کی جیسی تغظیم لازم آتی ہے تو وہ نمہ زست و کررسول التحیات اور درووشریف وغیرہ کو فکال ڈالے کہ نماز خاص اللہ جل شانہ کی عبودت ہے ۔ اس میں صرف و کر ضدا کرے ۔ تو نماز میں وہ بیدو کررسول کیواں کرتا ہے ۔ کیااس میں مش بہت لازم نہیں آتی ۔ پھر بقول مصنف کیاوہ نماز میں درودوالتحیات پڑھ کر بھی نماز میں اسی طرح کریم صلی القدت کی علیہ وسلم نماز میں اپنے و کر کو پسند کرتے ہوئے کہ کان کا وکر بھی نماز میں اسی طرح کریم صلی القدت کی علیہ وسلم شانہ کا وکر کیا جاتا ہے تو یہ صنف اپنی اس دلیل سے نماز میں وکررسول التحیات ودرود شریف پڑھے کہ خاص اللہ جل شانہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ صنف اپنی اس دلیل سے نماز میں وکر رسول کر کے تعظیم رسول کا اعتقاد تو جائز ہے اور خارج نماز میں قرر فی جائے ہے اور خارج نماز میں مصنف کی جاہلا نہ بات نہیں ہے تو یہ اس مصنف کیا تھیں ما جائز ہوا ورکیا ہے ۔ پھر بیہ صنف کی جاہلا نہ بات نہیں ہے تو اور کہا ہے ۔ پھر بیہ صنف کی جاہلا نہ بات نہیں ہے تو اور کہا ہے ۔ پھر بیہ صنف بی تا جو ایک کھتا ہے ۔ تو بیاس مصنف کی جاہلا نہ بات نہیں ہے تو اور کہا ہے ۔ پھر بیہ صنف بی تا تھی با ندھ کر سلام عرض کر کے تعظیم رسول کا میقوں نا جائز وہم تو ع ہے ۔ تو بیاس مصنف کی جاہلا نہ بات نہیں ہے تو اور کہا ہے ۔ پھر بیہ صنف بی تا تھی با ندھ کر سلام عرض کر کے تعظیم اور کیا جائز نہ جائے کے اس کی سات کی بابلا نہ بات نہیں ہے تو اور کہا ہو تو کہا کہ میں مصنف کیا تھیں کے کہا کہ کو تو اس کے کہا کہ کو کیا بلا نہ بات نہیں ہے تو اور کہا ہے ۔ پھر بیہ صنف کیا تھی تو اور کیا ہے ۔ پھر بیہ صنف کی جائل کے کہا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو کہ کیا کہا تا تا کہ کو تا کو تا کو تا کیا تا کہ کو کیا کہا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کیا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو

قبرنبوی کے سامنے ہاتھ یا ندھ کر کھڑا نہونا ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی حق تعالیٰ کے سوا ایک سے دوکر سر

اس نے دعویٰ تو کیالیکن اس پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکا ، اتنی بات تومسلم ہے کہ غیر اللہ کے لئے کجرہ ممنوع ہے ، اس کی ممانعت میں حدیثیں وار دہو چکیں لیکن مصنف ہاتھ با تدرھ کر کھڑے ہونے کی ممانعت میں کوئی حدیث ہوتی تو ہمارے سلف ممانعت میں کوئی حدیث ہوتی تو ہمارے سلف

فآوى اجمليه / جلد چبارم ٢٣٩ (٢٣٩ مناظره

من السنة ان تاتي قبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل طهرك الى القبلة وتستقبل القبر بوجهك \_

قابل عمل جواد پرمسندا، م اعظم ہے منقول ہوئی۔ بلکہ سب کے خلاف میرمصنف کتنی دلیری کے اور میالکھتا ہے۔

ایمان اور جنی حدیث شریف سے ثابت ہو چکا ہے کہ جوامت اور جماعت مسلمین کی می لفت کرے وہ ہے ایمان اور جنی ہوا۔ اور پھراس بے ایمان کا رہ جنی ہے تو یہ مصنف مخالفت امت ہو کرخود جبنی و بے ایمان ٹابت ہوا۔ اور پھراس بے ایمان کی مزید ہے ایمانی بید طاحظہ ہو کہ امت مرحومہ کے فعل کو بدترین مسکر قرار دیتا ہے۔ اور تمام الل اسلام کے ایمان کو فاسد شہرا تا ہے۔ اور جمار کی چیش کر دہ عبارات کتب دین کو بلکہ صدیث ابن عمر صنی الله عنہا کو بدترین مسکر اور ایمان کی مفسد بتا تا ہے۔ اور پھر قابل توجہ بیہ بات ہے کہ یہ مصنف اس اوب زیارت کے بدترین مسکر اور ایمان کی مفسد بتا تا ہے۔ اور پھر قابل توجہ بیہ بات ہے کہ یہ مصنف اس اوب زیارت کے بدترین مسکر اور مفسد ایمان ہوئے پرکوئی دلیل چیش نہ کر سکا۔ اور حقیقت بیہ ہے کہ وہ اپنی اس دعوے پرکوئی دلیل شری چیش کر بھی نہیں سکتا کہ جب اس کا یہ دعوی ہی بالکل غلط اور باطل ہے تو پھر اس کے لئے کوئی دلیل شری چیس ہوسکتی ہے پھر جب مصنف نے اپنے اس دعوے پردلیل نہ ہونے کی کم اس کے لئے کوئی دلیل شری کیسے ہوسکتی ہے پھر جب مصنف نے اپنے اس دعوے پردلیل نہ ہونے کی کم اس کے لئے کوئی دلیل شری کیسے ہوسکتی ہے پھر جب مصنف نے اپنے اس دعوے پردلیل نہ ہونے کی کم ورگی کا خود بھی احساس کیا تو اس کے لئے اپنے دل ہے خود ہی دیل گر ھدی۔

کیونکہ بیٹمل غیراللہ کی عبادت کے مشابہ ہے، سینہ پر ہاتھ یا ندھ کر کھڑا ہونا ایک ابیاٹمل ہے جونماز کے اعمال سے تخصوص ہے۔

مصنف کا بید دعوی ۔ ( کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا نماز کے مضوص اعمال ہیں ہے ہے ) بھی ایسا ہیں ہے جس پروہ کوئی دلیل چیش کر بھی نہ کر سکا۔ اور حقیقت تو بہہے کہ وہ کوئی دلیل چیش کر بھی نہیں سکتا کہ جب او پر فتاوی عالمگیری کی عبارت میں گذرا" بیفف کے مسایہ قف فی الصلاۃ" لینی قبر شریف کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوجس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور جذب القلوب کی عبارت میں صاف طور پر فدکور ہوا'' دست راست رابر دست چپ بنہد چنا نچہ ور حالت نماز کند' لینی قبر شریف کے سامنے دائے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کراس طرح کھڑا ہوجیسے حالت نماز میں کرتا ہے۔ توان کت شرع سے جب بیثا ہے کہ قبر شریف کے سامنے دائے کہ قبر شریف کے سامنے نماز کی طرح د بہنا ہاتھ بر کمیں ہاتھ پر رکھ کمراش میں کہ عاملے کے سامنے نماز کی طرح د بہنا ہاتھ بر کمیں ہاتھ پر رکھ کمراش میں کہ عاملے کہ قبر شریف کے سامنے نماز کی طرح د بہنا ہاتھ بر کمیں ہاتھ پر رکھ کمراش میں کہ عاملے کہ قبر شریف کے سامنے نماز کی طرح د بہنا ہاتھ بر کمیں ہاتھ پر رکھ کمرے د بہنا ہاتھ بر کمیں ہاتھ پر رکھ کمرا سے جب بید ثابت ہور ہاہے کہ قبر شریف کے سامنے نماز کی طرح د بہنا ہاتھ بر کمیں ہاتھ پر رکھ کو سامنے نماز کی طرح د بہنا ہاتھ بر کمیں ہاتھ پر رکھ کمرے دو کا کہ کو بیش کی سامنے نماز کی طرح د بہنا ہاتھ ہو کمیں ہاتھ پر رکھ کی سامنے نماز کی طرح د بہنا ہاتھ ہو کمیں ہاتھ کی جب سے جب بید ثابت ہوں جب سے جب بید ثابت ہو جب سے جب بید ثابت ہوں ہاہے کہ قبر شریف کے سامنے نماز کی طرح د بہنا ہاتھ ہو کمیں ہاتھ کی جب سے جب بید ثابت ہو جب سے جب بید ثابت ہوں جب سے جب سے جب سے دھوں کی کھوں کی سے جب سے دھوں کے دو جب سے جب سے دھوں کے دو اس کے دھوں کے دست میں کو بیکھوں کے دو کہ کھوں کے دو کہ کو بھوں کے دو کو بھوں کے دو کہ کیا گور کے دو کہ کو کے دو کھوں کے دو کھوں کے دو کہ کو بھوں کے دو کھوں کیا گور کے دیا گور کے دو کھوں کی کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھوں

ناوی اہلیہ /جلد جہارم کتاب الردوالمناظرہ ای طرح دوز انوبیٹھنا بھی مصنف کے ای طرح دوز انوبیٹھنا بھی مصنف کے ای طرح دوز انوبیٹھنا بھی مصنف کے

زدیک ناجائز قرار پایا۔ الحاصل جوسلف وخلف کی مخالفت کرے اورائی ناتص رائے سے دینی مسائل بیان کرے وہ اس طرح شوکریں کھا تا ہے اور قعرضلالت میں گرجا تا ہے اوراس کی اس غلط روی سے پھرکوئی بات بنانے

ہے ہی نہیں بتی ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ سوال سوم: حجرہ نبویہ کی و یواروں اور جالیوں کو چومنا انتہائی جہالت اور غفلت کی دلیل ہے۔ جواب ۔ کمال اوب ومزیداحترام تو یہی ہے کدروضۂ منورہ کی دیواروں جالیوں کونہ بوسہ دے نہاتھ ہے مس کرے:

فاوی عالمگیری ش ہے: ولا یمسح القبر ولا یقبله " (فاوی عالمگیری قیومی جلد اسفی (۱۰ وی عالمگیری قیومی جلد اسفی ۱۰۹)

> قبر کوند تو ہاتھ ہے مس کرے نداسے بوسد ہے۔ شخ الاسلام علامہ مہودی وفاء الوفاشریف میں قرماتے ہیں:

ومنها ان يحتنب لمس الحدار وتقبيله والطواف به والصلوة اليه

(وفاء الوفامصري جلد اصفيه الماس)

آداب زیارت سے بیہ کرد بوارقبر کے چھونے اس کے بوسد دینے اوراسکا طواف کرنے اور اس کی طرف نماز پڑھنے سے پر ہیز کیا جائے ۔لیکن جوعشات غلبہ الفت اور استغراق محبت سے سرشار ہول آئیس روضہ مطہرہ کی د بواروں اور جالیوں کا بوسد دینا اور مس کرنا بالکل ناجا تر بھی نہیں قرار دیا جاسکا۔کوفاوی عالمگیری میں تو قبروالدین کے بوسد کی اجازت دی عبارت بیہ ہے "ولا باس بت قبیل فہروالدین کے بوسد کی اجازت دی عبارت بیہ ہے" ولا باس بت قبیل فہروالدین کے بوسد کی اجازت دی عبارت بیہ ہے" ولا باس بت قبیل فہروالدید"

ا ہے والدین کی قبر کے بوسد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس عبارت سے ثابت ہو کہ قبر والدین کا بوسہ ناجا تزنیش ۔ لہذا جب قبر والدین کا بوسہ ناجا تز لیس توجس ذات پاک پر والدین صدقے اور قربان ہوجا کیس تو ان کی قبر شریف پر بوسہ کیسے ناجا تز ہو سکتاہے ۔علامہ ممہودی وفاء الوفاء بیس الطیب الفاشری سے ناقل ہیں:

عن المحب الطبري انه يحوز تقبيل القبر ومسه قال وعليه عمل العلمّاء الصالحين

فادی اجملیہ اجلہ چہارم کا الردوالمناظرہ است قبر شریف کے سامنے ہرگز ہاتھ باندھ کر گھڑی نہ ہوئی ہو فالف بھی اس کا تھم نہیں دیتے اور تمام امت قبر شریف کے سامنے ہرگز ہاتھ باندھ کر گھڑی نہ ہوئی ہو فاہر ہوگیا اس کو ناجا کر کہنا تھی فرقہ وہا ہی ناقص رائے اور اوند سے دماغ کی بیداوار کا نتیجہ ہے۔ اس ما فرجب مصنف کو اپنے دعوے پر دلیل ندل کی تو اس نے اپنی فہم ناقص سے بید کیل خودہی گڑھ دی۔ پر جب مصنف کو اپنے دعوے پر دلیل ندل کی تو اس نے اپنی فہم ناقص سے بید کیل خودہی گڑھ دی۔ کی خواد کے اوا کیونکہ ہاتھوں کا سینہ پر تعظیم کے لئے رکھنا ایک عباوت ہے جس کا بجر نماز کے اوا کر نہیں اسی طرح بجر نماز کے لئی کی تعظیم کے لئے جا تر نہیں اسی طرح بجر نماز کے لئی کی تعظیم کے لئے ہاتھوں کا سینے پر رکھ کر کھڑا ہو نا بھی ناجا تر نہیں اسی طرح بجر نماز کے لئی کی تعظیم کے لئے ہاتھوں کا سینے پر رکھ کر کھڑا ہو نا بھی ناجا تر ہے۔

مصنف کی بیددلیل مزید دو دعوول پر مشتمل ہے۔ ایک دعوے تو بیہ کے کہ ہاتھوں کا سینے پر تظیم
کیلئے رکھنا عبادت ہے، دوسرادعوی بیہ کہ بجر نماز کے کسی غیراللہ کی تعظیم کے لئے ہاتھوں کا سینے پر دکھار
کھڑا ہونا جا تر نہیں ہے۔ پہلے تو اس مصنف کی بیفریب دہی ملاحظہ ہوکہ بیپ پہلے دعوے کی دلیل پیش نظر
سکا۔ تو میہ ہر دودعوے نا قابل تسلیم ہوئے۔ اور میہ قبول تبیس تو جو دلیل ان سے مرتب ہوئی تھی وہ کسے قبول
ہوسکتی ہے۔ علاوہ ہریں غیراللہ کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے جس کو بخار کی
ومسلم نے حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سعدرضی اللہ عنہ کوطلب کیا " فسلسما دنا من المسمود قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم
سعدرضی اللہ عنہ کوطلب کیا " فسلسما دنا من المسمود قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم
للانصار قوموا الی سید کے "

جب سعد مسجد کے قریب آئے تورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار سے فر مایا تم اپنے سرداری طرف کھڑے علیہ السلام سے اور فعل صحابہ کمام سے ثابت ہوگیا۔ سے ثابت ہوگیا۔

اب باقی رہائی قیام تعظیمی میں ہاتھوں کا بائدھنا بائدھنا ،تو ہیرم جواز قیام تعظیمی کے لئے نہ علامت نہ سبب ،تو پھرعدم جواز کہال سے پیدا ہوا۔ علاوہ ہریں قیام نماز میں اگر شافعیہ سینہ پر ہاتھ بائدھتے ہیں تو ہا تھو نہیں بائدھے جاتے بلکہ انہیں بائدھتے ہیں تو ہاتھو نہیں بائدھے جاتے بلکہ انہیں پائدھتے ہیں تو ہاتھو نہیں بائدھے جاتے بلکہ انہیں پائدھتے ہیں تو ہاتھو نہیں بائدھے جاتے بلکہ انہیں پائدھتے ہوڑ دیا بھی عبادت قرار پائیگا، تو پھوڑ دیا جاتو قیام نماز میں ہاتھوں کا بائدھنا اور نہ بائدھنا اور چھوڑ دینا بھی عبادت قرار پائیگا، تو مصنف کے نزد میک کسی دین رہنما عالم قاری اور والدوحا کم کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا بھی ناجا تر ہوگا۔ اس جاتو ہی تھے اللہ کے سامندہ کی تا جا تر بی ہوگا اور سجدہ کی طرح ہوگا کہ نماز میں جس طرح قیام ورکوع و مجدہ یا یا جا تا ہے تا جاتا ہے تا ہوں کا کہندہ کے سامندہ کے سامندہ کی تعلیم کی تعظیم کے دور کا کہندہ کی کا کہندہ کے کہندہ کے کہندہ کی کا کہندہ کی کھوٹر کے تو کہندہ کی کی کا کہندہ کی کرد کے کی کہندہ کی کا کہندہ کی کا کہندہ کی کا کہندہ کی کی کوئی کہندہ کی کرد کے کہندہ کی کہندہ کی کھوٹر کی کہندہ کی کہندہ کی کرد کے کہندہ کی کی کھوٹر کے کہندہ کی کوئیں کی کہندہ کی کوئی کہندہ کی کھوٹر کے کہندہ کی کوئیں کی کرد کے کہندہ کی کہندہ کی کھوٹر کے کہندہ کی کوئی کہندہ کی کہندہ کی کوئی کے کہندہ کی کوئیں کی کوئی کوئی کہندہ کی کہندہ کی کھوٹر کے کہندہ کی کوئیں کی کہندہ کی کوئیں کی کھوٹر کے کہندہ کی کوئیں کہندہ کی کوئیں کی کوئیں کی کہندہ کی کھوٹر کے کہندہ کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کھوٹر کے کہندہ کی کوئیں کے کہندہ کی کوئیں کے کہندہ کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کے کہندہ کی کوئیں کے کہندہ کی کوئیں کی کر کی کوئیں کی کی کوئیں کی کوئیں کوئی کوئیں کی کو

اوراش بات میں کچھ شک نہیں کہ مجت میں منتخرق ہوجانا بوسہ ومس قبر کی اجازت کی طرف لے ما تا ہے اور ان سب سے مقصود احتر ام تعظیم ہی ہے ، اور لوگول کے مرتبے اس میں مختلف ہیں جیسا کہوہ حیات مبارک میں مختلف عظم، پچھ لوگ ایسے عظے کہ جنب آپ کور پکھتے بے اختیار ہوجاتے اور حضور کی طرف جدره ضربوجاتے ،اور بچھلوگ وہ تھے جواپیے کواختیار میں رکھتے تھے تو وہ حاضری میں جلدی نہ کرتے توسب خیریر ہیں۔ جب ان عبارات سے والدین کی قبر کا بوسد دینا قرآن کو بوسہ دینا حجراسو د کو بوسدینا قبورادلی ءکو بوسد دینا ثابت ہو گیا تو ان کے بوسہ کے جواز سے ہر سخت تعظیم کے بوسہ کا جواز نابت ہو گیا۔حضرت امام احد بن حنبل نے تو منبررسول صلی الله تع الى علىدوسلم كوبيت تبرك بوسداورمس کرنے کی صاف طور پراجازت دی۔ بلکہ خود قبرشریف کے بوسہ اورمس کرنے کو نہ فقط جائز ہی شہرایا بلکہ ال کوموجب ثواب قرار دیا۔ بلکہ اس امام نے اس بحث کا بہترین فیصلہ دیا کہ لوگ اینے اپنے جذبات مل مخلف بیں بعض تواسینے جذبات پراختیارر کھتے ہیں اور بعض اینے جذبہ بمحبت میں مستغرق رہتے ہیں ۔ توجولوگ جذبہ محبت میں دارفتہ ہوں تو ان کوتو بوسہ اور مس کی اچازت دی جائے اور حقیقت بیہے اس کا مقعود تعظیم واحتر ام ہی ہے تو ضرور وہ اینے اپنے حال کی بنا پر امر خیر ہی پر ہیں۔ حاصل کلام ہی ہے کہ حجرہ ٹریفہ کی دیواروں اور جالیوں کا چومنا اور بہنیت تبرک مس کرنا شرعا نا جا ئز نہیں ۔ اگر میہ نا جا ئز ہوتا تو خود

محابر کرام سے ایسے افعال صادر نہوتے۔ چنانچەوفا مالوفاء میں حضرت بلال رضی الله عنه كالعل منقول ہے:

ان بملالا رضي الله تعالىٰ عنه لما قدم من الشام لزيارة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وملم اتي القبر فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه واسناده حيد

(وفاء الوفاء جلد ٢ صفح ٣٢٣)

جب حضرت بلال رضى الله تعالى عكنه شام سے زيارت قبرني صلى الله تعالى عليه وسلم كے لئے آئے وَقَبِرِ ثَرِيف بِرِحاصر به وكرونے لِكے اور قبر شريف برائيے چبرہ كو ملنے لگے ، اور اس حديث كى سند جيد ہے۔ ای وفاءالوفامیں روایت مطلب بن عبداللہ بن حطب کوفل کیا کہانہوں نے کہا! ا

اقبل مروان بن الحكم فاذا رجل ملتزم القبر فاحف مروان برقبته ثم قال هل تدري ماتصنع فا قبل عليه فقال نعم اني لم ات الحجر و لم ات اللبن انما حثت رسول الله صلى لله عليه و سلم لا تبكو اعلى الدين اذاو ليه اهله و لكن ابكو اعليه اذاوليه غير اهله قال

فآوی اجمعیه /جلد چهارم كتاب الرووالمناظ ( +77 )

( وفاء الوفاء مصرى جلد ٢ صغي ٣٢٣)

محتِ طبری ہے منقول ہے کہ وہ قبر کے بوے اور مس کرنے کو جائز کہتے ہیں اور کہاا**ی پرط**ا صالحين كالمل ہے۔

اسی وفاء الوفاء میں عالم مکہ علامہ ابن ابی الصیف یمانی شافعی کا قول منقول ہے۔ "نقل حواز تقبيل المصحف واحزاء الحديث وقبو را لصالحين" ( وفاء الوفاء جلد ٢ صفح ٣٢٢)

قرآن کے اور کتب صدیث کے اور قبور صالحین کے بوسہ کا جواز منقول ہے۔ اسی و فاءالو فاء میں حضرت علامہ جا فظ ابن حجر کا پیقول منقول ہے۔

استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر الاسود جواز تقبيل كل من يستح التعظيم من أدمي وغيره التعظيم من أدمي وغيره التعظيم من أدمي وغيره

بعض علیء نے جمر اسود کے بوسہ کے جائز ہونے سے ہرستی تعظیم کے بوسہ کے جواز استدلال کیا۔اب وہ مستحق تعظیم آ دمی ہویا اس کےعلاوہ کوئی اور ہو۔اس وفاءالوفاء میں حضرت امام بن صبل کا جواب اوران کے صاحبز اوہ حضرت عبداللہ کا قول منقول ہے

"قال عبدالله سألت ابي عن الزجل يمس منبر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليا وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذالك رجاء ثواب الله تعالىٰ قال لا باس به ا (وفاءالوفاء جلد ٢ صفح ٢٦٣)

عبداللّٰد نے کہا میں نے اسپے والدے اس محص کے بارے میں دریا فت کیا جومنبررسول اللہ ما الله تعالی علیه وسلم کوتبرک حاصل کرنے کے لئے چھوتا ہے اور اس کو چومتا ہے اور امید ثو اب میں قبر شریف کو چومتاہے اور چھوتاہے تو جواب دیا کہاس میں کوئی حرج قبیں۔

اس وفاءالوفاء ميں حضرت امام احمد عليه الرحمه كا اس مسئله مين بهترين فيصله قل كيا:

ولا شك ان الاستغراق في المحبة يحمل على الاذن في ذلك والمقصود م الذالك كله الاحترام والتعظيم والناس تختلف مراتبهم في ذالك كما كانت تختلف في حيماته فمانماس حيمن يمرونه لا يملكون انفسهم بل يبا درون اليه واناس فيهم اتاه يتاحرو والكل محل خير\_ (وفاءالوفاءمصرى حِلد٢صفحة٣٢٣)

عليه وسلم توسل واستعانه اوراستمد اداوراستغاثه كرنا قرآن وحديث اوراجماع وقياس هرجار ادله تشرعيه ے ابت ہے اور انبیا وومرسلین وسلف صالحین کے عل سے طاہر ہے۔ پہلے تو اس موضوع پر آیات قرآن مجيد بيش كرول-

آيت:(۱)

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا أليه الوسيلة \_ (سورة ماكده) ا اے ایمان والوں اللہ ہے وروااور اس کی طرف وسیلہ وَ حوتلہ و۔

اس آیت کریمه پس غیرانله،عبادات،صد قات،صلهٔ رحم، کثرت ذکرود عامحبت انبیاء وادلیاء زیارت احباب الله وغیره کووسیله بنانے کا حکم دیا گیا اور ہرمقرب الی الله کولا زم پکڑنے کا امرفر مایا گیا جیسا كَيْغِير صافى مين ہے ' تو غير الله خصوصا انبياء واولياء كے ساتھ توسل جائز ہوا''

اولفك الذين يد عون يبتغون الى ربهم الوسيلة ابهم اقرب \_ (سوره تي اسرايكل) وہ مقبول بندے جنہیں مید میہود ونصاری بوجتے ہیں وہ آپ ہی اینے رب کی طرف وسیلہ العوالم سے جی کدان میں کون زیادہ مقرب ہے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کا بیطر یقدر ہاہے کہ وہ بارگاہ اللی میں اہے سے زائدمقرب بندے کو دسیلہ بناتے تھے تو اس آیت سے مقربان درگاہ البی کا دسیلہ بنا نا جائز ہوا اورمقروان بارگاه البی میں حضرات انبیاء داولیاء ہیں توان کے ساتھ توسل ہوا۔

ايت: (۳)

وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ماعرفو اكفروا به

اوراس سے پہلے الل كتاب اس نبي كے وسيلہ سے كافروں پر فتح ما تكتے تھے تو جب تشريف لايا الناکے پاس وہ جانا پہچانا اس ہے متکر ہو ہیٹھے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی ان ا وسیلہ کیا جاتا اور اس توسل سے مخلوق کی حاجت روائی جو جاتی تھی تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ انبیاء ومعبولان حق کے وسیلہ سے دعامقبول ہوتی ہے تو اس آیت نے نہ فقط توسل مقبولان حق کا جواز ثابت کیا المطلب و- ذالك الرحل ابو ابوب الانصارى \_ (قاء الوقاري ٢٦٣)

مروان بن تھم قبرشریف پر حاضر ہوا۔ تو اس نے دیکھا ایک شخص قبرشریف کو چیننے والا ہے مروان نے اس کی گردن پکڑ کر کہا کیا تو خہیں جانتا کہ کیا کرر ہاہے ،اسنے جواب دیا کہ میں پھر یا گی ا بنٹ کے یاس جیس حاضر جوا بلکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر جوا ہول۔ لوگو جب تمہارا والی اهل ہوتو دین کے لئے مت رونا ۔اورتمہارا والی نا اهل ہوتو دین کیلئے رونا مراول مطلب نے کہا کہ و محص حضرت ابوا یوب انصاری صحابی تھے۔

ای وفاءالوفامیں روایت خطیب کواسطر ح لقل کیا:

ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما كان ليضع يده اليمنيْ على القبر الشريف لـ (وفاءالوفارج ٢\_ص١٧٣)

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنهم، قبر شريف براينا وبهنا باتحدر كھتے تنے -ان احادیث ے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام نے قبرشریف ہے مس کیا۔ توا گربیعل نا جائز ہوتا توبید عفرات ایسانہ کرنے ۔ تو اب اس مصنف کی بدر بائی وربیرہ دینی ملاحظہ ہو کہ وہ تجرہ شریف کی ویواروں جالیوں سے برے انتهائی جہالت وغفلت بنا کرئس قدرسلف کو جاهل و غافل قر ار دے رہا ہے اور خود اپنی غفلت و جہالت ے جائز بعل کو ناجائز بتار ہاہے۔مولی تعالیٰ اس کو ہدایت کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم ہالصواب

سوال چہارم: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے استغاث كرنا ، بعض ايلى وعامير، وقع ضرولا طلب مغفرت کے لئے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ہے استفاشہ کرتے ہیں ہمعلوم ہوتا جا ہے کہ الاہ یہ فعل شرک اکبر ہے حق تعالی نے آپ کواس کئے نہیں بھیجا کہ وہ قضائے حاجات کریں ، وقع مصاب کے لئے خدااورا سکے بندول کے درمیان واسط ہول کیونکہ جس کی وفات ہوگئی ہواس سے کسی مطلب حاجت کاسوال کرنااس قسم کاشرک ہے جواس کے مرتکب کو ہمیشہ کے لئے عذاب جہنم کاسز اوار بناویا ؟ خواہ جس سے طلب کیا جائے وہ نمی یا ولی ہو یا فرشتہ۔

مصنف كابيركهناك "رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے استفا شرك البرك اكبر بي معافرالله · غير الله عنه استعانه واستفاشه كرنا خصوصا انبياء واولياء سه بلكه خاص جمارے نبي صلى الله

كتماب الرووالمناظره

بلكه توسل كامز يدنفع بنايا\_

يايها الذين امنوا ا ستعينو بالصبر والصلوة ..

ا ہےا بیمان والوصبراور نماز سے مدد طلب کرو۔

اس آیت کریمہ میں صبراور نماز ہے مدد طلب کرنے کا حکم فر مایا گیا تو ظاہر ہے کہ صبراور نماز غیرا للد ہیں تو غیراللہ سے استمد اوواستغاث آیت سے ثابت ہوگیا۔

وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (الرسورة ماكده) اور نیلی اور پر بیز گاری پرتم ایک دوسرے کی مدد کیا کرواور گناه اور زیاو تی پر با ہم مدونہ کیا کرو۔ اس آیت میں غیرالند کوآپس میں ایک ووسرے کی مدو کرنے کا حکم دیا گیا تو غیراللہ ہے لیکاد یر ہیز گاری پر مدرطلب کرنا بھی جا تز ہوا۔

قال عيسي ابن مريم للحواريّن من اتصاري الى الله طّ قال الحواريون لحن اتصا (سوره القف)

عیسی این مریم نے حوار یوں سے کہا تھا کون ہے جواللہ کی طرف ہو کرمیری مدد کرے حوار ہول نے کیا ہم وین خدا کے مددگار ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ حوار بوں سے مدوطلب کی توام غیراللہ ہے مدوطلب کرنانا جائز ہوتا تو نبی ناجائز کا منہیں کرسکتا۔

فاعينو نني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردماء تومیری مددتم لوگ طافت ہے کرومین تم میں اوران میں ایک مضبوط آثر بتادوں۔ اس آیت سے ٹابت ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار بناتے وقت لوگوں سے مدوطلب کا غیراللہ ہے مدد طلب کرناا گرشرک ہوتا تو وہ ان ہے مدد طلب نہ کرتے۔

فان الله هو موله وجبريل وصالح المومنين والملتكة بعد ذلك ظهيراً\_ (سورة تحريم) تو بیٹک رسول اللہ اور جبر مل اور نیک مسلمان مدگار ہیں اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ اس آیت میں خوداللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدگار غیر اللہ لیعنی جریل اورنیک مسلمان اورفر شنے قرآارد کیے تو غیراللّٰد کا مددگار ہونا آیت سے ثابت ہوا۔

ايت:(9)

يا ايهاالذين امنوا أن تنصر والمؤلم ينصر كم ويثيبت اقدامكم (سوره مم) اے ایمان والوا گرتم دین خدا کی مدد کرو گے۔اللہ تمہاری مدد کریگا اور تمہارے قدم جمادے گا۔ اس آیت میں خودالقد تعالی نے اپنے دین کے لئے بندوں سے مدد طلب کی توجو نیراللہ سے مدد طلب کرنے کوشرک کہنا تو کیاوہ خدا کوجھی مشرک کیے گا۔

ولوانهم اذظلموا انفسهم حاؤك فاستغفرواا لله واستغفر لهم الرسول لوحدوا الله

اور اگر وہ اپنی جانون پرظلم کریں تو اے محبوب وہ تمہارے پاس حاضر ہوں پھراللہ ہے معافی چاہیں اور رسال ان کی شفاعت کرے تو ضرور اللہ کو وہ بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان یا تیں۔

اس آیت میں بارگاہ البی میں عرض حاجت کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ قرار دینے کو ذریعہ کامیا بی شہرایا ، اوران کواپیا مددگار قرار دیا کہان کی دعا ہے حاجت روائی ہوئی ہے ، تو اس آیت نے ہمارے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توسل واستعانہ اور استعد او واستعاثہ کونہ فقط جائز قرار دیا بلکه اس کو ذریعه کامیا بی اورسب حاجت روانی شهرایا -الحاصل ان دس آیات سے ثابت ہوگیا کہ غیرانڈ کوان میں سے خاص کر حضرائت انبیاء واولیاء کرام کو بوقت وعاوحا جت وسیلہ بنا نا ان سے مدوطلب كرنا ـ ان كويد دگار وحاجت رواسمجھنا جائز ہے ، پھر جواس كو جائز تبيس جانتا وہ ان آيات كا انكار كرتا ہے ، اوران نصوص قطعیہ کے خلاف محض ای عقل ناقص ہے دین میں دخل دیتا ہے۔اب احادیث بھی سنتے۔

حاكم نے بستد سيح متدرك بيس اور بيقى نے دلائل الدوة بيس اور طبرانى نے حضرت عمر رضى الله عندسے روایت کی کہرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سکے تو تیرے لئے زیادہ بہتر ہے ،عرض کیا:حضور دعا ہی فرمادیں ،فرمایا: تو جا کراچھی طرح وضوکرا وربید دعا کر ۔اے اللہ میں بچھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی حضرت محمصلی اللہ تعالیٰ عدیہ وسلم کے وسید ہے جو نبی رحمت ہیں متوجہ ہوتا ہوں ، میں آپ کے وسیلہ ہے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے پورا ہوجائے کے لئے متوجہ ہوتا ہوں ۔اے اللہ تو میر رہے گئے شفاعت قبول کر۔

# طبرانی جم کبیر میں اور بہتی میں حضرت عثان بن حنیف رضی اللہ عنہ ہے مروی:

"ان رحملا كان يختلف الى عثمان بن عفان رضى الله عنه فى حاجة له فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر فى حاجته فعقى ابن حنيف فشكا ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف أيت المسحد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه "يث بنينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انى اتوجه بك الى ربك فيقضى حاجتى و تذكر حاجتك ورح حتى اروح معك فابطلق الرجل فصع ما قال له شم اتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب حتى احد بيده مادخله على عثمان بن عفان فا حاجتك و تاجته و قضا ها له "...

## (شفاءالتقام صفحه ١٢٥)

ایک فراس میں بار بار حاضر ہوتا تھا اور ہوتا ہوں ہے لئے حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ کی خداست میں بار بار حاضر ہوتا تھا اور وہ اس وطرف النقات نہ کرتے اور اس کی حاجت کونظر میں نہ لاتے ۔ اس نے حضرت ابن حنیف سے ملاقات کی اور ان سے شکایت کی ۔ تو اس کوعثان بن حنیف نے تھم دیا کہ تو پائی لاکر وضوکر پھر مسجد میں جو کر دور کعت نما ذیر ہے پھر بید دعا کر۔ اے اللہ میں تجھے ہوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی حضرت میں اللہ تعالیٰ علیہ وسم کے وسیلہ سے جو نبی رحمت ہیں متوجہ ہوتا ہوں ۔ یا محمد میں آپ کے وسیلہ سے محمد میں اللہ تعالیٰ علیہ وسم کے وسیلہ سے جو نبی رحمت ہیں متوجہ ہوتا ہوں ۔ یا محمد میں آپ کے وسیلہ سے آپ کہ میں بھی تیرے ساتھ جا سکتا ہوں ۔ کو وہ تحق چلا گیا اور جسیا اس سے کہا اس نے ویہا ہی کیا ۔ پھر آ کہ میں بھی تیرے ساتھ جا سکتا ہوں ۔ تو وہ تحق چلا گیا اور جسیا اس سے کہا اس نے ویہا ہی کیا ۔ پھر حضرت عثمان کی خدمت میں بہو نبچا دیا وانہوں نے اپنی حاجت کی خدمت میں بہو نبچا دیا تو انہوں نے اپنی حاجت کو پورا کر دیا ۔ پھر فرمایا: تیری کیا حاجت ہے؟ تو اس نے اپنی حاجت کو یوان کیا ۔ انہوں نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ۔

فتأوى اجمليه /جلد چېرم مهم کتاب الردوالمناظره

"لحا اقترف ادم عليه السلام الخطيئة قال يا رب اسألث بحق محمد لماغفرت لى فقال الله تعالى يا ادم وكيف عرفت محمداً و لم اخلقه قال يا رب لانك لما خلقتني بيدك و نفخت في من روحك رفعت راسي فرائيت عنى قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعرفت الك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله صدقت يا ادم انه لاحب الحلق الى اذ سائلتني حقه قد غفر لك ولو لا محمد لما خلقتك "

جب آوم علیہ السلام سے زلت ہوگی تقی تو انہوں نے عرض کی اے میر اے رب میں جھے بھر قد محمصلی اللہ تعی کی علیہ وسلم کے سوال کرتا ہوں کہ تو میر کی مغفرت فر ما، خدانے فر مایا: اے آوم تو فے انہیں کیونکر یہی نا میں نے تو انہیں ابھی بیدانہیں کی ہے ،عرض کی: اے دب جب تو نے مجھے اپنے وست قدرت سے بنایا اور مجھے میں، پنی طرف سے روح ڈالی ۔ میں نے اپناسرا تھ یا تو عرش کے پایوں پر لاالہ الا التہ گھدرسول المتدلکھ پایا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنی نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو مجھے تمام مخلوق سے زیادہ پا سے زیادہ پا راہے ، اللہ تعالی نے فر ما یا: اے "دم! تو نے بچ کہ بیشک وہ مجھے تمام جہ اس سے زیادہ پا راہے ، اللہ تعالی نے فر ما یا: اے "دم! تو نے بچ کہ بیشک وہ مجھے تمام جہ اللہ دورا گر محملی راہے ، اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے ما نگا تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں ، اورا گر محملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں مجھے پیدائی نہ کرتا۔

حديث:(۲)

تر ندی میں بسندحسن فتیجے نسائی شریف ابن ماجہ بہتی میں حضرت عثمان بن حنیف رضی الله عند سے مروی:

"ان رحلا ضريرا لبصراتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ادع الله ال يتوضأ يعافيني قال ان شئه دعوت وان شئت صبرت فهو خيرلك قال فادعه قال فامره ان يتوضأ في حسن وضوء ه ويدعو بهذ الدعاء اللهم اني اسألك واتو حه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اني توجهت بك الى ربي في حاحتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في "الرحمة، اني توجهت بك الى ربي في حاحتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في "

بیشک ایک نابیناشخص حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسم کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کی حضور بارگاہ الٰہی میں دعا سیجئے کہ وہ مجھے بینا کر دے ،فر مایا. اگر توبیہ ہی چا ہتا ہے تو دعا کروں اورا گر تواس پرصبر کر فأدى اجمليه / جلد ڇهارم ٢٥٢ كتاب الردوالمناظره

كتاب الردوالمناظره

فتأوى أجمليه /جلد جِهارم

حديث:(۴)

بخاری شریف میں حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے مروی:

"ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه كان اذا اقحط استسقىٰ بالعباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنيبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتسقينا وانانتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون "\_

(rai)

( بخارى شريف مصطفاني جلداصفحه ١٣٧)

بیشک حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه کے توسل سے بارش کے لئے اس طرح دعا کرتے تھے اے اللہ ہم تیرے حضور ا پیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کیا کرتے تھے پس تو ہمیں سیراب کرتا اوراب تیرے حضورات بن کے بچا کے ساتھ توسل کرتے ہیں ہی تو ہمیں سیراب کر ۔ تو وہ لوگ سیراب ہوتے۔

وارمی شریف میں حضرت ابوالجوزاء رضی الله عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا: ﴿

قحط اهل المدينة قحطا شديداً فشكو الى عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاجعلوا منه كوي الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ، فـ فعلو فمطرو امطرا حتى نبت العشب و سمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام (مشكوة شريف صفحه ۵۳۵)

ابل مدینه سخت قحط میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی التدعنہا ے شکایت کی آپ نے فر مایا دیکھو بنی صلی التد تع الی علیہ وسلم کی قبر شریف سے آسان کی طرف ایک منفذ ہنا دو کہ قبرشریف اور آسان کے درمیان حصت حائل ندر ہے۔ تو لوگوں نے ایباہی کیا تو بکش ب بارش مولی یماں تک کہ مبزاہ جمااور اونٹ تواتنے موٹے ہو گئے کہ چربی کی کثرت سے کھالیں مجھٹ کمیں اس بنام اس سال کا نام'' عام الفتق'' ہوا۔

يهيق اورمندا بوشيبه من بسند يحج حضرت ما لك الداررضي الله عند سے مروى انہول نے كها: " أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجاء رحل ( اي بلال بن

الحارث ) الى قبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم فقال يا رسول الله استسق الله لا متك فانهم قد هلكو افاتاه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المنام فقال الت عمر قاقرء ه السلام واخبره انهم مسقون "\_ . (شقاءالـقامصفحه ١٣٠)

كه خلا فت حضرت عمر في روق رضى الله عنه مين لوك قحط سالي مين مبتلا موسع ، ايك صحافي بلال بن حارث حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبرشريف برحاضر ہوئے ،عرض كى: يارسول الله! اپني امت كے نے اللہ سے بارش طلب سیجے کہ وہ ہلا کی ہوجائیں گے ۔ تو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور قرمایا: کے عمر کے پائل جاکران سے سلام کہنا اور انہیں خبردیناوہ سیراب کیے جائیں گے

تعجیم مسلم شریف میں حضرت رہید بن کعب رضی اللّٰدعند سے مروی ۔ انہوں نے کہا "

كنبت ابيت مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاتيت بوضوئه وحاجته مقال لي سل فقلت اسئلث مرافقتك مي الحلة قال او غير ذالك قلت هو ذالك قال فاعلى. عىي نفسك بكثرة السحود "... (مَثَلُوة شَرَيفِ صَحْيُهُم)

میں رسوں اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ایک شب میں رہاتو میں نے حضور کی خدمت میں وضوكا يانى اورضرورت كى چيزي حاضر كردين ،توحضور صلى الله تعالى عديدوسم فرماين ، تك كيا ما نكتاب عرض کی: میں حضور ہے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں حضور کی رفا فتت عطا ہو، فرمایا: بھلا میجھ اور عرض کی یس کیم مراد ہے ، تو فر مایا: میری مدد کرائے نفس پر کٹر ت بچود ہے۔

طبرانی نے کبیر میں اور کتاب الدعوات میں بہتی نے اور حاکم نے سب نے اس حدیث کی تھیج کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولاعلی کرم التدوجه کی والدہ حضرت فی طمہ بنت اسد کے وقت سے دعا فر ما کی "

اللهم اغفر لامي فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدحلها بحق نبيك محمد والانبياء الذين من قبلي فانك ارحم الرحمين "

(دررالسنيه مصري صفحه عوروالا بصارمصري صفحه ٢٠)

اے اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کراوراس کو ججت تلقین کر۔اوراس کی قبر کواس ہر

فأوى اجمليه /جلدچهارم محمل كتب الردوالمناظره

ان کی دعا قبول ہوگئی اور وہ بینا ہو گئے ۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کدا نبیاء کے ساتھ توسل واستخالہ ج ئز ہے ،اور صی بی کے فعل سے اور خود تھم شارع سے ثابت ہے۔

حدیث سوم میں ہے حضرت عثمان بن حنیف صحافی رضی اللّٰدعند نے بوفت حاجت نبی کے ساتھ ۔ قوسل کی تعلیم دکی اور بعد دفات بھی حضور کے ساتھ توسل واستمد اوکو قبویت دعا کا ذر بعیہ جانا ۔ تواس سے ناہت ہو گیا کہ انبیاء کے ساتھ توسل واستغاثہ ان کی وفات کے بعد بھی جائز ہے اور بیفعل صحابہ کرام

حدیث چہارم میں ہے حضرت عمر ف روق رضی اللہ عند نے دفع قبط سالی کے لئے غیر نبی حضرت عہاں رضی ابلہ تو لئے علیہ نبی کو بھی قبولیت وعا کا سبب جانا تو اس سے غیر نبی کو بھی قبولیت وعا کا سبب جانا تو اس سے غیر نبی کے ساتھ توسل بھی جائز ٹابت ہوا۔ اور میتوسل فعل صحالی بھک فعل خلیفہ قرار بایا۔

حدیث پنجم میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے بوقت حاجت ومصیبت قبرشریف کو حاجت ومصیبت قبرشریف کو حاجت روا ہونے کی تعلیم دی۔ اور صحیبہ کرام نے قبرشریف ہی سے استفی شدوا ستد اور توسل نہ فقط جائز توسل سے ان کوایس مدولی کہ وہ سال فراخ سالی میں مشہور ہوگیا ۔ تو قبر سے استمد اور توسل نہ فقط جائز بلک فعل صحیبہ کرام ٹابت ہوگیا۔

صدیت ششم میں ہے کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ قبر شریف پر حاجت کیکر آئے اور الہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا یا رسول اللہ ۔ اور پھر بارش کے لئے آپ سے استمداد واستغاشہ کیا ۔ تو ان کی حاجت روائی ہوگئ ۔ تو اس حدیث سے قبر کی طرف حاجت لانا ۔ اور صاحب قبر کا پکارنااس سے استمد ادواستغاشہ ، نافتھ بائزی خابت ہوا بلکہ فعل صحافی قرار پایا۔

حدیث ہفتم میں ہے حضرت رہید صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم سے جنت ما نگی اور نہ فقط جنت بلکہ جنت میں آ ہے کی رف فت طلب کی تو انہوں نے حضور کو جنت کا ما لک ومخار سمجھاء حضور نے بھی ا ہے آ ہے کو دارین کی سب مرادیں دینے کا مخار ثابت کی تو اس سے غیراللہ سے مد دطلب کرنا نہ فقط جا کڑ بلکہ فعل رسول ثابت ہوا۔

حدیث بشتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ تق کی علیہ وسلم نے دعا میں خود اپنے ساتھ توسل اور انبیاء عیہم السلام کو وسیلہ بنایا ، تو اس سے توسل انبیاء قبولیت دعا کا ذر بعید ثابت ہوااور دعا میں انبیاء کا توسل کر نا نہ فقط جائز ہی ثابت ہوا بلکہ خود فعل شارع علیہ السلام ثابت ہوا۔ فآوى اجمديه /جلدچېرم محت کتاب الردوالمناظره

کشادہ فرہ دے اپنے نبی محمصلی القد تعالیٰ علیہ وسم کے صدیقے میں اور ان انبیاء کے صدیقے میں جو جھے سے پہلے تشریف لائے ہیٹنگ تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حدیث : (9)

طبرانی کبیر میں ابن اسنی نے ''عمل الیوم واللیلہ'' میں ابو یعلی نے اپنی مسند میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی کہ رسول اللہ تعلی اللہ تع لی علیہ وسلم نے فر ، بیا ''

ادا المستنب داية احدكم بارص فلاة فلينا ديا عنادا لله احسوا على دايتي افال لله

في الأرص حاضرا سيحسه عبيكم " (جامع صغيرم عرى جداع في ١٨)

جبتم میں ہے کسی کا جانور جنگل میں تیھوٹ جائے تو یوں پکارے اے القد کے بندور و**ک دو** میرا جانو رمیرے لئے ، بیٹک زمین میں املد کے بچھے بندے موجود ہیں جواس کوعنقریب تمہارے لئے روک دس شکے۔

عديث:(۱۰)

طبرانی میں حضرت عتبہ بن غز وان رضی القد عنہ ہے مروی کدرسول القد صلی المقد تعالی عدیہ وسلم نے یا"

وان اراد عونا فليقل يا عبادا لله اعينوني يا عبادالله اعينوني يا عبادالله اعينوني " (ظفرجيل شرح حصن حمين صفحه ١٩٠٠)

اگر کوئی مدو جاہے تو اسے جاہئے کہ یول پکارے اے اللہ کے بندومیری مدد کرو، اے اللہ کے بندومیری مدد کرو، اے اللہ ک بندومیری مدد کرو، اے اللہ کے بندومیری مدد کرو۔

الحاصل حدیث اول میں ہے حضرت ابواسشر آ دم علیہ السلام نے خود اپنی مغفرت کے لئے ہمارے نبی مغفرت کے لئے ہمارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ توسل کیا ادراس توسل کو قبولیت دعا کے لئے ذریعہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی توسل کی بناپران کی دع قبول فر کی اوران کی مغفرت کر دی ، توبہ توسل جائز ثابت ہوا ، اوران بیا عصور اللہ علیہ میں استفا شہونا فعل نبی قرار پایا۔

عدیث دوم بیں ہے کہ ان نابینا صی نی نے دفع مصرت ومصیبت بینی نابینائی کے دور کرنے اور حصول منفعت بینی بینائی کے دور کرنے اور حصول منفعت بینی بینا ہوجانے کے لئے سر کا ررسالت میں استفا شہوا ستند کی ،حضور نبی کریم صلی اللہ تعدلی عدید وسلم نے انہیں اس قضائے حاجت کے لئے اپنے ساتھ توسل کی دعاتعلیم فرمائی ،اس توسل ہے

اعلم ان الاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كجاهه وبركته الى ربه تعالىٰ من فعل الانبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين واقع في كل زمان قبل خلقه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و بعد خلقه في حياته الدنيوية ومدة البرزخ وعرصات القيامة " صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و بعد خلقه في حياته الدنيوية ومدة البرزخ وعرصات القيامة " أ

ج نو کہ اللہ تعالی کی ہارگاہ میں جمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور جاہ و ہرکت سے فریا واور شفاعت طلب کرنا انبیاء ومرسلین کے فعلول سے اور سلف صالحین کی سیر توں میں سے ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل اور بعد بیدائش آ کچی حیات ظاہری میں اور مدت برزخ اور عرصہ قیامت ہرحال میں واقع ہوا اور ہوگا۔ شخ الرسلام علامہ سیدا حمد وحلان الدرر السدیہ میں فرماتے ہیں:

"والحاصل ان مذهب اهل السنة والحماعة صحة التوسل وجوازه بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وبعد وفاته و كذا بغيره من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين و كذا بالاولياء والصالحين كما دلت عليه الاحاديث و لا فرق بيس كونهم احياء واموات لانهم لا يحلقون شياً وليس لهم تأثير في شئى وانما يتبرك مبحم لكونهم احياء الله تعالى ملحصا "(الدرر السنيه مصرى صفحه ١٣) (وفيه ايضا) ان التوسل مجمع عليه عند اهل اسنة "... في التوسل مدين التوسل مدين التوسل مدين التوسل مدين التوسل الت

عاصل بیہ کہ مذہب اہل سنت و جماعت میں ہمارے نبی صلی املد تعالی علیہ وسلم کے ستھان کی حیات میں اور بعد وفات اور اسی طرح آپ کے سوا اور انبیاء ومرسلین علیم السلام کے ساتھ ۔ اور اسی طرح اولی طرح اولیاء اور صافحین کے سات توسل سیجے اور جائز ہے ، اس پر احادیث دلالت کرتی ہیں ، اور ان کے ذرہ اور وفات شدہ ہونے میں اس امر میں کوئی فرق نہیں ۔ کہ شاتو وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں نہ انہیں کسی نزدہ اور وفات شدہ ہونے میں اس امر میں کوئی فرق نہیں ۔ کہ شاتو وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں نہ انہیں کسی چیز میں تا ثیر کی قدرت ۔ بلکہ ان سے مجو بان حق ہونے کی بنا پر تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ بیشک اہلسدت کے فرد کیک جواز توسل پر اجماع ہو چیگا۔

ان عبارات نے تابت ہو گیا کہ اولیاء کرام وا نبیاء عظام میں مالسلام کے ساتھ توسل واستفا شکر نا بلاشبہ جائز ہے ،سلف صالحین کی سیر بلکہ ہمارے نبی سلف صالحین کی سیر توسل واستفا شکر نا بلاشبہ جائز ہے ،سلف صالحین کی سیر تول - انبیاء ومرسلین کے فعلوں سے میں تابت ہے کہ انہوں نے نہ فقط آپ کی حیات ظاہری ہیں بلکہ قبل

فنادی اجملیہ /جلد چہارم کتاب الردوالمناظرہ صدیت نم جہارم حدیث نم میں اولیاء ہے ہوانہیں اس استغاش کی حدیث نم میں اولیاء سے بوقت مدد طلب کرنا داور ان کا حاجت روائی کرنا ند کور ہے۔ تو اس حدیث سے بوقت حاجت حضرات اولیاء سے مدد طلب کرنا اور انہیں مددگار بجھ کر یکارنا جائز ٹابت ہوا۔

صدیث وہم میں ہے کہ اولیاء سے استفاقہ اور مدد طلب کرے اور بوقت حاجت انہیں پگارے ۔ تو اس حدیث سے اولیاء سے استفاقہ اور استمد اد کر نا جائز ثابت ہوا اور اولیاء کو مدگار اور حاجت روا مشکل کشاسجھنا ثابت ہوا۔

لہنداان دس احادیث سے غیرائلہ سے خصوصا حضرات اولیاء کرام اورا نبیاء عظام میہم السلام سے توسل واستغاثہ اوراستمد ادواستغاثہ کرنا جائز ثابت ہوا، اور بیامورسلف صافحین وتابعین کے افعال بلکہ حضرات انبیاء ومرسلین کے افعال ثابت ہوئے، پھر جوان کے ساتھ توسل واستغاثہ کوشرک کہتا ہے وہ ان احد دیث کی تعلیم ہوئی می لفت کرتا ہے، اور ان کوشرک کی تعلیم دینے والی شہرا تا ہے اور ان سلف صالحین صحابہ وتابعین بلکہ انبیاء ومرسلین سب کو مشرک قرار دیتا ہے العیاذ بائند تعالی۔ اب آیات واحادیث کے بعد عبارات اجماع بھی نقل کی جاتی ہیں،

جب یا سند ماریک این کتاب شفاءالسقام فی زیارة خیرالا نام میں توسل واستغاثہ کے ہا**ب کی** ابتدامیں میں فرماتے ہیں:

شروع كبيا:

قادى اجمليه/جلد جبارم من المراد والمناظرة وتعالى التوسل بهم حوائج المومين "د (منخصا الدرر السنيه صفحه ٢٦)

اور جب اعمال صالحہ کے ساتھ تو سل جائز ثابت ہوا جیسا کہ بچے بخاری میں ان تین شخصوں کی مدیث میں دارد ہے کہ وہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو ان پراس غار کا منہ بند ہو گیا تو ان میں ہے ہرا یک نے اللہ تعالیٰ کی طرف اینے مقبول عمل کے ساتھ توسل کیا۔ توجس پھرنے غار کا منہ بند کر دیا تھ وہ منہ ے ہٹ گیا۔ تو نی صلی اللد تعالی علیہ وسلم کے ساتھ توسل جائز ومناسب اور بہتر ہے کہ آپ نبوت اور نفائل کے ساتھ متصف ہیں۔ پھریہ توسل جا ہے آپ کی حیات طاہری میں ہویا بعد وفات شریف کے ہو۔اور جس طرح حضور کے ساتھ توسل جائز ہے ای طرح اور حضرات انبیاء ومرسلین علیہم السلام کے ماتھ توسل جائز ۔اوراسی طمرح اولیا واور نیک بندگان الہی کے ساتھ توسل جائز ہے کہان میں طہارت قدی اور محبت اللی ہے اور بیرب العالمیں کی طاعت اور یقین کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہیں اور یہی چیز ان كالله كے بندوں ميں مقرب مونے كاسب بالبداالله تعالى ان كوسل مصممانوں كى وجتيں بدل كرديتا ہے۔

حضرت شیخ محقق شاه عبد الحق محدث د بلوی جذب القلوب الى د يار الحبوب مين فرمات بين : " ودر ذكر قبر فاطمه بنت اسدام على بن الي طالب نكور شدكه آنخضرت در قبر و عدر آمد وگفت مجن عبك والانبياء الذين من تبني ودري حديث دليل است برتوسل در جروو حالت نسبت بأتخضرت معى املاته لى عليدوسكم درحالت حيات دنسبت بانبيا عليهم السلام بعداز وفات وجوال جواز توسل بإنبياء ويكرصلوات الندعيبهم اجتعين بعداز وفات جائز باشد بسيد انبياء علييه افضل الصلوة والحمنها بطرق اولى جائز بإشر بلكه أكرباين حديث توسل باولياء خدانيز بعداز وفات ابيثال قياس كننده ورينت مكرآ نكه دليبيه بر تصيم جعزات رسل صلوات الرحمن عليهم اجمعين قائم شودواين الدليل والله اعلم" (جذبالقلوب مفحه ۱۵۸)

حضرت مولی علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے ذکر میں ندکور ہوا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وتلم الن کی قبر میں امرے ان کے لئے میدعا فر مائی کہا ہے اللہ تو ان کی مغفرت کر اور ان کو ججت تلقین کر۔ اوران کی قبر کشاوہ فرما بحق اپنے نبی حضرت محمد اوران انبیاء کے جو مجھ سے پہلے مبعوث ہوئے ۔ تو اس *عدیث میں ہر دوحال میں توسل پر دلیل ہے ، جب دیھر انبیاء کے ساتھ*ان کی وفایت کے بعد توسل جائز ہے توسیدالا نبیاءعلیہ السلام کے ساتھ توسل بطریق اولی جائز خابت ہوا۔ بلکہ اگر اس حدیث ہے اولیاء پیدائش اور بعد وفات بھی ہرز مانہ میں آپ کے ساتھ توسل کیا گیا اور آئندہ بروز <sup>ہم</sup> ست بھی ہوگا ۔ لہزا ند ب اہست میں میروہ مسکد ہے جس کے جواز براجماع ہوگی کسی نے اس کا اٹکارٹیس کیا۔تو حضور می كريم صلى المتدتى في عليه وسهم ہے توسل واستغ شاجماع ہے بھى ما بت بوگيا۔ اب قیاس کی چندعبارات تقل کی جاتی میں شفاءالتقام میں ہے۔

"حديث العار الذي فيه الدعاء بالاعمال الصالحة وهو من الاحاديث الصحيحة المشهورية فالمستول في هذه الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له والمستول به مختلف ويم يوجب ذلث اشراكا ولاسوال غير الله كذلك السوال بالنبي صلي الله تعالى عميمه وسملم ليمس سوا لا للنبي صنى الله تعالىٰ عليه وسلم بل سوا ل به وادا جاز السوال بالاعمال وهي مختلفة فالمستول بالنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اوليٰ "

غارو کی وہ حدیث جس میں بتوسل عمار صالحہ دی کا ذکر ہے اور بیحدیث مشہوراور چھے احادیث سے ہے۔ تو ان سب دعاؤں میں اللہ وحدہ راشر میک لہ سے سوال کیا جار ہاہے۔ اور جس کے توسل کے سوال کیا گیا ہے وہ مختلف ہیں اور بیسوال نہتو شرک ہے نہ غیراللہ سے سوال کومستو جب ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ تعالی عدیدوسلم کے توسل ہے سواں کرنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی عدیدوسلم ہے سوال کرنامبیں ہے بلکہ آپ کے توسل سے سوال کرنا ہے۔ تو جب اس کے توسل سے سوال کرنا جائز ثابت ہوا تو ہی صلى ائتد تعالى عليه وسلم كتوسل يعصوال كيا جانا بدرجه اولى ..

مين الاسلام علامه سيداحدو حلان الدرر السنيه بيس فرمات بين:

وادا حاز التوسل بالاعمال الصالحة كما في صحيح البخاري في حديث الثلثة المليس او و اسي غبار فاطبق عليهم ذلك الغار فتوسل كل واحدمنهم الى الله تعالىٰ بارجي عـمـل له فانفر حت الصخرة التي سدت الغار عنهم فالتوسل به صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احتى وا ولىٰ لما فيه من النبوة والفضائل سواء كان ذلك في حياته او بعد وفاته ومثله ساثر الاببياء والممرسلين صنوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وكذا الاولياء وعبادالله الصالحين لما فيهم من الطهارة القدسية ومحبة رب البرية وحياة اعلى مراتب الطاعة واليقين من رب العالمين وذلك سبب كونهم من عبادالله المقربين فتقضى الله سبحانه بعد تسلمان کوتوادنی شبه کی تنجائش نہیں۔ تواب اس موضع پر سی شبوت کی حاجت ہی باتی نہیں رہی لیکن مزید معلومات اور حصول اطمینان قلب سے لئے سلف صالحین صحابہ وتابعین ، بلکہ خود انبیاء ومرسین کے وسل اوراستند ادے افعال اور پیش کروئیے جا تیں،

(۱) آیت دوم سے ظاہر ہو گیا کہ مقبولان حق خود مقربان درگاہ البی کے ساتھ توسل کرتے۔

(۲) آیت سوم سے ثابت ہو گیا کہ اہل کتاب ہارے نبی صلی اللہ تعالی عبیہ وسلم کے وسیلہ ے کافروں پر فتح طلب کرتے۔

(٣) آیت چہارم سے معلوم ہوگیا کہ سلف غیراللہ سے صبرا در تمازے مدوطلب کرتے۔

(") آیت پنجم سے ثابت ہو گیا کہ مسلمان نیکی اور پر ہیز گاری پر ایک دوسرے کی مدو کرتے

(۵) آیت عشم میں صاف طور پرموجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے اپنے حوار ہول سے

(۲) آیت جفتم میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے لوگول سے مدوطلب کی۔ (۷) آیت جشتم میں ہمارے نبی صلی اللہ تغالیٰ علیہ دسلم کا حضرت جبرئیل اور نیک مسلمانوں کو ، وما۔ مدگارقر اروبا\_

(٨) آيت وہم ميں ہمارے تي صلى الله تعالى عليه وسلم كے توسل كو حاجت روائى ومغفرت كا سبب قرارد بار

(٩) حديث ول ميس فركور مواكرسيد نا آوم عليم السلام في مماريد ني صلى الله تعالى عليه وسلم كا توسل كياا وزاس توسل كوذر لعيدا جابت وعاجانا \_

(١٠) حديث دوم ميس نا بينا صحافي نے دفع مصرت وحصول منفعت سے لئے استفاف كيا ور مدوطلب كى فود حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في أنبين ايية ساته وتوسل كى دعاتعليم فرمائي -

(اا) حدیث سوم میں گذرا کر حضرت عثان بن صنیف صحابی نے تضائے حاجت کے لئے نبی كوشل كعليم دى اور باوجود وفات ك حضوك ساته توسل واستمد ادكوسب اجابت دعاسمجها -

(۱۲) حدیث چہارم میں حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وقع قبط سالی کے لئے عمرنی حضرت عباس رضی الله عند سمے ساتھ توسل کیا۔ فآوى اجمليه / جلد چبارم (٣٥٩) كثاب الردوالمناظر

اللّہ کے ساتھ ان کی وفات کے بعد توسل پر قیا*س کریں* تو حرج نہیں ہاں اگر انبیا<sup>ع کی</sup>ہم السلام کی مخصیص کوئی دلیل قائم ہوج نے اورایس دلیل مخصیص کوئی نہیں ہےتو توسل بالہ ولیا تھی جا مُز ہوا۔

ان عبارات سے ٹابت ہو گیا کہ جب سیح حدیث میں وعا کے اندر اعمال صالحہ کے لوسل کو ا جابت دعا کاسب بتایا گیا کچروه توسل نه تو شرک شهرانه غیرالقد سے سوال قرار پایا تو وه **زوات فاضله چ** الی نبوت درس ست سے متصف ہیں جو ہر فضل و کمال سے بدر جہا اعلی ہے اور وہ مقدس ہستیاں جوالیے فضائل و کم لات سے موصوف ہیں جو ہر عمل صالح سے بلند ہیں اور وہ مقربان حق جوطہ ر**ت قدم اور** محبت الهبيه اوراعلي مراتب طاعت ويقين برفائز هيل ليعني حضرات انبياء عليهم السلام اورادلياء كرام توان ے ساتھ توسل بدرجہاولی اجابت دعا کا سبب ہوتا جا ہے ۔اور پیجی ہر گزشرک اور غیراللہ ہے موال جیں ہونا چیہے ۔اورجس طرح توسل بالاعمال میں مسئول اللہ تعالیٰ تھا اور اعمال مسئول بہ تھے اس **طرن** توسل بالانبياء والاولياء ميں بھي مسكول القد تعالى ہے اور حضرات انبياء اولياء مسكول به <del>بين - البذاجب</del> سوال بنوسل اعمال ناج مَرْ نهبين تو سوال بنوسل انبياء اولياء كيسے ناجائز ہوسكتا ہے۔ چہ جائيكہ ا**س كوشرك** قرار دیا جائے۔ پھراہندتع کی نے جس طرح توسل بالاعمال ہے ان کی حا**جات پوری کر دیں اس طر**ق اس نے توسل بالانبیاء واولیاء ہے حوائج مسلمین کو پورا کیا اور کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہیگا۔ اور دعائے حدیث میں بحق عبیک والا نبیاء من قبلی سے جس طرح انبیاء کے ساتھ توسل ان کی وفات کے **بعد ثابت** ہوا تو اس طرح حضور سیدا نبیاء واور ان کے امتی اولیا کے ساتھ توسل بھی ان کی و**فات** کے بعد ب**طریق ا** نی جائز ہونا جائے کہ میمکن تبیں کہان کے ساتھ تو توسل شرک ہواوران انبیاء کے ساتھ جائز ہو کہ شرک ق ہر جگہ شرک ہی ہوگا۔ اور جب ایک جگہ شرک نہیں تو دوسری جگہ بھی شرک نہیں ہوسکتا ۔ لہذا و فات کے بعد جس طرح اور انبياء عيهم السلام ي توسل ج مُز \_ اس طرح سيد انبياء صلى الله تعالى عليه وسلم سے جائزہ ، لجمله حضرات انبیاء کیبهم السلام واولیائے کرام ہے توسل واستغا نشکا جواز قیاس سے بھی ٹابت ہو **گیا۔** 

الحاصل دس آیات اور دس احادیث اور اجماع وقیاس جاروں دلائل شرع سے ثابت ہو **گیا کہ** غيرا لله ہے توسل داستمد او بلاشبہ جائز ہے اورخصوصا اولیائے کرام انبیائے عظام میں ہم السلام ہے توسل واستغاثه،استمدادواستعانه شريعت مين محمود وستحسن باور جمارے نبي كريم سيدانبيا محبوب كبريا حضرت محد مصطفاصكي الله نعالي عليه وسلم سے توسل واستفا نه اور استمد اد واستعانه كرنانه فقط جائز بلكه سبب اجاب دعا وباعث قضائے حاجت ، وذریعہ مغفرت ہے ۔للبذا اب ان جہار دلائل مشرع کے قائم ہو جانے 🗕

منبر پرتشریف فرماہوئے اور خطبہ دیا اور ان کے لئے دیا فریائی اور برابر دعائی فرماتے رہے بہاں تک منبر پرتشریف فرماہوئے اور خطبہ دیا اور ان کے لئے دیا فریائی اور برابر دعائی فرماتے رہے یہاں تک

کہ سمان سے بارش ہوئے لگی۔

اس حدیث میں اعرابی نے بارش کے لئے حضور اکرم صلی اللہ تع لی عدیہ وسلم کا توسل کیا اور خالق ومخلوق کے درمیان رسول صلی اللہ تع کی علیہ وسلم کو وسیلہ و واسط قرار دیا۔

(۲۰) حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھو بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہائے حضور کے مرثیہ میں پیشعر کہا ہے!

الا يا رسول الله انت رحاؤ نا وكنت بنا بر اولم تك حافيا (الدررالسيي صفي ٢٥)

یارسول اللہ آپ ہماری امید ہیں ، آپ ہم رے ساتھ مہریان متھے زیاد تی کرنے والے نہ شھے
اس میں وفات شریف کے بعدی رسول اللہ کہہ کرندا کا جواز بھی ہےاور' ، نت رہائے نا" یعنی
آپ ہماری امید ہیں تو اس سے توسل واستغاشہ کا جواز بھی ٹابت ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ اس مرشہ کو صحابہ کرام نے سنا۔ اوران الفاظ پرانکارنہیں کیا تو سکوت صحابہ بھی جمت شری ہے۔

(۲۱) جواب سوال اول میں حضرت مولی علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے ایک اعرابی کا واقعہ مذکور ہوا کہ وہ قبر شریف پرح ضربوا۔ اور یارسول اللہ کہہ کرحضور اکرم صبی اللہ تعالیٰ عدیہ دسلم کو پکارااورحضور کے قوسل سے اسپنے لئے مغفرت طلب کی تو قبرشریف سے اس کی مغفرت ہوجانے کی آ واز آئی گئی سے قسل سے اسپنے لئے مغفرت طلب کی تو قبرشریف سے اس کی مغفرت ہوجانے کی آ واز آئی گئی سول کا کھیرات الحسان میں حضرت امام ش فعی رحمة اللہ علیہ کے توسل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اوران کا قول قل کرتے ہیں "

انى لا تبرك بابى حنيفة واجئى الى قبره فاذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وجئت الى قبره وسألت الله عنده فتقضى سريعا "

(الخيرات الحسان مصري صفحة ٦٣)

میشک بین ابوحنیفه کے ساتھ تبرک حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر حاضرت ہوتا ہوں اور جب بیشک بین آتی ہے تو دورکعت نماز پڑھتا ہوں اور امام کی قبر پر حاضر ہوکر اللہ ہے سوال کرتا ہوں

فآوی اجملیہ /جلد چہارم کتاب الرووالمناظر (۱۳) عدیث پنجم میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے طلب بارش کے لئے قم شریف کو حاجت روائی کا ذریعہ قرار دیا اور صحابہ کرام نے قبر شریف پر ایک منفذ کھول کراس سے قومل واستمد اذکیا۔

(۱۳) حدیث شقم میں حضرت بل ابن حدرث رضی الله عند قبر شریف برحاجت براری کے لیے حضر جوئے اور انہوں نے حضر بارش کے حصر جوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بِکارایا رسول اللہ ۔ اور پھر بارش کے لئے استغاثہ واستمد ادکی۔

(۱۵) حدیث بفتم میں حضرت ربیعہ صی بی رضی اللہ عنہ نے حضورا کرم صلی اللہ تع الی علیہ وسلم ہے نہ فقط جنت ہی طلب کی بلکہ جنت میں آپ کی رفا فتت طلب کی۔

(۱۲) عدیث بشتم میں خود حضور تبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء میم السلام کے ساتھ توسل کیا۔

(۱۷) حدیث نم میں حضرات اولی ء سے مدد طلب کرنے کی اور انہیں مدگار سمجھنے کی تعلیم دی گاتا بولات حاجت اولیاء سے مدد طلب کرناسلف وخلف سب کافعل قرار پایا۔

(۱۸) حدیث دہم ہےاولیاء کامد دگاراور حاجت روا ہونااورامت کا ان ہےاستغاثہا **وراستمدار** کرن نہایت کامیاب فعل ثابت ہوا۔

(۱۹) بہتی نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت کی:

"ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وانشد ابياتا ومنها هذا وليس لنا الا اليك فرار نا واني فرار الخلق الا الى الرسل

فلم ينكر عليه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هذاا لبيت بل قال انس لما انشه الاعرابي الابيات قام صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يجرر داءه حتى قفي المنبر فخطب ودعا

لهم ولم يزل يدعو حتى امطرت أنسماء ... (الدردالسيم صحح ٢٥٠)

ایک اعرابی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کے ساتھ سیرا بی طلب ا نے لگا۔اوراس نے چند شعر پڑھے ان کا ایک سیائے۔

اورآپ کی بارگاہ کے علاوہ ہم کہاں جائیں ، مخلوق کے لئے اللہ کے رسولوں کے علاوہ کو

بارگاه قیس۔

يا مالكي كن شافعي في فاقتي تم من اني فقيرفي الوري لغناكا اے میرے مالک میری ہر حاجت میں تم ہونا تنفیع محتاج ہے مخلوق میں تیری غنا کا میگلاا

اما طامع بالحود منك ولم يكن لابي حنيفة في الاتام سواكا سر کار کی جشش کا میں سب سے زیادہ ہوں تر یص اس ابو صنیفہ کا کوئی یا ورتہیں تیرے سوا ( ٢٧) حضرت معروف كرخى رحمة القدعليه كى قبرشريف يرجاكران كے توسل سے بارش كى دعا عامطور يركى جاتى بسال مرش مى ردامختا ريس فرمات بيل -

ويمعروف الكرخي بن فيروز من المشائخ الكبار مستحاب الدعوات يستسقي بقبره وهو استاذ السرى السقطى \_ (روالمختارجلداصفيماس)

حضرت معروف كرخى بن فيروز مشائخ كباريين ميمستج بالدعوات بين ان كي قبرسے سيراني طلب کی برتی ہے اور آپ حضرت سری مقطی کے استاد ہیں۔

( ٢٨ ) ينتخ الإسلام سيد القراء مجمدة ن منكدر تالعي رضى القدعند في مايد ، أيك محص في اسى وينار میرے دامدے کے پاس بطور امانت رکھ دیئے۔اور وہ جہاد کے لئنے چلا گیا اور اس نے میرے والد سے میر كبيد ياتفاك أترتم كوكوني حدجت بيش آجائة وال كوخرج كريجة بموءاتفا قائراني بوني اورلؤك أتميس مبتلا ہو گئے تو میرے والد نے وہ وینارخرج کر دیئے، اب وہ واپس آگیا اوراس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو میرے والد نے ادھر تو اس سے بیوعدہ کیا کہتم میرے پاس کل آنا اور ادھر بیر کیا۔

بات في المستجد يلو ذ بقبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مرة وبمنبره مرة حتى كا دان يصبح يستغيث بقبر النمي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فبينما هو كذا لك واذا شخص في الظلام يقول دونكها يا ابا محمد فمد ابي يده فاذا هو بصرة فيها ثمانون ديدار فسما اصبح جاء الرجل فدفعها ليه " (وقاء الوفاممري جلد اصفح ١٥٥٥)

كم مجد شريف ميں رات گذاري بھي قبرنجي صلى ابتد تعالى عليه وسلم اور بھى منبر شريف كے قريب عاضر ہوتے بہاں تک کہ جب صبح قریب ہوگئ تو قبرشریف کے ساتھ استغاثہ کیا اور مددطلب کی تو وہ اس حال میں تھے کہاس تاریکی میں ایک محص آیا اوراس نے کہاا ہے ابو محدید لے لوتو میرے والدنے اپناہاتھ دراز کیا تو وہ ایک تھیا تھی جس میں • ٨ردينار تھے تو جب سبح ہوئی تو وہ محص آيا تو ميرے والد نے اس کورقم دیدی ۔ تواس ہے ظاہر ہو گیا کہ تابعی نے قبرشریف اورمنبرشریف کی پناہ کی اور رات بھر میں تک قبر ہی صلی

فأوى اجمليه / جلد چبارم كتاب الردوالمناظره

۔ تو وہ حاجت جلد پوری ہوجاتی ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت امام اعظم کی قبرشریف پر حاضر ہو **ک**ر حضرت امام شافعی نے خودا بنی قضائے حاجت میں ان کے ساتھ توسل کیا۔

(۲۳) علامة ابن حجر مكى كى الصواعق المحرقه ميس ب، حضرت امام شافعي رحمة الله عليه في الله بیت کرام کے ساتھ توسل طرح کیا۔

> وهم اليه وسيلتي ۰ ال النبي ذريعتي ي بيدي الهميس صحيفتي ارجوا بهم اعطني غدا (صواعق محرقه مقری صفحه ۱۰۸)

اورخدا کی طرف ہیں وسیلہ مرا الل بيت نبي بين ورايعه مرا واہنے ہی دست میں ہو صحیفہ مرا ان کے صدقہ میں اللہ حشر کے دن ( ۲۴ ) علامه سیداحد وحلان نے الدرانسنیہ میں تقل کیا کہ حضرت امام احمد نے حضرت امام شافعی کے ساتھ توسل کیا۔

' وثبت ايضا الااهام احمد توسل بالاهام الشافعي رضي الله عنهما حتى تعصب

عبدالله في تعجب كيا توان سے امام احمد في فرمايا كه بيشك امام شافعي توكوں كے لئے مثل سوري کے ہیں بدن کے لئے مثل عافیت ہیں۔

( ۲۵ ) حضرت امام ما لک رحمة الله عليه كا قول جواب سوال اول و دوم مين منقول ہوا كه انہوں نے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جملہ بنی آ دم کے لئے وسیلہ قرار دیا "۔

فهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه السلام الي يوم القيامة"

تووه تیراوسیله اور تیرے باپ حضرت آدم علیه السلام کا وسیله روز قیامت درگاه النی میں ہیں۔ (٢٦) حضرت امام اعظم الوحنيف رحمة الله عنه نے اپنے قصیدہ میں سر کار رسالت علی صاحبها الحب والثناء ے سے من قدر رتوسل واستمد اد کی ہے اسکامطلع میہ

يا سيد السادات حئتك قاصدا الرحو رضاك واحتمى بحما كا

آیا ہوں در پرآ کیےا۔ سیدول کے پیشوا طالب ہوں مرضی کاتری لیجئے حمایت میں شا

آخر کے شعریہ ہیں:

الندتعالى عليدو كلم سے استمد ادواستغاث كرتے رہے اوران كومراول كل \_\_

(٢٩) امام حافظ تقدا اوبكر بن المقرى محدث اصبهاني صاحب بجم كبير جنك لئے خود نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في صدحب بن عباد سے خواب ميں علم ديا" است سائے وولي من اولياء الله على سالك "ليخي الصصاحب توسور ما باور تير ادروازه پرالند كاولياء سايك ولي موجود بصاحب نے کہا میں نے بیدا ہو کر در داز ہ پر جو دیکھ تو حضرت امام ابو بکرین مقری ہیں تو سرکار رس ات کے اس مصدقه ولی کا واقعه امام مس الدین ذہبی تذکرہ الحفاظ میں اس طرح بکھتے ہیں۔ کہ امام ابو بکر بن مقری نے فر مایا کہ میں اور طبر انی اور ابوالتینخ مدیند شریف میں حاضر نتھے اور ہم بھوک ہے بیتا ب تھے یہاں تک كدوقت عشاء بى كاتف كديين بى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى مسجد شريف بيس بهو سيايه

" حضرت قبر النبي صلى البله تعالىٰ عليه وسلم فقلت يا رسول الله الحوع والصيرفت فقال لي الطبراني احلس فاما ان يكون الرزق اوالموت فقمت انا وابو الشيح فبحضر الباب علوي ففتحنا له فادا معه غلامان بقنيتين فيهما شيئي كثير وقال شكو تمونني الى النبي صلى إلله تعالىٰ عليه و سلم رائيته في المنام فامر لي بحمل شي اليكم " ( تذكرة الحفاظ جلد اصفح ١٤١)

اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی عدید وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ بھو کا مول جب وہاں سے واپس ہواتو مجھ سے طبرانی نے کہا کہ بیٹھ جاؤیا تؤرز ق ملے گایا موت آ جائیگی ۔ پھر میں اور ابوالتین کھڑے ہوئے تو دروازہ برعلوی موجود تھا ہم نے اس کے لئے دوروازہ کھولا تواس کے ساتھ دوغلام دوزنبیل لئے ہوئے ہیں جن میں کافی کھانا ہے۔اوراس نے کہا کہتم نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی تو میں نے آپ کوخواب میں دیکھا تو حضور نے تمہارے لئے مجھ کھانا بہائے کا مجھے علم دیا۔اس سے ظاہر ہو گیا کہ کتنے بڑے ولی شہیرا درمحدث صاحب مجم کیمر نے قبر شریف پر حاضر ہو كراستمد ادواستغاثة كيااور يارسول الله نداكر كمرادطلب كى

(٣٠) حضرت ابن الجلاون كها كه مين مدينه شريف حاضر جوااور مجمه برفاقه تقار

" فتقدمت الى القبر وقلت ضيفك فنمت فراثيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاعطاني رغيقا فاكلت نصفه وانتبهت وبيدي ألنصف الاخير

(وقاءالوفامصري جلد ٢صفحه ٢ ٣٢)

تو میں قبر شریف کی جانب متوجہ ہوااور میں نے عرض کی میں آیکا مہمان ہوں۔ پھر میں سو کیا تو میں نے بن صلی اللہ تع الی علیہ وسلم کوخواب میں دیکھ کہ حضور نے مجھے ایک روئی عطافر مائی تو میں نے اس کی نصف تو خواہ بی میں کھالی اور جب بیدا ہوا تو آ دھی روئی میرے ہاتھ میں موجود ہے اس سے طاہر ہوا حضرت ابن جلد دقبرشریف پر حاجت کیکرآئے اور کھانا طلب کیاور استغاثہ کیا تو انہیں ایک روئی خود حضور عليه السلام نے عطافر مائی۔

(m) نضرت ابواخیرافطع نے فر مایا کہ میں مدیندشریف میں حاضر ہوا اور میں فاقد سے تھا میں نے وہاں پانچ روز قیام کیااور پچھیس کھایا۔

فتـقـدمت الى القبر وسلمت على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر وقلت انا ضيفك يا رسول الله "\_

پُسر میں قبرشریف کی طرف متوجہ ہوا ور میں نے بنی صلی القد تعالیٰ عدیہ وسلم پر اور صدیق آگبر وعمر فاردق پر درودشریف اورسلام پیش کیااورعرض کیا: یا رسول الله میس آپ کامهمان مول \_ پھر میں وہال ہے ہٹ کر قبرشریف کے بیچھے سوگیا ،تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تع کی علیدوسلم کواوران کی وی طرف حضرت ابو بكر كواوريا نتي طرف حضرت عمر كواورسا منے حضرت مولی علی رضوان الله علیهم كوخواب میں ديکھا تو حضرت مولیٰ ملی نے مجھے اشارہ کیااور فر مایا تو کھڑا ہوجا

" قد جاء رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقمت اليه وقبلت بين عينيه فدفع الى رغيمًا فا كلت نصفه وانتبهت فاذا بيدي نصف رغيف "..

### (وفاءالوفامصري جلد اصفحه ۲۲۲)

بیشک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف میات نے تو میں نے کھڑ ہے ہو کر ہر دو چشمان مبارک کے درمیان بوسد دیاحضور نے مجھے ایک روئی دی تو میں نے اس کی آ دھی تو خواب ہی میں کھالی اور جب بیدار ہوا نوآدھی روئی میرے ہاتھ میں تھی اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابوالخیر قبر شریف پر حاضر ہوئے اور ندائے یارسول اللہ کہہ کرانہوں نے عرض حاجت کی اور استغاثہ کیا تو آئییں حضور نے ایک روتی

(۳۲) حضرت صوفی ابوعبدالله محدین الی زرعه نے کہا کہ بیں نے اپنے والداورا بن عبداللہ بن حنیف کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کیا تو جمعیں سخت فاقہ یہونچا چھر ہم مدینہ شریف میں حاضر ہوئے اور

فآوى اجمليه /جند چيارم ٢٦٤ كتاب الردوالمناظره

فأوى اجمليه /جلد جبارم ٢٦٨ (٢١٨ حبارم من قبرشريف كيزويك مجرشريف كاوراس مين الصلوة خيرمن النوم بهي كها تو مسجد شريف كے خدام میں ہے ایک خادم آیا اور اس نے اس کے تھیٹر مارا تو سیخص رونے لگا اور قبر شریف پر حاضر ہو کر کہنے لگا'۔

" يما رسول الله في حضرتك يفعل بي هذا الفعل فعلج الحادم وحمل الي داره فمكث ثلاثه ايام ومات " ( وفاء الوفا جلد اصفح ١٣٠٥)

یارسول الله آپ کی موجودگی میں میرے ساتھ میغل کیا گیا تو وہ خاوم فالج میں مبتلا ہوا اورا سے مكان پر لے گئے تو وہ تين دن زندہ رہا پھرمر گيا اس سے ظاہر ہو گيا كہ اس تخص نے در باررسالت ميں

استغاثہ کیا تو طالم کومزامل گئی۔ (۳۵) حضرت ابن نعمان نے ذکر کیا کہ ابراہیم بن سعید نے کہا کہ میں اور میرے ساتھ تین فقیر مدین شریف میں متھے ہمیں فاقد کی نوبت آئی تو میں قبر شریف پر حاضر ہو کرعرض کرنے لگا۔

" يـا رسول الله ليس لنا شيئي ويكفينا ثلاثه امداد من اي شئي كان فتلقا ئي رجل عدفع الى ثلاثة امداد من التمر الطيب ". . (وقاء الوقاعلم اصفح ١٦٥٨)

یارسول اللہ جمارے پاس کچھیلیں ہے اور ہمیں کی چیز کے تین مدکافی میں ،تو ایک مخص نے جھے سے ملا قابت کی اور مجھے تین مدعمہ و مجوریں دیں۔اس سے واضح ہوگیا کدانہوں نے قبرشریف پر حاضر ہو كراستغاثه كبيا توان كي حاجت بورى كردى كئي-

(٣١) حضرت ابو محر عبدالسلام بن عبدالرحمل سيني فارى نے كہا كه ميس نے مدينه شريف میں تین دن اقامت کی اور اس میں کچھ کھا یا نہیں تو میں نے منبر شریف کے قریب حاضر ہو کر دور کعت نماز يراهي اورعرض كيا" يا حدى حدت واتسنى على ثريد "يعنى اعمير عجد كريم مين بحوكا بول اورآ یکے سامنے ٹریدطعام کی تمنا کرتا ہوں۔ پھر میں سوگیا کہ ایک مخص نے مجھے بیدار کیا میں نے بیدار ہو كرد يكها كداس كے ہاتھ ميں أيك ككڑى كا برتن ہے جس ميں كريداور تھى اور كوشت ہے۔اس نے مجھے ہے کہا کہ کھاؤیس نے اس سے دریافت کیا کہ بیکہاں ہے آیااس نے جواب دیا کہ تین دن سے میرے چھوٹے بچے اس کھانے کی تمنار کھتے تھے آج اللہ تعالی نے اس کی تو فیق دی پھر میں سو گیا

"فرأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و يقول ان احدُ الحوالك تمني على هذ الطعام فاطمعه منه " (وقاء الوقاصقي ١٣٢)

تومیں نے رسول الله طلی الله تعالی علیه وسلم کوخواب میں دیکھا که حضور فرماتے ہیں کہ تیرے

یبال بھوکے ہوکر ہم نے رات گذاری اور میں بالغ نہیں تھا اپنے والد کے پاس با بارآتا اور کہتا کہ <del>می</del>ں

" فماتي ابي الحظيرة وقال يا رسول الله انا صيفك الليلة وحلس على المراقبة ولما كمان بمعد ساعة رفع راسه وكان يبكي ساعة ويضحك ساعة فسئل عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سدم فو ضع في يدي دراهم وفتح يده فاذا فيهم دراهم وبارك الله فيها الى ان رجعنا الى شيراني وكنا ننفق منها " (وقاء الوقامصرى صلد اصفح ٢٢٨)

تومير \_والدف كنبدشريف ميل عاضر موكرع ض كيايار سول الله! عم آج رات آب عممان ہیں اور وہ مراقبہ میں بیٹھ گئے ۔ایک ساعت کے بعد انہوں نے اپنا سراُ ٹھایا اور پچھ دیررو نے اور پچھ دیر بنسے توان ہے دریافت کیا تو فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی التد تعالی علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ نے میرے ہاتھ میں درہم رکھ دیئے اور انہوں نے ہاتھ کھولا تو اس میں درہم تھے اللہ نے اس میں اس قدر برک**ت کی** کہ ہم شیراز تک پہو کج گئے اور اہیں سے کھاتے ہتے رہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت صوفی صاحب گنبدشریف پرحاضر ہوئے اور یارسول امتد کہد کر پکارااورا پی حاجت کے لئے استغاث کیا تو خودس كأرني البيس ورجم عطا كئے۔

( mm ) حضرت صوفی احمد بن محمد نے کہا میں تین روز میں بیابان میں رہ کرید بینہ شریف حاضر ہوا اور قبر نبی صلی الله تعالی علیه وسلم برسلام پیش کیا پھر میں سوگیا تو میں نے بھی صلی ایقد تعالی علیه وسلم کوخواب میں دیکھا توانہوں نے مجھے سے فر مایا: اے احمد تو آگیا میں نے عرض کیا: ہاں حضور۔

وانبا حاثع وانافي ضيافتك قال افتح كفيك ففتحتهما فملاءهما دراهم فانتبهت وهما مملوء تان وقمت فاشتريت خبزا حواري وفالو ذجاواكلت وقمت للوقت ودخلت البادية " ( وفاء الوفا جلر اصفح ٢ ٢٣٢)

میں بھو کا اور مہمانوں میں ہوں ، فر مایا: اپنے ہروو ہاتھ پھیلانو میں نے ہاتھ بھیلائے ۔توحضور نے دونوں ہاتھ درہم سے بھر دیے جب میں بیدار ہوا تو وہ بھرے ہوئے تنھے، تو میں اٹھا اور میں نے دو میدہ کی سفیدر د ٹیاں اور پالودہ خریدا اور کھایا اور اسی وقت جنگل کوروانہ ہوگیا۔اس ہے ٹابت ہو گیا کہ صوفی صاحب نے سرکاررسالت میں استغاثہ پیش کیا تو ان کی حاجت بوری ہوگئی۔ ' (٣٣) حافظ ابوالقاسم بن عساكرنے اپني تاريخ ميں باسند ذكر كيا كه ايك تخص نے مدينه طيب

(۳۹) حضرت ابوالعبس بن تفیس مقری نابینانے کہا کہ میں مدینیہ طیبہ میں تین دن تک بھوکا رہا' میں مدینیہ طیبہ میں تین دن تک بھوکا رہا' میں اللہ وقت بارسوں اللہ جعت " تو میں قبرشریف پر حاضر ہوااور عرض کی یارسول اللہ! میں بھوکا ہوں بھر میں سوگیا۔ ایک لڑکی نے اپنا قدم مارکر جھے بیدار کیا وہ جھے اپنے مکان پر لے گئی اور گیبوں کی روٹی اور گھی اور کھیوری میرے سامنے رکھ کر بوئی: اے ابوالعباس کھاؤ، جھے میرے جد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیس میں میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیس میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیس میں اور جب بھو کے ہوتو ہمارے پاس آئندہ آجایا کرو۔

(وفاء الوفاص فی ۱۹۲۹)

اس سے ٹابت ہو گیا کہ قبر شریف پر بغرض قضائے حاجت حاضر ہو نااو ریا رسول القد کہدکر استغاث کرنا ہزرگوں کا نعل ہے۔

(۴۰) فقید ابو محرشیلی نے اپنی کتاب کے فضل حج میں ذکر کیا کہ اہل غرناطہ کا ایک شخص ایسے مرض میں مبتلا ہوا جس سے تمام اطباء عاجز ہو گئے اور اسکی صحت سے مایوں ہو گئے تو محمد بن ابو الخصال وزیر نے حضور نبی کرنیم صلی امتد تعالی علیہ وسلم کو ایک عرضی تکھی جس میں اس کی بیماری کی شفا کا سوال کیا اور اس کو اشعار بیس تکھا۔

كتاب وقيد من زمانة مستشف أي مزان المستشف أي مران طالب صحت في مينا مراكعا له قدم قد قيد الدهر خطوها فلم يستطع الا الاشارة بالكف عتبقك عبدالله نا داك ضا رعا وقد اخلص النحوى واليقين بالعطف

بقبر رسول الله احمد يستشفي

ہیں قدم اس کے گر چلنانہیں وہ ایک قدم پاؤں سے عاجز ہے کچھ ہاتھوں سے چلتا ہے شہا تم سے فریادی ہے بس بیربندہ عاجز تیرا ہالیقین تم اس کے ہوجاجت روامشکلکشا (وفاءالوفاصفی اسوس)

توادھرتواس کے بیاشعاراور باتی اشعار مدینه طیب قبرانور کے سامنے اس قاصد نے پڑھے اور اُدھر مریض اچھا ہو گیا وہ قاصد جب مدینہ واپس ہو کر آیا تو اس مریض کو ایسا سیجے بایا کہ اس کو مرض پہونچاہی نہیں تھا۔

الحاصل ان آیات واحادیث اوراجهاع وقیاس ہر چہار دلائل شرع سے اور صحابہ و تابعین کے افعال سے اور انکہ وسلف صالحین کے اعمال سے میٹابت ہوگیا کہ نبی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم سے اور

فآوى اجمليه /جلد جبارم ٢٦٩ كتاب الردوالمناظرو

بھا ئيول بين سے ايک شخص اس کھانے کی خواہش کرتا ہے تو اس کو کھلا دے۔اس سے ظاہر ہو گيا کہ انہوں نے جس چيز کی خواہش کی وہی چيز سرکار رسالت سے ان کوديئے جانے کا تھکم ہوا۔

(۳۷) حضرت شیخ ابوعبدالله محمر ابن انی الا مان نے فر مایا کہ میں مدینہ نثر یف میں محراب حضرت فی طمہ رضی الله عنبی کے پیچھے تھا اور شریف مکثر قاسمی بھی وہاں کھڑا تھ اس نے بیرواقعہ بیان کیا کہ میں فاقہ سے تھ قومیں اپنے گھر سے نکلا تومیں حضرت فی طمہ زمرارضی اللہ عنہا کے بیت مبارک کے قریب ہوا۔

" في استعثت بالنبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم وقلت اني حاتع فنمت فرأيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم فاعطابي قدح لبن فشربت حتى رويت و هذا هو فبصق اللبن من فيه في كفي و شاهدناه من فيه "

تو میں نے نبی صلی القد تعالی علیہ وسلم کے ساتھ استفا شہ کیا اوعرض کیا کہ میں بھو کا ہوں پھر میں سو
گیا اور حضور کوخواب میں دیکھا کہ آپ نے جھے ایک دودھ کا بیالہ عطا فر مایا تو میں نے اسکو بیا یہاں تک
کہ خوب سیر ہو گیا اور وہ یہ ہے ، اور انٹہوں نے اپنے منہ سے میری بھیلی پرتھو کا تو دوھ تھو کا اور ہم نے اس کا
مشاہرہ کیا۔ اس سے فلہ ہر ہو گیا کہ حضرت شنخ نے سرکار رسالت میں اپنی حاجت کے وقت استفا شہ کیا تو
انہیں دودھ کا پیالہ عظا ہوا۔ '

(٣٨) يشخ صامح عبدالقاورتنسي نے كہا كديم مدينة شريف ميں عاضر بواور مواجة شريف ميں سلام پيش كيا" و شكو مد من المحوع و اشتهيت عليه الطعام من المرو و اللحم و التمر "\_ سلام پيش كيا" و شكو مد من المحوع و اشتهيت عليه الطعام من المرو و اللحم و التمر "\_ ( وفاء الوق صفحه ٣٢٨)

اور صنورے اپنی بھوک کی تکلیف کی شکایت کی اور مجور اور گوشت اور گیہوں کی روٹی کھانے کی خواہش فلا ہرکی۔ پھر بعد زیارت کے ہیں نے نماز پڑھی اور سوگیا تو ایک شخص مجھے بیدا کرتا ہے تو ہیں بیدا رہوکراس کے ساتھ چلا۔ اسنے مکان لیجا کر میرے سامنے ایک برتن رکھا جس میں ثرید تھا اور ساتھ ہی کھوروں کے چند شم کے طبق رکھے اور بہت کی روٹیاں اور بیر کے ستو پٹی کئے میں نے خوب سیر ہوکر کھایا پھر انہوں نے چند شم کے طبق رکھے اور بہت کی روٹیاں اور بیر کے ستو پٹی کئے میں نے خوب سیر ہوکر کھایا پھر انہوں نے میرے زئیل کو گوشت روٹیا کہ گھورے بھر دیا۔ اور کہا میں نماز چاشت کے بعد سو گیا تھا تو میں نہ نے بنی کریم صلی الند تعالی علیہ وسلم کوخواب میں دیکھاتو سر کارنے مجھے تھم فر مایا کہ میں آپ کے لئے ایسا کروں اور مجھے تیری معرفت کرائی۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ حضرت شخ صالے قبر شریف پر حاجت لئے ایسا کروں اور مجھے تیری معرفت کرائی۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ حضرت شخ صالے قبر شریف پر حاجت لئے ایسا کروں اور مرکاروسالت سے استعافہ کیا۔ تو آنہیں مراد حاصل ہوئی۔

فادی اہلیہ /جلد چہارم کتاب الردوالمناظرہ موالات کیئے تو جوساری امت کو جبنی کے دہ خود جبنی ہے۔ اور جو تمام اہل اسلام کومشرک کے دہ خود کا فر

بالجملهاس مصنف اوراس فرقہ نجدید کی گمراہی آفتاب سے زائد طور پر روش ہوگئ ۔اور بیر ظاہر ہو گیا کہ وہ آیات واحادیث کے منکر اور اجماع وقیاس کے نخالف ہیں اور خود جودعوی کرتے ہیں اس پر کی طرح کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے فقظ ،واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔

سوال پیجم: طلب شفاعت نبی کریم صلی الله تعالی علیه و شلم اور کسی اور سے دنیا پس شفاعت کا طلب کرنا ہر گز جا ترنبیں کہ شفاعت بجز خدائے وحدہ لاشریک کے کسی کی ملک نہیں ۔ لہٰذاس کا غیراللہ سے طلب کرنا ہر گز جا ترنبیں کیونکہ اللہ جل شانہ سے بغیراس کے علم کوئی شفاعت نہیں کرسکتا۔

سی ہے شفاعت طلب کرنا یا مد د طلب کرنا یا توسل کرنا یا فریا دری جا ہنا بیالفاظ تو بظاہر مختلف معلوم ہوتے ہیں کیکن ان سب کے معنیٰ اور مراوا کیک ہی ہیں چنا نچیے علامہ امام بیکی شفاء السقام میں اسکی تفریح فرماتے ہیں:

ولا فرق في هذا المعنى بين ان يعبر عنه بلفظ التوسل او الاستعانه او التشفع التجوه " ( شفاء المقام صحرا ١٢)

ایک ہی معنی ہیں جس کو لفظ توسل یا استعانہ یا تھوہ سے تجید کیا جا تا ہے ان کی کوئی فرق خیں ہے۔ اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ ایک ہی معنی اور مراد ہیں توسل واستغاثہ اور استمد او واستعانہ۔ اور تشفع کے مختلف الفاظ میں تجیر کیا جا تا ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب کسی غیر اللہ سے خصوصا معرات انبیاء اولیاء کرام سے و نیا میں شفاعت طلب کرنا کوئی نیا مسکلہ ہیں ہے بلکہ وہی غیر اللہ سے استمد اور واستعانہ توسل واستغاثہ ہے جس پر مبسوط اور مفصل گفتگو ابھی جواب سوال چہارم میں گذری تو جس قدر دلائل توسل واستمد او کے اثبات کے ہیں وہ سب اس استصفاع کے لئے بھی ہیں تو اب اس جواب سوال پنجم کے لئے بھی ہیں تو اب اس موال قرار دلائل توسل واستمد اور کے اثبات کے ہیں وہ سب اس استصفاع کے لئے بھی ہیں تو اب اس موال قرار دلائل ہے۔ تو اس کے لئے بھی خاص لفظ شفاعت کے ساتھ شوت سے ساتھ شوت ہیں گرسائل نے چونکہ اس کو علمہ موال قرار دیا ہے۔ تو اس کے لئے بھی خاص لفظ شفاعت کے ساتھ شوت ہیں گرسائل نے جونکہ اس کو علمہ موال قرار دیا ہے۔ تو اس کے لئے بھی خاص لفظ شفاعت کے ساتھ شوت ہوت ہیں گرسائل نے جونکہ اس کو علمہ موال قرار دیا ہے۔ تو اس کے لئے بھی خاص لفظ شفاعت کے ساتھ شوت ہوت ہیں گرسائل نے جونکہ اس کو علمہ موال قرار دیا ہے۔ تو اس کے لئے بھی خاص لفظ شفاعت کے ساتھ شوت ہوت ہیں گرسائل نے جونکہ اس کو علمہ موال قرار دیا ہے۔ تو اس کے لئے بھی خاص لفظ شفاعت کے ساتھ شوت ہوت ہیں گرسائل ہے۔ تو اس کے لئے بھی خاص لفظ شفاعت کے ساتھ شوت ہوت ہوت ہیں کرنا گران کیا ہوت ہیں۔

الله تعالى قرآن كريم مين قرما تاب:

ولمو انهم اذ ظلموا انفسهم حاؤك فاستغفرواا لله واستغفر لهم الرسول لوحدوا

فاوی اجملیہ اجلد جہارم سے اور ائمہ واولیاء کرام سے استعانت وتوسل اور استمد او واستغاثہ کرنا نہ فقط حضرت انبیاء علیم انسلام سے اور ائمہ واولیاء کرام سے استعانت وتوسل اور استمد او واستغاثہ کرنا نہ فقط ج نز ہے بلکہ سنت ہے اور معمول امت ہے ، جو اس کو نا جائز کہتا ہے وہ ان تمام آیات واحادیث کا مکل ہے اور اجہ ع وقیاس کا مخالف ہے لیکن اس مصنف کی ولیری ملا حظہ ہو کہ وہ کہتا ہے ۔ بعض عوام اپنی دعاء میں دفع ضرر اور طلب مغفرت کے لئے رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ان کا یہ خل شرک اکبرہے ۔ اولا: اس بد بحث نے نہ صرف ائمہ وسلف کرام کوعوام قرار دیا بلکہ عنوات انبیاء مسلمین کوعوام کے درجہ ہیں رکھا کہ او پر کے جوابوں سے تابعین وصحابہ کرام کوعوام شہر ایا بلکہ حضرات انبیاء مسلمین کوعوام کے درجہ ہیں رکھا کہ او پر کے جوابوں سے تابت ہو چکا ہے کہ دفع مصرت اور طلب مغفرت کے لئے ان سب نے مقربان حق ہے توسل اور تابعین سب کومشرک شہر ایا بلکہ خود مصرات انبیاء ومسلین کومشرک قرار دیا۔ اور ان کے مقربان الہی سے توسل واستغا شرک نے کوشرک انہم ایا بلکہ خود مصرات انبیاء ومسلین کومشرک قرار دیا۔ اور ان کے مقربان الہی سے توسل واستغا شرک نے کوشرک انہم کی کھرات انبیاء ومسلین کومشرک قرار دیا۔ اور ان کے مقربان الہی سے توسل واستغا شرک نے کوشرک انہم کومشرات انبیاء ومسلین کومشرک قرار دیا۔ اور ان کے مقربان الہی سے توسل واستغا شرک نے کوشرک انہم کومشرات انبیاء ومسلین کومشرک قرار دیا۔ اور ان کے مقربان الہی سے توسل واستغا شرک نے کومشرک کے کھرات کے کومشرات انبیاء ومسلین کومشرک قرار دیا۔ اور ان کے مقربان الہی سے توسل واستغا شرک نے کومشرک کے کھرات کے کومشرک کے کومشرک کے کومشرک کے کہرک کی کے کہرک کے کہرک کے کشربان کومشرک کے کومشرک کے کومشرک کے کومشرک کے کہرک کے کہرک کے کھرک کے کومشرک کے کرنے کومشرک کے کومشرک کے کومشرک کے کہرک کے کہرک کے کومشرک کے کہرک کے کومشرک کے کرنے کے کومشرک کے کرنے کی کرنے کے کرنے کے کرنے کی کومشرک کے کومشرک کے کومشرک کے کرنے کر کے کرنے کی کرنے کے کرنے کی کومشرک کے کرنے کرنے کر کے کرنے

قراردیاالعیاذباللہ تعالیٰ پھراس مصنف کی مزید بیبا کی ملاحظہ ہووہ کہتا ہے:

حق تعالیٰ نے آپ کواس کے نیس بھیجا کہ وہ قضائے حاجات کریں ، دفع مصائب کے لئے فعا
اوراس کے بندول کے درمین واسطہ ہوں۔ ہم نے تو کشر دلائل آیات واحادیث اجم ع قیاس اوراقوال
صحابہ وسلف سے بہی ٹابت کر دیا کہ ساری امت کے نزدیک حضور نبی علیہ الصلاق والسلام قضائے
حاجات ودفع مصائب بیس خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں ، بلکہ اللہ تعی انہیں
ایپنا اور بندول کے درمیان واسطہ ہی قرار دیا۔ اورمصنف ان سب دلائل شرعیہ سے انکا رکر تا ہے
اورمعمول امت کی مخالفت کرتا ہے، تو اس پرلازم تھا کہ اپنے دعوی پرکوئی دلیل پیش کرتا کیکن جب کوئی
دلیل ہی نہیں تو وہ دلیل کہاں سے لائے۔ لہذاوہ خودا پی طرف سے یہ دلیل بنا کر پیش کرتا ہے۔

ونکہ جس کی وفات ہوگئی ہواس ہے کسی مطلب یا جاجت کا سوال کرنا اس تشم کا شرک ہے جواس کے مرتکب کو ہمیشہ کے لئے عذاب جہنم کا سز اوار بناویتا ہے خواہ جس سے طلب کیا جائے وہ نبی ہویاولی ہویا فرشتہ۔

ہر خص اسکا فیصلہ کرٹے پر مجبور ہے کہ بیددلیل تو ہے ہیں بلکہ بیہ مستقل دعویٰ ہوا کہ وفات شدہ کی نبی وولی سے کسی مطلب وحاجت کا سوال کرنا شرک ہے اور اس کا مرتکب ہمیشہ کے لئے جہنی ہے اور پھر اس دعوے پرکوئی ولیل نہیں ۔ تو اس کے باطل وغط ہونے کے لئے اتنی بات بہت کافی ہے کہ ساری امت کے افعال سے ثابت ہوگیا کہ انہوں نے وفات یہ فتہ نبی ووئی سے اپنے مطالب وحاجات میں امت کے افعال سے ثابت ہوگیا کہ انہوں نے وفات یہ فتہ نبی ووئی سے اپنے مطالب وحاجات میں

الحاصل قرآن وصدیث سے تو بیصراحثا ثابت ہوگیا کہ غیراللہ سے خصوصا ہم رہے نبی صلی استہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دنیا میں شفاعت طلب کرنا جا تز ہے کین بیر مصنف اس کے خلاف بیدو ہوی کرتا ہے کہ نبیک ماریخ اللہ کرنا ہر گرج تز نبیس ہے ہو خص جانتا کی کریم صلی التد تعالیٰ علیہ وسلم بیا کسی اور سے دنیا میں شفاعت کا طلب کرنا ہر گرج تر نبیس ہے ہو وہ یقینا غلط وباطل ہے اور ایسا دعوی کر نے والاحظم قر بہن وصدیث کا مشکر ونحالف قرار پایٹگا تو اس مصنف کے گمراہ دبیدین ثابت کر بذنے اور دعوی کے باطل ہونے کے لئے اتن بات بہت کافی ہے کہ یہ دعوی قرآن وصدیث کے خلاف ہے جیسیا کہ ہم نے آیت وحدیث کے لئے اتن بات بہت کا فی ہے کہ یہ دعوی قرآن وصدیث کے خلاف ہے جیسیا کہ ہم نے آیت وحدیث اور پیش کر کے بید ثابت کر دیا ۔ تو بید مصنف مخالف قرآن و مشکر حدیث ثابت ہوا۔ پھر اس مصنف کے افلی قرآن و مشکر حدیث ثابت ہوا۔ پھر اس مصنف کے والے دیل شرعت کو دیل گر ہات ہوئی دیل شرعت کے کئی کا ملنا تو ممکن ہی خدتہ لہٰ ڈائی کا غیر اللہ سے طلب کرنا ہر گر

سے نا دان مصنف اپنے دعوی پر دلیل پیش کرتا ہے اور پھر بیڈریب کہ اس دلیل بیس بید دعوی کرتا ہے کہ شفاعت بجز ضدا کے کسی کی ملک نہیں۔ مصنف کا بید دعوی بھی غلط وباطل ہے کہ حضرات انہیا علیہم السام واولیاء کرام بعطائے البی شفاعت کے مالک ہیں قر اان کریم بیس فر مایا گیا ہو لایہ ہدک و ن السفاعة الا من اتب نف عند المرحمن عہدا کھی (سورہ مریم) لوگ شفاعت کے میل نہیں گر دبی جنہوں نے رحمٰن کے پاس قر ارکررکھا ہے اس آیت کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ عام لوگ تو شفاعت کے میل نہیں ہوتے مگر وہ وہ بعطائے اللہ نہیں ہوتے مگر وہ جنہیں خدا کی طرف سے شفاعت کا اذن مل چکا اوران سے عہد ہو چکا تو وہ بعطائے فلا شفاعت کا مالک بنادیا فلا انسان کو اس نفی مالکیت سے متنی کر دیا۔ تو اب آیت کا صاف یہ مطلب ہوا کہ شفاعت کا مالک بنادیا ہواں کوان آئی مالکیت سے متنی کر دیا۔ تو اب آیت کا صاف یہ مطلب ہوا کہ شفاعت کے مالک صرف وی لوگ ہیں جن سے اللہ کا عہد ہو چکا اور انہیں خدا کی طرف سے اذن می چکا۔ اب آئی بات نفی ربی کہ وی لوگ ہیں جن سے عہد ہو چکا اور انہیں خدا کی طرف سے اذن می چکا۔ اب آئی بات نفی ربی کہ وی لوگ ہیں جن سے اللہ کا عہد ہو چکا اور انہیں خدا کی طرف سے اذن می چکا۔ اب آئی بات نفی ربی کہ وہ کول اس سے حضرات ہیں جن سے عہد ہوا اور جن کواؤل دیا۔ تواس کواس آیت نے واضح کر دیا۔ وہ کول اسے حضرات ہیں جن سے عہد ہوا اور جن کواؤل دیا۔ تواس کواس آیت نے واضح کر دیا۔

فاوى اجمليه /جلد چارم (۱۲۷۳) كتاب الردوالناغي الله توابا درسيما " (سورهٔ شاءركوع)

اگر وہ اپنی جو تول برظلم کریں تو اے محبوب وہ تہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ ہے معاقی چاہیں اور رسول ان کے لئے شفاعت کرے تو ضرور القد کو بہت تو بہ کرنے وار مہر بان یا کیں گے۔
اس آبیت کر بمہ سے ثابت ہو گیا کہ رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنبگاران امت کی شفاعت کرنے والے ہیں۔اور لوگ و نیا میں طلب شفاعت کے لئے ان کے پاس حاضر ہوا کریں کہ خدا کے مہر یا ن ہونے کے لئے ان نے پہلے شفاعت رسول کا پایا جانہ مناسب ہے۔ انہذا نبی کریم صلی اللہ تعی لی علیہ واللہ علیہ مناسب ہے۔ انہذا نبی کریم صلی اللہ تعی لی علیہ واللہ علیہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ

ابوداؤ دشریف بین حضرت جبیر بن مطعم رضی انتدعنه ہے مروی ہے کہانہوں نے کہا: " اتبی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم اعرابی فقال یا رسول الله جهدت الا

نفس وضاعت العيال ونكهت الا موال وهلكت الا نعام فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله وضاعت العيال ونكهت الا موال وهلكت الا نعام فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله و ستتشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و يحك اتدرى ما تقول انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك الحديث "

فناوی اجملیه /جلد چهارم · (۲۷۵ کتاب الرووالمناظر

جنت میں داخل ہونے یا شفاعت کرنے کے درمیان اختیار دیا،تو میں نے تو شفاعت کو اختیار کیا اور پہ ففاعت ہراس محص کے کئے ہے جس کی موت بحالت شرک ندہو۔

ابن ماجه شريف مين حضرت امير المؤمنين عثان بن عفان رضى الله عنه سے مروى كه نبي صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا"

> يشفع يوم القيامة ثلثة الانبياء ثم العدماء ثم الشهداء "(مشكوة صفح ١٩٥٥) روز قیامت تین گروه شفاعت کرینگے انبیاء پھرعلماء پھرشہداء۔۔

ان احادیث سے تابت ہوگیا کردنیاہی میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کومنصب شفاعت عطافر ماديا كيا اورحضور نے بمقابله مغفرت نصف امت كرينبه شفاعت كواختيار كيا ـ توحضور برمون كي شفاعت كرنے كے مختاره مالك جوئے ، اور تين كروه حضرات انبيا عليهم السلام اور علاء كرام اور شهداء كوشفيع

توان آیات واحادیث نے بیٹابت ہوگیا کہاللہ تعالیٰ نے ان گروہوں کوشفاعت کا اذن دیا ہے۔اوران کی شفاعت کے قبول کر لینے کا عہد فر مالیا ہے تو یہی حضرات بحکم آبیت اولی کے شفاعت کے مالك ثابت مو محيئ لهذا بيرحضرات بعطائ البي وباذن خدا وندى شفاعت كے مالك قرار يائے ـ مصنف ای کا صریح طور پرانکار کرر م ہے ، توبیا ہے اس دعوے میں جھی قر آن وحدیث کامنکر و کا لف قر ار پایا- چربیمزیددلیری دکھا تاہے۔

كونكه الله جل شانه ب بغيراس عظم كوئي شفاعت نبيس كرسكتا\_

بیائے ماکران آیات واحادیث کو بچھٹا تو ایس غلط بات ندکہتا کدان میں صاف طور پر وار د ہے كراللّٰدتنا لى نے حضرات انبیا علیهم السلام وعلاء وشہدا كوشفاعت كرنے كا اذن وظم دے ديا ہے توبيد دنيا وأخرت میں مومنین کی شفاعت کرتے تھے اور کرینگے ۔مصنف چونکہ ان کی شفاعت کا منکر ہے تو یہ بد تعیب ہمارے تبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیگا کہ حدیث شریف میں وارد ہے" فسن لم يومن بها لم يكن من اهلها "رواه ابن منع يعني جوشفاعت يرايمان بيس لا يركا وه شفاعت کاالل بھی نہ ہوگا۔اور اہل اسلام کوحضور کی بشفاعت دنیا وا خرت میں ہر جگہ دشکیری فر مائے گی۔واللہ تعالى اعلم بالصواب

سوال ششم بسي قبر كى زياديت كے لئے سفر كرنا بكى معين اور مخصوص قبركى زيادت كے لئے سفر

الله تعالى اييخ حبيب احمر مجتبل محم مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم سے خطاب فر ما تاہے" واستغفر لـدنبك ولملمومنين والموميات " ( سوره محمد ) ا*وراكي حجوب ايخ خاصول اورعا مملمان م* دول وعورتول کی شفاعت طلب کرو۔

اس آیة کریمه سے ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساؤن ۔ دیدیا کہ وہ امت کے لئے شفاعت کریں اوران کی شفاعت کے قبول فر مالینے کا عہد فر مالیا **۔ تو ہمارے** نبی صلی ابتد نعالیٰ علیہ وسلم کوشفاعت کا اذ ن جھی مل چکا اور ان کی شفاعت کے قبول ہونے کا ع**ہد بھی ہو** چکا۔اب یا قی رہےاورانبیا <sup>علی</sup>ہم السلام واولیاءوعهاء *کرا*م تو وہ بھی ماڈون ہیں " مسن ذالہذی یشیف عسندہ الا بسادنسه " ( سورہ بقرہ ) وہ کون ہے جواس کے پہال شفاعت کرے مگراس کے افران تَفْيهِ رِحَارُن مِينِ الا بـاذِيه <u>كِيْحَت مِين قرماتْ مِن</u> " يبريد بـذلك شفاعة النبى وشفاع<mark>ةالانبياء</mark> والـ مـلئكة وشفاعة المومس بعضهم لبعض " (جلداصفحـ٢٢٧)اس ـــــ نيصلي الدّتعالي عليه الم کی شفاعت اوربعض انبیاءاورفرشتوں کی شفاعت اوربعض مومنین کی بعض کے لئے شفاع**ت مراد ہے۔** تواس آیتہ کریمہ اوراس کی تفسیر ہے بیٹابت ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ طب وسلم کواور انبیاء کیلیم لسلام کواور بعض مومنین کوشفاعت کرنے کا اذن دیدیا ہے۔ تواذن والے شفاعت کرنے میں انبیاءاولیاءاوربعض مونین ثابت ہوئے۔ان آیات کے بعد نسی اور دلیل کی حاجت میں تھی مگراتمام جحت کے لئے چنداحادیث بھی چیش کی جاتی ہیں۔

بخارى شريف ومسلم شريف ميں حضرت جابرضي الله عنه ہے ايک طويل حديث مروى و نيز نسال احدر ،طبر انی ،ابوقعیم ،ابویعلی این ابی شیبه، بزار را وی بین حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: واعطيت الشفاعة " (مشكوة شريف صفح ١٦٥)

مجھے شفاعت عطا فرمادی گی۔

تر ندی شریف دانن ماجه شریف میس حضرت عوف بن ما لک رضی القدعنه سے مروی که حضو**را ک**ر صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا:

" اتباني ات من عنبد ربي فخيرني بين ال يدخل نصف امتى الجنة وبين الشفاء (مشكوة شريف صفحه ۴۹۷) فاخترت الشفاعة وهولمن مات لا يشرك بالله " میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، اس نے مجھے میری نصف امت

ويستدل اينضا بقوله تعالى ولو انهم اذظلموا انفسهم الآية على مشروعية السعر للريارة وشد الرحال اليهاعلي ما سبق تقريره بشموله المحتى من قرب ومن بعد و بعموم مقوله من زار قبرى " (وڤاءالوڤاءصڤيمام)

اورآية كريمه: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم "عزيارة كمفرى مشروعيت يرزيارت ك لے شدر حال کرنے پراستدلال کیا گیا جس کی تقریر پہلے میگذری کی حضور کے پاس آن قریب وبعید کے برآئے کوشائل ہے۔اور صدیث "من زار قبری" ہرووکوعام ہے تواس آیت اوراس کی تف سیر سے ثابت ہوگیا کہ کلمہ جاؤ کے حضور نبی کریم صلی الند تع لی علیہ وسلم کی حیات شریف اور بعد و فات شریف ہر حال میں فدمت اقدس میں صاضر ہونے ۔ اور پاس والوں اور دور والوں کے بلاسفر اور سفر ہر طرح سے آنے پر والت كرتا ہے۔اور ظا ہرہے كەدوروالے بلاسفر كيئے ہوئے آئہيں سكتے۔

بنداخاص قبرشریف کی زیارت کے لئے سفر کرنااس آیت کریمہ سے تابت ہوگیا۔

أيت." ومن يبحرج من بيته مها حرا الى الله ورسوله ثِم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله (النساء ركوع ٤)

اور جوابے گھرے نکلا اللہ ورسول کی طرف ججرت کرتا پھراسے موت نے آلیا تو اس کا تواب الله كؤمدير بوكيا-

علامه يكي شفأء التقام مين اس آية كريمه كي خت فرمات بين -

وهمده الآية يمحسمن ان يكون دليلا على المقصود فان المسافر لزيارة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرج من بيته مها حرا الى الله ورسوله \_ (شقاء النقام صفح ٨٠) بیآیت مقصود کے لئے بہیرین دلیل جو گئی کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے سفر کرنے والا اپنے گھر سے اللہ اوراس کے رسول کی طرف مہا جر ہو کر انگلا ہے۔ ال آیت کریمہ سے ٹابت ہوگیا کہ زیارت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے سفر کرنے كاتواب بجرت كا تواب ہے اور جو قبرشريف كى زيارت كے لئے سفر كرتا ہے وہ حقيقة صاحب قبركى المادت كے لئے سفر كرتا ہے۔

چنانچه علام سکی شفاء التقام میں فرماتے ہیں:

انـه لم يسافر لتعظيم البقعة وانما سافر لزيارة من فيها كما لو كان حيا وسافر فيها

کرنا ایک ندموم بدعت ہے۔ کیونکہ نبی صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواز کے متعلق کوئی نص وارد نہیں اور نہ خلفاء راشدین میں ہے کس نے اس تعل کو کمیا اور ندائمہ اربعہ ہی نے اسے سنحسن سمجھا، ملکہ **ام** ما لک اور دیگر علماء دین نے تو اس قول کومکر وہ بتایا ہے کہ کوئی ہے کہ میں نے بنی صلی اللہ بتعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، اس لیئے کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بجر مسجد حرام ومسجد نبوی اور مسجد ا<del>قص</del>ی کے ہراس سفر سے منع فر مادیا ہے جو بقصد عباوت کیا جائے۔

مصنف کا بیکہنا کیسی خاص قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا۔لہذا کسی قبر کی زیارت کے **لئے س** کر نے کا جواز قرآن وصدیث اورا ہماع وقیاس ہر چہار دلائل شرعیہ سے ثابت ہے اورسلف وخلف بلکہ صحابروتا بعين كے افعال سے ثابت ہے۔ پہلے آیات سنتے اللہ تعالی فرما تاہے:

> آيت: ولو انهم اذظلمو ا انفسهم حاء وك الآية \_( النساهه ) ا گروہ اپنی جانوں پرطلم کریں تو اے محبوب وہ تنہارے حضور حاض**ر ہوں**۔ علامه الله م يَشِخ تقى الدين بكي شفاء السقام مِن تحت آيت كريمه قرمات إن

"دلت الآية على الحث على المجثى الى الرسول والاستغفار عنده واستغفاره لهم ودلك وان كان ورد مي حال الحيات فهي رتبة له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا تنقطع بموته تعظيما له " (شفاءاليقام صغيه ٢٠)

آیت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور آئے پر ابھار نے اوران کے پاس مغفرت طلب کرنے۔اوران مجرموں کے لئے حضور کی خود شفاعت کرنے پر والات کی۔ بیا کرچہ حضور کی حیات ظا ہری میں دارد ہوا تھا۔ گرحضور علیہ السلام کا بیرت بعد وفات کے بھی ختم نہیں ہوا کہ ان کی تعظیم ا**س ہ** -( وفيه ايضا )" والمحتى صادق على المحتى من قرب ومن بعد بسفر وبغير سفر " (شفاءالىقام صفحه ٥٤)

اور حضور کے پاس آنا قریب سے اور دور سے آنے پر اور سفر اور بغیر سفر کے آنے پر صادق 🗝 ہے۔(لیعنی قریب و بعید ہے سفر اور ہلاسفرے آنا ہی توہے)

علامه يتخ الاسلام مقتى الانام امام سمهو دى وفاء الوفامين آبية كريمه سيداس طرح استدلال كرم

بيہ في شريف كے زيارة القبور ميں حضرت عاكشەرضى الله عنها سے مروى كه "

رسبول البله صبلي البلبه تبعالي عليه وسلم يحرج من احر الليل الي البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمين اليحديث " (بيتي جلد ٥صفح ٢٣٩)

رسول التدصلي المند تعالى علييه وسلم اخبررات مين بقيع كي طرف تشريف لے جاتے ہيں فرماتے تم پر سلام ہوا ہے اہل سرائے موسینین ۔

بہقی شریف کے باب زیارہ قبور الشہد اء حضرت طلحہ بن عبیدا للد رضی الله عندے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کے آخری الفاظ بدہیں۔ مديث: (٣)

" فسما حتنا قبور الشهداء قال لي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هذه قبور احواسا " المعيني جلد ٥صفه ٢٢٩)

پس جب ہم قبور شہداء کے پاس آئے تو مجھ سے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا بید ہارے مسلمان بھائیوں کی قبریں ہیں ب

ملقى شريف ميں اس باب زيارة قبورالشبد اء ميں حضرت نافع رضي الله عنه سے مروى ہے انہوں

مديث:(۵)

راثيت ابن عمر اذا ذهب الى قبور الشهداء على نا قته ردها هكذا و هكذا فقيل له في دالك فيقيال اني رائيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في هذ الطريق على ناقته فقلت لعل عدفى يقع على خفه " فقلت لعل عدفى يقع على خفه "

میں نے حضرت ابن عمر کواڈنٹنی پر و یکھا جب وہ قبورشہداء کی طرف گئے ۔اس کواس طرح لوٹا یا تو اس کوان سے دریافت کمیا گیا تو فر مایا بیشک میں نے رسول التد صلی الله تفاتی علیه وسلم کواس راه میں اونتنی پر دیکھا۔ تو میں نے کہا شاید کہ میری اونٹن کا نشان قدم ان کی اونٹنی کے نشان قدم پروا تع ہو جائے۔

بيبيق شريف ميں حضرت عبدالله بن ابومليكه رضى الله عنه مروى ہے:

" أن عائشة رضى الله عنهاا قبلت ذات يوم من المُقابِر فقلت لُها يا أم المومنين من

(شفاءالسقام صفحه ۸۹)

بیشک زائر قبر نے جگہ ومکان کی تعظیم کے لئے سفر ہیں کیا بلکہ اس نے صاحب قبر کی زیار**ت ک**ے کئے سفر کیا ہے، جبیبا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی طرف اس مقام میں سفر کرتا تو ثابت ہوگیا کہ **قبرک** زیارت کے لئے سفر کرنا گویا صاحب قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا ہے۔

یہ مضمون خود دار قطنی کی حدیث میں بھی ہے جس کی عاطب رضی اللہ عنہ نے روایت کا **ک**ا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ہے "

من زارنی بعد موتی فکانما زار نی فی حیاتی "(شفاء القام صفح ۲۵) جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو کو یا اس نے میری حیات میں میری زیارت ک\_لہذا قبرشریف کی زیارت کے لئے سفر کرنا کو یا زیارت رسول التد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے سم كرنا مواتو خاص قبرشريف كى زيارت كے لئے سفر كرنا آيت كريمدسے ثابت ہو كميا-

بالجملة آيات سے تو خاص قبرشريف كى زيارت كے لئے سفركر نے كا جواز ثابت ہو كيا۔ اب احادیث شریفی بھی سنے بہتی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی که رسول الله صلی اللہ تعالی طب

"من زار قبري كنت له شفيعا او شهيدا "(بيه في جلد ٥صفي ٢٢٥) جس نے میری قبری زیارت کی تومیں اس کے لئے شفیع ہونگا۔ بيهبتى شريف مين حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما يصيم وى كدرسول الله صلى الله تعالى طب

حديث: (۲)

"من حج فزار قبري بعد مو تي كان كمن زار ني في حياتي " ( بهتمي شريف جلد ٥ صفحه ٢٣٧)

جس نے ج کیا پھرمیری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد تو وہ مخص اس کی مثل ہے آ نے میری حیات میں میری زیادت کی۔

حديث: (٣)

فأوى اجمليه المردوالمناظره المعلى كتاب الردوالمناظره

بہم نے شعب الا بمان میں اور ابن عدی نے کامل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظم اسے روایت که حضور نبی کریم نے فرمایا:

ەرىث:(١٠)

"سن رار قبری و حبت شفاعتی " (چامعصغرجلداصفی ۱۵۵) جس نے میری قبر کی زیارت کی تواس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

ان دس احادیث شریفه سے ثابت ہوگیا کہ صحابہ کرام واہلیت عظام زیارت قبور کے لئے جاتے تھے۔ حتی کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسم بھی زیارت قبور کے لئے بھیج واحد شریف تشریف لے جا تے ۔ قریب مقام کو یا پیا دہ اور بعید جگہ کو اونٹن پر سوار ہو کر جائے۔ اور خاص قبر شریف کی زیارت کے لئے حاضر ہونے پر مختنف الفاظ میں امت کوئر غیب دیتے توبیا حادیث قریب والوں اور دور والوں اور سفر کر کے آنے والوں سب کے لئے عام ہیں لہذاان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ خاص قبر کی زیارت کے لئے سفر کر کے "نا نہ فقط جائز ہے بلکہ تو لی وقعلی ہراعتبار سے سنت ہے۔اور پھر جب اس کا سنت ہونا ٹابت ہو اتوجواس منت کو ندموم بدعت کے وہ خور بدعت و ممراہ ہے۔ بالجملہ بیا صادیث سے شوت پیش کیا گیا۔ اب اجماع کی چندعبارات بھی ملاحظہ کیجئے شفاءالسقام میں ہے!

" البرابع الاجتماع لا طباق السلف والخلف فان اناسا لم يزالوا في كل بمام اذا قنضوا النحنج يتنوجهون الى زيارته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ومنهم من يفعل ذلك قبل الحج هكذا شاهدناه وشاهده من قبلنا وحكاه العلماء من الاعصار القديمة كما دكر ناه في الباب الثالث وذلك امر لا ير تاب فيه وكلهم يقصدون ذلك ويعرضون اليه وان لم يكن طريقهم ويقطعون فيه مسافة بعيدة وينفقون فيه الاموال ويبذلون فيه المحن معتقدين ان ذلك قربة وطاعة واطباق هذا الحمع العظيم من مشارق الارض ومغاربها على عمر السنين وفيهم العلماء والصلحاء وغيرهم يستحيل ان يكون خطاء كلهم يفعلون ذلك على وحه التقرب الى الله عز و حل " التقرب الى الله عز و حل " التقام التقام

چوسی دلیل اجماع ہے کہ امت کے سلف وخلف بالا تفاق ہمیشہ سے ہرسال جب حج اوا کر لیتے بي تو زيارة قبر ني صلى الله تعالى عليه وسلم كي طرف متوجه موت بين \_اور بجهان ك فبل حج اس زيارت سے مشرف ہوجاتے ہیں ،اس طرح ہم نے اور ہم سے پہلے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور کتنے قدیم

فناوى اجمليه /جلدچهارم (٢٨) كتاب الردوالمناظره

اين اقبلت قالت من قبر اخي عبدالرحمن بن ابي بكر فقلت لهاا ليس كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهي عن زيارة القبور قالت نعم كان نهي ثم امر بزيارتها " (جيمقي جاريم صفحه ١٨)

بیشک حضرت عا کشدر ضی الله عنها ایک دن قبرستان سے واپس ہوئیں میں نے ان سے عرض کیا اے ام الموشین آپ کہاں ہے متوجہ ہو تیں فر مایا: اپنے بھائی عبدالرحمٰن کی قبر سے، میں نے کہا کیارسول النُّدْ صَلَّى اللّٰدِ نَعَالَىٰ عليه وسَلَّم نِے زيارت قبور ہے منع نہيں قر مايا ، انہوں نے کہا ہاں منع کيا قفا پھرزيارت قبور

ہے جہاتی شریف میں حضرت سیدالشہد اءامام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

" ان فاطمة بنت النبي صلى الله تعاليٰ عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل 

بينك حضرت فاطمدز برا نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كى صاحبز اوى اين چچا حضرت حمز وك قبرك زيارت ۾ جعد کوکرتي تھيں۔

بيهتى في شعب الايمان مين حضرت محمر بن تعمان رضى الله عند سے روايت كى كه رسول الله صلى التدتعائي عليه وسلم في فرمايا:

صريث: (۸)

المن زار قبر ابويه او احدهما في كل جمعة غفرله وكتب برا " (مشكوة صفحة ١٥١)

جس نے اپنے ہردوماں باپ ماایک کی ہر جمعہ کوزیارت کی تو اس کی مغفرت ہوجا لیکی اور وہ محسن لکھند یا جائیگا ۔ بیبی نے شعب الا بمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی کہ نبی کریم <mark>صلی اللہ</mark> تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:

حديث:(٩)

" من زار ني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة " ( جامع صغير مصرى جلد ٢صفحه ١٥١)

روضة پاک بر باعتقاد قربت وطاعت حاضر ہونے پرامت کا ایسا اجماع منعقد ہو چکا جس بیس کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں۔ اس بنا پر تو ہمیشہ سے سالانہ عامة المسلمین اور علماء وصالحین اور سلف وخلف اور صحابہ وتا بعین کی جماعتوں کا مشارق ومغارب سے قبل یا بعد حج روضة مطہرہ پر حاضر ہونے کا معمول ہے تو سب امت کا خطا پر جمع ہونا تو محال ہے۔ لہذا اجماع سے بھی بیٹا بت ہوگیا کہ کسی قبر خاص کی زیارت کے لئے سفر کرنا جا کرنے ہوا و معمول امت ہے۔ اب باتی رہی چوشی دلیل قیاس تو اس کا مختصر بیان و یا سنے۔ امام بیکی شفاء السقام بیل فرماتے ہیں۔

"الشائث من السنة ايضا لنصها على الزيارة ولفظ الزيارة يستدعى الانتقال من مكان المزور كلفظ المجئ الذى نصت عليه الآية الكريمة فالزيارة اما نفس الانتقال من مكان الى مايقصدها واما الحضور عند المزور من مكان الحروعلى كل حال لا بدفى تحقيق معناها من الانتقال فالسفر داخل تحت اسم الزيارة من هذا الوجنه فاذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفراليها قربة وايضا فقد ثبت خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة لزيارة القبور واذا جاز الخروج الى القريب جا زالى البعيد "تعالى عليه وسلم من المدينة لزيارة القبور واذا جاز الخروج الى القريب جا زالى البعيد "

تغیرا قیس صدیث سے ثابت ہے جوزیارت کے لئے نص ہے کہ لفظ زیارت مکان زائر سے
مکان مزور کی طرف نتقل ہونے کومتدی ہے، جیسا کہ وہ لفظ بھی جوآیۃ کریمہ میں منصوص ہے۔ تو زیار قایا
توایک مکان سے مکان مقصود کی طرف نتقل ہونا ہے اور یا ایک مکان سے مزور کے پاس حاضر ہوجانا ہے
۔ بہر حال اس کے معنی میں انتقال کا پایا جانا ضروری ہے تو اسی بنا پر زیارت کے تحت میں سفر داخل ہے، تو
جب ہر زیارت قربت ہوئی تو اس کی طرف ہر سفر بھی قربت ہوا۔ اور بیقین بنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
مدینہ سے زیارت قبور کیلئے جانا ثابت ہو چکا پھر جب قریب کے لئے جانا جائز ہوا تو بعید کے لئے جانا بھی

(وقیرابینا)"والمقصود ان الزیارة اذا کانت مندوبة فی حق البعید والسفر شرط لها کان مندوبا و هذاکم یحصل فیه نزاع بین العلماء " (شفاءالسقام صفحه) مقصود بیپ که جب زیارت بعید کے تن میں متحب ہوئی اور سفراس کے لئے شرط ہے تو سفر بھی مستحب قراریایا اس میں علماء کے درمیان نزاع نہیں۔

فآوى اجمليه /جلدجهارم ٢٨٣ كتاب الردوالمناظره

زمانوں کے علماء نے اس کونقل کیا ،جیسا کہ باب سوم ہیں ہم نے اس کا ذکر کیا۔ تو اس امر ہیں شک کی سخبائش نہیں کہ سب اہل اسلام اس کا قصد کرتے ہیں اور اس کی طرف آتے ہیں اگر چدراہ نہ ہواور اس میں بعید مسافت کوظھ کرتے ہیں اور اس بین مال خرج کرتے ہیں اور جائی مشقت برداشت کرتے ہیں ہیں بعید مسافت کوظھ کرتے ہیں اور اس بین مال خرج کرتے ہیں اور برسوں سے مشرق ومغرب کے اس قدر بروے ہیا عقاد کرتے ہوئے کہ بیسفر قربت واطاعت ہے اور برسوں سے مشرق ومغرب کے اس قدر بروے گروہ کا اتفاق جن میں علماء وصلحاء ہمی ہیں محال ہے کہ بیسب خطاء اور غلطی پر ہوں ۔ تو اس کوسب امب اللہ عزوج لیے کرتی ہے۔ تو بیسفرزیارت بالاجماع مسلمین ٹابت ہوا۔

علامة مهو دی این کتاب و فاءالوفا میں فرماتے ہیں:

" اما الاجماع فقال عياض رحمه الله تعالى زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم سنة بين المسلمين محمع عليها وفضيلة مرغب فيها انتهى واجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرحال"

ر ہا جماع تو قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے فر ما یا کہ زیارت قبر شریف اہل اسلام کے نز دیک سنت ہے جس پر اجماع ہو چکا۔ اور فضیلت ہے جو بہندیدہ ہے ، اور علاء نے زیارۃ قبور کے استحباب پر خاص مر دول کے لئے اجماع کیا۔

(وفيه ايسضا) واذا ثبت ان الزيارة قربة فالسفر اليها كذلك وقد ثبت خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة لزيارة قبور الشهداء فاذا جاز الخروج للقريب حاز للبعيد وحينتذ فقبره صلى الله تعالى عليه وسلم اولى وقد انعقد الاحماع على ذلك لاطباق السلف والخلف عليه"

(وقاء الوقاء على ١٩٤٨ م عليه "

اور جب بیٹا بت ہو چکا کہ بے شک زیارت کرنا قربت ہے تو اس کی طرف سفر کرنا بھی قربت ہے اور حضور نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ کا مدینہ سے زیارت قبور شہداء کے لئے جانا ٹابت ہے ،اور جب قریب کے لئے جانا جائز تو بعید کے لئے جانا بھی جائز ہوا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لئے جانا بدرجہاولی جائز ٹابت ہوا بلکہ اس پر خلف وسلف کے اتفاق کی بنا پراجماع منعقد ہوگیا۔

ان عمادات سے ٹابت ہوگما کے زیارۃ قبور کے مستحب اور قربت ہونے اور اس کے لئے سفر کے لئے لئے کے لئے سفر کے لئے سفر کے لئے کے ل

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ زیارہ قبور کے مستحب اور قربت ہونے اور اس کے لئے سفر کے قربت ہونے اور اس کے لئے سفر کے قربت ہونے پرامت کا اجماع منعقد ہو چکا اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنے اور اس سفر میں مال صرف کرنے اور

(2)مندانی شیبه میں ہے.

" ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان ياتي قبور الشهداء باحد على راس كل (روانحتارمصری جلداصفحه ۲۳)

بینک نبی صلی الله تعالی علیه وسلم احدیس قبور شهداء پر ہرسال کے کنارے پر تشریف لایا کرتے

اس صدیث سے ثابت ہوکہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبور شہداء احدی زیارت کے لئے ہر سال تشریف لے جایا کرتے تھے۔

(٨) يهين واقدى سے اور ابن الى شيبه عباد بن الى صالح سے راوى انہوں نے كہا:

" كمان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يزور الشهداء باحد في كل حول واذا بلغ الشعب رفع صوته فيقول :سلام عليكم بما صبر تم فنعم عقى الدار، ثم ابو بكر رصى الله عنيه كيل حيول ينفعل مثل ذلك، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهما وكانت فاطبمة بنبت رسول البله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تاتيهم وتدعوو كان سعد بن وقاص يسلم عليهم " (شرح الصدورممرى صفحه ١٨)

حضور بنی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم احد میں ہرسال قبورشہداء کی زیارت کرتے تھے اور جب شعب ميں يهو شيخ بلندآ واز سے ميقرماتے سالام عليكم بسما صبر تم فنعم عقبى الدار - يكر حضرت ابوبكر رضى الله عنه ہرسال ابيا ہى كرتے كھرحضرت عمر بن خطاب كھرحضرت عثان رضى الله عنها مجهى \_اوررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي صاحبز ادى حضرت فاطمه جهي عاضر هوكر دعا كرتي تهيس \_اور حضرت سعد بن وقاص بھی وہاں حاضر ہوکرسلام چیش کرتے۔

اس حديث سے ظاہر ہوگيا كەحفور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم اور خليفه اول حضرت ابو بكرصديق اورخليفه دوم حضرت عمر فاروق اورخليفه سوم ضرت عثان غنى رضوان التعليبم هرسال شحعد اءاحد کی قبور پر زیارت کے لئے تشریف لیے جاتے ۔حضرت فاطمہ زہرااورسعد بن وقاص رضی الله عنهما بھی بغرض سلام ودعا آتے۔

(٩) عالم بسند سيح اور بيهي دلائل ميں حضرت عبدالله بن ابي بكر رضى الله عنه ہے راوي " ان البني صلى الله تعالىٰ عليه و سلم زار قبور الشهداء باحد فقال: اللهم ان عبدك فآوی اجملیه /جلد جهارم (۲۸۵) کتاب الردوالمناظره

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ قیاس کا بھی یہی اقتضاء ہے کہ آیة کریمہ میں جساؤك اور حديث شریف میں زار مسری آیا ہے اور لفظ مجئی اور لفظ زیارت کے معالی میں سفر وانتقال واقل ہے اور مجئی اور زیارت کا حکم صرف قریب ہی کیلئے نہیں ہے بلکہ دوروا لے بھی اس میں شامل ہیں ۔اورسفر بعید کے لئے شرط ہے اورخود جنی وزیارت کے معنیٰ میں واحل ہے۔توجب قبرشریف برآنا اور اس کی زیارت قربت ومستحب ثابت ہوئی تو سفر جوان کا وسیلہ و ذریعہ ہے اورخود ان کے معنیٰ میں داخل ہے وہ بھی قربت ومستحب ثابت ہوگا۔ نیز جب شارع علیہ السلام کا زیارہ قبور کے لئے مدینہ سے تشریف لے جانا ثابت ہوا۔ پھر جب قریب کے مقام کے لئے جائز ثابت ہوا تو دور کے لئے بھی جائز ہی ثابت ہونا جائے بالجملہ شریعت کی جاروں دلیلوں کتاب اللہ وحدیث اوراجہ ع وقیاس سے میرثابت ہوگیا کہ **لسی خاص قبر** کی زیارت کے لئے سفر کرنا بلاشیہ جائز ہے۔

اب اسكاسنت فعلى مومة اورسلف وخلف كالمعمول بهرونا چندوا قعات سے بھى ثابت كرديا جائے۔ (۱) حدیث نمیر۳ میں گذرا کہ حضور نبی کریم صلی الند تعالی علیہ وسلم یقیع شریف زیارت قبور کے كئ تشريف لے جاتے تھے۔

(٢) حدیث نمبر میں گذرا کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام قبور شہدا وی زیارت کے گئے تشریف لے گئے۔

حدیث نمبر۵ میں گذرا کہ قبور شہداء کی زیارت کے لئے حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما اونتى برسوار بهوكرتشريف لے محتے۔

حديث تمبر(٢) بين كذرا كهام المومنين حضرت عا كشه صديقة رضي الله عنها السيخ بها في حضرت عبدالرحمن رضی الله عند کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے کئیں۔

حدیث تمبر ( ۷ ) میں گذرا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہر جعہ کواینے چا حضرت جمزه رضی الله عند کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتیں۔

(٢) مسلم شریف میں حضرت ابو ہر رہرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا' ازار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبر أمه الحديث " ( مظكوة صفح ١٥١) حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی ۔اس حدیث سے طاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمند کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے محکے۔ فأوى اجمليه / جلد جبارم ١٨٨ كتاب الردوالمناظره

فنَّا وي اجمليه المجارم ٢٨٤ (١٨٥ كتَّاب الردوالمن ظره

وتبيك شهدان هتولاء شهداء وان من زار هم او سلم عليهم الى يوم القيامة ردواعليه " كر بهوسة جہاں وہ كھڑ ، ہوتے تھے، كھر جب انہول نے اللہ اكبراللہ اكبركہا تو مدينه ميل لرزه ہو (شرح الصدورمصري صفحه ۸۷) كريم جب اشهند ان لا اله الاالله كما توكرزه ببت زائد بوكرا يحرجب اشهد ان محمد رسول بیشک نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے احد میں قبور شھداء کی زیارت کی اور بیفر مایا اے اللہ تیرا ہیں۔ الل كہاتو يرده تنيس اين مكانوں سے بابرنكل تنيس اورلوگ كينے كياد كيارسوں الله صلى الله تعالى عليه اور نبی گواہی دیتا ہے کہ میہ شہداء ہیں اور جوان کی زیارت کر بگایا تا روز قیامت ان پرسلام پیش کریگ**ا تو ہے** وملم ظاہر ہو گئے؟ تورسول اللہ صلی المتد تعالی علیہ وسلم کے بعد میں اس دن سے زائد کسی دن روئے والے

> صحداءاسكاجواب دينتك اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے شھداء احد کی قبور کی زیارت کی اورانمت کوان کی زیارت کی ترغیب دی۔

> > (۱۰) ابن عسا کرنے بسند جیدحضرت ابوالدردا ، رضی الله عنه سے روایت کی:

" ان بلا لا رأى في منامه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و يقول له: ما هذه المحفولة يا بلال؟ اما أن لك أن تزور ني يا بلا ل! فانتبه حزينا و حلاحاثفا فركب راحلته وقبصدا للمدينة فاتي قبر النبي صمى الله تعالىٰ عليه وسدم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه ماقبل الحسن والحيسن رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا له يا بلال نشتهمي ان نسمع اذانك الـذي كننت توذن به لرسول الله في المسجد ففعل فعلا سطح المستحمد فوقف موقفه الذي الله يقف فيه فلما ان قال الله اكبر الله اكبر ارتجت المدينة فلما ان قال اشهد ان لااله الا الله از دادت رجتها فلما ان قال اشهد ان محمد رسول الله حرجت العواتق من خدور هن وقالو ابعث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فمارائي يوم اكثر باكيا بالمدينة بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من ذلك اليوم " (شفاءانسقام صفحه ۳۹ ذوفاءالوفامصري جلد ٢ صفحه ٢٠٠٨)

حضرت بلال نے خواب میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا کہ حضوران سے فرماتے ہیں اے بلال بیکیساظلم ہے۔اے بلال کیا تختبے میری زیارت کا وقت نہیں ملتا ہتو وہ رنجیدہ تر سال وخوفز دہ ہو**کر** بیدار ہوئے پھرسواری پرسوار ہوکر مدینہ کے قصدے چلے یہاں تک کہ ٹی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کررونے کے اوراپنے جہرہ کواس پر ملنے گئے۔حضرات حسنین رضی انتدعنہما آئے توان کو چیٹا نے لگے اوران کے بوے لینے لگے ،ان ہر دونے ان ہے کہا ، کدا ہے بلال ! ہم تمہاری وہ اذان سننا جا ہے ہیں جوہم مسجد نبوی میں کہا کرتے تھے تو حصرت بلال نے ارادہ کیا اور مسجد کی حصت پرچڑ ھے اوراسی جگہ

مردو تورت میں دیکھے گئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ حضرت بوال رضی اللہ عند نے ملک شام سے مدید شریف کی طرف بقصد زیارت قبرشریف کتناطویل سفر کیا۔ پھران کے محض قبرشریف کی زیارت کے قصد ہے اشخا طویل سفر کرنے پر کسی صحافی نے کوئی اعتر اض نہیں کیا ندان کے قبر شریف پر بار بار چبرہ کور کھنے پر کسی نے ممانعت کی ۔ پھرخواب میں حضور نبی کریم صلی ابتدتعالی علیہ وسلم کا آئیس زیارت قبرشریف کے لئے طلب گرنا اور انہیں محض قبر شریف کی زیارت کے لئے اس طو مل سفر کی ترغیب کرنا می لف کے مز دیک کیا چیز ہا گروہ اس کوخواب کی بات کہدکر ٹال ویتا ہے تو پھروہ میہ بتائے کہ حضرت بلال نے اس خواب پر کیوں الكركيااورا كراس ہے بھى قطع نظرى جائے توقعل صحابي تو حجت ہے۔ بالجملداس مديث ہے خاص قبر كى

(۱۱) امام ابو بكر بن عربن عاصم أنتبيل في اينه مناسك بيس ذكر كيا- "

"كان عمر بن عبدالعزيز يبعث بالرسول قاصدا من الشام الى المدينة يقرئ النبي ( وفاءالوفامصري صفحه ۴۰ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم السلام ثم ير جع " حضرت عمر بن عبدالعزيز ملك شام عنه ايك فاصديد يندكوكض نبي صلى الله تع الى عليه وسلم يرسلام

میں کرنے کے لئے ہمجیج پھروہ دائیں ہوتا۔

فرف بقصد زيارت سفركرنا جائز ثابت بهوا

اس سے ٹابت ہوگیا کہ امیر الموشین حضرت عمر بن عبد العزیز تا بعی رضی الله عند جواہیے عہد میں حمرالناس مجھے جاتے تھے وہ ایک قاصد کو ملک شام سے مدیند شریف محف قبرشریف پرسلام پیش کرنے كے لئے بيجاكرتے تھے۔ تو قبرشريف يرسلام چيش كرنيكے لئے طويل سفركرنا تعل تالبى سے بھى ابت ہے

(۱۲) فتوح الشام میں ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی القد عنه ملک شام میں الشريف ارما موت اورائل بيت المقدس سي آب في كي-

فآوي اجمليه / جلد جبارم ٢٩٠ كتاب الردوالهنا ظره اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم بن بشار علیہ الرحمد نے خاص قبررسول التد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے گئے سفر کیا۔

(١٥) خود حضرت امام اعظم رضى الله عنه كا قول مروى ب\_

\* من السنه ال تاتئ قبرالنبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم من قبل القبلة و تحعل ظهرك الى القبدة وتستقبل القبر لوجهك الخ " (مندامام اعظم جلداص في ١٥٢٥) سنت ہے كەحضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبر پر قبله كى جانب سے آئے اور تو قبله كى طرف الى بيت كرنااور قبرشريف كى جانب إينامندكرنا...

اس سے ثابت ہوگیا کہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے خاص قبر النبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کو سنت قرار دیا تو ظاہر ہے کہ دور والا اس سنت کوسفر کر کے حاصل کرسکتا ہے۔ تو سفر زیارت قبر کا بھی ای

(۱۷) فناوی ابواللیث سرقندی میں حضرت امام اعظم رضی الله عنه کا قول مروی ہے " قال الاحسىن للحاج ان يبداء بمكة فاذاقضي نسكه مر بالمدينة وان بدأبها حاز فياني قريبا من قبر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيقوم بين القبر والقبلة" (وفاءالوفاء صفحهاام)

فر ما یا حج کر نیوالے کے لئے بہتر ہیہے کہ وہ مکہ سے ابتدا کرے پھر جب نسک حج پورے كرك تومدينه حاضر مو-اورا كرمديند اساس في ابتداك توجهي جائز به يحرقبر شريف حقريب آئ اور قبلہ اور قبر کے درمیان کھڑا ہو۔۔اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے خاص قبر رمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي زيارت كيليئة سفر كأحكم دياب بالجمله ان تمام صحابه وتابعين اورسلف وخلف صافین سے عابت ہوگیا کہ سی خاص قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا بلا شک جائز ہے بلکہ سنت شارع وسنت صحابہ ہے اور ممل مسلمین ہے۔اب اس کے مقابلہ میں اس مصنف کی ولیری دیکھو کہ وہ ایسی تمام أيات واحاديث اوراجهاع وقياس اورهمل مسلمين سب كفلاف بيلكعتاب:

سی معین اور مخصوص قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا ایک مذموم بدعت ہے۔ مصنف کا بیا کیک دعو ہے ہے جس بروہ کوئی دلیل پیش تہیں کرسکا اور نیآ کندہ وہ کوئی دلیل پیش کر سلکا ہے۔ کیکن اس جری کی جرائت ملاحظہ ہوکہ اس نے زیارے قبرے لئے سفر کرنے کو ندموم بدعت کہد

قدم عليه كعب الاحبار واسلم وفرح باسلامه قال له هل لك ان تسير معي ال المدينة و تزورقبرا لسي صنى الله تعالىٰ عليه وسلم وتتمتع بزيارته فقال نعم يا اميرا لمومني اناا فعل ذلك " (وقاء الوقام صرى عِلْد اصفح ١٥٠٥)

کعب احباران کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام لائے تو حضرت عمران کے اسلام **برخوش ہوئے** ۔اوران سے فرمایا کیاتم میرے ساتھ مدینہ چلو گے اور قبر نبی صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے اور اس زیارت سے نفع حاصل کرو گے ،کعب نے عرض کی نہاں اے امیر المومین میں ایسا کرونگا۔ اس سے این ہوگیا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے حضرت کعب احبار کو تھموہا

کہتم ملک شام سے مدیند منورہ تک کا طویل سفر قبر شریف کی زیارت کے قصد سے کرو۔اوراس زیارت ے نفع و فائدہ حاصل کرو نے حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ عنہ نے خاص قبر کی زیارت کے لئے س**غر کا عمو با** (۱۶۳)علامه شامی نے روائحتا رہیں حضرت امام شافعی علید الرحمہ کا حضرت امام الانتمہ ابوحلیفہ فع الله عنه کے مزاریرآ نااسطر چھل کیا ہے"

قال اني لا تبرك بابي حنيفة واحتى الى قبره هاذا عرضت لي حاجة صليت ركتير وسائلت الله تعالى عبد قبره متقضى سريعا " (رواكل رمصرى جلداص في ٣٩)

میں امام ابوصنیفہ کے ساتھ تنبرک حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں مجھے جب *ا*ل حاجت پیش آتی ہے تو دورکعت نماز برِ حتا ہوں اور ان کی قبر کے باس اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہول الله حاجت جلد بوری ہوجانی ہے اس سے ٹابت ہو گیا کہ حضرت امام شائعی صاحب مرجب جیسے جلیل القد ا ہام نے خود حضرت اہام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دی اور وہ خاص قبر کی زیار**ت کے گئ**ے آئے اور وہ بوقت حاجت قضائے حاجت کے لئے خاص قبرا مام اعظم برآ جاتے۔

(۱۴)علامه مهو دی نے وفاءالوفاء میں ابراہیم بن بشار رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس طرح علیا ے " قال حججت في بعض السبين فحثت المدينة فتقدمت الى قبر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فسلمت عليه فسمعت من داخل الحجرة وعليك السلام "

(وفاءالوفا جلد ٢صفحه ٢٠٠٥)

انہوں نے کہا میں نے ایک سال حج کیا پھر مدینہ میں حاضر ہوااور قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ پر حاضر ہوکر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ سے بیآ دازسی وعلیک السلام اور بچھ برسلام ہو۔ فادى اجمليه /جلد چيارم

زيارت قراردية يل-

خود حضرت امام ما لک کماب میسوط میں فرماتے ہیں جس کوعلامہ قاضی عیاض شفا شریف میں اللّٰ کہتے ہیں۔ " لفل کرتے ہیں۔ "

لا باس لمن قدم من سفر او حرج الى سفران يقف على قرا لسى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيصلى عليه ويدعو له ولابي بكر وعمر "

(شرح شفاشريف معرى جدراصفحه ١٥١)

جو خفس سفر ہے آھے یا سفر میں جائے تواس کے لئے قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم پر حاضر مونے میں کوئی حرج نہیں پھر وہ حضور پراور حضرات شخین کے لئے سلام بیش کرے اور دعا کرے۔

(وفيه أيضا) قال مالك في رواية ابن وهب اذا سلم على البني صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ودعا يقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمسن القبر بيده " (شرح شفاء جلد العقد ١٥٦)

ا ما ما لک نے فر مایا ابن وهب کی روایت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ملام پیش کرے اور دعا کرے تو اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا چہرہ قبر کی طرف ہوند کہ قبلہ کی طرف ۔ اور قریب ہو کرسلام پیش کرے اور ہاتھ سے قبرشریف نہ چھوئے۔

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ حضرت امام مالک کے نزدیک زائرا پیغ سفر سے آتے وقت اور جانے سے پہلے قبر شریف پر بقصد زیارت حاضر ہواور قبلہ کو پشت کر کے قبر شریف کی طرف منہ کر کے کھڑا ہواور صلاق وسلام پیش کرے پھر دعا مائے اور قبر شریف کواد با ہاتھ سے نہ چھوئے۔

للزاحضرت امام مالک تو قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا طریقہ تعلیم فرماتے اللہ اور پہفتی ان پر بیدافتر اکرتا ہے کہ وہ زیارت قبرشریف کے قول کو بھی مکر وہ کہتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام زیارت قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناجا تر نہیں کہتے بلکہ قبرشریف کے متعبق لفظ نیارت کے استعمال کوا و با مکر وہ کہتے ہیں اور بیاس بنا پر کہ نفظ زیارت کا استعمال مردوں کے لئے کیا جاتا ہے تو انہوں نے اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں مکر وہ شہرایا، جیسے وفت عشاء کے لئے عتمہ کا استعمال اور طواف ان افاضہ کے لئے طواف زیارت کا استعمال کر وہ سمجھا گیا۔ جیسا کہ مالکیوں کے مشہور معنف ابوالولید محمد بن رشد نے حضرت امام مالک کے اس کلام کے بہی معنیٰ بیان کئے۔

فآوى اجمليه /جلد چبارم (٢٩١) كتاب الردوالمناظ

کرتم م خلف وسلف صالحین ۔ صحابہ و تابعین کو بدعتی بنا دیا بلکہ خود شارع علیہ السلام بلکہ خود ر<mark>ب العلمی</mark> کو بدعتی قرار دیا کہ او پرآیات واحادث پیش ہو چکی ہیں ۔ پھر جب مصنف نے احساس کیا کہ ا**س دعوی** کوئی دلیں نہیں ہے تو خود دلیل اس طرح گڑھتا ہے۔

کیونکہ نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اس کے جواز کے متعلق کوئی نص وارونہیں ہوئی اور د خلفاء راشدین میں ہے کسی نے اس فعل کوکیا اور نہ اہمہ اربعہ ہی نے اس کو سنحس سمجھا۔

اس دیبری دیبری ملاحظہ ہو کہ کہتا ہے کہ نجی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے جواز کے متعلق کوئی نص دار ذہیں ہوئی ہاوجود میکہ ہم نے او پراحادیث نقل کیس کہ حضور مکترت بقیع شریف زی**ارت آم**ور کیلئے تشریف لے ج نے تھے۔ ہرسال احد شریف قبور شہداء پر سفر کر کے تشریف فر ما ہوتے۔ ا<mark>بی والدہ</mark> حضرت آمند کی قبر پرسفر کر کے آئے ۔ تو اس اندھے کو مینصوص نظر ندائیں ۔ پھر جب تعل شارع سے ٹا بت ہو چکا تو اب قبر کی زیارت کیلئے سفر کر کے جانا سنت قرار پایا۔ نیز اسکی بیب**ا کی ملاحظہ ہو کہ وہ کہتاہے** کہ نہ خلفاء راشدین میں ہے کسی نے اس تعل کو کیاءاور اوپر ہم نے حدیث نقل کی کہ حضرات خلفہ راشدین ہرسال قبورشہداءاحد پرسفر کر کے جاتے ،تواس کوفعل خلفاءراشدین نظرندآیا، پھرا**س کی مرب** ے حیائی دیکھئے کہ وہ کہنا ہے، ندائمہ اربعد میں ہے کسی نے اس کوستحسن سمجھا۔او پر ہم نے نقل **کیا کہ** حضرت امام اعظم وحضرت امام شافعی خود خاص قبر پر سفر کر کے آتے اور دوسروں کواس کا حکم دیے ا**درال** کونہ فقط مشخب وستحسن بلکہ سنت قرر دیتے۔اس نابینا نے اقوال نہ دیکھے۔علاوہ ہریں دلیل **فعل ہوناہ** اور عدم فعل کونو نہ قر آن وحدیث نے دلیل بنایا نہ اجماع وقیاس نے ۔تو بیرجاال عدم فعل وعدوم **ورود می ا** کہال سے دلیل بنا تا ہے۔ پھرلطف ریہ ہے کیفس وقعل کے موجود ہوتے ہوئے ان کے مقابلہ <del>ٹس ال</del>ا کے عدم کو دکیل بنا کراپنی انتہائی جہالت اور نا دانی کا خود ثبوت پیش کرتا ہے۔ بیاس مصنف کے خو استدرال کی حقیقت اوراس کی مراہی کا حال ہے پھراس کے بعد یہ مصنف سلف پر بیافتر اکرتا ہے۔ <u>بلکہ امام مالک اور دیگرعلہ ء دین نے تو اس قول کو مکروہ بتایا ہے کہ کوئی یہ کیے کہ میں نے تعاکم ا</u>

صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی۔ کہوہ زیارت قبر نبی علیہ السلام کے قول کو مکروہ کہتے ہیں، ہم نے تو سوال دوم کے جواب جم

ائمَدار بعداور جمہورعلماء حنفیہ وشافعیہ و مالکیہ وحنابلہ کے مذاجب واقوال نقل کئے کہ وہ زیارت قبر نجام اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آ داب تعلیم کرتے ہیں اور قبلہ کی طرف پشت کر کے قبرشریف کی طرف منہ کرما ملٹ فادى اجليه إجلاج ارم الموالي المردة المناظره

اور جب ثابت ہو چکا کہ زیارت قربت ہے اور اس کی طرف سفر کرنا بھی قربت ہے اور بیٹک نبی طرف سفر کرنا بھی قربت ہے اور بیٹک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدیبہ سے قبور شہداء کی زیارت کے لئے جانا ثابت ہو گیا تو جب قریب کے لئے جانا جا کر تو ایس ہے لئے جانا بھی جائز ہے ۔ تو قبر نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے جانا بدرجہ اولی جا کر نہوا ۔ اور اس پرسلف وخلف کا اتفاق ہو کر اجماع منعقد ہو گیا۔ پھر جب اس مصنف کو اپنے دعوی پر کوئی ولیل میں اسکی تو اس نے حدیث سے خود اس طرح غلط استدلال کیا۔

اس لئے كەرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے بجر مسجد حرام ومسجد نبوى اور مسجد اقصلى كے براس سزے منع فر مایا ہے جو یقصد عیادت كہا جائے۔

مصنف نے مضمون حدیث میں تخت خیانت کی اور اپنی طرف سے اضافہ کر ویا ۔ لہذا ہم پہلے تو الفاظ حدیث نقل کریں ۔

سنے بخاری ومسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے مروی کدرسول الله صلی الله قال علیہ والله عندے فر مایا: ا

لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساحد المسحد الحرام والمسحد الاقصى ومسحدى هذا"

شدر حال بین سفر تین مسجد ول مسبد حرام اور مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ نہ کیا جائے۔ شیخ محمد طاہر مجمع البحار میں اس حدیث نہ کور کی شرح میں فر ماتے ہیں:

وشده كناية عن السفر والمستثنى امنه خصوص فلا تمنع لزيارة صالح اوميت او قريب او طلب علم او تحارة او نزهة " (مجمع البحار جلداصفي ٢٤٨)

اورشدرحال کنامیہ ہے سفر سے۔اوراس میں مشکیٰ منہ خاص کر متجد ہے تو اس حدیث سے زندہ یا مرافع تی یارشتہ داری زیارت کے یا طلب علم یا تجارت یا نزہت کے سفروں سے منع نہ کیا جائے۔
علامہ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث مذکور کی شرح میں اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں:
'' وبعضے از علماء گفتہ اند کہ تخن ور مساجد است یعنی ور مبد دیگر جز ایں مساجد سفر جا کز نبود امامواضع الگر جز مساجد خارج از مفہوم ایں کلام است وگفت بندہ مسکین کا تب الحروف عبدالحق بن سیف الدین عفا اللہ عنا کہ مقصود بیان اہتمام شان ایس سہ بقعہ وسفر کر دن بجانب آئم است کہ متبرک ترین مقامات است بعنی اگر سفر کنند ہایں سہ مسجد کنند وغیر آل گرائی مشقت کشیدن نماینتد نہ آئکہ سفر بجز ایں مواضع المت کے متبرک ترین مقامات است بھی اگر سفر کنند ہایں سہ مسجد کنند وغیر آل گرائی مشقت کشیدن نماینند نہ آئکہ سفر بجز ایں مواضع

فيّا وي اجتمليه / جلد جهارم الم الله الم من الم يلم عن الم و المناظرة المناطرة المناظرة المناطرة المن

چنانچ علامه بلی شفاءالسقام میں اس طرح نقل کرتے ہیں: قال محمد مدمد شامدا سے مدالا مدخر الدالله اعلام الله

قال محمد بن رشد ما كره مالك هذا (والله اعلم) الا من وجه ان كلمة اعلى من كلمة فلما كانت الزيارة تستعمل في الموتى وقدوقع فيها من الكراهه ما وقع كره ال يذكر مثل هذه العبارة في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما كره ان يقال ايام التشريق واستحب ان يقال الايام المعدودات كما قال الله تعالى وكما كره ان يقال العتمة ويقال العشاء الاخيرة و نحو هذا وكذلك طواف الزيارة لانه يستحب ان يسمى بالافاضة "

(شفاءاليقام صفحه ٢٥)

محمہ بن رشد نے کہا کہ اہام مالک نے اس کو مکر وہ نہیں قر اردیا اور القداعلم ہے مگر اس بناہر کہ ایک کلمہ دوسر ہے کئمہ ہے بہتر ہوتا ہے تو جب لفظ زیارت مردول میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کرا ہت توال میں واقع ہوگی لہذا نبی صلی اللہ تف کی علیہ وسلم کی شان میں ایسے لفظ کا ذکر کرنا مکر وہ ٹہر اجیسے ایا مقر لائی کہ کہنا تو مکروہ ہے اور ایا معدووات کہنا مستحب ہے جسیا کہ اللہ تف کی نے فر مایا۔ اور جیسے کہ عشاء افجر واقع تہم کہنا مکرہ قرار دیا اور اسی طرح طواف زیارت کا کہنا کہ اس کو طواف افاضہ کہنا مستحب ہے۔ الل عبارت سے ثابت ہوگیا کہ حضرت امام مالک نے او بالفظ زیارت کے استعمال کو کروہ فر مایا ہے۔ حافظ انہوں نے زیارت قبر شریف کو ہر گز کروہ قرار نہیں دیا۔ جیسا کہ ہم نے خودا ہام مالک کے اتو ال پیش کر کے عوام کو مخالط بی قالا انہوں نے نیارت کا استعمال بھی مکروہ نیں۔ کہاستعمال بھی مکروہ نیں۔ کو استعمال بھی مکروہ نیں۔ جاتا ہے اس حقیقت کو واضح کر دیا مصنف کا یہ فریب ہے کہوہ تو ل امام مالک پیش کر کے عوام کو مخالط بی قالا جاتا ہے کہا تھ نے زیارت کا استعمال بھی مکروہ نیس۔ چاہتا ہے کہا نے جو باتا ہے کہا کہ استعمال بھی مکروہ نیس۔ چاہتا ہے کہا نے وہ وا والوفا شریف ہیں ہے '

والمختارعندنا انه لا كره اطلاق ذ اللفط " (وقاء الوقا جلير اصفح الاس

اور ہمارے نز دیک مختار مذہب میہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق مکروہ نہیں، بلکہ زیارت قبر شریف قربت ہے اور جب میقربت ہے تو اس کے لئے سفر کرنا بھی قربت ہے اور اس سفر کا قربت ہونا قرآن وحدیث اوراجماع وقیاس سب سے تابیت کردیا گیا۔

چنانچىرىلامىتىم وى دفاءالوفاشرىف بيس فرماتے بين:

" فناذا جناز الخروح للقريب جاز للبعيد وحينئذ فقبره صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اولىٰ قد انعقد الاحماع على ذلك لاطباق السلف والخلف عليه "(وقاءالوقاء علر الصفي الا

فأوى اجمليه /جلد جهارم (١٩٥ كتاب الردوالمناظرية) درست نباشد " (افعه اللمعات جلداصفي ٣٢٣)

بعض علماء نے قرمایا کہ گفتگومساجد میں ہے بینی ان مساجد کے سوانسی دوسری مسجد کے کیے س ج ئزئېيس تو ان مساجد كے سوا اور منفام مفہوم حديث سے خارج ہيں ،اور بيد بنده مسكين كاتب الحروف عبدالحق بن سیف الدین عفالله عنه کہتا ہے کہ مقصود حدیث ان سه مساجد کی شان کا اہتمام بیان کرناہے اوران کی طرف سفر کی عظمت کا اظہار کرنا ہے کہ بیہ بہت متبرک مقامات میں اگر سفر کرنا ہوتو ان مساجد کی ظرف سفر کریں اوران کےعلاوہ مشقت سفر برداشت شکریں میہ بات نہیں ہے کنان مقامات **کے مواس**ز م کرنا ہی درست جمیں ہوگا۔

علامة على قارى شرح شفاشريف ميں حديث مذكور كے معنى ومراد تحرير فرماتے ہيں۔

(لا تشد الرحال) المعنى لا ينبغي ان تركب دابة لزيارة مسجد من المساحد (الا الى ثـاثة مسـاحـد ) لـفـضلها على غير ها في كونها مشدودة وفيه تنبيه نبيه على انه ينبغي للعاقل أن لايشتغل الابما فيه صلاح دنيوي وفلاح اخروي ولما كان ماعدا المساحد الشلائة متمساوي المرتبة في الشرف والفضل وكان التنقل والارتحال لا جله عبثا من غير المنفعة نهى الشارع عنه النح ملحصا " ( شرح شفاء شريف صفحاها)

شدر حال نه کیا جائے اس کے معنی میہ ہیں کہ تین مسجدوں کے سوانسی مسجد کی زیارت کیلئے جالور پرسوار ہونا مناسب ہیں کہ ان کی اور وں پرفضیلت منصوص ہے اور اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ عالل کیلئے بیدلائق ہے کہوہ الیمی ہی بات میں منشغول ہوجس میں صلاح دینوی اور فلاح اخروی ہواور جب ان تنیول مساجد کےعلاوہ اورمس جدشرف وفضیلت اور مرتبہ بیس برابر ہیں تواس بنایران کی طرف متوجه **او** نااورسفر كرنا بغير نفع كے عبث قراريا برگااورشارع عليه السلام نے معلى عبث ہے۔ علامة بكي شفاء السقام مين حديث مذكور كي تحت مين فرمات بين:

العلم ان هذ الاستثناء مفرغ تقديره لا تشد الرحال الى مسجد الا الى المسلحة النلاثة " (جانو بياستناك مفرغ باس كي تقديريك كتين مساجد كسوالسي اورمبحد كي طرف سفرت

(وفيه ايضا) ولا شك ان شد الرحال الى عرفة لقضاء النسك واجب باحماع

المسلمين وليس من المساحد الثلاثة وشد الرحال لطلب العلم الي اي مكان كان جائزا باجماع المسلمين وقد يكون مستحبا او واحباعلي الكفاية او فرض وكذلك السفر للحهاد من بالا دالكفر الي بلاد الاسلام للهجرة واقامه الدين وكذلك السفر لزيارة الوالدين وبرهما وزيارة الاحوان والصالحين وكذلك السفر للتحارة وغيرها من الاغراض المباحة فانما معنى الحديث ان السفر الى المساحد مقصور على الثلائة "

جانو کہ بیاستٹنا ہفرغ ہےاس کی تقذیر ہے ہے کہ تین مساجد کے سوانسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے ۔ اور بیشک عرف کی طرف نسک ج ادا کرنے کیلئے سفر کرنا باجماع مسلمین واجب ہے۔ اور ان ماجد ثلاث سے وہ تبیں ہے۔اور سی مکان ومقام کی طرف علم طلب کرنے کے لئے سفر کرنا با ثفاق اہل اسلام جائز ہےاور بھی وہ سفر کرنامستحب یا واجب علی الکف میدیا فرض عین ہوتا ہے۔اسی طرح وارالکفر سے دارا السلام كي طرف جہاد كے لئے ہجرت اورا قامت وين كے لئے سفركر نا ضروري ہے، اسى طرح مال باپ کی زیارت اوران براحسان کرنے کے لئے اور بھائیوں اور صالحین کی زیارت کے لئے سفر کرنا ہے اوراس طرح تجارت وغیرہ مباح غرضوں کے گئے سفر کرنا۔تو حدیث کے معنیٰ یہ ہیں کہ مب جد کی طرف سفر کرنا صرف تین معجدول ہی میں تحصر ہے۔

( وقيرايضاً ) فالسفر بقصد زيارة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم غايته مسجد المدينة لانه محاور للقبر الشريف فلم يخرح السفر للزيارة عن ان يكون غايته احدا المساورد الثلاثة " كين نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كى زيارت كقصد سے سفر كرنے كى غرض مسجد نبوى مونی کہوہ قبرشریف سے متصل ومجاور ہے۔ تو سفرزیارت مساجد ثلثہ میں سے ایک کے مقصود ہوئے سے خارج جيس موا\_

( وفيه ايضا ) السفر لزيارة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يدحل في الحديث لانه لم يسافرلتعظيم البقعة وانما سافر لزيارة من فيها كما لو كان حياو سافر اليه فيها او غير ها فانه لا يدخل في هذا العموم قطعا " (شفاء النقام صفح ٨٨ وصفح ٨٨)

زیارت نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے سفر کرنے والا حدیث میں اس لئے واظل نہیں کہوہ تعظیم مکان کے لئے سفرتبیں کرتا ہے بلکہ وہ صاحب مکان کی زیارت کے لئے سفر کر رہا ہے۔جس طرح ا کروہ بظاہرزندہ ہوتے اور سیخص اس مکان میں یااس کے علاوہ ان کی زیارت کیلئے سفر کرنا تو یہ یقیناً اس

علامه مهم وي وقاء الوفاهين حديث مذكور كمعتى بيان كرت مين:

اما حديث "لا تشد الرحال ال ثلثة مساجد "فمعناه لا تشدوا الرحال الي المستحد الاالي المساجد الثلثة اذشد الرحال الي عرفة لقضاء النسك واحب بالاحماع وكذلك سفر المجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطه وغير ذلك واحمعو على جواز شد الرحال للتجارة ومصالح الدينا" (وقاء الوقا جلد المحيم الم

کیکن حدیث کہ تین مسجدوں ہی کی طرف سفر کیا جائے تواس کے بیٹعنیٰ ہیں کہ تین مسجدوں کے سوااور کسی مسجد کی طرف سفرند کرو۔اس لئے کہ عرف کی طرف ادائے نسک کیلئے سفر کرنا بالا جماع واجب ہے اس طرح جہا داور دارالکفر سے جحرت کا سفر پوجود شرا نظ اور اس کے سواسفر واجب ہیں اورامت نے تجارت اور دینوی مصلحتوں کے لئے سفر کرنے کے جواز پرا جماع کیا ہے۔الحاصل اس حدیث اوراس کا شروح سے ابت ہو گیا کہ عدیث کامفہوم اور مراو یہ ہے کہ سوائے مساجد مجدحرام ،مسجد بیت المقدی، مسجد نبوی کے اور کسی مسجد کی طرف بقصد شرف وفضیلت سفر کرناممنوع ہے اور صدیث کا وہ مفہوم ہر گرمہیں ہے جو مخالف نے بیان کیا کہ سوائے ان تین میں جد کے کسی مقاّم اور کسی غرض کے لئے سفر ممنوع ہے۔ بلکہ ند ہب اہل حق یہ ہے کہ سوائے ان مساجد کے بعض مقام کے لئے سفر کرنا فرض ہے بعض کیلیے واجب ہے بعض کے لئے سنت بعض کے لئے مستحب بعض کے لئے مباح ہے۔جس کی مثالیں اور نذکور ہوئیں ۔تو مصنف کااس حدیث ہے استدلال کرنا غلط و باطل قراریا یا اورنسی حدیث ہے تھی خاص قبری زیارت کے لئے سفر کرنے کی ممانعت ثابت نے ہوسکی۔ واللد تعالی اعلم بالصواب

سوال هفتم: - زيارت قبرني صلى الله تعالى عليه وسلم كى احاديث ضعيف بين -(۱) "من زار قبري و جبت له شفاعتي

(١) من حج ولم يزر ني فقد حفاني .

(٣) من زارني بعدمماتي فكانما زار ني في حياتي "

یہ احادیث اور اس قسم کی دیگر احادیث سب ضعیف ہیں اور ان میں ہے بعض موضوع ہیں۔ قابل اعتماد کتب سنت میں ان کا کہیں و کر تک نہیں ۔اور ندائمہار بعداور دیگرائمہ سلمین نے آئیس عل م ہے۔لہٰذا ہرمسلمان پر واجب ہے کہاس تھم کی احادیث پراعتا دنہ کرکے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم

فرمايا ميرى قبركوموهم اجتماع شدبنادينا بينواتوجروا

خادم العلماء والمشائخ محمرظهورالدين محلَّه گاؤ قصابان تو تك (راجستهان)

حدیث مبر(۱) کی بطرق کثر و ترخ ترج موئی - چنانجدوار قطنی بیبق نے ولائل میں ، ابن عسا کرنے تاریخ میں ،ابن عدی نے کتاب الکامل میں ،ابن جوزی نے کتاب مشیر العزم میں ، یحیی بن حسن نے كتاب اخبر المدينه مين معافظ ابواكس يحيى بن على قرشى نے كتاب الدلائل المبينه في فضائل المدينه مين، حافظ ابولیمان نے کتاب اتحاف الزائرین میں ، بیروایت تخ تح کی۔

حدیث نمبر (۲) کوبطرق متعدد ہ دارفطنی نے اور ابن عدی نے کتاب الکامل میں تخریج کی۔ حدیث نمبر (۳) کو دارفطنی ،طبرانی ،بہتی نے ، اور ابن عدی وابن عسا کرنے بطرق متعددہ وبالفاظ نتكفة تخريج كي،ان احاديث اوران كے سوااور كثير احاديث زيارت ميں ہيں،اگريه بات تشكيم بھي کرلی جائے کہ سب احادیث منعیفہ ہیں لیکن مخالف اس سے تو انکار نہیں کرسکتا کہ ان احادیث زیارت کے طرق کثیرہ ہیں،اور جب ان کے طرق کثیرہ ہیں تو پھر بیا حادیث صرف ضعیفہ ہی نہیں رہیں ۔ بلکہ بیہ حسن بلکہ جمع کے درجہ تک پہو مج کئیں۔

بنانچه حفرت علامه کی قاری موضوعات کبیر میں تصریح فرماتے ہیں" تعدد السطسرق ولو ضعفت يرقى الحديث الى الحسن " (موضوعات كبير كتباكي والمي صفح ١٠٠١) حدیث آگر چیضعیف ہولیکن اس کے طرق متعدد ہوجا تمیں تو وہ حدیث درجبہ حسن تک پہو گیج جاتی

( وفيه ايضا) ورد في صيام رحب احاديث متعددة ولو كانت ضعيفة لكنها يتقوى بعضها ببعض " (ازموضوعات كبيرصلحدا • ا رجب کے روزے میں چند حدیثیں وار دہوئیں اگر چہوہ حدیثیں ضعیف ہیں کیکن ان میں بعض

بعض سے تو ی ہوجاتی ہے۔

( وفيه اينضا) قال البيهقي ( في حديث التوسع على العيال يوم عاشورا ) اسانيده كلها ضعيفة ولكن اذا ضم بعضها الى بعض فاقوه "(موضوعات كبيرصقح ٣٥) بہتی نے ( دسویں محرم کواپنے عیال پر وسعت طعام کی حدیث کے لئے فر مایا، اس کی سب

فافت كرتا ہے اس كى جہالتيس بير اير \_

(۱) ان احادیث کو بوجود کترت طرق کے بھی حسن ویجے ظاہر نہ کرنا بلکدان کوضعیف بی مے درجہ ہیں رکھنا ہیاں کی جبہی جہالت ہے۔

(۲) ضعیف حدیث کے کثرت طرق ہوج نے کے باوجوداس کومتندوقوی حدیث نہ جھنااس کی دومری جہات ہے۔

( m ) ضعیف صدیث کومطلقه نامعتبر وغیر معتمد بنا نامیاس کی تیسری جہاست ہے۔

(٣) حدیث ضعیف کوفضائل اعمال میں بھی ناتہ بل استدلال اورغیر لا ئق اعتما وقر اردینا بھی اس كى چوتى جہالت ب\_اس كے بعد مصنف كى مزيد جرأت ملاحظ ہووہ كہتا ہے۔

ان میں ہے بعض موضوع ہیں۔

مصنف کے پاس اگر کوئی موضوع روایت جو تی ۔ تو وہ اس کو پیش کرتا مہذا اس کا ایمی روایت کو بیش ندکرنا خوداس کی تکذیب کے لئے کا فی ہے۔اوران سداحا دیث میں کوئی حدیث موضوع کہیں ہے۔ ' گے نہایت بدحو می میں لکھتا ہے۔

ق تل اعتماد كتب سنت ميں ان كالهبيں ذكر تك نہيں \_

اس سے بدچھوک بیسداحادیث طبرائی بہتی ،وارفطنی ،تاریخ ابن عساکر، کتاب کامل بین عدی ، كتاب مشير العزم لا بن جوزي ، كتاب اخبار المدينه ليخل بن حسن ، كتاب الدلائل البينه لحافظ ابوالحسن يحل بن على ، كتاب اتحاف الزائرين لحافظ ابواليمين ، كتاب شفاءالسقام ملعلامية الإمام سكى ، وفاءالوفاءلعلامية المجودي ميں باسندموجود ہيں۔تو مصنف بتائے كدان كتربول ميں كون مى كتاب قابل اعتماد تہيں۔اگر مفنف سچاہے تو بتائے ورنہ لعنۃ اللّٰہ علی الکاذبین پڑھ کرا ہے او پر دم کر لے ۔ پھراس کے بعد مصنف کا مزيد كذب مل حظه بهور

اور ندائمدار بعداورديگرائمه سلمين نے انہيں نقل کيا ہے۔

جب ائمدار بعداورد يكرائم مسلمين في زيارت قبر نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كوقربت ومستحب قرار ویا بلکہ اس زیارت کے لئے سفر کرنے کو بھی قربت شہرایا تواس سے خود ہی ثابت ہوگیا۔ کدان کے نز دیک ال احكام كى دليل يمي احاديث زيارت مين توجب انهول نے ان احاديث سے استدلال كيا تو ان العاديث كوهل بن كيا۔ چنانچه علامه فقيه محدث امام شيخ لقي الدين سبكي نے ان احاديث كے طرق واسانيد

سندیں تو ضعیف ہیں کیکن جب بعض حدیث کوبعض کے ساتھ ملادیا جائیگا تواسکوقو ی بنادیگا۔ علامه ام تقى الدين بكي شفاء التقام في زيارة خير الانام مين أحيس ك ليح فرمات بين ال فاحتماع الاحاديث الصعيفةمن هدالنوع يزدها قوة وقد ترقى بذلك الي درجة الحسن او لصحيح الخ " (شفاء التقام صفحه ا)

الیی ضعیف حدیثوں کا جمع ہوناان کی قوت کوزائد کر دیتا ہے اور وہ اس بنا پر درجہ حسن یا سیح تک ترتی کرتی ہیں۔ان عبارات سے ثابت ہو گیا کدا حادث ضعیفہ کثرت طرق سے تو ی ہو کرھن مج کے در ہے تک تر تی کرتی ہیں ،تو پھرالیسی احادیث شعیفہ کو دلیل و حجت بنا نا اور ان کے ساتھ استدلال **کرنا گج** ہے۔ چنانچہ عارف باللدامام علام عبدالوماب شعرانی میزان الشریعة الکبری میں تسریح کرتے ہیں:

" قد احتج حمهور المحدثين بالحديث الضعيف ادا كترت طرقه والحقوه بالصحيح تا رة والحسن احرى " (ميزان الشريعة مصرى جلد ٢صفي ٢٣)

جس حدیث ضعیف کے طرق کثیر ہو جا نئیں تو جمہور محدثین اس کیساتھ استدر ل کرتے ہیں الا اس کوبھی حسن اوربھی سیجھ کے ساتھ لاحق کرویتے ہیں۔ بلکہ فضائل اعمال میں بالا تفاق ممل کیا جاتا ہے۔ علامهابن عابدین شامی ردمختار میں فرماتے ہیں '

' في فضائل الاعمال يحوز العمل بالحديث الضعيف "

(ردائحتا رمصری جلداصفحه۲۲۹)

حديث ضعيف يرفضائل اعمال مين عمل كرنا جائز ہے۔ علامہ کی کبیری میں فرماتے ہیں:

(كبيرى صفحه ٥٠) " يحوز العمل بالضعيف في الفضائل " فضائل میں ضعیف برعمل کرنا جا تزہے۔

ان عبارات سے ٹابت ہو گیا کہ احادیث ضعیفہ فضائل اعمال میں معتمد معتبر اور متندین زیارت قبرنی صلی الله تعالی علیه وسلم کا استحباب ثابت کرنے کے لئے سیاحادیث منعیفہ نہایت کا تی ہیں۔ بلکہ میداحادیث اینے کثرت طرق کی بنا برحدیث سیج کے تھم میں داخل ہو کئیں ۔الہذا ان احادیث 🖚 استدلال کرنا گویا احادیث حسنه ومیحد ہے استدلال کرنا قراریایا ۔ میہ جو کچم بھی معروض ہوا دہ عقیبا ومسلك الل سنت وجماعت نفيا لهيكن مخالف ان احاديث كوضعيف كهدكر تصريحات ائم يسلف وخلف ا

وسلم ليس فيها يوم بعينه بل اى يوم كان " (شفاء القام صفح ٢٠)

اوراحمال ہے کہ بیمراد ہو کہم اس کے لئے وقت خاص ایب ندمقرر کرلو کہ بیزیارت صرف ای وت میں کیا کروجیا کہ بعض مزاروں کی زیارت کے سے معین روز کو جائے ہوجیسے یوم عیدمعین ہے اور قبرنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے کوئی مقررون میں ہے بلکہ اس کے لئے ہرون ہے علامه مبودي وفاءالوفاء مين فرمات بين:

" وقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم" لا تجعلو اقبري عيدا" قال المحافظ المنذري يحتمل ان يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله تعالي عليه وسلم وان لا بهمل حتى لا يزار الا في بعض الاوقات كالعيد الذي لا ياتي في العام الا مرتين وقال يشويده قبوله" لا تبجعلوا بيوتك قبورا" اي لا تتركوا الصلاة فيها حتى تجعلوها كالقبور اللتي لا يضلي فيها " (وفاء الوقا طِلر ٢ صفح ١٥٠)

اور حدیث کاریقول' لا تحمدوا قبری عبدا "حافظ منذری فرمایا کماخمال برکراس قبرشریف کی کشرت زیارت پرابهارنا مراد جو۔اور بیہ بات جو کہاس کوچھوڑ نددیا جائے یہائنک کہ صرف بعض وتنوّل میں اس کی زیارت کی جائے ، جیسے کہ عید کہ جوسال میں دومرتبہ آئی ہے اور اس کی میہ بات "نائيد كرنى ہے كەحدىث ميں ہے كە" تم اينے كھرونكوقبرند بناؤ" كيتنى مكان ميں نما زمت جيھوڑ دويبال تك که الهیل قبروں کی طرح کر دو که قبرول میں نماز نہیں پڑھی جاتی ۔ان شروح حدیث ہے تابت ہوگیا کہ ان الفاظ هديث سے زيارت قبرشريف كى ممانعت ابت بيس مونى \_ بلكه ان الفاظ حديث سے قبرشريف. کی کثرت زیارت مقصوداور مراد ہے اور میمعن ہیں کہ جس طرح عیدسال بھر میں وو ہارآنی ہے۔ ہم میری فبرشریف پرنسی وقت پخصوص یا سال میں دو بار ہی ندآؤ۔ بلکہ ہمیشہ ہروفت میں آؤاور بکثرت بار بار عاضری دیا کرو-اورموسم اجتماع میں حاضر موجانے کا وفت خاص مقررت کرو-

بالجملداس مين فتنتر نجديت كالمختصر بيان اورسات سوالات كمل جوابات كلهديئ مصنف ل جہ تئیں اور غلط استدلال ایسے تھے کہ جن پرشرح وبسط سے کلام کیا جا تالیکن اپنی عدیم الفرصتی اور پھر اس پرمرض مہلک لقوہ کے حملہ کرنے کی بنا پر زیادہ مفصل گفتگونہ کرسکا میکرانشاءاللہ مصنف کے لئے اس لمرجوابات بھی بہت کافی ٹابت ہو نگے اور مصنف کے لئے استے تازیانے وافی ہو گئے۔ چونکہ بیسلسلة گفتگوا بک مستقل رسالہ ہوگیا توہاس کی ابحاث اور مضامین کے لحاظ ہے اس کا

فأوى اجمليه /جلد چبارم امل كتاب الرووالمناظر

اوران کےاو پرمتفرع احکام میں ایک مبسوط کتاب شفاءائسقام فی زیارۃ خیرالا نام تالیف کی۔اورامام عج اراسلام مفتی الا نام علامه سمبو دی نے وفاءالوفاء ہاخبار دار المصطفی تصنیف کی جس کی دوجلدیں ہیں جن میں ہر جلد تقریبا سازے جارسوصفحات کی ہے۔ان میں ان احادیث زیارت کو پوری بوری سندول اور مختلف الفاظ وطرق سے نہایت شرح وبسط کے ساتھ تعلی کیا۔اور اسمہ اربعہ دیگر اسمہ سلمین کی نقل کروں سندوں کو بیش کیا ہے ۔ تو مصنف نے ان حضرات پر میافتر اء کیا ہے ۔اس کے بعد می*مصنف فقل*ا **بل** نافق عقل ہے سی می گر صتا ہے۔

• البذا برمسلمان برواجب ہے کہ اس قسم کی احادیث براعمّاد نہ کرے۔

ائمہ مذہب ومحدثین تو میفر ماتے ہیں کہ اس تشم کی احادیث کثرت طرق کی بنا پر تو می ہوکر حس وسیح کے در ہے تک پہو گئے جاتی ہیں حتی کے فضائل انمال میں صرف ضعیف حدیث معتمداور قابل ممل ہے ۔اور پیمصنف اس کے مقابل میتھم بتائے کہاں شم کی احادیث پراعتماد نہ کرنا واجب ہے،تواس کا **بیٹلڈ** علم پھر پر ماروینے کے قابل ہے۔ پھراس کے بعد مصنف حدیث کا بیمضمون الکھتا ہے۔

كدرسول كريم صلى الله تعالى عليدو كلم في فرما ياميرى قبركوموسم اجتماع ندينا وينافي فقط

مصنف نے الفاظ حدیث کا تر جمہ کر کے ممہ نعت زیارت قبرشریف پر غیط استدلال کیا ہے۔ باوجود یکهان الفه ظ حدیث کے معنی حضرت علامیلی قاری نے شرح شفامیں بیربیان فرمائے " ویسحتعل ان يراد به المحث عمي كثرة زيارته ادهى افصل القربات واكدا لمستحبات بل قريبة من درجة النواحبيات فبالنمعني اكثروا من زيارتي ولا تجعلو ها كالعيد تزورونني في السنة مر تين او في العمر مرتين " (شرح شفامصرى جلد الشحح ١٣٣١)

اور محمل ہے کہ اس سے قبر شریف کی کشرت زیارت برا بھار نا مراو ہو کیونکہ بیزیارت المل قربت اورمئو كدمتنحب ب بلكه درجه واجب ك قريب ب تو الفاظ حديث كمعنى به بين كرتم ميركا زیارت قبر بکشرت کرو ۔اوراس کومتل عید کے قرار نہ دو کہ سال بھر میں یا عمر میں دومرتبہ یا دو بار میر گ

· علامه سبکی شفاء التقام میں قرماتے ہیں:

" ويحتمل ان يكون المراد لا تتخذو اله وقتا محصوصا لا تكون الزيارة الاله كمبا ترى كثير من المشاهد لزيارتها يوم معين كا لعيد وزيارة قبره صلى الله تعالىٰ عليه فأوى اجمليه / جلد جبارم سهوس كتأب الردوالمناظره

(II+A)

مسئله

کیا فرماتے ہیں علمائے و مین اس شعر کے بارے میں ٹائب مصطفے درین کشور رشک پیغیبرال معین الدین کہ شعر میں کوئی نفظ خلاف شریعت اور خلاف عقیدہ اٹل سنت ہے۔خاص کر مفظ رشک پیمبراں ، بحوالہ کتب جواب ارشاد ہو۔ایک صاحب نے اس شعر کے پڑھنے سے قوال کور دک دیا ،ان کا پیمبراں ، بحوالہ کتب جواب ارشاد ہو۔ایک صاحب نے اس شعر کے پڑھنے سے قوال کور دک دیا ،ان کا پیمبرا ہے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب

نحمده و نصلی علی رسو نه الکریم علیه و علی آله و صحبه الصلاة و التسلیم
قدوة اسلین، زبرة العارفین، امام الاولی، وارث علوم انبیا و سلطان الهند، حضرت خواجه عین الدین اجمیری رضی المدعندی مدحت و منقبت میں اس شعرکا " رشک بیغیمرال " کبنا خلاف مذہب حق و فاف عقائد الل سنت ہے اور شان البیاء کرمعلیم السلام میں ہا اولی وگستا خی کا کلمہ ہے۔ بید حضرت خواجہ کی شان میں اطراق کرنا جا ترنبیں ، جتی کہ صحابہ عظام اور ابعبیت کرام فواجہ کی شان میں اطراق کرنا جا ترنبیں ، جتی کہ صحابہ عظام اور ابعبیت کرام کیلئے بھی ممنوع ہے ، ش عرکو یہ تمیز نہیں کو ولی کو جو کرامت و منزلت جو علمی و ملی فضیلت درگاہ البی میں جو قرب و نصوصیت عاصل ہوتی ہے وہ نبی سے امتاع و غلامی کا صدقہ ہے۔

علامة تسطل في مواجب لدنديشريف مين فرمات بين:

ان كل كرامة اوتيها واحدا من هذه الامة في علم اوعمل هي من آثار معجزة نبيه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وسر تصديقه و بركا ت طريقه وثمرات الاهتداء بهديه وتوقيفه \_ (مواجب لدنية شريق معررص ١٨٩ ٢٠)

### علامهابن حجر مکی فناوی حدیثیه میں فرماتے ہیں:

الولى انما اعطى ذلك ببركة اتباعه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم فلا تظهر حقيقة الكرامة عليه الا اداكان داعيا لاتباع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم برئيا من كل انحراف عن شريعة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فبركة اتباعه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فبركة اتباعه النبى صلى الله تعالى عليه و وسلم في قلبه من انواره الله تعالى عليه و سلم يؤيده الله تعالى بملائكته وروح منه ويقذف في قلبه من انواره والمحاصل ان كرامة الولى من بعص معجزات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لكن لعظم

قاوی اجملیہ اجمد چہارم تاریخی یہ اور المناظرہ تاریخی یام وی تعالی اس تحریر کوتیول کر لے اور طفیل اس تحریر کوتیول کر لے اور طامی بیٹ میں میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے اش اسلام کے لئے اس کو ذر بعیہ ہدایت بنائے اور طامی میرے لئے وسیلہ نجات قرارو ہے۔ واحد دعوی نا السحمد لله رب العالمین والصلوة علی میرے لئے وسیلہ نجات قرارو ہے۔ واحد دعوی نا السحمد لله رب العالمین والصلوة علی حبیبه سیدنا محمد حاتم النبین وعلی اله وصحبه احمعین ۔ ۳ شوال المکرم کے ۱۳ تعلیم بذیل سیدکل ہی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عزوج ل ، العبد محمد اجمل غراد الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل العبد محمد الحمد من بلدة سنجل

فأوى اجمليه /جلد جهارم ٢٠٠١ كتاب الردوالمناظره ہے اس کو نا جا تزینا تا ہے۔ چنا نجیراس نے اس کے بارے میں مدرسہ جامع العلوم کا نبورے استفتاء کیا جس میں صلاۃ کو ناجائز وبدعت بتایا بنتوی مع سوالات وجوابات کے قال کرے خدمت اقدس میں پیش کیاجا تا ہے، بنایا جائے کہ کیا بیٹتو کی سیجے ہے۔اگر غلط ہے تو اس کار دبلیغ فر ما کر ہمارے ہاتھ تیخی بیدر لیخ عطافردی جائے کہ موقع مرمخالفین کے مقابلہ میں استعال کر علیں۔ بخدمت جناب مفتى دارالعلوم جامع العلوم كانپور جامع مسجد پركالپر كانپور-زیدا ذان کے بعداور تکبیر کے قبل کلمات الصلوٰ ۃ والسلام علیک ہارسول اللہ وغیرہ یکار تا ہے ہے کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا سرور کا تنات کے زمانے میں بدرائج تھا؟ کس صورت میں کیا جائز ہے؟ اس معدمین نمازیر هنا کیساہے؟ اختلاف ہونے کی صورت میں کیا کی جائے؟ جواب جلداز جلد دینااللہ تعالیٰ آپ کوجز ائے خیروے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اذان وتکبیر کے درمیان اس طرح کے کلمات بیار نا کہیں سے ثابت نبیس اس لئے بدعت ہے۔ (۱) ناجازے۔ (٢) حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كزمانه مين بالكل نه تفا\_ (۳)جواب اوپر ہو چکا۔ (٤٨) اس كوا كرقدرت موروك دينا جائي مرجم حكر جفكر ہاورفساد سے بہرحال بچنا جا ہے ۔ (۵) این مسید میں باوجودان کلمات بیکارے جائے کے تماز سیج ہے۔

(۲) ایسے تخص کو تمجھانا چاہئے کہ وہ ایبانہ کرے اور اگر وہ ضدوا صرار کرے تو بھر چونکہ وہ غط بات پرضد کرر ہاہے اس لئے اس کے پیچھے نمازنہ پڑھے۔

غرض بدعت کی اصلاح حتی الوسع ضروری ہے گرجھڑ ہے وفسا دا درمسلما نوں میں اختلاف ہے احتر از ضروری ہے۔ احتر از ضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصوب۔

كتبد بنده محدنصير غفرلد مدرس جامع العلوم كانبور ١٦ رمضان السارك ٢٠٠٠

فاوی اجملیه اجلد چهارم (۳۰۵)

اتماعه له اظهر الله بعض خواص النبي على يدى وارثه ومتبعه في ساتر حركا ته وسكنا ته. ( قَأُوك حديثيه مصري ص ٨٨)

ان عبارات سے ثابت ہوگی کہ وئی کو جو کمال جوخصوصیت جو کرامت حاصل ہے وہ مجزات نی میں سے ایک مجز ہ اور اتباع بیغمبر کا صدقہ ہے ، تو جب درجہ ولی درجہ نبی سے کمتر ہے ۔ لہذا وہ رشک پینمبرال کیسے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کومسلمانوں کا بیعقیدہ معلوم نہیں۔

عقائد کی مشہور کتاب شرح فقد اکبر میں ہے:

ان الولی لا ببلغ در حة النبی برابر مجھ کررشک پیٹیبرال کہتا ہے تو بیعقبدہ بھی باطل ہے، ادر آگرشاعر درجہ ولی کو درجہ نبی کی برابر مجھ کررشک پیٹیبرال کہتا ہے تو بیعقبدہ بھی باطل ہے، فناوی حدیثیہ میں ہے:

من اعتقد ان الولى يبلغ مر تبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد كفر. ( قَاوَى صديثيم معرى ص ١٨)

اورا گرمر تنبہ ولی کومر تنبہ نبی ہے افضل جانتا ہے تو ریجھی کفر ہے۔ لہذاان الفاظ میں حضرات انبیاء کرام کی شان میں ہے ادبی اور گت خی ہے، شاعر پر استغفار وتو بہ لا زم ہے،اور جن بزرگ نے اس شعر کے پڑھنے ہے قوال کوروک دیا انہوں نے حق کی تائیدگی،

حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

من وأى منكم منكر افليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان. (مسلم شريف ص ۱۵ ح ۱)

حزاء الله تعالى خير الحزاء \_ (والتدتع لي اعلم يالصواب\_)

كتب : أمعتصم بذيل سيدكل فبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل .

مسئله (۱۱۰۹)

کیا فرمانتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہم اہل سنت بعد نما ز کے سوائے مغرب کے صلاق کہتے ہیں یہاں عبدالکریم جو یا ہر کارہے والا

(طحطاوی ص۱۱۱) في الا صح و تثويب كل بلد حسب ما تعا ر فه اهلها \_ اور سی فرجب میں تمام وقتوں میں اوان کے بعد تھویب کیے کیونکہ دینی باتو ق میں ستی ط ہرہے اور ہرشہر کی تھویب وہ ہے جواس کے رہنے والے است مجھ لیں۔

طحطاوی علی مراتی الفلاح میں ہے:

(قوله في جميع الا و قات) استحسنه المتا حرو د و قد روي احمد في السنن و البزاز و غير هما با سنا د حسن مو قو فا على ابن مسعو د ما را ه المسلمو ن حسنا فهو عند الله حسن ءو لم يكن في زمنه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و لا في زمن اصحا به الاما امر به بلا له اد بحمله في اذا ن الفجر \_ ( طحطا وي ممري ص١١٠)

فقہاءمتاخرین نے تھویب کو ستحسن جانا اور استخسان کا ثبوت اس حدیث سے ثابت ہے جسے امام احمه نے سنن میں اور بڑار وغیرہ نے بسند حسن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے موقو فار وایت کیا کے جسکومسلمان اچھا جانیں وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک جھی اچھی ہے۔اور تھویب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وملم کے زمانہ میں نہ بھی مگراس قدر کہ حضرت بلال کو بیٹھم ہوا تھا کہ وہ اسکوا ذان فجر میں کہیں ۔ ( یعنی الصلاة عير من النوم) كااذان مين اضافه كرنا\_

کنز الد قائق اوراس کی شرح عینی میں ہے:

(ويثوب) من التثويب وهو العود الى الاعلام بعد الاعلام و انما اطلقة تنبيها على ما ابستحسنه المتا حرو نامن التثويب في كل الصلوات لظهو رالتو اني في الامور الدينية \_ الدينية \_

مستمحویب بہلے اعلان کے بعد دوسرے اعلان کی طرف لوٹنا ہے۔ صاحب کٹڑنے اسکو مطلق بیا ن کونے مین اس بات کی تنبیه کی ہے کہ متاخرین نے اس تھویب کونمازوں میں ستحبن جانا ہے۔اسکے کہ وين اموريس ستى ظاہر ہوچكى ھى -

جو ہرہ نیرہ شرح مختصر القدوری میں ہے:

المتا خرو نا ستحسنو ه في الصلوا ت كلها لظهو ر التو اني في الا مور الدينية و صفته في كل بلد على ما يتعار فو نه م متاخرین نے سب نمازوں ہیں تھویب کوستحسن جانا کہ امور دینیہ میں سستی ظاہر ہے اور تھویب

فتأوى اجمليه / جلد جبارم صحاب الردوالمناظره (۱) كياايے مفتى كى جانب مسائل دينيہ ميں رجوع كرنا جاہئے؟ كياا يسے مفتى كوا بني مجدآنے دینے جائے؟ کیاا یسے مفتی کواس جماعت میں شریک ہونے ویٹا جائے؟ اس کی شرکت ہے اس کی نماز میں تو کوئی خرابی ، زم نیس آئے گی ؟ میٹوا تو جروا۔

حافظ غلام احمد كانبور ٢٢٣ رمضان المبارك سام

الحوا الحوا الحريم نحمده و نصلي على رسوله الكريم

مدرسه جامع العلوم جامع مسجد كانبور كابيفتوى غيط وبإطل ہے اور نضر بيحات كتب فقه كے بالكل خلاف ہے۔ مجیب کے پاس کسی معتبر کتاب کا اگر کوئی ایک بھی حوالہ ہوتا تواہے اپنے فتو کی میں تقل کرتا۔ اوراس کو مدلل فتو کی بنا تا۔اس فتو کی کو دیکھ کرتو میں معلوم ہوتا ہے کہ میہ مجتبد الوقت ہے جو بلائقل دلیل کے جوحیا ہتا ہے علم دیدیتا ہے۔اس کی جہالت ولاعلمی کا پیرحال ہے کہ نہ دوغریب بدعت کے معنیٰ ہی کو جانتا ہے، نہ جائز و ناجائز کی معرفت رکھتا ہے، نہاس کی کتب فقہ پرنظر ہے، نہاس کواحکام رسم المفتی کی کچھ خبر ہے۔ تو ایسے لغوفتو کل کے ردو جواب کی کوئی حاجت ہی نہین تھی لیکن اس ہے عوام مسلمین کے عنظی میں مبتلا ہونے کا زبر دست خطرہ ہے اس کئے میختصرر دبروقت لکھاجا تا ہے۔مجیب نے اگر جواب کی ہمت کی تو انشاء اللہ تعالی اس کی پوری تحقیق پیش کردی جائے گی۔

ا ذان وتکبیر کے درمیان اس طرح کے کلمات بکار ناتمہیں سے ثابت نہیں اسلئے بدعت ہے۔ مجیب کا بیقول با تواس کی انتهائی جہالت ولاعلمی کی بنا پر ہے کراس نے ندکسی فقد کی کتاب کودیکھا۔ ندا**ے** کسی قول فقیہ کی خبر ہے۔ یااس کے سخت معانداور ہٹ دھرم ہونے کی بنا پر ہے کہ باوجود تصریحات فقہ کے قصد اجان بوجھ کراس کا افکار کرر ہاہے اور جرات ودلیری سے کیمالکھ رہاہے کہ ہیں ہے ٹابت جہیں۔ تو ہم اس جال اور ہے دھرم کو ٹابت کئے دیتے ہیں کہاذان وتلبیر کے درمیان اس طرح کے کلمات کا پکارنا بکٹرت کتب نفذے ثابت ہے۔ مجیب آنکھیں کھول کردیکھے کہ فقہاء نے اس کا نام تو یب رکھا ہے \_اوراس كونە فقط ج ئز بلكه سنجسن قرار ديا ہے۔

چنانچينورالاييناح اوراس كى شرح مراقى الفلاح ميس ب:

(ويشو ب) بعد الاذا ن في جميع الا و قات لظهو ر التواني في الا مو ر الدينية

لطف توبہ ہے کہ اس جاہل مفتی کوخودا ہے گھر کی بھی خبر ہیں کہ اس کے پیشوا خرمعلی نے عابیة الاو طار میں اس صلاق کو بدعت حسنہ ککھا ہے جس کی اصل آ کے نقل کیجائے گی ،اور بدعت حسنة کے متعلق اس كرومر ييشواكنكوبي صاحب (فقاوي رشيديدج ارص ١٠) يس فرمات بين:

جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں سنت ہی ہے۔

تو ان دونوں کے کلاموں سے بیصلاۃ سنت قرار یائی۔لہٰذا مجیب نے اس کو ہدعت کہا تو گویا ایک سنت کو بدعت قرار دیا اور خوواینے پیشوا ؤل کی مخالفت کی اوران کو بدعتی تھیمرایا ۔علاوہ برایں مجیب بیہ بھی بنائے کہ اب خود اس کا تھکم غلط و باطل تھہرا۔ یا اس کے پیشوا مولوی خرمعلی کا۔اوریہ طا ہرہے کہ اس کے پیشوا کا قول تو فقہا کے قول کے موافق ہے جیسا کہ عبارت مذکورہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ تو خود مجیب ہی كاصلاة كونا جائز وبدعت كهناغلط وبإطل قراريا بإاوركتب فقدكي تضريحات كےخلاف تفہرا - قول مجيب بلا شبه كمراه وضال ثابت بهوا\_

مچرمجیب کابعدا ذان صلوۃ نیکارئے کے جواب نمبرایک میں پیکھنا۔ کہنا جائز ہے۔ یہ بالکل غلط و باطل علم ب كرتصر يحات فقد كے خلاف ب-

چنانچه در مختار ش ب:

التسليم بعد الاذا ن حد ث في ربيع الا خر سنة سبعما ئة وا حدى و ثما نين في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الحمعة ثم بعد عشر سنين حد ث في الكل الا المغر ب ثم فيها مرتين و هو بدعة حسنة \_ (روامختارمصري ج اول ص ٢٤٣)

رسول التدصلي الله تعالى عليه وسلم يرسلام كهزانيا پيدا هوار بيج الاخر (٤٨١) سال ججري ميس عشاكي المازیس دوشنبہ کی رات چر جمعہ کے دن چر دس برس کے بعد پیدا ہواسب ٹمازوں میں سوائے مغرب کے چرمغرب میں بھی دو بارسانام کہنارا کی ہوگیا اور بیامر بلاشبہ جائز ہے۔

(ترجمهار دودر مختار غاییة الاوطار جلداول کشوری ص ۱۸۱)

اس عبارت در مختار اورمولوی خرمعلی کے ترجمہ سے ثابت ہوگیا کہ بعداذان حضور نی کر بم صلی الله تعالی علیہ وسلم بریا واز بلندصلاۃ وسلام کہنا اس چوھویں صدی کے کسی عالم کا ایجا دکر دہ مسکہ بیس ہے بلکاک کی ابتدا عا ۸ ہے تھ میں ہوئی اور اس کے بعد فقہانے ہرزیانے اور صدی میں اس تعل کو باقی رکھا اور اس پراتفاق تہیں فرمایا بلکہ اپنی اپنی تصنیف میں ذکر فرمایا کہ اس صلواۃ کے بدعت حسنہ اور ستحسن و جائز ہو

کے الفہ ظ ہرشہر کیلئے وہ بیں جنہیں وہاں کے رہنے والے مجد لیسے۔ تنویرالا بصاراوراس کی شرح درمختار میں ہے .

يثوب بين الا د ان و الاقامة في الكن للكل بما يتعار قوه.

(ردائخارس ۲۲)

كتاب الردوالمناظر

ا ذان وتکبیر کے درمین اوقات نم زمیں ہراس نفظ سے بھویب کہیں جس کولوگ جانے ہوں۔ علامه شامی روانحق رمین عنامیه سته ناقل بین .

احمد ث المتاحر و ن التثويب بين الادان و الاقامة على حسب ما تعارفو هفي حسع الصلوات سوى المغرب. (روالخرار ٢٢٢)

متاخرین نے سوائے مغرب کے تمام نمازوں میں اذان وتکبیر کے مامین ہراس لفظ کے ساتھ فسالوگ تصف بول تو يب كبن جائز كها بـ

بخیال اختصاراس وقت دس کتابول کی عبارت پیش کی کنیس ور نداس تھویب کے جواز کی تقریع تذبه المتقط البدالية الحراكرائ افتاوي قاضيفان الهرجتي وررانهاليه وغير باكت فقديس --

خود مجیب کے پیشوا مولوی خرمعلی غاید ار وطار ترجمددر محق ریس صاف طور پر بدلکھتے ہیں: اورموذن ذان اورا تا مت کے درمیان بلاوے سب نمازیوں کو ہدون تحصیص اس پروغیرہ کے مب نماز ول میں جس طرح کدان کے بید کی عادت ہو۔ تھو یب یعنی اعلان بعد الا **ذان کا طریقہ ہیے** کہ بعدا ذان بقدر میں آیت پڑھنے کے تفہر جانے کے بعداس طرح الصلوۃ الصلوۃ کہنا۔ یا چکونماز تیار ے ۔ یا جس طرح کا رواج ہو۔ پھراس کے بعد بفقر ہیں آیت کے تو فقف کرے پھر کمے \_ **کڈافی البحر۔** عرمغرب مين تفويب تبين ... (غاية الاوطارج ارص ١٨١)

لهذااب مجيب كالسقدركت فقدس ثابت شده جائز ومتحس فعل كوبيكبدينا كداس كالهيس ثبوت کیس کیسا صری گذب اور جیتا جھوٹ ہے۔ مجیب کو چاہئے کہا پنے او پر اعدنہ الله علی الگذی**ن** يره كروم كري\_

پھر مجیب کا مزید براں اس پرتیر کہنا کہ ( اس کئے کہ بدعت ہے ) کیسی زبر دست جرات ود**لبر ک** ہے کہاس کے فتو سے سے گویا ان کتر بول نے ایک تعل بدعت کو جائز وستحسن قر اردیکر غلط و باطل تھم دی<mark>اادر</mark> تمام فقہاا وران کے بعد کی ساری امت کے سب کے سب بدعتی و ممراہ تھہرے۔العیاذ ماللہ فاوی اجملیہ /جلد جہارم کا قالو بدعت و ناجائز کیج۔ اور نماز تو اس ضبیت ضال کے جیجے نہ بڑھی جائے جو اس کناجائز و بدعت ہونے برضد واصرار کرے اور اپن غلطی ہے جو بزفتل کو تا جائز تھ جرائے۔

اس کے ناجائز و بدعت ہونے برضد واصرار کرے اور اپنی غلطی ہے جو بزفتل کو تا جائز تھ ہرائے۔

مجیب کی یہ بات کہ ' بدعت کی اصلاح حتی الوسع ضرور نی ہے' سیجے ہے۔ تو بید درسہ جامع العلوم بھڑت بدعات کو بیں بھڑت بدعات کو بیل مدرسہ کی تو اصلاح کرے۔ اگر خو دساری بدعات کو بیس روگ سکتا ہے تو کم از کم تعلیم دین پرتو اجرت و تو اہر گرز ہرگز نہ لے۔

مورک سکتا ہے تو کم از کم تعلیم دین پرتو اجرت و تو اور ہرگز ہرگز نہ لے۔

سائل کے سوال اول کا جواب میر ہے۔ ایسے جو الل مفتی کی طرف جوقصداً نقد کی مخالفت کرے میرگز ہرگز رجوئ ندکیا جائے۔ نداسے اپنی جم عت میں شریک کرنا چاہئے کہ اس کی شرکت سے مسلمانوں میں تفریق بیدا ہوگی۔ والند تعالی اعلم بالصواب ۔

۵رشوال المكرّ م

كتب : أمعنصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبر محمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

(111)

مسئله

برس قاوری رضوی کا نبور کاسٹی بھا ئیوں کو ضروری اعلان شائع ہوئے پر وہابید دیوبند سے اس کے خلاف غلط اور زبر میلے پر و بگنڈے کر کے بھولے بھالے سید ھے سو دے مسلمان اہل سنت کے درمیان فتندوشر وفساد ہر یا کر وید ابند ایداشتہار ندکور خدمت عالی بیس بیش کرئے جناب والاے استفتاء ہے کہ بیاشتہار شرعا حق وقع و درست ہے بانہیں؟ ۔ اور جو تفس کے کہ بیاشتہار سرتا پاغیط ہے اس پر کیا تھم شرگ ہے؟ ۔ جواب ہراہ کرم جہاں تک ہو شکے جلد عنایت ہوں۔ بینوا تو جروا۔ ال

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

برنم قادری رضوی کانپورکا اشتنها ربعنوال ' سنی اسلامی بھائیوں کوضروی اعلان' بیس نے اول سے اخیر تک پڑھا۔اس اشتنہار کانہ فقط مضمون بلکہ ہرکلمہ لفظ لفظ شرعاحت وحیح و درست ہے اور اہل اسلام

فَاوِی اجْمَلِیہ / جلد چہارم اس سے نیاوہ روش جبوت اورصاف تھرت اور المنافر اسے نے کا حکم دیا۔ لہٰذا اب انصاف پند طبیعتوں کیئے اس سے زیاوہ روش جبوت اورصاف تھرت اور کہا ہو سکتی ہے۔ اور جو تعلی خیب جو سوسال سے رائج ہے اور فقہاء امت کا معمول ہے آئے کسی نام نہا دہفتی کا اس سے کہد ینا کتنی ہوئی دلیری اور جرات کسی دلیل و جوت کے اسے ناجا کر و بدعت محض اپنی رائے ناقص سے کبد ینا کتنی ہوئی دلیری اور جرات ہے۔ اور چھ صدی کے فقہا وعلما وُمشاکِح بلکہ تمام مسلمین کو بدعتی و گراہ تھم رانا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی ہے۔ اور چھ صدی کے فقہا وعلما وُمشاکِح بلکہ تمام مسلمین کو بدعتی و گراہ تھم رانا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی دی قالم میں یہ لکھنا حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بالکل دی قالہ

پھر مجیب کا جواب نمبر ۲ میں بیاکھنا حضور صلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم کے زیانے میں یہ بالک**ل نہ قار** مسلم ہے کیکن کسی چیز کا زماندا قدس میں نہ ہونااس کے نا جائز ہونے کی دلیل نہیں۔ مسلم ہے مار میں میں میں میں میں ہونا

چنانچ طحطا دی ہیں صاف طور پرفر ہایا کہ: اگر چہ بیز ماندافتدس اور زیانہ صحابہ ہیں نہتھی گر باوجو داس کے متاخرین فقہانے ا**س کو نہمرف** جائز بلکہ شخس قرار دیا۔

نیز مجیب کا مدرسه جامع العلوم اوراس کے نصاب تعلیم کی کتابیں اور معتمین و مدرسین کی تخواہیں مجھی ز مانداقدس میں نتھیں تو کیا مجیب کے نزویک بیرتم م امور محض اس بنا پر بدعت و نا جائز ہیں۔ جیب اپنی ولیس کی تحواہی اپنی ولیس کو خودا ہے اور اس کے نصاب تعلیم کی اپنی ولیل کوخودا ہے او پر بھی تو جاری کرے اور اس مدرسٹہ کو بدعت و نا جائز اور اس کے نصاب تعلیم کی کتابوں کو بدعت و ترام ہونے کا بھی تو فتوی صاور کرے اور ان کی تا اور ان کی تا اور ان کی تا اور ان کی تا ہوں کے بدعت و ترام ہونے کا بھی تو فتوی صاور کرے اور ان کی تا افت کرے۔

پھر مجیب کا جواب نمبر میں بیاکھنا کہ ''اس کواگر قدرت ہوروک لینا چاہئے'' بھی غلط ہے کہ جب صلاۃ ابعداؤان کا جائز وستحسن ہونا کتب فقہ سے ثابت ہو چکا تواس کورو کنانہ چاہئے۔ مجیب کو مدرس سے شخواہ نہ لینے پر قدرت ہی ہے تو وہ تعلیم دین پر کیوں شخواہ لیتا ہے کہ تعلیم دین پر شخواہ لینا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کئم کے زمانہ اقدس میں ہرگز ہرگز نہیں تھا۔ تو مجیب اپنی شخواہ کا جواز کس آیت یا حدیث میں ان است کی تاہے، بلکہ اس کی دلیل سے اس کی شخواہ بدعت وحرام ہے تو مجیب اپنی قدرت کو استعمال شکر کے ابت کرتا ہے، بلکہ اس کی دلیل سے اس کی شخواہ بدعت وحرام ہے تو مجیب اپنی قدرت کو استعمال شکر کے ابتا حرام مال سے کیوں پریف بھرتا ہے۔

پھر مجیب کا جواب نمبر ۵ میں بیلکھنا کہ' الیے تخص کو سمجھانا چاہئے ، وہ ایسانہ کرے اورا گر وہ فلاد اصرار کرے تو پھر چونکہ وہ غلط بات برضد کر رہا ہے اس لئے اس کے پیچھے ٹمازنہ پڑھے'' عجب ہے کہ بعد اذان صلاق کہنا غلط نہیں بلکہ ایسا سمجے ہے کہ کتب فقہ سے ٹابت ہے ، تو اس کو کس طرح منع کیا جاسکا ہے اور اس برضد واصرار کرنے والے کے پیچھے ٹماز کیوں نہ پڑھی جائے گی۔ ہاں سمجھانا تو اس بد بخٹ قاوى اجمليه الجلد چهارم ساس كتاب الردوالمناظره

بھولے بھالے مسلمانوں کواہیے دام تزویر میں پھانس لیا کریں گے۔

اس اشتہار نے چونکاان کے مقصد پریانی چھردیااوران کے تو ہین آمیز مضامین کی طرف اشارہ کر کے ان کے عیب کواور اچھ ل دیا اس بن پر دیو بندیول نے اس اشتہار کے خلاف پر وپیگنڈ ہ کیا اور بھولے بھالے مسلمانوں میں فتنہ وفساد ہریا کیا ، ورنہ اگر ویو بندیوں کی اس بات میں کہ وہ تو بین رسالت كرنے والول كے وحمن ميں اور واقعی البيس تو بين رسالت نا گوار ہے اور وہ اس ير جان ومال كى قربانیاں بیش کرنے کو تیار ہیں ،تواپیے ا کابر کی کتابوں میں تقویۃ ادا یمان ،حفظ الا یمان ۔ براہین قطعہ ، تخذیرالناس وغیره رسائل کی طباعت بند کریں اوراینے اکابر کی تو ہین آمیزعبر رات سے بیزاری کا اعلان کریں اوران پر حکم شرعی صا در کریں تو دنیا اس فیصلہ پر مجبور ہوجائے گی کہ دیو بندی اپنے دعوی میں صا دق میں اور جب تک دیو بندی ہے کا متبیس کریں گے تو ان کا یہ ' امرت پتریکا' ' کی تو ہین کے خد ف مظاہرہ کرنا اورهم وغصه کا طہار کرنامحض نمائش ملک وجل وفریب ہے۔ ملک ان کے اس زائد جوش اور مظاہروں کا پیغلط تتیج برآ مدہوا کہ غاص مرکز و ہا ہیت سہار نپور میں اس تو ہین سے زائدشرمنا ک اور گندہ واقعظہور میں آیا۔ جواخبار بینوں ہے پوشیدہ نہیں ہے۔اب و بھنا ہے ہے کہان دیو بندیوں نے اس تو بین پر کیا کارنامہ کیا اور ان کی چونی کی ا مددار ہستیوں نے جو حکومت میں دخیل ہیں کیا اپنی کرسیوں کو چھوڑ کراینے ظاہری عم وغصه کا کچھ بھی مظاہرہ کیا ہر گزورہ بھر نہیں۔ بلکدان کے شیخ نے آخریبی مضمون نکھا جواس اشتہار کامضمون ومنہوم ہے کہ مسلمان مستعل نہ ہوں اور برامن رہیں ارصبر وسکون سے کام کیں۔ تو اب ویوبندیوں کو ج ہے تھا کہ بیٹنے جی کے خلاف بھی برو گینڈے کرتے اور فتنہ وفسا دکرتے ۔ گراب آ تکھیں تھکیں اور اس تعجد بر بہنچ جواس برم قادری کے اشتہار کا نظریہ تھا۔اب ٹھوکر کھا کرعقل آئی۔ ہمارے تی بھائی اس سے سبق حاصل کریں اوراینے اشتہار کی قدر کریں۔

اب باتی رہاائ تخص کا قول جواس اشتہارکوسرتا پاغط کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہتی مسلمان تو ایسا نا پاک جملہ نہ کیے گا۔ کداس کے عقیدہ میں سرکاررسالت کی شان اقدس میں گستا خی ہوئی مصیبت عظمی اور سخت ترین آفت کبری ہے۔ اور خلاف شریعت امور کا ارتکاب کرنا اور نصاری وغیرہ گمراہوں کا شعار اختیار کرنا اور مسلمانوں کوشر وفسا واور تپاہ کئی کے غلط مشور ہے دینا شرعاً حرام ہیں۔ اور محر مات ہے اجتناب کرنا اور یکمشت واڑھی رکھنا اور نمازوں کی یابندی کرنا شعار دین ہے ، اور دیو بندیوں کا اپنی کتابوں مین صدیا گستا خیاں اور گندی گھنونی تو بین کرنا تنج اور امر واقعی ہے۔ اور وفت مصیبت و حاجت کے۔ بارگاہ

فآدی اجملیه /جلد چهارم (۳۱۳) کتاب الردوا لمناظر کے لئے فضاء مکنی اورا بٹی استطاعت وقوت وقتی کو مدنظر رکھتے ہوئے بہترین مشورہ اورعمدہ ترین شاہراہ ہے اور اشتعال آگیزتح کیوں اور ناء قبت اندیشیوں کی بنا پرآنے والے زہریلے خطرات اور پریثان کو واقعات سے بیخے کے لئے فیس ترین سیر وقلعہ ہے ، اور بمقتصائے آئے کریمہ " لا یکلف الله مفسا الا و سعها" کے اسکا ہر حکم اور ہرمشورہ انمول موتی اور جو ہریارہ ہے۔ کہاس میں مفتی صاحب **نے ہرطری** ونت واستطاعت کی پورے طور پر نباضی کر کے بہترین تشخیص کی ہے۔ اور قوم مسلم کے لئے ہالکل مناسب ادرا نتہائی مفید وقتی نسخہ تجویز کیا ہے کہ جو ہر طرح کے خطرہ اور نقصہ ن سے حقاظت کرنے والا الد سیح شاہراہ پر لے جانے والا ہے۔اگر کسی نے اپنی کم قبمی یا انتہا کی غیظ وغضب کی بنا پراس کی قدر نہیں کی ہے تو اس عم وغصہ کے اتر جانے کے بعد جب وہ تھنڈ ہے دل سے سو ہے گا تو وفت اور فضا اس کے <mark>حق اور</mark> درست کینے پراس کومجبور کردیگی۔اور جن لوگوں نے محض فتنہ پرداز وں اوراشتعال آنگیز وں کی **باتوں پ** مستعل ہوکرا ہے آپ کو گرفتار کرالیا تھا اور وہ جیل ہے معافی ما نگ کر واپس ہوئے انہوں نے **قوم کے** چېروں پرکیسا بدنماسیاه دهبه لگاویا جیسا کداخبارات سے ظاہر ہوا۔لہذا بیلوگ کاش اگراس اشتہار پولل کرتے تو بہیں بیدروز بد کیوں دیکھنا پڑتا۔مولی تعالیٰ ہمارے بنی بھائیوں کوعقل وقیم اور آہیں مفسدین **ک** فتند بردازیوں اورشرانگیزیوں ہے محفوظ رکھے۔ بیساری گفتگو ہمارے برادران اہل سنت سے تھی۔

اب رہ و ہابیہ و دیوبند میتو سرکار رسالت میں تو ہین اور گتاخیاں کرنا اٹکا تو عین مذہب ہے چنانچہ انکی کتابوں میں صد ہاتو ہین آمیز عہار تیں مطبوعہ موجود ہیں جن میں سے اس اشتہار میں صرف آٹھ عہارات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ان و یوبند یوں کوسر کا درسالت کی تو ہین نہ بھی نا گوارگز رئی نداب نا گوار ہے۔ ابھی تقریبا چھہ ماہ کا عرصہ گذرا کہ بابورا کو پنیل کی تو ہین رسالت پر ہرمقام پرصرف اہل سے نے ہی پر امن جلنے کے اور پاس کرے حکومت کو بھیج ، کسی جگہ سے و یوبند یوں کی کوئی آواز بلند ہیں ہوئی۔ اور اس امرت پتر یکا کی تو ہین پر بھی ہے ہرگز ندا بھرتے۔ لیکن اخبارئی د نیا دبلی نے جمیعة العلماء بہ جب لین طعن کیا تو اس پر بحش میہ تقصد مدنظر رکھ کر اس ائیل پر انتہائی غضب دکھا یا اور پر جوش مظاہرہ کیا کہ جب لین مسالت پر مظاہرہ کر کے اور غم وغصہ کی پر جوش تقریبیں کر کے مسلما ٹوں کو بھا باور کرا میں گے کہ د یو بندی جماعت تو تو ہین کرنے والوں سے بہت سخت بیز ار ہے اور اس پر جان ومال ہو کی قربانی چین رسالت کا وہ ہم ہر طرح کی قربانی چیش کر رہی ہے۔ لبذا عامۃ اسلمین کے قلوب سے خود ہماری تو ہین رسالت کا وہ ہم طرح کی قربانی چیش کر رہی ہے۔ لبذا عامۃ اسلمین کے قلوب سے خود ہماری تو ہین رسالت کا وہ ہم طرح کی قربانی چیش کر رہی ہے۔ لبذا عامۃ اسلمین کے قلوب سے خود ہماری تو ہین رسالت کا وہ ہم طرح کی قربانی چیش کر رہی ہے۔ لبذا عامۃ اسلمین کے قلوب سے خود ہماری تو ہین رسالت کا وہ ہم طرح کی قربانی چیش کر دبی ہے۔ لبذا عامۃ اسلمین کے قلوب سے خود ہماری تو ہین رسالت کا وہ ہم میں شار ہوئے گیں گیں گے ، پھراس سے ہم تھا کہ وہ کو کو کیس کے کہ کو کیک کے دیو بندی میں شار ہوئے گیں گیراس سے ہم تھا کہ وہ کو کہ کیک کی کو کو کین کی کو کی کو کو کیا گیران سے ہم تھا کی کو کی کی کی کی کی کو کیا گیا کو کی کو کی کی کو کیا کی کو کی کو کو کو کی کی کی کو کی کی کی کو کیا گیا کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کر کو کر کی کو کو کر کو کر کو کر کو

رہے ہیں کیاازروئے شریعت اسلام میرجائز ہے؟ کیااولیائے کرام کے معتقدین کے اعتقادی فی ہی اور انظامی امور بیس زبردی وظل دینا مداخلت فی الدین نہیں ہے؟۔ کیاسی عقیدے کے مسلمانوں ۔ کے وظل قی اور مہر وغیرہ کے معاملات بیں بدعقیدہ لوگوں کو قاضی مقرد کرنا جائز ہے؟ اور کیا مسلمانوں کے رسنل لاء (فرہبی معاملات) میں نا مناسب مداخلت نہیں ہے۔ از راہ کرم شری احکام سے مطلع فرمائیں۔ خادم ملت ۔ محملے فرمائیں۔ خادم ملت ۔ محملے فرمائیں۔

الجواب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

سوالات کے جوابات سے پہلے میں جھے لیمنا ضروری ہے کہ کہ جمیعة العلماء لیعنی فرقہ وہا ہید ہیو بند میہ سب علاء، اولی، ائر، صحابہ، تمام امت سمارے الل سنت وجماعت کو کا فروشرک جانتے ہیں۔ یہال ہہ لظر اختصار اس کا صرف ایک شمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنا نچے تمام امت سارے الل سنت وجماعت کا اہمائی اتفاقی اعتقادی میہ عقیدہ ہے کہ حضرات انہیاء کرام علیہم انسلام گنہگاروں کی شفاعت اور سفارش فرمائیں گے۔ میہ عقیدہ کبشرت آیات واحادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حقیفہ رحمة اللہ علیہ فرمائیں گے۔ میہ عقیدہ کو تحریر فرماتے ہیں:۔

شفاعة الانبياء عليهم السلام حق و شفاعة نبيناعليه الصلوة والسلام للمومنين المذنبين ولا هل الكبائر منهم المستوجبين للعقاب حق ثابت (فقرا كبريس) حضرات انبياء عليم السلام كي شفاعت حق جاور بهار ، ين صلى الله تعالى عليه وسلم كي شفاعت

معظرات البیاء یہم اسلام می شفاعت کی ہے اور اہار سے یک می اللد معالی علیہ وسم کی سفاعت میں اللہ معالی علیہ وسم ک منابگار مسلمانوں اور ان کبیرہ گناہ کرنے والول کے لئے جوعذاب کے مستوجب ہو گئے تی اور ثابت

اب دیکھے اس جمعیۃ العلماء کے پیشواا مام الو ہا بیہ اسمعیل دبلوی تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں:۔
امیر کی وجاہت کے سبب سے اسکی سفارش قبول کی سواس تنم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگزئیس ہوسکتی ۔اور جوکوئی کس نبی ولی کو بیا امام اور شہید کو بیا کسی قرشتے کو بیا کسی پیرکواللہ کی جناب میں اس قتم کا شفیع سمجھے سووہ اصلی مشرک ہے۔

(تقویۃ الایمان ۔مس ۳۵)

نيزاى بسب

اورانکواپناوکیل اورسفارشی سجھنا بھی انکا کفروشرک تھا سو جوکوئی کس سے بیمعالمدکرے گا گوکہ

فآوی اجملیه / جلد چهارم ۱۳۱۵ کتاب الردوالمناظر

الہی میں بنوسل انبیاء کرام علیہم السلام واولیاعظام دعا کرناسنت ہے، تو کوئی سی ان امور کو غط کہہ کرا ہی وولت ایمان کو کیوں ہر باد کرے گا۔ پھر بھی اگر کسی نے اپنی کم نہی یا ناوا قفیت سے انکوغلط کہا تو یہ تکذیب شرع ہے۔لہذا اس پر تو بہلا زم ہے اور تنجد پدایمان ضروری ہے۔

ہاں اس کوسرتا پاغلط کہنے والا کوئی بیدین دیو بندی وغیرہ گمراہ ہوگا۔جس کا اصل مذہب اور عقیدہ بی ہیہ ہے کہ تو بین سرکاررسالت کو ہڑی مصیبت عظمی اور سخت ترین آفت کبری ہجھنا غلط ہے۔ اور محر ہات سے اجتنا ہ کرنا غلط ہے۔ اور مسلمانوں کوشر انہوں کے شعار سے پر ہیز کرنا غلط ہے۔ اور مسلمانوں کوشر وفسا داور تباہ کی سے بچانا غلط ہے۔ اور یکمشت داڑھی کا رکھنا غلط ہے۔ اور نماز وں کی پابندی کرنا غلام اور دیو بندیوں کا کتابوں میں سرکاررسالت کی شان میں گنتا خیاں کرنے کو فقط براجاننا بلکہ اٹکا تنہیں کو اور دیو بندیوں کا کتابوں میں سرکاررسالت کی شان میں گنتا خیاں کرنے کو فقط براجاننا بلکہ اٹکا تنہیں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی غلط ہے اور بوفت مصیبت وجا جست بنوسل حضرات انہیا علیہم السلام واولیاء کرام کے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا بھی غلط ہے۔

بالجملدان میں ہے نہ کسی ایک بات کا بلکہ تمام امورکوسرتا پا غلط کہنے کی جراًت کوئی و یو بندی جیسا گراہ و بیدین ہی کرسکتا ہے کہ جب وہ تو حید و رسالت ہی کے اہم عقائد کو غلط کہنے ہیں اور قرآن و احادیث ہی کے اہم عقائد کو غلط کہنے ہیں اور قرآن و احادیث ہی کے اہم عقائد کو غلط کہد و بیٹا کہا ہید احادیث ہی کہ دیٹا کہا ہید ہے۔ احادیث ہی کا می احتجاب کی اس نے اسے کفریات ہیں اس سے اور مزید ہے۔ لہذا جس و یو بندی نے اس اشتہار کوسرتا پا غلط کہا ہے اس نے اسپے کفریات ہیں اس سے اور مزید اضافہ کرلیا ہے۔ مولی تعالی ان کو مدایت فرمائے۔ والقد تعالی اعلم یا نصواب۔

يردى الحجه الحرام اسمااه

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل (١١١١)

مسئله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں

خالص سی عقیدے کے مسلمانوں نے جولا کھوں اور کروڑوں روپے کی او قاف مزارات اولیا ا کرام رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیم کے ضروری مصارف کے لئے وقف کیے ہیں جن میں عرس کے مصارف مجل شامل ہیں کیاان او قاف کی حفاظت ونگرانی اورانتظام کے لئے ان لوگوں کومقرر کرنا جواولیائے کرام سے عقیدت نہیں رکھتے ، جوان کے مزارات کی تعظیم نہیں کرتے اور جوان کے مراسم عرس کوشرک اور کفرقرال چندسطر کے بعد ہے۔ نڈر حرام ونا جائز ہے،۔

اسی فناوی رشید بید حصداول کے ص ۱۳۸ میں ہے۔ مجلس مولود مروجہ بدعت ہے، فاتحہ مروجہ بھی برعت باورسوم دہم جہلم جملدرسوم ہنود کی میں۔

اس فآوی کے حصد دم کے ص ۴۰۰ پر ہے۔ ہال عرس کے دن زیارت کو جانا حرام ہے۔ اس کے جلد سوم ص۱۱ اپر ہے۔ قبر پر پھول وغیرہ چڑھا ٹانا درست ہے۔

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ وہابیا نے اہل سنت و جماعت کے ندہبی امور خیر اور افعال مستحه کواینے مذہب میں نا جائز وحرام اور بدعت وشرک قرار دیا تو بدام حقق ہو چکا کہ دیو بندی جمیعة العلماء جورے تمام اہل سنت و جماعت کواصلی مشرک ابوجہل کے برابر جو نتی ہے اور ایکے اعمال وافعال کو بدعت وناجائز تهتی ہے۔لہذا اہل سنت و جماعت کے مذہب اور دیو بندی جمیعة العلماء کے مذہب میں ایدزبردست اختلاف ابت ہے جس کا کوئی ذی عقل ا تکارنبیں کرسکا۔

اب ہا تی رہا او قاف اہل سنت و جماعت کا حکم تو خاہر ہے کہ جب اتحاد مذہب کے باوجود صرف فروی اختل ف کی بنا پروہ مدرسہ جو حفیوں بروقف ہے، شافعیہ باحنبیہ یا، لکید کے قبضہ واختیار میں نہیں وياج سكتابا وجودكه بيسب بم مدبب المستت وجماعت بير-

رواكتاريس ب: كمدرسة موقوفة على الحنفية امثلا لا يملك احدان يجعلها لاهل مذهب آخروان اتحدت الملة \_ (روامختارج ٢٨٠٥)

تو وه دیوبندی جمیعة العلماء جوابل سنت و جماعت سے نه فقط فروعی اختلاف بلکه ندجی اصولی ، ختل ف بھی رکھتی ہے تو او قاف اہل سنت و جماعت کواس دیو بندی جمیعة العلماء کے انتظام اور نگرانی میں وینا ہر کڑ ہر گز جا ئزنہیں اور حکومت کا ان کے قبضہ واختیار میں وینا یقیناً زبروتی مدا خلت فی الدین ہے۔ مجربی کی طاہر ہے کہ ہر دفق کے لئے اس کے دافف کے شرا نطا کا لحاظ ضروری ہے اور مثل شارع کے نص

فقدى مشهوركمابروالحماريس ب: صرحوا بان شرط الواقف كنص الشارع -(ردا کخارج به س ۱۳۵۵)

اور جب شرائط واقف كالحاظ اس قدر صروري ثابت مواتو جواوته ف مزارات حضرات اولي كرام مے لئے ہیں اوران کے واقفوں نے ان کے مصارف عرس اوراس میں میلا وشریف، فاتحہ، تذرونیاز، فآوي اجمليه / جلد چهارم الساطره اس کواللہ کا بندہ گلوق ہی سمجھے سوابوجہل اوروہ شرک میں برابر ہے۔

اب اس دیوبندی جمعیة العلماء سے دریافت کرو کے تمہار ہے اس پیشوا دہاوی نے خود حضرت امام اعظم تمام فقنهاء ومحدثين ،اولياوصالحين صى به وتابعين تمام امت سار ےاہل سنت و جماعت كواصلي مشرك بلکہ ابوجہل کے برابرمشرک کہا، اورتم اس کے اس حکم اور فتوی ہے سرموانح اف تہیں کر سکتے تو تمہارے عقیدے اور مذہب میں بھی تمام اہل سنت و جماعت اصلی مشرک اور ابوجہل کے برابرمشرک ثابت

اس طرح اہل سنت و جماعت کے عقائد واعمال مثلاً میلا دشریف، گیار ہویں شریف، سوم، چېلم، فاتحه، نذر نياز ،عرس، قبرول پرغلاف ڈ النا، پھول نچھا ورکر نا ،توسل ،استمد اداز اوليا يئے کرام وغيرو جوشرعاً جائز ومستحب ہیں ۔اور میدد یو بندی جعیۃ العلماءان سب کواسینے مذہب کے علم سے بدع<mark>ت اور</mark> شرك وكفركبتي ہے۔ چنانچة تذكيرالاخوان تقوية الايمان ميں ہے: ۔

ربیج الا ول میں مولود کی تحفل تر تیب وینا ، اور جب وہاں ذکر حضرت کے پیدا ہونے کا آوے کھڑے ہوج نا، رہج انثانی کو گیار ہویں کرنا، شعبان میں حلوا پکانا، رمضان میں اخیر جمعہ کوخطبہ الودا**گ** اور قضاعمری پڑھنا،شوال میں عید کے روز سویاں پکا نااور بعد نمازعیدین کے بغلکیر ہوکر ملنا، یا مصافحہ **کرنا،** گفن کے ساتھ جا نماز اور جا در بھی ضرور بنانا ،گفن پر کلمہ وغیرہ لکھتا ،قہر میں قل کے ڈ<u>صل</u>ے اور شجرہ ر**کھنا اور** نتیجہ، دسوال، چاکیسوال، اور چھہ، ہی ،اور بری ،عرس مردوں کے کرنا، قبروں پر جا دریں ڈ النا،مقبرے بنانا ،قبروں پر تاریخ ککھنا ، وہاں چراغ جرانا ،اور دور وور سے سفر کر کے قبروں پر جانا ،مقلد کاحق تقلید ہی **کو** کا فی جاننا (وغیرہ امور گنا کر حکم بیہ ہے ) جو تخص اس کی برائی در میافت کر کے ناخوش اورخفا ہوااور ترک **کرنا** براسكة وصاف جان لياجا ہے كه وہ حض اس آية كے بموجب مسلمان نہيں۔

( تذكيرالاخوان ص ٨٨٠٨٧)

قناوی رشید بیرحصه دوم ص ۹۱ پر ہے۔ فاتحہ کھانے یا شیرینی پر پڑھنا بدعت ضلالہ ہے، ہر**گز ہرگز** ئەكرىنا ھائىچە ــ

ای فقادی رشید بیمی اس س ۱۱۱ پر ہے:

تسي عرس اورمولود بين شريك مونا درست نهيل \_،اوركو ئي ساعرس اورمولو دورست نهيس \_ ای فناوی رشید به میس ۲۷ پر ہے۔غیرا ملد سے مدو مانگناا کر چدو لی ہویا نبی شرک ہے،۔ بالكل بندكراد ، وتغف بل بلاشبه يقيناً مداخلت في الدين ب- والله تعالى اعلم، جواب سوال دوم

جواب اول مل بيرثابت مو چكاہے كدويوبندى جميعة العلماء جب تمام امت اور سارے الل سنت و جماعت کواصلی مشرک و کا فر بلکه ابوجهل کی برا برمشرک کهتی ہے تو تمام است تو کا فرمشرک ہونہیں عتى كرحديث شريف ميں وارد ب جس كور مذى شريف ميں حضرت عبداللد بن عمر رضى الله تعالى عنها سے روایت کی کد عضورا کرم ملی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا:

(مشكوة شريف ص ٣٠) لا يحتمع امتي على ضلالة\_ میری امت کمراہی پرجمع تبیں ہوگی۔

تو بیتھم کفروشرک خودای دیو بندی جمیعة العلماء پراوکرآیا که حدیث شریف میں ہے جوسلم و ترندی میں بروایت این عمر رمنی الله تعالی عنها مروی ہے کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے قرمایا

ايما امري قال لا خيه كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت اليه (جامع صغير \_ح! \_ص ٩٨)

جوکسی اینے مسلمان بھائی کو کا فر کہے ان دونون میں نے ایک پر بیہ بلاضرور پڑے اگرجسکو کہاوہ فی کا فرتھاجب تو خیرورند بدلفظ اس کہنے والے پر المیث آئے گا۔

اسی بنا پرامت کے سلف وخلف تصریح کرتے ہیں کہ جوساری امت کو مراہ کہے اور صحابہ کرام کی تنفير كرے دہ خود كا فرہے۔

علامة قاضى عياض شفا مين فرمات جين: وكذالك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة وتكفير جميع الصحابة - (شرح شفا - ٣٢ ١٥٣٥) اورای طرح ہم یقین کرتے ہیں اس تھ کے کافر ہونے کا جوالی بات کے جس سے تمام · امت کو کمراه کفیرائے اور صحابہ کو کا فرکہنے کی مطرف راہ لکلے۔

توبيد ديوبندي عميعة العلماء تمام امت كومشرك وكافر كهه كرخود بهي كافر بوكي اور جب ان الإبند بول كا كافر بونا ثابت بوچكاتو كافركوال اسلام كا قاضي مقرر كرناشر عآجا تزنبيل \_

قرآن کریم میں ہے: ٠

ولن يحعل الله للكافرين على المومنين سبيلا\_

قاوي اجمليه الجلدج بإرم ١٩٥ سال كتأب الرووالمناظره جا دریں ، روشنی کنگر وغیرہ امور خیر کے لئے مقرر کر دیے ہیں تو یہی شرائط وقف قرار پائے ۔اب ب دیو بندی جمیعة العلماء ان اوقاف پر قابض ہو کر اگر شرائط واقف کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ زمانہ تک مصارف عرس ،میلا دشریف ، فاتحه نذر و نیاز چا دریں ، روشنی کنگر وغیرہ اس مال وقف ہے کریں گے تو ہے ا ہے ہی مذہب کے حکم سے بدعتی اور کا فرومشرک تھہرتے ہیں ،اوراس کا نتیجہ ہرذی عقل جانتا ہے کہ جب یہ لوگ پورے طور پران اوقاف پر قابض ہو جا کیں تو اپنے مذہب کے خلاف میدامور کر کے اپنے **آپ کو** کیوں مجرم بن نمیں گے۔اوراینے آپ کیوں بدعتی اور کا فر ومشرک کہلا نمیں گےلہذا ان شرا نکا واق**ف ک**و بالکل نیست و نابود ہی کر دیں گے۔اورشرعاً شرائط واقف کسی کے مث نہیں سکتے۔اوران کی مخالف**ت کوئی** 

· قَاوَى تَيْربيشِ ہے: ـ اذا و حد شرط الواقف فلا سبيل الي مخالفته ـ ( فرآوی خیریه یا ایس ۱۲۳)

بحرالرائق مي ب: تصرف القضاة بالاوقاف مقيد بالمصلحة لا انه يتصرف كيف شاء فلو فعل ما يخالف شرط الواقف لا يصح\_

( فآوی خیر ریای ایس ۱۳۳)

اى قَأُوى تَيْرِييش ٢: لا يحوز لا حد ان يفعل شيئا مخالفا لما شرطه الواقف اذ شرط الواقف كنص الشارع وقالو او ماخالف شرط الواقف فهو محالف للنصــ ( فَأُولِي خِربيهِ جِي ١٩٨)

رواكتارين ع انهم صرحوا ان مراعاة غرض الواقفين واجبة (ردانحتاریس-۱۳۷۸)

علاميثامي بحريت ناقل بير وما حالف شرط الواقف فهو محالف للنص\_ (((1211-37201777)

اور جمیعة العلماء جب ہمارے الل سنت و جماعت کے اوقاف پر قابض ہوگی تو ان جیے شرائط واقف کی ضرورمخالفت کرے گی اورشرا نط کےخلاف کرنا گویا اس وقف کونیست و نا بود کردیتا ہے۔ حاصل کلام میدنکلا که میدد یو بندی جمیعة العلماءاس وقف بل کی آ ز کے کر جمارے اہل سنت و جماعت کے اوقاف کو ہڑپنا جا ہتی ہے۔ تا کہ بیعرس ،میلا دشریف ، فاتحہ نذرو نیاز ،روتنی وغیر و امور خیرکو

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ میں جواب از روے تصریحات فقہ حفیۃ سی ہے بانہیں۔

الحوال

شائ مسجد مراوآ باد کار برجواب فقهاء احناف کی تصریحات کے خلاف ہے اور اس میں مجیب نے سخت مغالط اور فریب دیا ہے۔اس وقت میں اس کار دبیش کرتا ہوں ،

جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات جوسلام کر اے اور مصافحہ کرے۔ اقول: مجیب کا اتنا تھم سیح ہے اور میتھم ہرمسمان کی دوسرے مسلمان سے ہرملا قات اور ہر کہے ك وفت كے لئے عام بتو نماز فجر وعصر يا ورنمازوں كے بعدكى مدا قانوں كے لئے بھى يهي حكم ثابت ہوا کہ ہرمسلمان ایک دوسرے کوسل م کرے اور مصافحہ کرنے۔ یہی حدیث شریف اور کتب قفہ حفی کی تقریحات ہے ظاہر ہے۔

طحطا وی علی مراتی الفلاح میں ہے:

والمصحافحة سنة في سائر الاوقات لما اخرج ابو داؤد عن ابي ذر ما لقيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الا وصا فحنى الحديث (طحطا وي ١٨٦)

اورمصافحہ تمام وقتوں میں سنت ہے۔اس حدیث کی بنا پرجس کوابوداُد نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا کہ میں جب نبی صلی التدتع لی علیہ وسلم سے مل قات کرتا تو حضور مجھ سے مصافحہ فرماتے۔ 🗀 علامه مجمد طاهر مجمع البحار مين فرمات بين:

كانت المصافحة في اصحابه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هي سنة مستحبة عند كل لبقاء ومنا اعتبادوه بمعند صلوة الصبح والعصر لا اصل له في الشرع ولكن لا باس به وكونهم حافظين عليها في بعض الاحوال ومفرطين فيها في كثير منها لا يحرح ذلك البعض عن كونه مما ورد الشرع باصلها وهي من البدع السباحة.

(جمع الحارية ٢٥٠)

مصافی حضور نبی صلی الله تعالی علیه وسم کے صحاب میں سنت تھا، اور ہر ملا قات کے وقت مستحب ب ادر لوگوں نے جس مصافحہ کی نماز صبح اور عصر کے بعد عادت کرلی ہے اس کا شرع میں تو شوت جیس کیکن اس ردائخاريس ع: -ان تقليد الكافر لا يصح (وايضا) لم يصح قضاء الكافر على المسلم حال كفره \_

یہاں تک کے مسلمان پر کافر کی شہادت مقبول نہیں فقاوی عالمکیر میں ہے:

لا تقبل شهادة الكافر على المسلم ..

ورمخاً روتنور ال بصاريس معواهمه (القضاء) اهل الشهادة اي ادائها على المسلمين (رواکخار\_ج۸\_ص ۱۱۳)

بہذاان دیوبندیول کامسمہانوں کے نگاح وطلاق وغیرہ نہ ہی معاملات کے لئے قاضی مقرر کمنا نا جائز ہے۔اور حکومت کا ہم پر جبر کرنا یقیناً مداخلت فی الدین ہے۔فقط والتد تعالی اعلم۔

كتب : أمعتصم بذيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفر له الأول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبيل مدينة المستنبيل (١١١٢)

کیا فر ماتنے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متنین کہ

صبح بعد نماز فجر سلام ومصافحہ یا ہرنماز کے بعد صرف مصافحہ کس حد تک سیح و درست ہے؟۔مع حدیث وفقہ کے مدل جواب ویں اللہ آپکوجز ائے خیرعطافر مائے۔

جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملا قات ہوسلام کرے اور مصافحہ کرے مماز فجریا نمازعصر یاکسی نماز کے وقت کوخاص کرنایا تمام نمازوں کے بعد سلام اورمصافحہ کوخاص کرنا تکروہ ہے۔ بدعت ہے سنن روافض سے ہے۔

شامى جلده سس ١٣٣٩ يرفرمات بين انه تكره المصافحة بعد اداء الصلوة لكل حال لان الـصـحابة رضي الله تعالىٰ عنهم ماصافحوابعد اداء الصلوة ولا نها من سنن ا لروافص ثم نقل عن ابن حمر من الشافعية انها بدعة مكروهة لااصل لها في الشرع اه و موضع المصافحة في الشرع انماهوعند لقاء المسلم لاحيه لا في ادبار الصلوات.

حضرات صحابہ نے نماز کے بعد مصافحہ تبیں کیا۔مصافحہ کا وقت شرعاملا قات کا وقت ہے بینی جب ا ہے بھائی سے ملا تنات ہونہ کہ نماز وں کے بعد لہذاحتی الا مکان مسلمانوں کواس مکروہ اور بدعت طریقہ ے بچنا چاہئے ۔واللہ تعالی اعلم ۔۔۔احقر واحدرضا غفرلہ، مدرس مدرسہ شاہی معجد مراد آباد، فأوى اهليه /جلدجهارم سهه كتاب الرووالمناظره

کوئی مضا گفتہیں کیونکہ مصافحہ کی اصل سنت ہے توان کا بعض احوال میں مضافحہ پر بحافظت کرنا اورا کئر احوال و اوقات میں نہ کرنا اس بعض احوال کے مصافحہ کو اس مشروع مصافحہ کے حکم سے خارج نہیں کرتا جس کی اصل شریعت میں وارد ہے۔ شخ ابوائحن بکری نے فر مایا: مصافحہ کا بعد نماز صح وعصر کے ستھ مقید کرنا ان کے زمانہ کی عاوت کی بنا پر ہے، ور نہ مصافحہ سب نمازوں کے بعد اس طرح مباح وجا تزہے، مقید کرنا ان کے زمانہ کی عاوت کی بنا پر ہے، ور نہ مصافحہ سب نمازوں کے بعد اس طرح مباح وجا تزہے، بی حکم جواز علامہ شرنبلالی کے دسالہ مصافحہ میں ہے اور یہی حکم جواز علامہ شس حانوتی سے منقول ہے اور انہوں نے اس مصافحہ کے مشروع ہونے میں نصوص واردہ کے عموم سے استدر ل کر کے فتو کی دیا ، اور یہی جواز مصافحہ کا حکم در مختار کے اس استدلال کے موافق ہے۔

ان احادیث اور عبارات فقدے ثابت ہوگیا اکھا کیک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان سے ہر ملا قات
کیوفت مصافحہ کرنامتحب بلکہ سنت ہے۔ اور نجر وعصر وغیرہ بیں نماز وں کے بعد مصافحہ بھی ای مشروع
اور وارد شدہ مصافحہ کے حکم میں شامل ہوکر جائز ومشروع ٹابت ہوا۔ اور اس کے جواز ومشروعیت پرعلامہ
مشمل الدین حانوتی نے فتو کی دیا۔ یہاں تک کہ جیب کے پیشوا اور مقتدا مولوی خرمعلی نے غابیۃ الاوطار
ترجمہ در محتار میں اس مصافحہ کو بدعت حسن قرار دیا۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں:

خلاصہ بیہ ہے کہ اصل مصافحہ سنت ہے اور خصوصیت وفت کی بدعت حسنہ ہے۔ (غایبۃ الاوطار کشور کی جہم ہم ۲۱۸)

کیکن سے مجیب ان احادیث اور کتب فقد کے خلاف اور خود اپنے پیشوا مولوی خرمعلیٰ کی مخالفت میں مقاہدے۔

می نماز فجر یا نمازعصر یا کسی نماز کے دفت خاص کرنا یا تمام نماز دل کے بعد سلام اور مصافحہ کو خاص کر نا مکروہ ہے، بدعت ہے اور سنن روافض سے ہے۔

اقول مجیب جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ہرملہ قات پرسلام ومصافی کا تھم دے چکا توابیخ کم کو مدنظر رکھتے ہوئے خود ہی سوچتا کہ نجر وعصر وغیرہ کی نماز دن کے بعد بھی توابیہ مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہی ہوتی ہوتی ہوتی اس کے بعد بھی سلام ومصافیہ جائز ہی ہونا چاہئے۔اگراحا ویث وکتب فقہ کا لحاظ نہیں توابیخ پیشوا کے تھم ہی کا لی ظ کیا ہونا لیکن مجیب نے سب کو پس پشت ڈال کر دیث وکتب فقہ کا لحاظ نہیں توابیخ پیشوا کے تھم ہی کا لی ظ کیا ہونا لیکن مجیب نے سب کو پس پشت ڈال کر اللہ مصافیہ کا مکروہ و بدعت ہونا اور سنن روافض ہونا صاف طور پر آئے تھیں بند کر کے لکھدیا، اور پھر مجیب سنے اس دعو سے برنہ کوئی آیت پیش کی ، نہ کوئی حدیث نقل کی ، نہ اس کی کرا ہت کی کوئی وجہ بیان کی سنے اسپنے اس دعو سے برنہ کوئی آیت پیش کی ، نہ کوئی حدیث نقل کی ، نہ اس کی کرا ہت کی کوئی وجہ بیان ک

ن وی اجملیہ مجد چہارم مسافہ کے مسلم اس معمافہ کے کرنے بیس کو ان اس معمافہ کے کرنے بیس کو ان محمال میں ان کا اس پر محافظت کرنا اور بہت ہے احوال میں ان کا اس پر محافظت کرنا اور بہت ہے احوال میں ان کونہ کرنا اس بعض کو اس مصافحہ کے تھم سے خارج نہیں کرتا جس کی اصل شرع میں وار د بو کی تو بیعمافی

فقد کی مشہور کتاب در مختار میں ہے:

يحوز المصافحة لا نهاسنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلوة والسلام من صافح انساه المصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية و المسلم وحرك يده تنا ثرت ذنوبه واطلاق المصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمحمع و الملتقى و غيرها يفيد حوازها مطلقا و لو بعد العصر وقولهم انه بدعة اى مباحة حسنة (روائح رسح ۵۵ م ۲۵۲)

مص فحہ جائز ہے کہ وہ قدیم سنت متواترہ ہے۔ میہ حضور سلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ہنا پر ہے کہ جس نے اپنے بھ فی سے مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ کو چھٹکا دیا تھ بھا ہ جھڑ جاتے ہیں، معنف توج کا جواز مصافحہ کو مطلق رکھنا در روکنز و وقابیہ ونقابہ و مجمع وملتقی وغیرہ متون کے تابع ہو کر مصافحہ کے ہروقت چ ئز ہونے کو مفید ہے آگر چہ مصافحہ بعد عصر ہوا ورعلماء کا اس مصافحہ کو ہدعت کہنا تو اس سے مراوء ہدعت حساسہ

خود مجیب کی پیش کردہ ش می میں اس کی نقل کردہ عبارت کے متصل میرعبارت ہے۔

اعدم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واماما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلو-ة الصبح والعصر فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه لكن لا با س به فان اصل المصافحة سنة وكونهم حافظين عليها في بعض الاحوال ومفرطين في كثير من الاحوال المصافحة سنة وكونهم حافظين عليها في بعض الاحوال ومفرطين في كثير من الاحوال اواكثرها لا يحرح ذلك العض من كونه من المصافحة اللتي ورد الشرع باصلها اه. قال الشيخ ابو الحسن البكري و تقييده بها بعد الصبح و العصر على عادة كانت في زمنه والافعقيب الصلوة كلها كذلك كذا في رسالة الشرنبلالي في المصافحة و نقل مثله عن الشمس الحانوتي و انه افتي به مستد لا بعموم النصوص الواردة في مشروعيته وهو الموافق لماذكره الشارح من اطلاق المتون.

(شمى محموم النصوص الواردة في مشروعيته وهو الموافق لماذكره الشارح من اطلاق المتون.

جانو کہ مصافحہ ہر ملا قات کے وفت مستحب ہے کیکن لوگوں نے نماز صبح اور عصر کے بعد جومصافحہ کا عوست کرلی ہے تو اس مصافحہ کی وجہ خاص کی شرع میں کوئی اصل نہیں کیکن اس مصافحہ کے کرنیکی وجہ ہے قادي اجمليه الجلد چهارم بسب كتاب الردوالمناظره

چنانچه علامه شهاب الدين قسطلاني مواهب لدنيديس فرمات بين:

الفعل يدل على الحوازو عدم الفعل لا يدعني المنع\_

(مواهب لدنيه مصري ج٧م رص١٩٢)

لیعنی کسی چیز کا کرنااس کے جائز ہونے پر ولالت کرتا ہے اور نہ کرنااس کے منع ہونے پر ولالت رکرتا۔

بلکہ یہ بات خود مجیب اوراس کے گروہ کو بھی مسلم ہے ور نہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کوسات منزلو ں اور تمیں پاروں پر اور ہر پارہ کور بع نہ صف ۔ ثلث پر تقسیم نہیں کیا ، نہ اس میں اعراب لگائے ، نہ اس کے دوسری زبا توں میں تر جے کئے ، نہ حدیثوں کو کھے کرکوئی حدیث کی کتاب جع کی ، نہ مدر سے بن نے ، نہ ان میں یہ کتا ہیں پڑھا کیں جوزیرورس ہیں ، نہ دیل تعلیم پر تخواہیں لیں ۔ تو کی مجیب ان سب چیز وں کو تھن سحا ہرکرام کے نہ کرنے کی بنا پر ناچ کر وہ قرار دے سکتا ہے؟۔

تو ٹابت ہوگیا کہ صحابہ کرام کا کسی تعل کونہ کرنا اس کے ناجائز ومکروہ ہونے کی دلیل نہیں۔ انہذا ای طرح صحابہ کرام کا نمازوں کے بعد مصافحہ نہ کرنا بھی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل وعلت نہیں۔

اس عبارت میں دوسری علت بیربیان کی کہ مصافی سنن روانفس سے ہے۔اس کا جواب بیربیان کی کہ مصافی سنن روانفس سے ہے۔اس کا جواب بیربی کہ جونوں اس قوم کا شعار خاص ہو، یا فی نفسہ ممنوع ہو، یا کرنے والا اسکو بقصد تشہد کرے تو ایسا تھبہ مکروہ ہے۔اسی شامی میں ہے:

ان التشبه انما یکره فی المذموم او فیها قصد به التشبه لا مطلق به ان التشبه لا مطلق به التشبه لا مطلق به التشبه ارص ۲۵۳)

تو بنب بیدمصافحہ ندنی نفسہ ممنوع و مذموم، نہ کرنے والے اس کو بقصد مشابہت روافض کرتے ہیں۔ تواس میں وہ تشبہ بی نہیں پایا گیا جواس مصافحہ کو کروہ ثابت کر سکے۔علاوہ بریں کسی گراہ تو م کی سنت اس دفت تک لائق اجتناب ہے جب تک کہ وہ ان کی سنت وشعار ہے اور جب اس قوم سے اسکاروائ اٹھ جائے تو وہ نہ اس قوم کی سنت کہلائے گی اور نہ پھر اس پر تشبہ کی بنا پر ممانعت کی جائے نہ اس کو کروہ قرا الی جائے ۔ اس شامی میں آئیں روافض کے شعار پر فرماتے ہیں:

کان ذلك من شعار هم \_(اى الرو افض) في الزمن السابق ثم الفصل و القطع في هذه الازمان فلا ينهي عنه كيفماكان \_ (شامي معري ٢٣٨هـ ٢٣٨) قاوی اجملیہ / جلد جہارم کتاب الروالمناظرہ استان روافض ہونے کی بنا ظاہر کی ، بلکہ صاف طور پران فقہاء امت کو شبت مکروہ اور اہل بدعت اور سنی روافض ہونے کی بنا ظاہر کی ، بلکہ صاف طور پران فقہاء امت کو شبت مکروہ اور اہل بدعت اور سنی روافض کا حالی بنا کر اپنے اعمال نامہ کوخوب سیاہ کیا اور اقوال صححہ کتب فقہ کی مخالفت کر کے خودا پی مخالف فقہ حفیٰ ہونے کا شبوت پیش کیا۔ نیز مجیب سی کھی ظاہر کرے کہ اس کے پیشوا مولوی خرمعلی توریکھے ہیں کہ اصل مصہ فحہ سنت ہا اور خصوصیت وقت کی بدعت صنہ ہا اور مجیب اس کے بالکل مقابل بہا ہیں کہ اصل مصہ فحہ سنت ہا اور کو من مردہ بدعت وسنن روافض ہے۔ تواب کس کا حکم سے کہ ہور علی متر جم در قال ہم ہے۔ اور کس کا غلط ہے۔ اگر مجیب اس کے بگر جم ورفقار اس عبارت کو لکھ کر شبت مکر وہ ، بدعت اور سنن روافض پر چلنے والے قرار پائے ، تو ہم سمجھ لیس کے بگر جمیب اس عبارت کو لکھ کر شبت مکر وہ ، بدعت اور سنن روافض پر چلنے والے قرار پائے ، تو ہم سمجھ لیس کے بگر جمیب اس عبارت کو نظر میں بھی غلط قرار پائے گا ، اور مولوی خرم عبی کا حکم سمجھ ہے کہ بعد نماز وں کے خاص وقت میں مصافی کر نابد عت حسنہ ان رباعت حسنہ ان کے عرف میں سنت کہلا تی ہے۔

نيم مجيب ني الله عنه ما صافحوا بعد ادا عالصافحة بعد ادا عالصلوة لكل حال المصافحة بعد ادا عالصلوة لكل حال لا ن الصحابة رضى الله عنه ما صافحوا بعد ادا عالصلوة و لا نها من سنن الروافض الا ن الصحابة رضى الله عنه ما صافحوا بعد ادا عالصلوة و لا نها من سنن الروافض الم شم نقل عن ابن حجر من الشافعية انها بدعة مكروهة لا اصل لها في الشرع اه و موضع المصافحة في الشرع انها هو عند لقاع المسلم لا خيه لا في ادا عالصلوا ت \_ اه

اتول: مجیب نے اس عبارت کے نقل کرنے میں ایک توبیشر مناک خیانت کی کہ شامی میں اس عبرت سے پہلے وہ عبارت تھی جوہم نے او پرنقل کی ہے۔ مگر مجیب نے اس کو محض اس لیے نقل نہیں کیا کہ اس میں فقہاء حنفیہ کے نماز ول کے بعد مصافحہ کے جواز کے اقوال تھے۔ اس پرفتو ہے ویا جانے کا قول تھا ۔اس میں فقہ حنفی کی کہ بوں کا ذکر تھا۔ دومری نقل عبارت میں خیانت ریک کہ چند عبارتوں کو آیک عبارت بنادیا اور درمیان کے الفاظ قصد آنچھوڑ و نے ۔ حقیقت ریہ ہے کہ اس عبارت میں تین اقوال ہیں۔

پہلا:۔قول ملتقط کا ہے جو''انہ نکرہ المصا فحۃ" سے "سنن الروا فض'تک ہے۔ اتوں:اس عبارت میں کراہت کی دعلتیں بیان کیں۔ائیک علت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بعد قما زمصا فی نہیں کیا۔اس کا جواب میہ ہے کہ کی فعل کوصحابہ کرام کا نہ کرنا اس فعل کے شرعاً نا جائز ہونے گا دلیل نہیں۔ نآوی اجملہ چارم کتاب الردوالمن ظرہ مصافحہ کی شرع میں کوئی مصافحہ کی شرع میں کوئی مصافحہ کی شرع میں کوئی اصل شرع میں مصافحہ کی شرع میں کوئی اصل نہیں کس طرح سیجے ہوسکتا ہے۔

تواب مجیب بتائے کہ وہ شامی کی اس عبارت کو مانتا ہے یا اس تول شافعی المذہب کو مانتا ہے؟۔ علاوہ بریں علا مدابن حجرش فعی کے قول کے خلاف خودا کا برشا فعیہ جیسے علا مدنو وک کا قول اذکار میں موجود ہے کہ اس مصا<sup>د</sup> فحہ کی اصل شرع میں وہی مصافحہ شروعہ ہے جس کور دالمحتار نے نقل کی اور شافعیوں میں علامہ نووک کی جد، لت علامہ ابن حجر ہے ہدر جہا بلند ہے۔

بالجمله، س مصافحه کا بدعت مکر و بهدا در بے اصل ہونا ثابت نہ ہوسکا بلکداس کا بدعت حسندا درشرع میں موجودالاصل ہونا بدلائل ثابت \_

تيسراتول بيه-

و مو صع المصافحة في الشرع الماهو عند لقاء المسلم لا خيه لا في اداء

اقول مجیب نے عبارت کے قال کرنے میں بیرعیاری کی ہے اس سے پہلے کے ان الفاظ۔
قبال ابن السحاح من المالکیة فی المد حل انھا من المد ع کو تخض اس خوف سے نقل مہیں کیا کہ و بیضے والے خفی کو بیر معلوم ہوجائے گا کہ ریتول این ص ج مالکی کا ہے۔ اس میں مصافحہ کو بدعت کہاہے جس سے بدعت حسنہ بھی مراد ہو عتی ہے تو اس عبارت میں دو با تیس ہیں۔ ایک رید بات ہے کہ رید مصافحہ بدعت کہا ہے ان کی مراد بدعت مصافحہ بدعت کہا ہے ان کی مراد بدعت سے بدعت حسنہ ہے۔ ان کی مراد بدعت سے بدعت حسنہ ہے۔ ان کی مراد بدعت سے بدعت حسنہ ہے۔

چنانچہاو پر درمختار کی عبارت ہیں منقول ہوا۔ و قو لھہ انه بدعة ای مباحة حسنة۔ جن علماء نے اس مصافحہ کو ہدعت کہااس سے ان کی مراد بدعت حسنہ ہے۔ اس بن پر جیب نے اس لفظ کونقل نہیں کیا تھااور عبارت ہیں کتر بیونت کی تھی تو یہ بات تو مجیب کے خلاف ہی ثابت ہوئی اور بیمصافحہ بدعت مباحہ حسنہ قرار یا یا۔

دوسری بات بہے کہ بیر مصافحہ خلاف محل ہے۔ اور وہ ملا قات کا وقت ہی نہیں ہے۔ اس کا جوا ب بہ ہے کہ نماز کے بعد کا مصافحہ برمحل ہے اور بیرونت ہی ملا قات کا وقت ہے۔ چنا نچے حضرت محقق شیخ عبد الحق محدث وہلوی اخبا رالا خیا رہیں حضرت شیخ لو رالحق والدین اورا گرفرض بھی کرلیا جائے کہ صاحب ملتقط کے زیانے میں وہ مصافحہ سنت روافض تھا۔ لیکن ہا رے زیانے میں روافض میں نہ جماعت کا التزام ہے، نہ بعد نماز مصافحہ کا رواج ہے۔ تو ہمارے زیانہ میں وہ مصافحہ شعارر وافض ہی نہ رہا۔

لہٰذااب بیمصافحہ نہ سنت روافض ہوا، ندان کے تشبہ کی بناپر ممنوع وکمروہ قرار پاسکتا ہے۔ بالجملہ عبارت ملتقط کی ہردو ذلیلیں مجروح ہو گئیں تو تھکم کراہت بھی باتی ندر ہا۔ لہٰذا نمازوں کے بعد کامعا فحہ بلاکراہت جسٹز ومشروع ثابت ہوا،اورملتقط کی عہارت ہے مجیب کااستدلال غط قرار پایا۔

ووسراقول بيه - ثم نقل عن ابن حجر من الشا فعية انها بدعة مكرو هة لا اصل لها في الشرع \_

ا قول مجیب نے اس کے الفاظ نہ معلوم کیوں تقل کئے ۔اس عبارت کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔
اگر چہ سیا کیک ش فتی المذہب کا قول ہے جو تصریحات فقہائے حنفیہ کے مقابلہ میں ہے۔اس میں ایک با
سٹاتو سے ہے کہ اس مصافی کو بدعت مکروہ کہا اس کا جواب سے ہے کہ علامہ ابن حجر شافعی نے اس مصافی کو
بدعت مکروہہ کن علتوں کی بنا پر کہا ہے اگروہ ی علتیں ہیں جوملت طل کی عبارت میں فہ کورہ و کیں توان علتوں
کا سیح نہ ہونا ثابت ہو چکا۔اور جب علت ہی سیح نہ ہوگی تو اس پر عکم کس طرح سیح ہوسکتا ہے۔

لہذا اس مصافحہ پر برعت مکروہ ہونے کا تھم سے نہیں ہوا۔ علاوہ ہریں جب ہمارے فقہ تنگی کا کتابوں میں اس مصافحہ کو بدعت حسن کھا ہے جیسا کہ او پر فقہ حنی کی مشہور کتاب ورمیتاری عمارت میں گذرا۔ ان مصافحہ مباحة حسنة یہ بینی بیمصافحہ بدعت مباحة وحسنہ ہے اور بہی مجیب کے پہیٹوا مولوگ گذرا۔ ان مبدعة مباحة حسنة یہ بینی بیمصافحہ بدعت مباحة وحسنہ ہے اور مجیب نے اب درمیتار کے تکم کے خلاف اورا پی گرم علی نے غابیۃ الاوطار میں لکھا۔ بدعت حسنہ ہے ۔ تو مجیب نے اب درمیتار کے تکم کے خلاف اورا پی بلکہ ہے پیٹوا کے تکم کے مقابل ایک شافعی المذہب کے تول کوسند بنایا۔ جیب کو چا ہے کہ اپنی کمزوری بلکہ ہے دھری سے باز آئے اورا پی غلطی کا اعتراف کر کے تو ہواستنفار کر ہے۔

وومرى بات اس عبارت ميں بيہ كه اس مصافحه كى شرع ميں كوئى اصل نہيں \_اس كا جواب يہ كه انم في شامى سے بيعبارت نقل كى - لا يسحس ج ذلك البعض عن كو نه من المصافحة اللتى ورد الشرع با صلها \_

نینی بعض او قات جیسے بعد نماز کا مصافحہ اس تھم سے خارج نہیں جس کی اصل شریعت ہیں وارد ہوئی اس میں صاف طور پر فر مادیا کہ بعد نماز کے مصافحہ کی اِصل شرع میں وہی مشرزع مصافحہ ہے تو اس ناوی اجمدیه /جدد چهارم

<u> ل</u>ے ملا قات ہونہ کہ نماز ول کے بعد۔

ا تول ، مجیب پرلازم تھا کہ پہلے میٹابت کرتا کہ نماز کے بعد کا وقت ملاقات کا وقت تہیں ہے،اس رِ کوئی نص چیژر کرتااور جب اس نے کوئی نص چیش نہیں کی تو پھراس کا دعوی بلا دلیل ہےاور ہم تو بیٹا بت کر چکے کہ نماز کے بعد کا وقت بھی شرعا ملا قات کا وقت ہے کہ سفر باطن سے واپس ہوکر اپنے بھا ئیوں ملاقات الله الله المراقب المرافياري عبارت ميس كررا-

بچرمجب؛ پنافتوی اینے اس علم پرختم کرتا ہے۔لہذاحتی الامکان مسلمانوں کواس مکروہ اور بدعت طريقے سے بچنا جاہے ۔واللہ سجانہ وقع لی اعلم حررہ احقر واحدرضا غفرلہ

مدرس ومفتی مدرسدشاہی مرادآباد۔

اقول : مجیب کابیکم فلط ہے۔ کتب فقد تفی کی تصریحات کے خداف ہے اور امت کے تمام مصا فی کرنے الوں اوراس کوچ تز کہنے والون کو بدعتی اور گنہ گار بتا نا ہے اور مسلما نول کوایک تعل مشروع سے رو کن ہے۔ بھذ امسلمان اس فتوی پر ہرگز ہرگز تمل نہ کریں اور نم زوں کے بعد مصافحہ کرتے رہیں اور اس ے طلب تو اب اور کفارہ معاصی کی امپررھیں۔

مجیب میں اگر ہمت ہوتو ہی رے رد کا جواب لکھے اور ہماری پیش کردہ عبارتوں کے بدلائل جواب دے اور ین جمیت اور عمی قابلیت کا اظہار کرے مرجس کی نا داری کا بیت کم کہ جب اس کوعلم نے حنفید کی عبرات نیل عمیں تو بھی شافیہ کے اقوال ہے استدلال کرنے نگا بھی مالکیہ کے اقوال ہے استناد کرنے لگاراور حقى مونے كامدى موكركتب حنفيد كى تصريحات كے خداف محض اسے اكابر ديو بندكى تقليد ميں ايما غلوفتوی لکھنے کی نایا ک سعی کی ۔ تو پھراس ہے جواب کی کیاا مید کی جاسکتی ہے۔ مولی تعالی اس کو تبول حق کی توقیق وے \_واللہ تعالی اعلم \_ ۸ یجادی الاخری ساسات

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمحمدا جنمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۱۱۳)

ما قولكم وحمكم الله في هذه المسئلة

ان عالمايعط في الناس ويقو ل في وعظه ان الناس يحشرو ن يوم القيامة حفاة عردةغرلااي خاليا الرجل يعني بلا نعل والجسد بلاكسوة وبغير مختون هل يصح قو له فآوى اجمليه /جلد چهارم (۳۲۹) کتاب الردوالمناظره

المشہور تینخ نور قطب عالم کے ذکر میں نقل کرتے ہیں اور بیدوہ بزرگ ہیں جن کی وفات ۱۱<u>۳ میں ہو کی</u> المحول نے اپنے نیٹنج حضرت عیں والدین ہے دریافت کیا۔

بيش ينيخ عرض داشت كه چه مرست مشائخ بعدا زسله منما زفر يضه مصافحه ميكنند ،فرمودسنت برين است که جول مسافر سے از سفر با زمی آید با د دوستال مصافحه می کند و چوں در ولیش در نما ز ایستدمستغرق میگر د دازخو دبیر د س می آید وسفر ب<sup>و</sup>طن حاصل میشود و چول سله م مید مدبخو د بازمی آید ضرورت ست که مصا**لحه** (اخبارالاخباركتبائي ص١٥٣)

سینے کے سر منے دریافت کیا کیاراز ہے کہ مشائخ فرض نماز کے سلام کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ اٹھوں نے فرمایا: طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا ہے تو دوستوں سے مصافحہ کرتا ہے اسی طرح جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہےتو سیرال الله میں مستغرق ہوکرخودی ہے باہرآ تا ہےاورسفر باطن حاصل ہوجا تا ہے اور جب سدام کرتا ہے خودی کی طرف واپس آجا تا ہے تو مص فحہ کی ضرورت محسوس کرتا

اس عبارت ہے تابت ہو گیا کہ نمازی کا نماز کوختم کرنا در حقیقت سفر باطن ہے واپس ہونا ہے۔ اسی بنا پر فرشتول اور لوگول کوسرام کرتا ہے۔ تو یمی تو اسکا وفت ملاقات ہے اس کیے سل م کرنا مسئون بلکہ ضروری ہے تو مصافحہ کم از کم مشروع وجا ئز تو ہونا ہی جا ہیں۔ لہذا ریسلام ومصافحہ خل فسی **حل مس طرت** 

ب جملہ مجیب کی پیش کردہ عبارت کے ایسے مسکت جوابات دیدئے گئے کہ اب مجیب کومجال جن وجائے وم زدن باتی تہیں رہی ۔ پھرمجیب نے عبارت کے بعد بیلکھا'' حضرات سحابہ نے نماز کے بعد

ا قول: آج ہزاروں افعال ا کابر وہاہیہ کررہے ہیں جوحضرات صحابہ نے نہیں کئے تو کیا ان کے ناجائز ہونے کے لئے صرف یہ بات کافی ہے کہ انہیں حضرات صحابہ نے نہیں کی ؟۔ اگر مجیب اسے ال قاعدہ کوخود بھی بھی جانتا ہوتو صاف گفظوں میں اقر ارکرے تو بھرہم اس کے تمام ا کابراور پیشواؤں کا ایسے ناجائز افعال میں ملوث ہونا بلکہ رات دن ایسے گن ہوں میں ڈوبا ہوار ہنا دکھا دینگے ۔ ہمارے نز دیک تو صحابہ کرام نے بعد نماز مصافی نہیں کیا، پھر بھی بیمصافحہ کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں جبیبا کے ہم اوی مقصل مکھ چکے۔اس کے بعد مجیب کہتا ہے۔مصافحہ کا وقت شرعا ملا قات کا وقت ہے بینی جب ا**پنے ہما** 

وسمع وعظه ويقيمه عليه \_ بينوا توجروا

نحمده وبصلي على رسوله الكريم

اقول وبالله الترفيق: ان قول الواعظ صحيح بلا ريب ورعظه مقبول في حق الاسلام ولا انكبارله لا سيما لا هل الاسلام لا ن قو له مؤيد بروا ية الصحيحين كما قال النبيي صملي الله تعالىٰ عليه و سلم عن عا تشة رضي الله تعالى عنها قا لت سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: يحشر النا س يو م القيامة حفاة عراة غر لا قلت: يا رسول الله!ا لرحال والنساء حميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال يا عا تشة! الامر اشدمن ان ينظر بعضهم الى بعض متفق عليه كذا في المشكو ة

(الحلد الثاني باب الحشر ص١٧٣)

كتاب الردوالمناظره

وايضا فيه عن ابن عبا س عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قا ل انكم تحشرو ن حفالة عراة غرلا ثم قرأ "كما بدأ نا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فا علين" او ل من يكسى يو م القيامة ابرا هيم عليه السلام الحديث متفق عليه

(ص۱۸۳) وهكذا في جا مع الترمذي (ص٥٦)

وفى حما شية جملا لين في تفسير قوله تعالى "كما بدا نا اول حلق نعيده اي كما في بطو ن امهاتهم حفاة عراة غرلا كذا لك نعيدهم يوم القيامة (ص٩٠٣)

وفي النحا زن في تفسير قو له تعالى "كما بداً نا اول خلق نعيده اي كما بداً ناهم في بطو ن امها تهم حفاة عراة غرلا كذالك نعيدهم يوم القيامة ثم نقل حديثا عن ابن عبا س قما ل قمام فيمنما رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بمو عظة فقال ايها النا س! انكم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا كما بدأ نا اول خلقا نعيده (المجلد الرابع ص٦٣)

وفي معالم التزيل في تفسير قوله تعالى "كما بداً نا اول خلق نعيده اي كما بدا ناهم في بطو ن امها تهم حفاة عراة غرلا كذالك نعيدهم يوم القيامة

(المحلد الرابع ص٢٦٣)

هكذا حكم الكتاب \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_

الجواب : \_ الحمد لله الذي هذا ما الى ديمه المتين وانزل علينا كتا به مهو برها ن مبين \_ والصلومة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين \_ افضل الانبياء والمرسلين \_ الذي قال محد ثابتعمة رب العالمين \_ انا اول من تنشق عنه الارض فا كسي حلة بحضرا ء من حلل الجنة في يوم الدين \_ واقوم عن يمين العرش ثم يدعي بالنبيين \_ فيكسبون حمللا خصراء من حلل الحنة على روس الا ولين والاحرين وعلى اله وصحبه الدين بعثون ويحشرون كا سين \_ اما بعد فهذه مقدما ت عديدة لطا لب الحق مهما ت

المقدمة الاولى ان يومن بامور الاحرة \_ وليس للعقل فيها محال \_ ولا يعترض على ذلك بعقل ولا بقيا س وليعتقد بما جاء في القرآن العظيم \_ وبما ورد في احا ديث النبي الكريم \_ عليه الصلوة والتسليم \_ وبمااثبت في كتب الكلام \_ وبما نقل عن اسلافنا الكرام \_ وليعلم ان لم يكن عندهم دليل فما صر حوا بذالك \_

المقدمة الثانيه: ان هيئة حشر الناس مختلفة فبعضهم يمشو ن من قبو رهم الي المموقف مشامة وبعضهم يركبون من قبورهم اليه ركبانا \_ ثم بعضهم يركب الدواب وبعصهم الاعمال \_ والذين يمشون فبعضهم مشاة على اقدامهم وبعصهم مشاة على وحو ههم \_ والذين يركبو ن فواحد على براق او على ناقة \_ واثنا ن على بعير وثلثة على بعير \_ واربعة على بعير \_ وعشرة على بعير \_ وبعضهم تسحبهم الملا تكة حائفين فيحشر الناس جماعات متفرقة على احوال مختلفة فمن قال اهل الموقف على حالة واحدة .. وهيئة حشر الناس ليست بمختلفة عنا نه يفتي بغير علم على شريعة مطهرة

المقدمة الثالثه: ١ن اهمل المحشر يحشرون بحسب اعما لهم \_ فيحشرون الكا فرعلي وجهه ويمشي على وجهه ويحشر المو منو ن ركبا نا ومشا ق فا ما المعذ بون بذ نو بهم فيكو نو ن مشباءة على اقدا مهم واما المتقون فيحشرون ركبا نا وا ما الصحابة فيركبو ن على الدواب وبلال رضي الله تعالى عنه يحشر على نا قة من نو ق الحنة ينا دي بالا ذا ن وسيد ينا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يحشرون على العضبا ء والقصواء نا قتى حدهما عليه السلام ويبعث الانبياء عليهم السلام على الدواب من الجمة

في المناقب عن محمد بن زيد الهزلي ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قا ل لعلى اما علمت يا على انه انا اول من يدعى به يو م القيامة فا قو م عن يمين العرش في ظله فا كسى حلة خصرا ء من حلل الجنة ثم يدعي بالنبين بعضهم على اثر بعض فيقومو ن سما طين عن يمين العرش فيكسون حلة خضرا ء من حلل الجنة الحديث فظهر من هذ التو فيق فيما بين الاحا ديث ان احوال اهل المحشر مختلفة فبعضهم يحشر كا سيا و بعضهم عاريا \_ بل في وقبت كنا سينا وفي وقت عريا في حالة العرى لا ينظر بعضهم الى بعض يشغلهم فان لكن امرى منهم شاأن يغنيه \_ فتبت ان الابرار يحشرون كا سين كما صرح العلامة القسطلاني في المواهب والعلامة الزرقاني في شرحه ان الناس يحشرون على ثلثة افواج فنوحاً راكبين طاعمين كاسين وهم الإبرار وفوحا تسحبهم الملاثة على وجو ههم وهم الكفار وفو حايمشو ناويسعون وهم المؤمنون العاصون اهروالانبياء عليهم السلام يكسون حلة الكرامة ولنبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خصوصية اخرى حيث تبلي ثيا ب الخلائق وثيابه لا تبلي حتى تكسى الحلة كما صرح به االعلامة الزرقاني \_

فكا ن ينبغي للواعظ والمحيب ان يفرقا احوالهم بحسب اعما لهم ويبينا كل فرقة مع احوالها ويظهرا التو فيق فيما بين الاحوال المختلفه . فلما تركا هذا فصا را غير معتمديين فبلا يسمع وعظه احتياطا انكان من اهل السنة والافلا يجو زجعله واعظا للمسلمين \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_ ٦١ رحب المرجب ١٣٧٤ه

كنبيه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى التدعز وجل، العبد محمراً جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

وبايبول كي ايك كرن بجس كانام فيصله خصومات ازمحكمه دار القف ة ملقب بدر تازيانه سلطاني برمفتری کذاب رضا خانی'' بنه اس میں نوشتہ ہے۔ کیا فر ماتے ہیں علاء وین ومفتیان شرع رضا خانیوں ك كتاب جس كانام وتغمة الروح وياس كے چنداشعاريه بين-

تيريء بديت پس حبرالكھ گيا منھا جالا ہو گيا احدر ضا

نگیرین آئے مرفد میں جو پوچھیں ئے تو سکا ہے ۔ ادب سے سرجھکا کرلوں گانام احدرضا خان کا

فآوى اجمليه /جلدچ چارم سسس كتاب الردوالمناظره

ويحشر صالح عليه السلام على ناقة اللتي عقرت في الدنيا \_ ويبعث نبينا محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على البراق في سبعين العامن الملائكة \_ واصحاب الدواب فبعضهم يمشون وقتا ثم يركبون \_ وبعضهم يكونون ركبانا فا ذا قاربوا المحشر نزلوامن

ويـوم الـقيـامة جـعـلـه الـله على الكا فر مقدا ر حمسين الف سنة \_ ويخفف على المؤمن حتى يكو ن اهو ن عليه من الصلوة المكتوبة (وفي رواية) هو على المؤمن اقصر من ساعة من نها رو ان ذلك يحتلف با حتلا ف المؤ منين ولا يضر حر الشمس يو مثل مو منا ولا مو منة وانهم يتفاوتون في ذلك بحسب اعما لهم \_ فمن سوى بين اهل الممحشير ولا ينفرق بيين الكافر والمؤمن وبين الصالح والعاصي ـ وبين الانبيا ، وعامة اممهم فهمو حما همل عن الكتماب والسمة \_ بل عن الشريعة المطهرة \_ وفقنا الله تعالى اتساعهما واتساع رسبوله عليه السلام \_ فاقول ً\_ بعد تمهيد المقدما ت ان قول الواعظ وتمصديق المحيب له بلا تفرقة بين اهل المحشر وبغير تفا وت بحسب اعما لهم في هذا ليس بـصـواب بل دلت الاحاديث الا حرى على خلافه وقا ل السلف ان الابراريحشرون كا سين كما في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي دا ؤ د و صححه ابن حبا ن والحاكم انه لما حضرته الموت دعا بثياب حدد فلبسها وقال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ان الميت يبعث في ثيا به اللتي يمو ت فيها \_ وعند الحراث بن ابي اسامة واحممد بسن منيع فا نهم يبعثو ن من قبو رهم في اكفا نهم اللتي يكفنون فيها ويتزا ورو ٥ يزور بعضهم بعضا في القبو رفي اكفائهم اكراما للمؤ منين بتا نيس بعضهم ببعض كما كا ن حالهم فيي الدنيا وحديث حا بر هذا اسنا ده صالح كما بقله الحافظ في اللسان عن العقيلي ورواه هو والخطيب وسمويه من حديث انس مثله نقله العلامة القسطلاني في المموا هسب والعلامة الزرقاني في شرحه ثم نقلا التو فيق في الاحا ديث هكذا يجمع كما قال البيهقي وغيره بينه اي ما ذكر من الاحاديث المصرحة با نهم يخشرون كامين وبيسن الفي البخاري ومسلم انكم تحشرون حفاة عراة بان بعضهم يحشرون عاريا وبمعضهم كاسيا بثيا به وايضانقل ما رواه الطبراني في الرياض النضرة وعزاه للامام احمه

معجه هیل اور چیلے بین اشعار مداح کولعمیة اگروح کا قرار دیل تو ایسے م هم اور نا دار توک ان اشعار نے: مفہوم اور مراد کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ شرحہ با

شعراول

تيرى عبديت ميس چېره لکوگي مندا جالا بوگيا احمدرضا

اس کی صاف اردو میہ ہے، اے احمد رضا تیری غلامی میں چبرہ لکھ کر مندا جالا ہوگیا۔ اس شعر میں غلامی میں چبرہ لکھ کر مندا جالا ہوگیا۔ اس شعر میں غلام ہے کہ شاعر نے اپنے آپ کو اعلی حضرت کا عبد کہا۔ ، تو معترض اگر کہیں بغت کی گلاب کود کیے لیتا کہ عبد ہمنی غلام کے بھی آتا ہے۔

کریم الغات میں ہے۔عبد، بندہ غلام۔، تو پھراس پر کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا۔شاعر نے بہاں عبد بمعنی غلام ہی کے لیا ہے۔ چنانچاس کے بعداس کا چوتھا شعربیہ ہے۔

جوغلاموں كاخداكے واسطے دونوں عالم ميں بھلا احدرضا

اورمنا قب میں خودوما بیانے بھی عبد کواسی طرح استعال کیا ہے

بروں مب میں دروہ ہیں کے بیٹر کی جروں مرق میں ہیں۔ چنانچہ وہاہیہ کے بیٹر الہند مولوی محمود حسن دیو بندی مولوی رشید احمد گنگوہی کے مرثیہ میں (مٹھاا) پرصاف طور پر لکھتے ہیں،

قبولیت اے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ٹانی اس میں گنگوہ ہی مقبول ایسے ہوتے ہیں اس میں گنگوہ ہی مقبول ایسے ہوئے ہیں اس میں گنگوہ ہی کی طرف عبد کی نسبت جائز رکھتے ہیں تو آنہیں اس شعر پر اعتراض کرنے کا حق کیا ہے۔ اور جو جواب این شعر کا دیں وہی جواب ہماری طرف ہے ہے۔

شعردوم

میری حالت آپ پر ہے سب عمیاں آپ سے کیا ہے چھپاا تھر رضا اس شعر میں شاعر کی مرادیہ ہے کہا ہے احمد رضا! میرا حال آپ پر سب عمیاں ہے کہ میں ہے علم اس نانی ہے علمی کی بنا پر دشمنان دین کا مقابہ نہیں کر سکتا ہوں ،آپکا فیض علمی میرا ایمان بچائے گا، چنانچہ اس کے بعد کا شعریہ ہے۔

، گرگ ہیں ہرسمت اور میں بھولی بھیڑ میرے ایماں کو بچااحمد رضا اس شعر پر وہابید کا کیا اعتراض ہے۔ کیا انکو یہ خبر بھی نہیں کہ پیر کا فیض ہمیشہ مرید کے حال کی فآوى اجمليه / جلدچهارم سس کتاب الردوالمناظره

آپ ہے کیا ہے چھپااحمر رضا (نشمة الروح مے م)

ریدہ عاہے بیدہ عاہے بیدہ عا تیرااور سب کا خدااحمد رضا (س۲۳) .

حشر میں جب ہوقیامت کی پیش ایٹ دامن میں جھپا احمد رضا جب زباتیں سو کھ جا کیں پیاس سے جم کوثر کا پلااحمد رضا (ص۳۵) .

آمارہ اشعار سیجے میں مانیس اگر سیجے میں تو کول و ماہول کے کراس اعتراض کا جواب و مکر ممنو

آید بیداشعار سیح ہیں یانہیں ،اگر سیح ہیں تو کیوں۔ وہابیوں کے اس اعتر اض کا جواب دیکر ممنون و مشکور فر مائیں اور جواب دلائل قاہرہ سے عنایت فر مائیں اوراصل حقیقت سے مطلع فر ما کرعنداللہ ماجور

الجواب

بحمده ونصلي على رسوله الكريم

ميرى حالت آپ پرسب ہے عیال

ندہب وہابیت کی بنیاد ہی جب افتراء و بہتان پر ہے کہ وہ اپنی طرف سے کتابوں کے نام تصنیف کر ڈالیں مصنفوں کے نام گڑھ کیں۔مطابع بنالیں۔عبارات محض اینے ول ہے گڑھ کر کسی **ک** طرف منسوب کرلیں ۔ جن کے چندنمو نے میری کتاب'' ردشہاب ٹا قب' میں درج ہیں۔ تو چرا ملے محا حوالے پرکس طرح اعتماد ہو۔انہیں اشعار کےحوالے کی غلطیاں ملاحظہ ہوں کہان میں کے ہمہے تین شعر نغمة الروح ہے نقل کئے ہیں ۔ کہیں اس تصیدہ' 'نغمۃ الروح'' میں یہ نین اشعار نہیں ہیں۔ نہ قصیدہ 🔑 صفحہ 9 پر ندص ۴۵ پر۔ بلکہ میانغمۃ الروح صفحہ ۴ سے شروع ہوا ہے، تو مید کیب صریح افتر ا ہے۔ ای طرق آ خر کے دوشعرصفحہ ۴۸ پر ہیں جن کا ۵۶ لکھا ہے۔ کیا بینلطی نہیں۔ بیتو نام کتاب اورصفحات کی غلطیاں ہیں، اب اس کی حقیقت بھی من کیجئے ، کہ مدائح اعلی حضرت ایک کتاب کا نام ہے جس میں اعلیٰ حضرت مولا نامولوی الحاج الشاہ احدرضا خان صاحب رحمة الله علیہ کے مناقب میں استکے مربیرین نے جوغز کیں وقصا کد لکھے تھے اس میں طبع ہوئے ہیں۔اس میں ذمہ دار اور غیر ذمہ دار ہر طرح بے شاعر ہیں۔ تغمۃ الروح ایک خاص قصیدہ کا نام ہے۔جواس کتاب کے صفحہ ہم سے شروع ہوکرصفحہ ۴۸ پرختم ہوا ہے۔ ٹائنل رجلی قلم سے اس کتاب کا نام' مدائے اعلی حضرت' چھیا ہوا موجود ہے،۔ نیز ہر صفحہ پریہ نام درج ہے۔اور صفحه ٢٨ يرد نغمه الروح " جل قلم كي سرخي سے ب اور پھر آخر كماب تك برصفحه يرنغمة الروح لكھا ہے توجن وہا بیر کواتنی تمیز ہی نہیں کہ کتاب کا سیح نام پڑھ عین۔ اور نام کتاب اور متقل قصیدہ نغمۃ الروح کے فر**ق کو**  مے بیشعراور ہیں۔

تيرااورسب كاخدااحدرضا بيدعا ہے بيروعا ہے بيروعا کوئی ہم رتبہتر ااحدرضا تیری سل پاک سے پیدا کرے جوید دفر مائے وین پاک کی جیسی تونے کی شہا حمد رضا

تواب ان دوشعروں کے بعد برخض پرعیاں ہوگیا کہ جس وعا کی طرف مکرراشارہ کیا جارہاہے وہ ان دوشعروں میں مذکور ہے، اور اب ان نتیول اشعار کی صاف تشریح سے ہوئی کہ اے احمد رضا ہید عاہے کہ تیرااورسب کا خدا تیری سل یاک ہے کوئی تیرا ہم رتبہ بیدا کرے جودین یاک کی مدوکر ہے جیسی تو نے کی ۔ تؤوہا ہیدنے اس شعر کے پیش کرنے میں اسنے فریب کئے۔

بہلافریب میہ ہے کقطع بنداشعارے ایک ناقص المضمون شعرکو پیش کیا۔

دوسرا فریب سے ہے کہ مصرع ٹانی میں لفظ خدا اور احمد رضا کے درمیان فصل کے لئے اس طرح (خدا۔احدرضا) ڈیس تھا، وہا ہیےنے بیفریب کیا کہاس تصل پر دلائٹ کرنے ولا ڈلیس اڑا دیا۔اور خداکواحمدرٹ سےملاویا۔

تیسرا فریب میہ ہے کہ احمد رضا جور دیف ہے اس سے پہلے ندا کا اے محذوف ہے اور میصرف الک شعر میں نہیں ہے بلکہ قصیدہ کے اکثر اشعار میں محذوف ہے۔تو اس کومراد نہ لینا فریب نہیں ہے تو اور

چوتف فریب - بیہ بے کہمرع اولی سے جس دعا کی طرف بار بار اشارہ ہے،ان دعا ئیداشعار کوڈ کر ہی نہیں کیا۔

یا نجوال فریب - بیرے کہ مصرع ٹانی کی ترکیب میں احمدرضا منادے اپنی تداسے مل کرمستقل علیحدہ جملہ ہے ، وہابید کا فریب میہ ہے کہ انہوں نے اسکومناوی ہی نہیں بنایا اور اس کو ، قبل کی خبر بنا کر

یا کجملہ وہابیہ نے شعر مذکور میں وہ کفری مضمون گڑھا جونہ شاعر کی مراو ہے، نہان اشعار ہے متقاد ؛ وسکتا ہے۔ بلکہ انہون نے محض اپنا الوسیدھا کرنے کے لئے قطع بندا شعار کامضمون ایسا خبط اور ب ربط کر ویاجس سے وہ کلام موز وں اور کلام تام کہلانے کے قابل ندر ہا۔اس کی نظیر ایسی ہے کہ سی تخص کانام خدا بخش تھااس سے دریافت کیا گیا کہتمہارا نام کیاہے ابھی اس نے اینے نام میں خدا ہی کہا تھا کہ

فأوى اجمليه اجلد چهارم الردوالمناظره اصلاح کیا کرتاہاورمر میرکوقیض ہیرکی تو قع رہتی ہے۔ چنانچیای مرشیہ صفحہ ۱۸ گنگوہی میں ہے، تمہارے فیض ہے اب بھی تو تع ہے اگر چہوں اسپر قید نفسانی رہین کید شیط نی اس شعر میں صاف کہا کہ گنگوہی جی کا فیض مرنے کے بعد بھی مرید کے احوال کو کید شیطانی ہے ہجا تا ہے۔اور گنگوہی جی پرمریدوں کے حالات چھے ہوئے نہیں بلکہ سب عمیاں ہیں۔تو اس شعر میں **کی** و بی مضمون ہے ۔ تو جب وہا بید کے نز و یک مرشیہ وال شعر تو بل اعتراض نہیں تو وہ مدائح اعلی حضرت والا شعر كس طرح توبل اعتراض ب\_توجوجواب اس كاب داى جواب اس كاب-

نكيرين آ كے مرقدين جو پوچيس مے توكس كا ہے

ادب ہے سرجھ کا کراوں گانام احدرض خان کا

اس شعر میں شاعر ہے کہتا ہے کہ تکرین جب قبر میں مجھ سے پوچھیں گے کہ تو دین می**ں کس امام کا تع** اور بیرونها، توبیل ادب سے سرجھ کا کرامام اہل سنت موں نا احمد رضہ خاں صاحب کا نام لوں گا کہیں ان ا مام کامتیع اور پیروتھا۔ تو آسمیس کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ و ماہیہ آ تکھیں کھول کر دیکھیں **کہ ایکے تُکُّ** الهند نے مولوی رشیداحمر کنگوبی اور مولوی قاسم نا نوتؤی کے متعلق قصیدہ مدحیہ میں بیشعر لکھا ہے۔ جوال

قبرے اٹھ کے پکاروں جورشید و قاسم بوسہ دیں مرے لب کو ما لک ورضوان دو**لوں** و یکھنے اس میں وہابیہ کے نز ویک قبرے اٹھ کر حشر میں جب صرف رشید احمد و قاسم نا نوتو کا کا ام پکارنے والے کے لب کوخازن دوزخ اور جنت حضرت مالک اور رضوان بوسہ دینے گئے تو جوان کل بیروی اور ا نباع کرچکا ہوا سکے ساتھ نہ معلوم کیب کریں گے۔ تو وہ مدائح والا شعر تو اس ہے بہت چھے دہ گیا۔تو دہابیہ کواینے اس شعر کے باوجوداس پراعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ پھر جو جواب ا**س کا دیں** مے وہی جواب اس کا ہے۔

بيدعا ہے بيدعا ہے بيدعا تيرااورسب كاخدا۔ احمدرضا اں شعر کے پیش کرنے میں وہاہید کی مکاری اور پر فریب قطع و برید ہیہ ہے کہ طع بنداشعارے ایک شعر کوکیکر مضمون کوخبط کر دیا ہے، اور شعر میں بھی تصرف کر ڈالا ہے، اور پھر پیشعر کلام تام تہیں ،ان ان کےصدقہ سے غریبوں کےمطالب اغراض

مہل ووشوارخدانے کئے آساں ووٹوں

وائے ناکامی اگر ہوں شرعیا ذاباللہ

روزمحشر میں میرے حال کے برساں دونوں

جا دُل عرصات میں جب خا نف ونادم تہی دست

د ونوں ہاتھوں میں ہوں دونوں کے دامان دونوں

ریکھوان اشعار میں شیخ الو ہاہیا ہے ہیروائستا ذاکنگوہی و نا نا تو ی مرید وشاگر دوں کے مطالب و اغراض کے آسان ہوئے کے لئے درگاہ البی میں وسیلہ بنانے کی بھی ترغیب دی۔ پھراتنے ہی پربسنہیں کیا بلکهان کو بروزمحشر پرسان حال اورمشکل کشا۔اورائے دامنوں کواس میں خوف وندامت اور تہی دئی کے ٹمول سے نجات دینے والانھ ہرایا۔توبیا شعاران اشعارے مہت بڑھ چڑھ کر ہوئے۔تو وہا بیاسینے ان اشعار کا جوجواب دیں گے وہی جواب نغمۃ الروح کے اشعار کا ہے۔ والثداعم الصواب۔ كتبه : المعتصم بذيل سيركل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد تحمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجل

مسئله (۱۱۱۵)

و ہا بیوں کی اس کتاب میں لکھاہے کہ مولوی حشمت علی خاں صاحب اینے مریدوں کوتجرہ دیتے الله اور کہتے ہیں کہاس کوقبر کے اندرایک طاق میں رکھدینا۔ جب مشر تکیر آئیں گے تو اس کو دیکھ کر جے ج فیل کے اور سوال شکریں گے۔

ال تجره كآ خرى الفاظير بين الماحظه و الهم صلى و سلم و با رك عليه وعليهم وعلى عبدك الفقير ابو الفتح عبيد الرضا حشمت على القادري الرصوي لكهموي غفرله تعالى ـ آیا بیدو ہابید کا لکھنا سی ہے یانہیں۔اورا گرشی ہے تو کیا کسی شیخ کو بیمجال ہے کداس طرح سے کے جیسا کہ او پر دہا ہوں کا قول قل ہو چکا ہے۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اس میں بھی و ہا ہیدنے عوام کومغالط دینے اور فریب میں ڈالنے کی سعی کی ہے با دجود کہ مسئلہ

فآوی اجمیه / جلد چبارم (۳۳۹ کتاب الردوالمناظره فوراً اس کی گردن بکڑلی اور کہنے لگے مردودا ہے آپ کوخدا کہتا ہے۔اور بیچارے کو بخش کہنے ہی ش**دیا۔ آ** اس شعرییں وہابیہ نے اپنی کتر بیونت اور مکاری اور فریب کا ری کا پورانمونہ پیش کیا ہے۔

حشريس جب موقيامت كيش ايخ دامن ميس جهيا احدرضا جب زبائیں سو کھ جائیں پیاس سے جام کور کا ياد احدرضا ان اشعار پر دہاہیہ کا اعتراض کیا ہے۔ کاش ان میں اگر علم ہوتا تو اس کو نظر اعتراض ہے بھی نہ و يكصة -عارف رباني قطب صداني حضرت عبدالو بأب شعراني ميزان الشريعة مين فرمات بين:

ان المه الفقهاء والصوفية يشفعو ن في مقلديهم ويلا حظون احدهم عنداطلو ع روحه وعند سوال منكر ونكيرله وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط ولا ينغفلو ن عنهم في مو قف من المواقف (وفيه ايضا ) كان مشا ثخ الصو فيةيلا يحظون اتبا عهم ومريديهم في جميع الاهوال والشدائدفي الدنيا والاحرة

(میزان الشریعة مصری ۵۰ ج۱)

بیشک سب پیشوا ءاونی ءوفقهاءا پے اپنے بیرووں کی شفاعت کرتے ہیں اور جب ایکے مرید کی روح نکلتی ہے جب منکر نگیراس سے سوال کرتے ہیں۔ جب اس کا حشر ہونا ہے۔ جب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے۔ جب اس سے حساب لیا جہا ہے۔ جب اس کے اعمال تکتے ہیں۔ جب وہ صراط پر چاتا ہے، وقت ہرحال میں اس کی تگہبانی کرتے ہیں۔اصلائسی جگہاس سے عافل نہیں ہوتے۔مشائخ صوفیاہ متبعین اور مریدوں کی د نیا وآخرے کی تمام تختیوں اور حالتوں مین نگہبانی کرتے ہیں۔

اس عبارت ہے ثابت ہو گیا کہ علماء وفقها و مشائخ واولیاء رضوان اللہ سیھم اجمعین اپنے مبعین ہ مریدین کی بونت نزع اور سوال قبراور میزان و صراط پراور ہول محشر میں اور ہر مختی و مصیبت کے وقت **ہر م**ا ل میں نگہبائی فرماتے ہیں۔اوران کی شفاعت فرماتے ہیں ،تو پھر کسی مرید کااینے ہیرکو پیکھنا کہ**آ پ<sup>فلا</sup>** ں مصیبت و بحتی کے وفت میری مدد کرنا۔ محشر میں اپنے دامن میں جھیا نا ، یا جام کوثر پلا دینا، ماا ہے ال رشدا ئد کے وفت ان ہےاستمد اد کرنا شرعاممنوع ہی نہیں ہے تو وہا بیکس بنیا دیرا یسےاشعار پراعترام کررہے ہیں۔خودا نکے شیخ الہند کے قصیدہ مدحیہ میں بیا شعار مولوی رشیدا حر گنگوہی اور قاسم نا نا **تو ی ک** مرح ش بيل- اسلامي تبليغ والبياسي تبليغ بسم التدالرخمن الرحيم

777

مسئله (۱۱۲۷) ازجمشید پورجناب اصغر علی صاحب

حضرت حامى سنت دامت بركاتهم القدسية نتبد ميسلام مسنون مزاج كرامي کی فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان اہسست زاهم التدشر فاشوکته مندرجه ذیل امور ہیں (۱) مبلیغی جہ عت کے نام سے ملک میں جو جہاعت کلمہ اورنماز کی تبلیغ کرتی پھرتی ہے کس عقیدے تے لوگ اس کی کمان کرتے ہیں؟۔

(٢) تبليفي جماعت كاباني كون ہے اوراس كے عقائد كيا تھے سناجا تاہے كدا بن عبدالوہاب نجدى ال طريقة كاموجد بيكبال تك يحج بيتاريخي دالكل مطلوب بير

(٣) بانی اعتقاد کا اثر اس کی قائم کردہ جماعت پر پڑسکتا ہے پانہیں گواس کے اصول اچھے ہوں ارتق اول شرع علم كى بنااس يركس مدتك ركهي جاعتى ہے؟ ـ

(٣) تبلیغی جماعت کے طریقہ تبلیغ کے متعلق یہ کہنا کہ بیا نبیا علیہم السلام اور صحابہ کرام کی سنت ہے شرقی اور تاریخی روشنی میں بیدرست ہے یا تھیں؟۔

(۵) تبلیغی جماعت والول کے عقا کدوا عمال کچھ بھی ہوں صرف مید مکھ کرکہ بظاہران کے اصول التھے ہیں سی مسلمانوں کواس جماعت میں شریک ہونا جائز ہے یانہیں؟۔ ہردوشق پر کتاب وسنت سے وليل مرحمت فرمائي جائے۔والسلام بينواتو جروا

الحمد لله الذي هدانا الى طريق المو منين وار شد نا الى اتباع اولى الامر من الفقهاء والمحتيدهين والصلوة والسلام على سيدنا ومو لا نا محمد سيد المر سلين الذي اعطاه مفاتيح السموات والارضين وعلمه علوم الاولين والاخرين وجعله رحمة للعالميل . وعلى اله الطاهرين \_وصحبه الطيبين وعلى جميع السلف والخلف الصالحين اجمعين\_

نهايت صاف تي اغير انبياء ومل نكه برصلاة وسلام اصالة ومستقلاتو برنبيس ب، اور تبعا بلاشبه جائز ب شرات شفايس ہے۔ لا خلاف في جواز الصلاة على غير الانبياء تبعا۔ شفاشريف شي بهدلا بناس بالنصلاة على الانبياء كلهم بالاصالة وعلى غيرهم (شرح شفاشریف مصری ص ۱۳۵ ج۲)

كون بين جانا م كرور ووشريف الهم صل على سيدنا محمد، كي بعد وعلى اله واصحابه وازواجه ومن تبعه الى يوم الدين اجمعين وان ات يرها اوراكها جاتا ماورقام امت پر حبعاصلاۃ وسل م بھیجا جاتا ہے۔اس تجرہ میں اور کیا ہے یہی توہے کہ پہلے اصالۃ ورود شریف " عليه "كه كرحضور نبي كريم صلى اللد تعالى عبيه وسلم پر پھر" عليهم" كبكر مشائخ سلسله بر، پھر آخرسلسله اپ پیر پر تبعا درود ہے۔اس میں کونسی مما نعت ویل اور محظور شرعی ما زم آگیا۔خود وہا ہیے بھی حضور علیہ ا<del>لصلاۃ</del> والسلام پراصا لة اورآل اصىب اورسلف وخلف تمام امت پر تبعا درودشریف پڑھا کرتے ہ<mark>یں بو پر</mark> اعتراض کس بنا پرہے۔اب باتی رہا ہا امر کہ تجرہ کا قبر کے عاق میں رکھنا تو اس کی صراحة ممانع**ت پرخالف** ندكوني نص بيش كرسكتا بين دكوني دليل حرمت ياكرابت قائم كرسكتا بي-توبقاعده فقبهائ كرام-الاصل فى الاشياء الإباحة \_\_ كوه بلاشك جائزومياح بياتوومابيكاعتراض غلط بوا\_اورجب بيجائز ومباح ہےتو پھریٹنے پراسکے علم دینے کی مم نعت کہاں سے ثابت ہوگ ۔مولی تعالی مخالف کو قبول حل کی توفيق عطافر مائے۔واللہ تعالی اعلم پالصواب۔

كتب : المعتصم بديل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنجل

افسوس ہمارے عوام اہلسدے و جماعت کی سادہ لوگ ، ندہب سے نا واقفی ، دینی کتابوں ہے ہے رغبتی بجس عهاء واہلسنت سے بے تعلقی کا میز نتیجہ برآ مد ہور ہاہے کہ آج ہر بد مذہب ان کے لئے مروکید کا جال بچھار ہا ہے۔ بیدین دجل دفریب کا دام تز ویر پھیلا رہاہے۔اور بیا پٹی سادہ لوحی کی بنایرا**ن کی چٹی** چیڑی با توں میں آجا تے ہیں اور تحض اپنی نا وافقی کی وجہ سے ان کی فریب تفتیگو پر گر ویدہ ہوجاتے ہیں۔وہ دیو بندی تو م اور وہانی جماعت جن کے صد ہا مکا نداور فریب کاریاں انھوں نے دیکھ**یں،جن** کے ہزار ہا کذب اورافتر اپر واز بیاں انھوں نے سنیں ، جو ہمیشہ سے ہر دور میں نیاروپ بنا کرقوم مسلم کے ساہنے آیا کرتے ہیں ، ہرفضا میں انو کا ڈھونگ تیار کر کے رونما ہو جایا کرتے ہیں ۔بھی وہ اپنی خدمات وایثار کے جموے خطبے پڑھنے لگتے ہیں۔تو بھی حمایت اسلام اور ہمدر دی مسلمیں کے دلکش مرائے گائے لگتے ہیں۔ کہیں جامعۃ العلماء کے کارنا مے سنا کرمبرسازی کرے اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں۔ تو کہیں جھنے کا نام کیکرا پی بے نیازی کا دلفریب نقشہ پیش کردیتے ہیں۔ ہمارے بھو لے بھا لے سی بھائی ان کی مسلم صورت کود کھے کر فریفتہ ہوجاتے ہیں۔ان کی طاہری یا بندی صوم وصلوۃ پر نظر کر کے کرویدہ بن جاتے ہیں ۔ اہذا ہم اس تبلیغی جماعت کی حقیقت کا ظہار کریٹکے ۔ اور اس کے ہرپہلو پر مفصل بحث پیش **کریں کے** کیکن اس ہے بل سیمجھا دینا بھی ضروری جانتے ہیں کہآ پقر آن وحدیث کی روشنی میں پہلے می<sup>علم حاصل</sup> کرلیس کہ بلیغ کن کن با توں کی کی جاتی ہے اور تبلیغ کرنے کا کن کن لوگوں کا حق حاصل ہے اور کن **ل کو** 

# تبلیغ کن باتوں کی ہوتی ہے

نفت میں تبلیغ کے معنی پہنچا دیناہے۔اورشر بعت میں اس سے مرادا حکام اسلام کا بندگان ظا تک پہچانا ہے۔سب سے پہلے بلیغ احکام اسلام کا علم نبی کے لئے ہوتا ہے چٹانچداللہ تعالی صبیب ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کوبلیغ کا علم دیتا ہے۔قرآن کریم میں ہے:

يايها الرسول سنغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسلته والله يعصمك من الناس (الماكده ١٠٥)

اے رسول پیونچا دو جو کچھ اتر احمہیں تمہار رب کی طرف سے اور ایسانہ ہوتو تم نے اس کا کولا

یم نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری مگہبانی کریگالوگوں ہے۔

علامه جلال الدين سيوطي تفسير جلالين مين آية كريمه كي متعلق فرمات مين \_

ياابها الرسول بلغ حميع ( ما انزل اليك من ربك ) ولا تكتم شيا منه خوفا ان تنال پمكروه ( وان لم تفعل ) اي لم تبلغ جميع ما انزل اليك ( فما بلغت رسلته ) بالإفراد والحمع لاد كتمان بعضها ككتمان كلها"

## (از تفسيرجلالين ص٠١٥)

اے رسول پہو نیجا دوتمام وہ جوتمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتر ااوراس ہے کچھ بھی ال ڈرے مت چھیاؤ کے مہمیں کوئی مکر وہ بات یہو یکی جائے اور اگرتم نے تمام وہ جوتمہاری طرف اترا نہیں بہو نچا یا تو تم نے اس کا کوئی بیام نہ پہنچا یا اس لئے کہ بعض کا چھپا نامتل کل کے چھپانے کے ہے۔ (رسالت مفرد وجمع بردوہے۔)

علامة حمل الفتوحات الالهيه حاشيه حلالين مين قرمات بي:

(قرله جميع ما انزل اليك) اي من الاحكام مايتعلق بها واما الاسرار التي اختصت بهافلا يحوز لك تبليغها\_

### (جمل مصری جلداص ۱۵)

یتنی پہونیا دوتمام وہ جوتمہاری طرف اتر اہا دکام سے جولوگوں سے متعلق ہیں ہی کمیکن وہ عیوب واسرار جوآپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں تو آپ کے لئے ان کی تبلیغ جا ترنہیں۔ اورالله تعالی تے ہمیں جو علم دیا ہے تواس کی سب سے پہلی آیت قر آن کریم میں بیہ۔ ولتكن منكم امة يبدعون البئ المحير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولفك هم المفلحون (العمرانعاا)

اورتم میں ایک گروہ ایسا ہونا جا ہے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری ہات سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو یہو نچے۔

علامه تیخ احد تفیر احدی میں آیة کریمد کے تحت میں فرماتے ہیں۔

ومعنى الآية ولتكن بعض منكم امة تدعون للناس الى الخير اي الاافعال الحسنة الموافقة للشريعة ويامرون بالمعروف اي الشثى الذي يستحسنه الشارع والعقل وينهون

كتاب الردوالمناظره

عن المكر اي الشئي الذي يستقبحه الشارع والعقل.

(ازتقبيراحمدي مطبوعه دبلي ص ١٢٣)

اورآیت کے معنی بیہ بیں کہتم میں سے بعض لوگوں کا گروہ ایسا ہو جولوگوں کوشر بعث محموال امورخیرافعال حسنه کی دعوت دے۔

اورشارع اورعقل جس چیز کوستحس اورا چیما جانیں وہ گروہ اس کا حکم دے۔ اورشارع وعقل جس چیز کونتیج اور براسمجھیں وہ گروہ اس ہے منع کرے۔

علامه في تفيير مدارك التغزيل مين آية كربير كے تحت مين فرماتے ہيں۔

المعروف ما وافق الكتاب والسنة والمنكر ما خالفهما والمعروف الطاعة والمنكر المعاصى والدعاء الى الخير عام في التكاليف من الافعال والتروك

(ازنفسیر مدارک مصری جلدارص ۱۳۵)

معروف ہروہ چیز ہے کہ جو کتاب وسنت کے موافق ہوا ورمنگر ہروہ ہے جوان کے خلاف۔اور یا معروف طاعت ہےاورمئکرمعاصی ہیں۔اوروعوت الی الخیر تمام تکالیف شرعیہ اوراوامرونو ابی کوعام ہے علامه صاوی حاشیہ جلالین میں آیة کر بیائے تحت میں فرماتے ہیں۔

اقول بالمعروف ) الممراد ما طلبه الشارع اما على سبيل الوحوب كالصلوات المحممس وبمر الوالدين وصلة الرحم والندب كالنوافل وصدقا تالتطوع وقوله عن المنكر الممراديه ما نهى عنه الشارع اما على سبيل الحرمة كالزنا والقتل والسرقة او على سبيل الكواهة \_ (صاوى معرى جلداص ١٥٢)

معروف سے مراد ہروہ چیز ہے جس کوشارع طلب کرے تو وہ یا تو بطریقہ وجوب کے ہوچھ ' پنجوقتہ نما زیں اور والدین کے ساتھ احسان اور صلہ رخی ، یا بطریقتہ کتاب کے ہوجیسے نا فلہ نماز اور گل صدقے ۔اور منکر سے مراد ہروہ چیزہ جس سے شارع نے ممانعت کی مابطریق حرام ہونے کے جیے فا من كرناچورى كرنايا بطريقة كرامت ك\_

ان آیات و تفاسیرے میرثابت ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ضروریات دین اوراحکام **ترما** متین کی دعوت و بلغ کا تھم دیا ہے۔ تو دعوت الی الخیرتمام اوامر دنوا ہی کوشامل ہےاور امر بالمعروف 🖚 تمام فرائض وواجبات سننن ومستحبات مطلوب مين اورنبي عن المنكر سے تمام محر مات ومكر وہات سے معظم

بالقصود ہے۔اورضرور بیات دین وعقا کداسلام کی تبلیغ اہم الفرائض میں سے ہے اور اعمال کی روح میں کہل کی مقبولیت کی بناصحت عقا کدیر ہے۔ تو میہ عقا کد دعوت الی الخیراور امر بالمعروف میں داخل ہوئے ای طرح ابطال عقا ئد فاسدہ اور تر وید مذاہب باطلہ تبلیغ کے اعلیٰ ترین مدارج میں ہے ہے کہ رد باطل اثبات حق كاليك شعبه بيتوريد وباطل مبي عن المنكر مين داخل موار

چنانچه حضرت جحة الاسلام ابو بكررازي احكام القرآن ميں اس آية كريمه كى بحث باب فرض امر بالمعروف وخبي عن المنكر مين فرمات عين:

فان قيل فهل تحب ازالة المنكر من طريق اعتقاد والمذاهب الفاسدة على وحه التاويل كما وجب في سائر المناكير من الافعال قيل له هذ اعلى وجهين فمن كان منهم داعيا الى مقالته فيضل الناس بشبهته فانه تحب ازالته من ذلك بما امكن

#### (احکام القرآن مصری جدیاص ۲۳)

آگرسوال کیا گیا جس طرح تمام محرافعال کا از الدواجب ہے اس طرح ان مذاہب فاسدہ کے عقیدے بواز قشم منکر ہوں اور وہ ان کی تاویل بھی کرتے ہوں کیا از الہ واجب ہے اس کا جواب دیا گیا ہیہ دورجه پر ہے جوان بد فدہبوں میں ایسا ہو کہ اپنے قول باطل کی طرف لوگوں کو دعوت ویتا ہوا ورا پینے شبہ ہے دوس بے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوتو حسب قدرت وامکان اس منکر عقیدہ کا از الہ واجب ہے۔

بالجمله مبلغين يرجس طرح فرائض وواجبات سنن ومستخبات كأنتكم دييغ اورمحرمات ومكروبات سے تع مرنے کی ہلیغ ہے اس سے اہم ضروری عقا کداسلام کی دعوت اور رو مذاہب باطله کی ہلیغ ہے۔ مسمانو! بہی ہے وہ اسلامی تبلیغ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا یک ہے وہ اسلامی تبلیغ جس کا امر حضور اکرم صلی اللہ تق کی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو دیا۔ یہی ہے وہ اسلامی تبلیغ جس کو ائمہ مجتبدین وسف صالحین نے باحسن وجوہ انبی م دیا۔ یہی ہے وہ اسلامی بلیغ جس کی علمائے متقدین ومتاخرین نے حسب مقدور خدمت کی ہی ہے وہ اسلامی بلیغ جس کی خدمات آج بھی علماء اہلسنت حسب استطاعت قلم وزبان سے برابر کررہے ہیں ۔ مگر زمانداقد س آج تک کسی نے اپنی تبلیغی خدمات پر ندانخر وغرور کیا۔ ندنمود ونمائش کرائی۔ نداعلانات کر کے چندے وصول کئے۔نداین شان کے امتیاز کے لئے پرو پکنڈے کئے ۔ندایئے آپ کو تبلیغ کا موجد قرار دیا۔نہ اماام مجبرته تفهرا فأدى اجملية / جلد جهارم المهم المهم المهم المهم المردوالمناظره

امر بالمعروف کے لئے پانچ چیزوں کی حاجت ہے اول علم دین کی اس لئے کہ جاہل امر المعروف کو بہتر طور پرادانہیں کرسکتا۔

لین الیای تبلیغ نے بیتجدیدگ کہ ہے عم دہ تقانیوں کو تبلیغ کا اہل قر اردیا سوانح میں ہے۔ علم میواتیوں سے جوخو تعلیم واصلاح کے تاج ہیں تبلیغ واصلاح کا کام لیاجا تا ہے۔ (سوائح ص۱۲۲) (۴) اسلامی تبلیغ لوجہ اللہ ہوتی ہے۔ قاوے عالمگیری میں ہے۔

الثابى ال يقصد وجه الله تعالى واعلاء كلمته العليا\_ (عالمكرى جلراص ١١١)

لوجهالله مونااور كلمه حق كابلند كرنامقصود هوبه

مرالیا ی تبلیغ لوجدالتذ بین بلکه بیمض نام آوری کے لئے ہے۔

چنانچ سوائح میں ہے:

پندرہ سالہ کوشش کے بعد تبلیغ کے بیانوارات میہ برکات اور بیعزت اور دنیا کے اندر نام آوری ادر بیم برطرح کی نورانیت اور بہودی کی تعلی آتھوں ہے محسوس کرتے ہوئے پھرکل (۸۰) آدمیوں کی مقددارنگلی۔
مقددارنگلی۔
(سوائح ص ۲۱۵)

(۵) اسلامی تبلیغ محض اعلائے تکمۃ الحق کے لئے ہے۔ چنا ٹیج فناوے عالمیسری میں گذر چکا۔ اور الیاسی جماعت تبلیغ کی غرض اعلاء تکمۃ الحق نہیں بلکہ محض نمود نمائش کے لئے اور اپنے پیر کے نام اچھالئے اور اپنی جمیعت کی گشت لکا لئے لئے ہے۔ چنا نچہاس جماعت کا شہروں میں پھر نابا زاروں میں جماعت مناکر گشت کرنا۔ محلوں میں خالی چلن پھر ، نا جامع مساجد میں پہنچنا ، وہال پہنچ کر اپنا پیدل چل کرآ نابیان کرنا ، اپنی جماعت کے گیت گا ناء اپنی کا میا بی سنا نا اور اپنے بانی الیاس صاحب کے حالات کا ذکر کرنا ، اپنی پر بمیز گاری و تقدیس کا اظہار کرنا ، سب کو وہلی چنچنے کی وعوت و بنا کیا ریسب امور نمود و فمائش نہیں ہیں اگریان باتوں کا نام اعلاء اکلمۃ الحق رکھ لیا؟ کیا لوجہ اللہ کام کرنے والوں کی بیشان میر حالات ہوتے ہوتے ہیں ا

(۲) اسلامی تبلیغ فرض کفامیہ ہے کہ اگر چند نے اس کوکیا تو اوروں کے ذمہ سے فریضہ ساقط ہو

احكام القرآن ميں ہے۔

فآوى اجمليه /جلد چبارم سرك سي كتاب الردوالمناظر

حقیقت بیہ ہے کہ بیدالیاسی تنز ویری تبلیغ وتجدیدی دعوت اس اسلامی تبلیغ و دعوت سے بالکل جدااورعلیجد ہ ہے ہم ناظرین کے لئے یہاں پربطور نمونہ کے چندامور پیش کرتے ہیں جن سےاس الہای تبلیغ کاتجدیدی ہونا فلامر ہوجائیگا۔

(۱) اسلامی تبلیغ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہاتھ سے کرنا یہاں تک کفتل کی سز اکرناامراہ وسلاطین کامنصب ہے۔

الا مر بالمعروف وباليدعلى الامراء وباللسان على العلماء وبالقلب بعوام لناس وهو اختيار الزندوسي. (عالمگيري *چلد ٢٣ ص*١١١)

امر بالمعروف ہاتھ سے تو سلاطین وامرا پر ہے اور زبان سے علماء پر ہے اور قلب سے عوام النائل کیلئے ہے۔ امام زندوی نے اس کواختیار کیا۔

کیکن الیاس تبلیغ نے میتجدید کی کے وام کے لئے جانبازی تک کرنا تبلیغ کامقصد قرار دیا۔ چنانچے سوانح مولوی الیاس میں ہے۔

فر ما یا کرتے تھے کہ دین کے فروغ کیلئے جان دینے کے شوق کوزندہ کرنا اور جان کو بے **لمیت کر** دینا ہماری تحریک کا مقصوداورخلاصہ ہے۔

(سواخ مولوی الیاس مطبوص جید برتی پریس د الی ص ۲۱۸)

(۲) اسلامی تبلیغ میں زبان سے امر بالمعروف کرنا علاء کامنصب ہے چناچہ پچھلے نمبر میں **لادے** عالمگیری سے عبارت منقول ہوئی مگر الیاسی تبلیغ نے بیتجدید کی کہ بیعلاء کامنصب جابلوں وہقا ن**یوں ک** ویدیا۔

سوالح میں ہے:

تبلیغ کے لئے عامیوں اور جاہلوں اور میوات کے دہقا نیوں کا جانا سننے والوں کو بہت جیب الا دشوار معلوم ہوا۔ (سوانح ص ۸۹)

(س) اسلام تبليغ نے عالم كتبليغ كا ال قرار ديا اور جا ال كونا ال تفهرايا۔

قاوى عالمكيرى شي ب-الامر بالمعروف يحتاج الى خمسة اشياء اولها العلم لان الحاهل لا يحسن الامر بالمعروف \_

(فأوع عالمكيري جلد ١١١)

روى اجملية المجارم من المردوالمناظره

وہ قانون جو بحثیت اطاعت وفر ، نبر داری کیئے جانے کے دین کہلاتا ہے اور اس حیثیت سے
کہاں پر نداہب جمع ہوں اور اس حیثیت سے کہ وہ املا کی جائے اور لکھا جائے وہ ملت کہلاتی ہے۔
لین الیاسی تبلیغ نے بیتجد بدکی کہ دین کونہ قانون آسانی مانا نہاسے کتاب وسنت سے حاصل جانا۔
سوار کے میں سر

دین ایک جاندار اور متحرک شک ہے کہ بوں کے نفوش جد ہیں جامد سے متحرک کا حاصل ہو نا قانون فطرت کے خلاف ہے۔ (سواخ ص۲۰۴)

(٨) اسل مى تبلغ براس جماعت كو (جوحق وباطل \_ بدايت وصلالت \_ ابلسدت وابل بدعت كو كمال اور برابرند شهرائ ) بدين وگمراه شهراتی ہے۔

لیکن بیالیای تبلیغ ایسی جماعت کا اہل دین مونا بتاتی ہے۔ سواخ میں ہے:

فر ما یا آپ کیا فر ماتے ہیں آپ کی جماعت ( یعنی جماعت اہل ندوہ ) تو اہل دین کی جماعت ، ہے۔ (سوانح ص۲۵۳)

مسممانو! وہ جماعت اہل ندوہ جن کی گمراہی و بیدیٹی آفتاب سے زیادہ روش ہے جن کی بے دیلی پرعهائے حربین شریفین اور عرب وعجم کے فتا و سے طبع ہو چکے۔ان بے دینوں کووہ الیاسی تبلیغ اہل دین کی جماعت کہتی ہے العیاذ ہاللہ تعالی۔

(۹) اسلامی تبلیغ بالکل سچائی بربنی اس کے مبلغین کے ظاہر و باطن کا بکسال ہونا ضروری یہاں تک کھا کہ و باطن کا ارادہ قبہی اورغرض نفسانی ظاہر عمل کے خلاف ہوگئی تو اسلام نے اس عمل نیک ہی کو ریادمنا فقت اور نامقبول ومر دودقر اردبیا۔

لیکن الی سی تبلیخ سراسرریا و کذب اور مکر وفریب پر پنی ،اس کے مبلغین کا باطن ان کے ظاہر کے الکل خلاف ہے۔ الکل خلاف ہے۔ الکل خلاف ہے۔ ان کا ظاہر تو بیہ ہے کہ بیلوگ کلمہ شریف اور نماز کے تبلیغ کرتے ہیں اور ان کا باطن بیہ ہے کہ بیدو یو بندی قوم اور وہائی جماعت بنانے کے لئے ساری کوشش کرتے پھرتے ہیں چنانچہ اس چیز کو خود بائی جماعت ہی نے صاف الفاظ میں کہ ویا۔

سواٹے میں ہے۔ ظہیرالحسن میرامدعا کوئی پا تانہیں ۔ لوگ بچھتے ہیں کہ بیٹر بیک صلاۃ ہے ہیں تتم ہے کہتا ہوں کہ بیہ فأوى اجمليه الجلدج بارم (٣٨٩) كتاب الردوالمناظره

فرض الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وبينا انه فرض على الكفاية اداقام به البعض سقط عن الباقين \_ البعض سقط عن البعض سقط عن البعض سقط عن البعض البعض

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے اور ہم نے بیر بیان کردیا کہ وہ فرض کفایہ ہو کہ جب بعض نے ادا کردیا تو اوروں کے ذمہ سے سماقط ہوگیا۔

لیکن البیای تبلیغ نے بیتجدید کی کتبیغ کوفرض عین قرار دیا اور برمسلمان کے لئے تبلیغی سی کوما دم شہرایا سواخ میں ہے۔

ای طرح مسلمان کی زندگی تبلیغ اور دین کے لئے جدو جہد سے یکسر خالی مبیں ہو یکتی اس کی **زندگی** میں لاز ما تبلیغ اور دین کے لئے حرکت وسعی اور عملی جدو جہد کا کوئی شدکوئی حصہ ضرور ہونا جا ہے۔ (سوانح ص ۲۰۱۱)

(اسی میں ہے) ہماری پیتر کیے ایمان جس کی حقانیت کو اہل جہان سلیم کر چکے ہیں اس کے مل میں آنے کی صورت بجز اس کے کہ ہم آ دمی لا کھ جان کے ساتھ قرب ن ہونے کو تیار ہواور کو ئی ذہی میں نہیں آتی ۔ وہ مضمون یعنی مضمون تبلیغ بعنوان دیگر اس خاص طریق کے ساتھ اشاعت اسلام کے لئے جہاد فی سبیل امتد کا ایک ضروری ولاز می فریضہ ہے جس کی طرف مسلمانوں کی توجہ کرنی فرض اور لازمی ہے سبیل امتد کا ایک ضروری ولازمی فریضہ ہے جس کی طرف مسلمانوں کی توجہ کرنی فرض اور لاازمی ہے (سوانح ص ۲۸۲)

(2) اسلامی تبلیغ اس وین کوسکھاتی ہے جو قانون آس نی ہے اور جو کتاب ابتداور احادیث اور احدادے اور کتاب ابتداور احدادے اور کتاب عقائد وفقہ سے حاصل ہوتا ہے جامع العلوم میں ہے۔

الديس الاصطلاح قانون سماوي سائق لذوى العقول الى الخيرات بالذات كا الاحكام الشرعيه النازلة على نبينا ، محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم. (از جامع العلوم جلد ۲ م.۱۱)

(وفیهاایضا) ذالك الوضع دین من حیث یطاع وینقاد به وملة من حیث انه یجمع علیهاالملل ومن حیث انه تملي و تكتب .

(جامع العلوم جلداص ٨٦)

اصطلاح میں دین وہ آسانی قانون ہے جوذ وی العقول کو بالذات نیکیوں کی طرف لے جانے والا ہے جیسے دہ احکام شرعی جو ہمارے نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ فأونى اجمليه /جلد جبارم

# اسلامی تبکیغ کون کرسکتا ہے؟

جب بیام رفابت ہو چکا کہ اسلائی تبلیغ میں تمام عقائد اسلامید واحکام شرعید کی تعلیم دی جاتی ہے تو خود ہی فاہر ہو گیا کہ اسلامی البیغ میں تمام عقائد اسلامید واحکام شرعید کاعلم رکھتا ہوائہذا اسلامی خود ہی فاہر ہو گیا کہ اسلامی البیغ وہی کرسکتا ہے جو تمام عقائد اسلامید واحکام شرعید کاعلم رکھتا ہوائہذا اسلامی تبلیغ کا کرنا صرف عالم ہی کا منصب ہوا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی نے القول الجمیل میں منطق افرواعظ کے شرائط تحریر فرمائے۔

اما المذكر فلا بد ان يكون مكلفا عدلا كما اشترطوا في راوى الحديث والشاهد محدث مفسرا عالما بحملة كافية من احبار السلف الصالح وسيرهم ونغنى بالمحدث المشتعل بكتب الحديث با ن يكون قرأ لفظها وفهم معناها وعرف صحتها وسقمها ولو باخبار حافظ او استنباط فقيه وكذا لك بالمفسر المشتغل بشرح غريب كتاب الله وتوجيه مشكلة وبماروى عن السلف في تفسير ه ويستحب مع ذلك ان يكون فصيحا لا يتكلم مع الناس الا قد ر فهمهم وان يكون لطيفا ذاوجه ومروة.

#### (شفاءالعليل ترجمة قول الجميل ص١١٠)

واعظ کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمان عاقل ہائغ ہو۔اس میں الیی عدالت ہوجیسی عدالت راوی صدیث اور شاہد کیلئے شرط ہے۔وہ محدث ہو۔وہ مفسر ہو۔سلف صالحین کی سیر توں کا حسب ضرورت جانئے والا ہو۔ ہماری محدث سے مرادوہ شخص ہے جو کتب حدیث کا شغل رکھتا ہواس طرح پر کہ اس نے استاذ سے الفاظ حدیث پڑھ کر اس کے معنی سمجھے ہوں اور اعادیث کی صحت وضعف کو پہچا نتا ہواگر چہ یہ معرفت اسے کوئی محدث کے بتانے یا فقیہ کے ذریعے سے حاصل ہو۔اور مفسر سے مرادوہ ہے جو تر آن معرفت اسے کوئی محدث کے بتانے یا فقیہ کے ذریعے سے حاصل ہو۔اور مفسر سے مرادوہ ہو۔اور ان کے معرفت اسے کوئی محدث کے بتانے یا فقیہ کے ذریعے سے حاصل ہو۔اور مفسر سے مزاد وہ ہو۔اور ان کے معرفت اسے کوئی محدث کی تاویل اور سلف کی تفاسیر سے شغل رکھتا ہو۔اور ان کے ساتھ وہ وہ نے ہو۔اور وہ نرم مزاج ہو صاحب وجا ہت ساتھ وہ وہ نے جو اور کوئی سے ان کی سمجھ کی مقدار سے گفتگو کر ہے۔اور وہ نرم مزاج ہو صاحب وجا ہت ساتھ وہ ہو۔ لوگوں سے ان کی سمجھ کی مقدار سے گفتگو کر ہے۔اور وہ نرم مزاج ہوصاحب وجا ہت

نيز حضرت شاه صاحب إسى مين وعظ وتبليغ كاما خذ تعليم فرمات بين:

واما استمداده فليكن من كتاب الله تعالىٰ على تاويله الظاهر وسنة رسول الله المعروفة عنىد المحدثين واقاؤيل الصحابة والتابعين وغيرهم من صالح المو منين وبيان فَآدِی اجملیہ / جلد چہارم (۳۵۱) ہرگزتر یک صلاۃ نہیں۔ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر انحن ایک ٹی قوم بیدا کرتی ہے۔ (سوائح سلام) اس میں ہے: ان سے اس کلمہ ہی کے ذریعہ تقرب بیدا کیا جائے اور اس کے ذریعہ خطاب کیا

جائے۔
ان عبارات سے ظاہر ہوگی کہ الیاس جماعت کے وفد اور دور نے تمازی تبلیغ کے لئے ہرگز ہرگو

نہیں ہیں بیکہ اس جماعت کی انتقاک کوشش اور تمام سعی قوم اور اس پر دہ ہیں (وہا بی ) بنانے کے لئے ہے

نماز کو براہ فریب اہلسنت سے ملنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ بنالیا گیا ہے اس طرح کلہ شریف کی

نماز کو براہ فریب اہلسنت سے ملنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ بنالیا گیا ہے اس طرح کلہ شریف کی

نماز کو براہ فریب اہلسنت سے ملنے اور گفتگو کا ذریعہ پیدا کیا گیا ہے سے ہے الیاسی تبلیغ کا مقصد انظم ہے

نصیح کا نام لیکرسنیوں سے نزو بھی اور گفتگو کا ذریعہ پیدا کیا گیا ہے سے ہے الیاسی تبلیغ کا مقصد انظم ہے

(۱۰) اسلامی تبلیغ ہیں یہ تعلیم وی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کو تمام امت پر فضیلت حاصل ہے اور

امت کا کوئی فرد کثر ت ثواب ہیں کسی صحابی کو برابر نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ بڑھ سے صدیم شریف ہیں ہے

جو بخاری دہسلم ہیں حضرت ابوسعید رضی القد عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے فرمایا:

جو بخاری دہسلم ہیں حضرت ابوسعید رضی القد عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے فرمایا:

اگرتہارکوئی شخص ادکی برابرسوناخرج کرلے۔(ازمشکوۃ شریف ص۵۵۳) لیکن الیاسی تبلیغ نے بیتجد بدکی کہ ہر ہے علم جاہل و ہقانی مبلغ کو نیصرف ایک سحابی بلکہ پہاں صحابہ کرام کی برابراجروثو اب کی خوشخبری بلکہ وعدہ کر دیا گیا۔خود بانی اپنے گرامی نامے میں تحریر کرتے

لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد هم \_

خدائے پاک کی ذرہ نوازی اور مراحم خسر وانداوراس اخیر زبانہ والوں کے لئے ان کی مسامی پر صحابہ کے پچاس کے برابرا جروثو اب کے ملنے کی خوش خبر بیاں اور سپچے وعدے۔ (ازسواخ ص۲۲۵)

حاصل کلام بیہ ہے کہ ہرمنصف مزاج مخص صرف ان دس نمبروں کے دیکھنے کے بعد ہی الا فیصلہ کیلئے مجبور ہوجائیگا کہ الیاسی تبلیغ واقعی تجدیدی دعوت اور تنز ویدی تبلیغ ہے اور بیاسلامی تبلیغ سے بالکل جدا اور خلاف ہے اور براہ فریب نماز اور کلمہ شریف کا نام لیکرید جماعت حقیقة ویو بندیت کی تبلیغ اور وہابیت کی دعوت و بی پھرتی ہے۔

کیکن وعظ گوئی کی کیفیت ہے ہے وہ متواتر روز اندھیجت نہ کرے ۔اورا پہے وقت وعظ نہ کیے کہ سمعین برشاق ہواورلوگوں میں شوق بہجیان لے تو شروع کرے۔اوران کے رغبت وشوق ہی کے حال میں ختم کرد ہے۔اور پاک مقام جیسے مسجد میں وعظ کے لئے بیٹھے۔اور تد دصلوۃ سے وعظ شروع کرےاور بھیں پر حتم کرے۔اور عام طور پرتم مسلم نول کے سئے اور خاص طور پر حاضرین کے لئے دعا کرے۔ اور وعظ گوخبر کی طرف رغبت دلانے۔ یا شرے ڈرانے کے ساتھ خاص نہ کرے۔ بلکہ اپنے سلسلہ کلام کوملتا جاتا رکھے۔ بھی اس سے تو بھی اس سے۔جیسا کہ عادت البی ہے کہ وعدہ کے بعد دعید کا را نا اور بثارت کے بعد تخویف کا ملانا۔اور وہ نرمی وآ سائی کرنے والا ہونہ کرتی کرنے والا۔اور وہ خطاب عام رکھے اور وہ ایک کر دہ کوچھوڑ کر دوسرے سے خاص نہ کرے۔ اور وہ کسی ایک قتم کی مذمت یا کسی تخص معین پرانکار بالمشافدند کرے بلکہ بطریق اشارہ ہے کہ ان قوموں کا کیا حال ہے جوایہ ایہ کرتے ہیں۔اور وہ سبک اور بنداق کی بات ند کیے اور نیک بات کی خوبی بیان کرنے۔ اور برائی کی قباحت فل ہر کرے اور نیل کا حکم کرے اور برائی ہے رو کے اور وہ واعظ ہر جائی یعنی رکا لی مذہب ندہو۔

ان عبارات ہے واضح ہوگیا کہ ملغ وواعظ کے لئے دس شرائط ہیں:

(۱)مسلمان ہونا (۲)عاقل ہونا (۳) ہبنخ ہونا (۴)ایساعادل ہونا جس کی عدالت کااعتبارعلاء نے راوی صدیث اور گواہ میں کیا۔

(۵) ایسامفسر ہونا جومشکل کلمات قرآنی کوحل کرتا ہوا درآیات مشکلہ کی تو جیدوتا ویل جانتا ہوا در الملاف مفسرين كي تفاسير يرمطلع مو\_

(٢) ایس محدث ہونا جو کتب حدیث کا تنغل رکھتا ہواور معنی کو بچھتے ہوئے الفا فاحدیث استاذ ہے پڑھ کرسند حاصل کرچکا ہو۔ اور کسی طریقنہ ہے احادیث کی صحت وضعف کو پہچا تیا ہو۔

(2) سيرت تي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے واقف ہونا۔

(٨) صحابه كرام وتابعين عظام اورسلف صرلحين كے اقوال ہے واقف كار ہونا۔

(٩) تصبح اورصاحب وجاهت ومردت بهونا\_

(١٠) فيم عوام كي مطابق كلام كرنا-

میلغ و واعظ کے لئے چار ماُ خذہیں جن سے وہ تعظیم وتبلیغ کرے۔

فآوى اجمليه اجلد چبارم سهس كتاب الرووالمناظره

سيرمة اسنسي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يدكر القصص المحازفة فان الصحابة انكر واعلىٰ دالك اشد الالكار واحرجوا اولئك من المساجد وصربوهم . ( شفاءالعليل ص١١٣) کٹیکن واعظ کا ماخذ قرآن کریم موافق تفسیر بتاویل ظاہر ہو۔ اور وہ حدیث رسول اللہ جو عندالمحد ثین معروف ہواورصی ہوتا بعین اوموشین صالحین کے اقوال ہوں ۔اور فضائل وسیرت نمی صلی الله تعلى عليه وسم موراوروه ب ثبوت قصے ند ذكر كرے كم صحاب في ايسے قصول كے بيان كر في مربهت سختی سے انکار کیا ہے اور قصد خوانول کومساجد سے نکال دیا ہے اور انھیں ماراہے۔ پھر حضرت شاہ صاحب ای میں وعظ وہلیغ کے ارکان تحریر فرماتے ہیں۔

امااركابه فالترغيب والتبرهيب والتمثيل بالامثال الواضحةوالقصص المرققة والنكات النافعة فهدا طريق التذكيرو الشرح والمسئلة اللتي يذكرها امامن الحلال اوالحرام او من ساب آداب النصوفية او من باب الدعوات او من عقائد الاسلام فالقول الحسى ال هناك مسئمة يعلمها وطريقها في تعليمها. (شفاءالعمل ص١١١)

کیکن واعظ کے لئے ارکان تو نیکی کی طرف رغبت ولا نااور بدی سے ڈر ا نام اورروشن مثابوں رفت آمیز قصوں نقع بخش نکتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو پیطریقنہ وعظ وتقبیحت کا ہے اور جومسئلہ حلال وحرام كاياآ داب صوفيه كاياب وعوات كاياعقا كداسلام كاذكركيا جائة تول ظاهر بيه يه كهوه ايسامسكاية جس كاعلم ركفتا مواورتعليم كاطر يقديهمي جانبا مو\_

نیزشاہ صاحب نے اس میں وعظ وتبلیغ کاطریقاتعلیم بیان فرمایا ہے

واما كيمفية الدي التذكير ان يذكر الاغما ولا يتكلم وفيهم ملال بل اذاعرف فيهم البرغبة ويسقبطع عنهم وفيهم رغبة وان يجلس في مكان طاهر كالمسجد وان يبدء الكلام لحمد الله والصنوة على رسول الله صنى الله تعالىٰ عليه وسلم ويختم بهما ويدعون المو منيس عمو ما وللحاصرين خصوصا ولا يخص في التر غيب او التر هيب فقط بل يشوب كلامه من هذا ومن ذلك كما هو سنة الله من ارداف الوعد بالوعيد والبشارة بالانداز وال يكون ميسر الامعسر او تعم بالحطاب ولا يجص طائفة دون طائفة وان لا يشافه بذم قوم او الاحكار على شخص بل يعرض مثل ان يقول ل ما بال اقوام يفعلون كذاو كذاولا يتكلم مسقط وهزل ويحمس الحمس ويقبح القبيح ويامر بالمعروف وينهي عي المنكرولا يكون میوات قوم کی دینی حالت اس درجہ پر پہو گئے گئے تھی جس کے بعد قومی ارتد اد کے سواکوئی ورہ نہ

صف ٢٩ ميں ہے: ميوات تمام ترمسلمان ہيں ليكن برائے نام ان كے گاؤں كے ديوتا وہي ہیں جو ہندوز میں داروں کے ہیں وہ ہندوں کے تئی ایک تہوار مناتے ہیں ہو کی میواتیوں میں غداق اور کھیل کھیلنے کا زمانہ ہے اور اتنا ہی اہم اور ضروری تنہوار سمجھا جاتا ہے ہے جتنا محرم وعید اور شب براکت ای طرح وہ جنم اشٹی ، وسہرا اور دیوالی بھی مناتے ہیں ان کے یہاں پیلی چٹی کینے کے لئے یا شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لئے برہمن پنڈے بھی ہوتے ہیں ایک رام کے سوالفظ کو چھوڑ کر وہندووانہ نام بھی رکھتے

(اس میں ہے) جب وہ نیا کنوال تقبیر کرتے ہیں توسب سے پہلے بیروجی یا ہنو مان کے نام کا چوز وبناتے ہیں۔

(ای میں ہے) میوات ہے فرہب اسلام سے بہت نا واقف ہیں خال خال کوئی کلمہ جانتا ہے اور پابندی سے تماز پڑھنے والے اس سے بھی کم ہیں اور ان کے اوقات ومسائل سے تو وہ بالکل ہی نا

( من ٤٠ يس ٢ ) مرد دهوني اور كمري مينية بين ، يا جامه كا رواج نبين \_ان كا لباس هنية مندواند نے مردسونے کے زبورات بھی استعال کرتے ہیں۔

(اسی میں ہے) میوات اپنے عادات میں آ دھے ہندو ہیں۔ان کے گاؤں میں شاذ و نادر ہی معجدیں ہونی ہیں۔ ص اے میں ہے۔میواؤں کے رسوم مندوؤں اورمسلمانوں کے رسم ورواج کامنجون

(صف ٢ ٢ مل ٢ ) بھي ج كويس جاتے۔

(اس میں ہے) ایک گوت میں بھی شادی نہیں کرتے لڑ کیوں کوڑ کہ نہیں ماتا۔

( اس میں ہے ) وہ تمام تر جاہل اور غیرتعلیم یافتہ ہیں ان میں بھاٹ اور گو پیے بھی ہوتے ہیں جن کوه و برسی برسی رقیس اور انعامات دیتے ہیں

(ای بیس ہے) بولی درشت اور بخت ہے جس میں عورت اور مرد ہے کس طریقہ خطاب ہوتا ہے ان میں محرم اور نشد آور چیزوں کے استعال کا بھی رواج ہے وہ بہت ضعیف الاعتقاداور تو ہم برست واقع

فآوی اجملیه / جلد چهارم می است كتأب الردوالمناظره

(۱) قرآن كريم جس كے معنی تفاسيرسلف كے مطابق ہوں۔

(۲) وه احادیث جوعندالحد ثین معردف ہوں۔ (۳) سیرت وفضائل ٹی اکرم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم۔

(٤٨) اتوال صحابية تا بعين وسلف صالحين رضوان التُعليم اجمعين -

وعظ و بینے کے ارکان و آ داب بالتفصیل او پر بیان کر دیئے گئے ۔لہذاان سے ثابت ہو**گیا کہ** وعظ گوئی اور تبلیغ عالم ہی کا منصب ہے۔حضرت شاہ ولی الله صاحب نے اسلامی تبلیغ کے ملع دواعظ کے شرا نظرہ آراب تحریر فرمائے۔

اب باتی رہی الیاس تبلیغ لہذا جب بیاو پر ثابت کر دیا گا کہ وہ اسلامی تبلیغ کے بالکل خلاف ہے تو اس کے مبلغین کے شرائط وآ داب مبلغین اسلامی تبلیغ کے شرائط وآ داب کے ضرور خلاف ہ**ی ہوئے** جا ہئیں ۔اس بنا پر الباس تبلیغ نے اینے مبلغین کے لئے مبلغین اسلام کے مقابلہ میں جو **ثرا نط وآ داب** مجویز کے ان میں سے چندبطور نموند کے پیش کئے جاتے ہیں۔

مبلغ اسلام کے لئے مسلمان ہونا شرط تھا۔ تو الیاس تبلیغ نے اس کے مقابل ایسے مبلغین جو پر کئے جن پرعلاء حرمین شریقین ومفتیان عرب وعجم نے کفروصلال کے فتو ہے دیجے جھیں مسلمان کہنا شرعا جرم قرار دیا۔ جیسے علماء دیو بند۔ندوۃ العلماء تکھنے مبلغ اسلام کے لئے مکلف ہونا ضروری تھالیکن الیای تبلیغ نے اس کے مقابل غیر ملکف بچوں کو بھی اپنے مبلغین میں شار کیا۔

ملغ اسلام کے لئے عادل ہونا شرط تھا۔ مگر الیاس تبلیغ اس کے مقابل غیر عادل کومبلغ بنا کرمی ویت ہے۔اس کا تجربہ آج بھی ہرجگہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بعض فاست بھی ہوتے ہیں۔ پھر جب الياس تبلغ مراه ومرتد تك كوابنا مبلغ بناليتي بية فساق كاتو ذكركيا

مبلغ اسلام کے لئے علامہ مفسر محدث ہونا ضروری قرار دیا تھا۔ لیکن الیاس تبلیغ نے اس کا اتا ز بروست مقابلها ورایس شخت مخالفت کی که بے ملموں جا ہلوں ہی کو بکشرت اپنامبلغ بنایا اور بے ملم جھی ایسے جود ہقائی جہال ہیں ۔اور دیہائی بھی ایسے دیہات سے لئے جواپنی جہالت اور مذہب سے ناوانشی مل ضرب المثل ہیں ۔ یعنی میوات کے دیہات جن کی جہالت اور اسلام نا واقعی اور برائے نام مسلمان ہوئے میں اس سوائے میں پوراباب سوم کائی دلیل ہے جس سے میں چندا قتباسات پیش کے جاتے ہیں۔ سوائے کے صفحہ ۲ میں ہے۔

ہوتے ہیں شکون بہت لیتے ہیں

(ای میں ہے) غارت گری اور رہزنی ان کاپیشندرہ چکا ہے اب آگر جدان کی اصلاح وزتی ہوگئ ہے پھرجھی جانوراوڑا کراور گائے بیل کھول کر لے جانے میں اب بھی وہ بہت مشہور ہیں ۔ص۳**ے میں** ہے: ریقوم ہندوستان میں اس چودھویں صدی میں بہت چھے عرب جاہلیت کانمون تھی۔

بالجملہ ان ی تبلیغ کے بمشرت مستقل مبلغین یہی دہاتی میواتی لوگ ہیں چناچہ خود الیاس صاحب اس کاان الفاظ میں اقرار کرتے ہیں۔'' دنیاوی کاروبار میں مصروف رہنے واسے بہتیر ہیں دین **کے فرور گ** کے لئے گھریارچھوڑ نااس دفت اللہ نے میواؤں کے نصیب کیا ہے (سوائح ص١٢٣)"

بلکاس الیاس تبلیغ کی بنیادای ان ویهائی میواتیون کے اویر موقوف ہے۔ چنانچہای سوائے میں ہے۔

مورا نا کے قیام کے دوران میں میواتی مکثرت بیعت میں داخل ہوتے ہیں کیکن مولا نابیعت یتے وقت ان کے سامنے اپنی تقرر ریفر ماتے ہیں اپنے کام کا ان سے عہد لیتے اور اس کو ان کی تعلیم **کرتے** ید نے بیعت کرنے واے کو یا تبلیغی اور ویٹی فوج کے لئے رنگروٹ منے ص اسما

ص کلام یہ کہ ایک تبلیغ نے اپنے مبغلین کے شرائط اسلامی تبلیغ کے شرائط مبلغین کے بالک خلاف ایجاد کئے تو آ داب مبلغین اسلام کاوہ کیا لحاظ رکھتے اس لئے آ داب مبلغین الیاس تبلیغ بھی **آ داب** مبلغین اسلام کےخلاف ہیں میواتی ہونے کے بعد ہراو نی سمجھ والا ان میوانیوں کے ان اقتباسات ہے ا تنا متیجہ نکال لے گا کہ بیرنام کے مسلمان ہیں دین سے نا واقف ہیں بےعلم ہیں تو ندعالم ہوئے ندمنسر ومحدث اور جب ان کی بولی درشت و بخت ہے تو نہ صبح ہوئے نہ نرم مزاج اور جب میرغیر تعلیم یافتہ جالل ہیں تو ان میں آ داب مبلغین اسلام *کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں* تو اب نہایت داصح طور پر ثابت **ہو گیا کہ** مبلغین الیاسی ٹیکیغ کے اوصاف مبلغین اسلام کے بالکل خلاف ہیں اور اسلام نے جنھیں ٹبلیغ کے لیے ناائل قراردیا تفاالیاس صاحب نے آھیں کواپنی تجدید دعوت اور تزویری تبلیغ کاالل تھہرایا۔

اسلامی تبلیغ جابل نہیں کرسکتا ہے

جب سدامر ثابت موچکا كتبليغ كاحق عالم كے لئے ہواس كا متیجہ ظاہر ہے كہ مى غير عالم جابل کربلیخ کرنے کاحق حاصل نہیں ۔اس مبحث پر زیادہ گفتگو کی حاجت تو نیٹھی مگر وقت کی نزاکت نے مج**ور کر** 

دیا کداس پر بھی کچھٹبوت پیش کرویاجائے۔ تفسير جلالين مين أية فلتكن منكم امة يدعون الى النعير الآية كر تحت من فرمايا: ومن للتبعيض لان ما ذكر فرض كفاية لا يلزم كل الامة ولايليق بكل احد كالحاهل\_ (ازنفسيرجلالين)

آیت میں منکم میں مستعیض کے لئے ہاس کے کدوعوت وسلیغ فرض کف بدہ کدوہ ندتی م امت پرلازم ہے اور نہ ہر محص کے لئے لائق ہے جیسے کوئی جاال ہو۔ علامه جمل الفتوحات الالهبيرجاشية فسيرجلالين ميس فرمات بي

وذلك لاذ الامر بالمعروف لا يليق الامن العالم بالحال وسياسة الناس حتى لايوقع المامور والمنهى في زيادة الفحور.. (ازجمل معرى جلداص ١٠٠١)

اورابیاس کئے کہامر بالمعروف عالم بی کے لائق ہے جولوگوں کے حال اور سیاست کو جو ت ہے یہاں تک کہوہ امرونہی سے اور زیادہ فجو روا تع نہوتے وے۔

علامه صاوی حاشی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں

(قبوليه كماليجاهل ) اي فلا يامرو لا ينهي لانه ربماامر بمنكر او نهي عن معروف لعدم عمله بذلك \_ (صاوى مصرى جلداص ١٥٢)

پس جاہل امر بالمعروف اور نہی عن المنكر نہ كرے اس لئے وہ اپنی جہالت ہے بھی بری چیز كاتھم ریدیگااورا چی چیزے نے منع کردیگا۔

فآوی عالمکیری میں ہے:

الامر بالمعروف يحتاج الي خمسة اشياء اولها العلم لان الجاهل لا يحسن الامر بالمعروف. (فأو ي عالمكيري مجيده جلد ١١١)

امر بالمعروف کے لئے پانچ چیزوں کی حاجت ہے۔اول علم دین کی اس لئے کہ جاہل امر بالمعروف كواحيهي طرح اوانبيس كريكا\_

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ دعوت وہلیغ اور امر بالمعروف و نھی عن المنکر فرض کفامیہ ہے جو تمام اور ہرمسلمان پرفرض تہیں بلکہ صرف علاء پرفرض ہے۔ جہال اگراس کو کریٹے تو اپنی جہالت کی وجہ ہے بھی امر مشکر کا حکم دیدیٹے بھی امر معروف ہے

بالجمله بيامر بھي آفاب كى طرح روش طور برثابت ہو كيا كہ تبليخ اسلام كرناعالم دين كامنصب ہے اور جالل این جب لت اور نا واقفی کی بنا پر تبلیغی اسلام کرنے کا اہل ہی تبیس۔

الیکن ایاسی تبیغ نے جونکہ این سارے اصول ہی اسلام کے خلاف تجویز کئے ہیں انھوں نے ا پیجینی جماعت کے لئے جاہوں ہی کواہل قرار دیاا ور دیہات کے بےعلموں میوائیوں کوہلیغ کی جان اور امل بنیاد شہرایا جس کی بکثرت عبرات ہم نے سوائے سے قال کیں۔ اوراب محقیق کر نیجئے کہ اس جمات یں آج جھی اکٹڑیت جاہلوں دیہا تیوں موائیوں کی ہے۔اس بین بانی کے جو خاص اغراض ومقا صدمضمر اللهائ كے لئے الك مستقل مرفی كے قحت ميں كافی الفتكو آئى ہے۔

## اسلامی فرقوں میں کس فرقہ کوتبلیغ کاحق حاصل ہے

آج تمام اسلامی فرقے اسلام کے دعوبدار ہیں اور اعتقادی اعتبار سے اسینے آپ کومسمان اورظمہ کو کہتے میں اور عملی لحاظ ہے اپنے آپ کو یا ہندصوم وصلوۃ ظاہر کرتے ہیں۔ایے لئے اہل قبلہ اور تتبع شریعت ہونے کے دعوے کرنے ہیں اور ابتد ورسول جل جلالصلی التدتی کی علیہ وسلم کی محبت کے مدعی ہیں ، عمایت اسلام و ہدردی مسلمین کا دم مجرتے ہیں۔ توان میں سے ہرایک کوصرف اتفاقی امور میں تبدیغ کاحق اسددیاجائے ۔اور یہ بات بھی طے کر لی جائے کہ کوئی فرقد سی اختلافی بات کواس سلسلہ بلغ میں نہ مراحة نهضمنا نداشارة كسي طرح ذكرنه كريكا \_ تواس كى نعقل وقل اجازت ديتي بينداس كوكو في سيم الطبح اور مجربه کارانسان گواره کرسکتا ہے۔

و میصے جرائم پیشرلوگوں اور سلطنت کے باغیوں کوئسی ذی عقل نے ان سے اتفاقی امور کی بنا پر بھی القیم مطلق العنان جبیں چھوڑ دیا ہے اوران کے اختلافی امور کے نہ کرنے کے دعدوں پر بھی ڈرہ مجراعتماد ایش کیا ہے بلکہان کے اخلا قیات کی بردہ پوشی کو جرم عظیم قرار دیا ہے اور ان کے اختلا فات ہے بیدا ہو نے والے خطرات کومحسوں کرتے ہوئے اٹھیں سزا کا حقدار شہرایا یہاں تک کدان کے سرگردہ کوموت کے

فآوی اجملیه /جلد چهارم (۳۵۹) کتاب الرووالمناظره روک دینگے کہیں لوگوں کے لئے اور زیادہ مجبوری میں مبتلا ہونے کا باعث بن جا نمینگے کہیں عوام کے حق میں مزید نفرت کا سبب ٹہرینگے یہاں تک کہ طریقتہ نہ جاننے کی بنا پر وہ بھی خود کھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ممراہ کردیتے ہیں اس وجہ سے حضرت مولی علی کرم اللہ وجہ نے ایک واعظ کو سید کوفہ سے نگلوا

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب تفييرعزيزي مين اس واقعد كوهل فرمات بين:

ابوجعفرنحاس از حضرت امير المؤمنين مرتضى على كرم إلله وجهدروايت فموده كدايثان روزي دو مبجد کوفیه داخل شدند که شخصے وعظامیگوید برسیدند که این کیست مردم عرض کر دند که این واعظ است که مردم ما از خدا می تر ساند واز گنابال منع میکند فرمودند که غرض این شخص آنست که خود راانگشت نمایئے مردم ساز داز و به پرسید که ناسخ ازمنسوخ جدامیدا ندیانه؟اوگفت کهاینعلم خودندارم فرمودند کهایی راازمسجد برآ رید \_ (تغییرعزیزی یاره اول مطبوعه حیدری ص ۵۳۰)

ا بوجعفر نحاس حصرت امیر اکموشین مولی علی مرتضی کرم الله و جهه ہے روایت بیان کرتے **ہیں کہ** حضرت مولی علی مجد کوفیہ میں ایک روز تشریف لائے ملاحظہ فرمایا کہ ایک محص وعظ کہتا ہے دریافت کیاوہ کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ بیدا یک واعظ ہے کہ لوگوں کوخدا سے ڈرا تا ہے اور گنا ہوں سے منع کم تاہے فرمایا کماس محص کی غرض میہ ہے کہاہیے آپ کولوگوں میں مشہور کرے اس سے دریا دنت کرو کہوں ناسخ منسوخ كافرق جانتا ب يأتبين اس نے كها كه مين اس كاعلم نبين ركھتا ہوں حضرت مولى نے فر مايا كه اس کومسجدے باہرنکالدو۔

بال ایسا واعظ جوہا تاعدہ سند یافتہ فارغ انتصیل عالم تو نہیں ہے کیکن وہ تفاسیر آیت موافق تصریحات ائمہ تفاسیرا ورا حادیث موافق شروح محدثین ۔ اور اقوال سلف وخلف بلاتغیر کے بعینہ معل کرتا ہوا درایلی رائے اور قہم سے چھاضا فہ وتصرف نہ کرتا ہواور بے ہودہ تصص نہ ذکر کرتا ہوتو اسے وعظ کہنے کی اجازت ہے۔ قنادے صدیثیہ میں ہے:

ان كان وعظه بآيات الترغيب والترهيب ونحوهما وبالاحاديث المتعلقه بذلك وفسر ذلك بما قاله الاثمة حازله ذلك وان لم يعلم علم النحو وغيره لانه ناقل لكلام العلماء والناقل كلامهم الى الناس لا يشترط فيه الا العدالة وان لا يتصرف فيه بشئي من . ( فآد مے حدیثیہ مصری ص ۱۹۲) رأيه وفهمه \_ مور میں ان کے ساتھ ملکر تبیغ کرنا اگر کوئی ٹھوں اور اہم قاعدہ ہےتو اس کا اٹھیں کے ساتھ کیوں خاص کیاجا تا ہے اس کواور بھی عام کرنا جا ہے کہ ضرور بات دین کے کسی ایک مسئلہ کی مخالفت یا چندمسائل کی ی فت یا سارے ہی ضرور بات دین کی مخالفت سب کا ایک علم لیمنی کا فرجوجانا ہے تو جب ایک اختلاف کونظرانداز کیاج، سکتا ہے تو چنداختلاف ت کوجھی کیا جاسکتا ہے۔ تو اہل کتاب میبودنصاری کے بھی ساتھ می طربیا شتعال کریں کی ان ہے بہت ہے عقائدوم ماکل میں اتفاق نہیں ہے۔اور پھراہل کتاب کی بھی كيا قيد ہے مشركيين وجوس وغيره كفار ہے كيا بعض امور ميں اتفاق نہيں ہے۔مثلا خدا كا قائل مونا۔سيائی ادراحسان کو اچھاسمجھنا ۔جھوٹ اورظلم کو براجاننا وغیرہ ۔تو ان اتفاقی امور کی بنا پر کیا وہ اس رعایت کے حقدارتہیں ہیں ۔ لبدا آج کل کے بیم قہم مرعیان اسلام جس طرح فرقبائے مرعیان اسلام کے اختلافی امور کونظر انداز کرتے ہوئے صرف اتفاقی امور میں ان کے ساتھ ل کرتبلیغ کرنا روا سمجھتے ہیں۔ای طرح یبود دنصار ن مشرکین و جوس وغیرہ کے بھی اختلافی امور کونظر انداز کرتے ہوئے صرف اتفاقی امور میں ان کے ساتھ بھی تبلیغ کرنا پیند کرلیں گے ۔ تو اب سوچیس اورغور کریں کہ جس طرح یہود ونصاری وغیرہ کف رمظا ہرین ہے مل کر کام کرنے میں وین حق کا سارانظام محکل ہوجا تا ہے۔ای طرح ان مسلم صورت کفر سرے فرقو س کے ساتھ مل کر تبلیغ کرنے ہے جھی نظام دین بر ہا وہوتا ہے۔

بالجمله بيه جو مجھ گفتگوتھی وہ عقلی پیرا بیہ ہیں تھی۔ اب اس غط تحیل کی غلطی مذہبی روشن میں ویکھنے اورتاری اسلام کواٹھا کر پڑھنے کہ ہرقرن و ہرصدی میں فرقوں کی پیدا وار ہوتی رہے کی مکراپ کو دکھا نامیہ ے کہ بیامت مرحومہ نے اس بلا کا کس طرح مقابلہ کیا ہے اور کس طرح اس بیدین کے بڑھتے ہوئے سلاب کوروک دیاہے۔

خلاصه کلام بدہے کہ جس ز ، نہ میں جس تحص نے اسلام کے سی مسئلہ سے اختلاف کیا تو امت نے بھی اس اختلاف کی پرورش جیس کی اس کے اس جرم پرچیٹم پوشی اختیار ندفر مائی بلکہ اس کے دریے ہو مي اسكويم السمجهايا-اسكة تمام شبهات عيمسكت جواب ديكراس كوعاجز كرديا بهرا كروه بازنبيس آياتواس کویا تولس کردیایا اسے قید خانہ میں ڈال دیا اور جہاں ایس طافت نہ یائی تواس کومسلمان کی جماعت سے تسحده کردیاس کے ساتھ سلام وکلام ،مجالست مخالطت کے تعلقات ترک کردیئے۔

اس طریقه علاج سے مید میتجہ برامد ہوا کہ وہ فرقے ختم ہو گئے اور اکثر وہ ہیں کہ آج جن کا نام لیوا تک باتی نہیں ہے۔اوراگران کے ساتھ ہمارے زمانہ کا ساغلط طریقہ لینی رواداری اور ہدایت برتی جاتی

گھا ہے احار دیا اور باقی لوگول کوقید خانہ میں ڈال کرسڑا دیا اوران کے دجود کوفنا کر کے زمیس کو پاک کروی**ا۔** یا بوں سمجھئے کہ ایک مخص تندرست ہے اوراس کے اندرونی قوے کے حالات اور اعتدالی کیفیت نہایت مناسب ہے لیکن اس کی صرف ایک انگلی زخمی ہو کر سڑ گئی ہے تو ہر ڈاکٹر اس کی بہترین جسمانی صحت **کو مذکر** رکھتے ہوئے اور اس کی عمدہ تندر سی کا لحاظ کرتے ہوئے اس سڑی ہوئی انظی کوایک آن کے لئے اس بہترین جسم میں لگا ہوار ہنا گوارہ نہیں کرسکتا جاہئے ۔خود وہ مخص بااس کے اعز اوا حباب اس کے **نہ کا مخ** کیلئے کتناہی اصرار کریں اور بیدلیل بھی پیش کریں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ملاحظہ فرما نمیں کہا**ں کااس** انگلی کے سواساراجسم تو تندرست ہے۔ بیاتو و کھے کہاس انگلی کو بقیہ جسم سے کس ورجہ نسبت ہے۔ برا سارے جسم کا بیسواں حصہ بھی نہیں ہے۔ آپ اکثریت کا لخاظ فر مائیں اور اس حقیر کونظر میں نہ لائ**یں اور** سچھے زیانہ تک تواہے جسم ہی میں لگار ہے دیں اورا یک عضوجسم کوئم نہ کریں ۔ تو کوئی ڈاکٹران نا دانو**ں ک**ی جاہلانہ ہے کو کیا پورا کرسکتا ہے اور ان نا عاقبت اندیشوں کی احتقانہ ضد کی دجہ سے اس انگلی کو بلانطع <u>کے</u> ہوئے جھوڑ سکتا ہے اورا کرکسی ڈاکٹر نے ان لوگوں کے اصرار کی بنا پراس سڑی ہوئی انگلی کوئیس کا **پاتوان** ڈا کٹر کوکوئی تنفس ہمدر دہیں کہ سکتا بلکہ اس کو سخت ناعا قبت اندلیش ، ناتج بہ کا رکہا جائے گا اور پھی عرصہ کے بعداس کووه مرض برده کرسارے جسم کومر ادیگا۔

ان مثالول كانتيجه ظاهر بركه أيك جرائم پيشه انسان اور حكومت كاباغي جب ان كي غلط كاريال اور جرائم کا نظر انداز کرنا اور اخفائے جرم کر لینا ۔امن عالم کوخطرہ میں ڈالدینا ہے اور سڑی ہوئی انگی کا شندرست جسم میں نگار ہنا بقیہ جسم کوسڑا دیتا ہے۔ تو وہ نام کے اسلامی فریقے جنھوں نے ضرور یات د**ین** کے کسی آیک مسئلہ کی مخالفت کی اور انھوں نے اسپنے اس اختلاف کواپنی جماعت کا ماب الا متیاز بنالیا۔اور اس مخالف ہات کو انہوں نے اپنے اعتقادیات میں داخل کرلیا تو اس جرأت و دلیری اوراتنے بڑے جم عظیم سے چتم پوشی کر لینا آوراس کوا مکانی سز اندو بیا ۔اوراس جرم کا اظہار کر کے اور لو کو ل کواس میں جلا ہونے سے نہ بچانااورا بیے ناقص وجود کا اپنی جماعت ہی ہیں شار کیئے جانا گویا ہزار ہافتوں کا دروازہ مل دینا ہے اور جماعت کے نظام امن کوخطرہ کے لئے پیش کردینا ہے اور اس کے اختلاف سے اور دوسرو**ل** کی نہ ہبیت کو فاسد کر دیٹا ہے اور جماعت کے لئے افتر اق وتشتت کی مہلک بیاری کی پرورش کرنا ہے اور اس سے اتفاق کا ہاتھ بوھا کراس کے جرم کو باکا کرنا بلکداس کی اعانت کرنا ہے۔

علاوہ بریں صرف فرقهائے اسلامیہ میں بینظر بیر کہ ان کے اختلافات کونظر انداز کر کے اتفاقا

كتاب الردوالمناظره

فآوى اجمليه /جند چهارم

توان فرقون کی شار مشکل ہوجاتی۔

ہم اگر ان قوموں کے نام اور مختصر حالات بھی اگر پیش کریں تو نہ معلوم اس کتاب کی کتنی جلدیں ہو جائیں ۔ الہذا بخیال اختصار صرف زمانداقدس كے سب سے يہلے فرقد منافقين كى چند ضرورى باتي قرآن عظیم ہے پیش کرتے ہیں تا کہآپ کوان کے زبانی دعوے اور اعمال کی بوری حقیقت اوران کے

FYF

منافقین زمانه نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم میں ایک گروہ تھا جواہیے آپ کومؤمن اور مسلمان کہتا تفاكلمه شريف يزهتا تفانماز بزهتا نفاروزه ركفتا تفاجها دكيا كرتا نفا اورالله ورسول جل جلاله صلى الله تعالى علیہ دسلم کی محبت و تعظیم کرنے کا مدعی تھا پورامتبع شرع ہونے کا دعویدارتھا۔

قرآن کریم ان کی تصدیق رسالت کے دعوے ادر شہادت وایمان کی حقیقت کا اظہار فر ما تاہے: اذا جاء ك المنفقون قالوانشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المتفقين لكذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون \_

جب منافق تمہارے حضور عاضر ہوتے ہیں کہ ہم گواہی ویتے ہیں حضور بیشک یقیینا اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہتم اس کے رسول ہواور اللہ گواہی دیتا ہے کہ من فق ضرور جھوٹے ہیں اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال تھہرالیا ہے تو اللہ کی راہ ہے روکا بیٹنگ وہی ہرے کام کرتے ہیں بیاس کئے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھرول سے کا فر ہونے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اتو وہ اب چھ میں

اس آیت کریمہ نے منافقین کے سرکار رسالت میں حاضر ہونے اور پانے مسلمان ہونے پر قسمیں کھانے کے باوجوداللہ تعالیٰ نے اٹھیں جھوٹا قرار دیا اور مکار بدھمل کیج قہم *تھہر*ایا اور کس ق**ند مؤکد** طریقته پرشهاوت رسالت ویتے ہوے آتھیں کا فرفر مایا اور فر ما تاہے۔

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الأحر وما هم بمؤمنين يلخدعون الله والذين امنوا وما يخلعون الا انفسهم وما يشعرون \_(يقره)

اور بعض لوگ (منافقین ) کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ مؤمن نہیں اللہ

اس آیت میں ایند تعالیٰ نے منافقین کے دعوی ایمان کے باوجود بھی انھیں غیرمومن یعنی کا فرقر ار دیا اوران کے اظہار ایمان کوفریب تھہرایا تو ان آیات نے ان کے دعوے ایمان اور تصدیق رسالت کو فریب شہرا کراتھیں کا فرقر اردیا اب رہان کے اعمال نماز دغیرہ اس کے متعبق فر مایا۔

ان المنفَقين يخدعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالي يرو ن الناس ولا يلذكرون الله الاقليلا مذبذبين بين ذلك ولا الى هؤ لاء ولا الى هؤ لاء ومن يضلل الله فلن تحد له سبيلا ما

بیننگ منافق لوگ ایسے مگمان میں اللہ کوفریب دیا جو ہتے ہیں اور وہ انھیں غافل کر کے ہار ایگا اور جب نما زکو کھڑے ہوں تو ہارے جی ہے لوگوں کو دکھا وا کرتے ہیں اور اللہ کا بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں چے میں ڈ گرگار ہے ہیں ندادھر کے ندادھر کے اور اللہ تع کی جسے کمراہ کریے تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائیگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کوفریس ریا کاربتایہ اوران کی نماز وغیراعمال کوریا تھبرایا اور الھیں کفروا بمان کے نتیج میں ڈیمگانے والا ضال قرار دیا۔

اب باتی ریوان کامحبت تعظیم رسول الله کا دعو ہے تو سر کار رسالت میں حاضر ہو کرتو وہ اس طرح اظہار تعظیم کرتے تھے۔

واذا حاوك حيوك بما لم يحيك به الله \_ (سوه مجاولـ )

اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظون سے تمہیں مجرا کریے ہیں جولفظ اللہ نے تمہارےاعزاز میں نہ کہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کا حال بتایا کہ سرکار رسالت میں حاضر ہوکر تو جضور کی تعظیم میں اور اظہر رمحبت میں انتہائی تعریف کے الفاظ کہتے ہیں اور جب حضور کی مجلس شریف سے اٹھ کر جاتے ہیں تو آپ کی شان میں تو بین و گستا خیاں کرتے ہیں۔

چنانچینسیرخازن میں ہے:

كدايك مرتبه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ابك رحت كے سابي ميں تشريف فرما تھے حضور نے صحابہ کرام سے فر مایا ایک مخص عنقریب آئے گا اور حمہیں شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گاوہ آئے تو اس جب منافقین سے کہا جا تا ہے کہتم زمین میں فساد نہ کروتو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ ہوکہ بیمنافقین ہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں کرتے۔

بالجمله ال تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو با دجود ان کے دعوے ایمان وکلمہ کوئی اور ثماز وجہاد وغیرہ اعمال کے بھی آخیں مکار، بدعمل، ریا کار، کم فہم، جھوٹے، دھوکہ دینے والے، ڈگرگانے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، اصلاح کا نام کیکر فساو کرنے والے، فرمایا اور آخیں گافر وضال ہوئے کا تکم دیا۔

پھر بید منافقین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد وخلافت میں صولت مدیقی کا لو ہا مان کر تقیه کر گئے اور کی طرح کی شر انگیزی نہ کر سکتے آور ، نعین زکوۃ کے مال واستیصال کو دکھے کر خاموشی کی زندگی گذار نے رہے۔

پھر سیمنائفین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے دورخلافت میں ہیبت وجلالت فارد تی ہے دم سادھے پڑے رہے اور غیض وغضب کے گہرے گہرے گھونٹ پینٹے رہے اور کسی طرح کی ریشہ دوانی نہیں کر سکے۔

پھر میں منافقین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع زمانہ خلا فت میں پھھ انجرے اور فتنہ و فساد کی تخم ریزی کرنے گئے خلافت کے چھے سال گذر جانے کے فجھ میدان نہیں اترے اور ان فتارت کے شخطے بھڑ کے اور انھوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کے جھنڈ نے نصب کئے اس ان کی شرارت کے شخطے بھڑ کے اور انھوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کے جھنڈ نے نصب کئے کہاں تک کہ انھوں نے بلوایوں کا ایک گروہ بنا کر خلیفہ کے مکان کا محاصرہ کیا اور ان کا پانی تک بند کردیا اور ان کا پانی تک بند کردیا اور خلیفہ سوم کونہایت ہی بے دخی سے شہید کرویا۔

پھر بیمنافقین خلیفہ چہارم حضرت مولیٰ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پوری طافت میں پوری طافت وجہ پر طافت وجہ پر طافت وجہ پر خلافت وجہ پر خلافت وجہ پر خلافت اللہ کے لئے تیار ہوئے یہاں تک کہ انھوں نے حضرت مولی علی کرم اللہ وجہ پر خرون کی تو بیمنافقین اب بجائے لقب منافقین کے خوارج کے نام سے مشہور ہوئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں:

فخرجت عليه الخوارج من اصحابه ومن كان معه وقالوا لاحكم الالله وعسكر والحروراء فبعث اليهم ابن عباس فخاصمهم وحجهم فرجع منهم قوم كثير وثبت قوم وسارو الى النهر وان فعرضوا السبيل فسار اليهم على فقتلهم بالنهر وان وقتل معهم

فآدی اجملیہ /جلد جہارم کتاب الردوالمناظرہ ہے۔ بات نہ کرنا پچھ دریر نہ ہوئے کہ ایک لئجی آنکھول والسما منے سے گذراحضور نے اس کو بلا کرفر مایا توار تیرے ساتھی کس بات پر میری شان میں گستاخی کے الفاظ بو لئے ہیں وہ اپنے رفیقوں کو بلالا یا سب نے تیرے ساتھی کس بات پر میری شان میں گستاخی کانہیں کہا اس پر اللہ تعالی نے بیآ بیت نازل ترکتہیں کھا کیں کہ ہم نے کوئی کلہ حضور کی شان میں گستاخی کانہیں کہا اس پر اللہ تعالی نے بیآ بیت نازل

یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالو اکلمة الکفر و کفرو ابعد اسلامهم (سوره توبه) الله کی شم کھاتے ہیں کہ انھوں نے نبی کی شان میں گستاخی نبیس کی اور بے شک وہ ضرور کفر کا کھی بولتے ہیں اور اسلام میں آگر کا قربو گئے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کی اس عادت کا بیان فر مایا کہ شان رسالت میں گھٹافی کریں گئے کفری کئے بولیں گے اور جب ان کی گرفت کی جائے گی تو صاف طور پر اس گستاخی سے الکار کر جا تمیں گئے اور انگار پر تشمیس بھی کھا تیں گے لہٰڈا نلہ تعالیٰ نے ان کا تھم بیان فر مایا کہ رہمسلمان ہوئے کے بعد کا فر ہوگئے۔

ان آیات کا خلاصہ مضمون میہ ہوا کہ منافقین محف رضوکہ دینے کے لئے مسلمان ہونے کا دعوی کرتے فتم میں کھا کرتھد بی رسالہت اور کلہ شریف پڑھتے ہیں اور اپنے مومن اور مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور حضور آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسم ہیں اور حضور آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسم کے سامنے آپ کی اختیا کی تعظیم وتو قیر اور تعریف و مدح کرتے ہیں اور جب مجلس شریف ہیں انتھ کرا پی فاص مجلسوں ہیں پہو نجتے ہیں تو حضور کی شان پاک ہیں تو ہین و گئا تی کیا کرتے ہیں۔مسلمانوں کے فاص مجلسوں ہیں پہو نجتے ہیں۔ مسلمانوں کے فلاف منصوبے تیار کرتے ہیں۔ کفار سے مسلمانون کے راز فاش کرتے ہیں۔ ناصی اہل اسلام سے جنگ کے لئے ابھارتے ہیں۔مشرکین کے پاس تبلیخ واصلاح کا نام لیکر جاتے ہیں اور بانی اسلام علیہ السلام اور مسلمانون کے خلاف ان سے مشورے کرتے ہیں اور اسلام کے مثنے کے متصوبے بناتے ہیں۔ اسلام اور مسلمان ان کی اس شرارت اور فتنہ پروازی پرمطلع ہوکر ان سے دریافت کرتے ہیں تم بیکیا فتنافیا و جب مسلمان ان کی اس شرارت اور فتنہ پروازی پرمطلع ہوکر ان سے دریافت کرتے ہیں تم بیکیا فتنافیا و جب بیا تھیں۔

الله تعالى ان كى اس تبليغ واصلاح كى حقيقت كاقر آن كريم كى اس آيت يس بيان فرما تا ب واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قيالوا انسما نسحن مصلحون الا انهم مم المفسدون ولكن لا يشعرون \_ كتاب الردوالمثا (PYA) ق<sub>و</sub>ی اجملیه اجلد چیارم

محارب حضرت مرتضی اگر از راہ عداوت وبغض ست نز وعلائے اہلسنت کا فرست بالاجہ ح ومين است قدمب ايشان درحق خوارج والل نهروان -

(ازتحفها ثناعشر بيمطبوعه فخرالمطابع ص٣٩٥)

حضرت علی مرتضی ہے از راہ عداوت وبغض (جیسے خوارج) لڑنے والے علی نے اہلسنت کے نز یک بالا جماع کا قربیں میں ہے علمائے اہلست کا فدہب خارجیوں اور اہل نبران کے خوارج کے حق

ان ہر دوعبارات سے خوارج کے کا فر کہنے کا وجوب اوران کے گفر پرعلائے اہلسنت کا اجماع

بالجملة خوارج كابيسلسله خلفائ راشدين كے بعد ہرز ماندا ور ہرقرن ميں شراتگيزي اور فتندوفساد کرتا ہی رہا۔خلفائے بنی امیہ وخلفائے عباسیہ سے برابر میہ جنگ وقبال کرتے رہے بیبال تک که المستراج میں عبدالو ہاب نجدی کے مبعین نے حرمین شریقین پرحملہ کیا ورابل حرمین کوشہید کیا ،علا ع اہلسنت کوئل کیا۔علامہ ابن عابدین شامی میں اس عبدالوباب اوراس کے مبعین کوخوارج ہے شار کرتے

قـوك يكفرون اصحا ب نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم علمت هذا ان غير شرط ني مسمى الخوارج بـل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا على رضي الله تعالىٰ عنه والا فيكفي فيهم اعتبقاد هم كفر من خرجوا عليه كماوقع في زما نبا في اتباع عبدالوهاب الذين محرجو امن تبجد وتغلبوا على الحرمين وكا نوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من حالف اعتقادهم مشر كون واستباجوا بذلك قتل اهل السنة وقتدل علمائهم حتى كسرا لله تعالىٰ شو كتهم و حرب بلا دهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث و ثلثين ومائتين والف- (شامي مصرى جلدس ١٩٥٣)

اصحاب رسول التُدصلي الله تعالى عليه وسلم كوكا فركبنا فيجه خارجيوں كے ساتھ ضروري مبيں بلكه بيان خاص خوارج کابیان ہے جضوں نے ہمارے مولی علی رضی التدعنه پرخروج کیا تھا خارجی ہونے کواتنا کافی ہے کہ جن پرخروج کریں انھیںا ہے عقیدہ میں کافر جانمیں جبیبا جارے زمانہ میں عبدالوہاب کے

كتاب الردوالمة ظر فآوی اجملیه /جلد چهارم (۳۲۷) ذوالثدية \_ (تاريخ الخلفاء ص ١١٨)

حضرت علی کرم الله وجهد کے اصحاب اور ہمراہیوں میں سے خوارج نے ان پرخروج کیاور ہولے ے حکم تو اللہ بی کے سے ہے اور خوارج نے مقام حرورا میں لشکر جمع کیا تو حضرت مولی نے حضرت این عباس کی قیادت میں شکر بھیجا تو اٹھوں نے ان سے جنگ کی اوران پرغالب ہوئے تو خوارج کی کثیر تعداد نے رجوع کیااور باتی اینے ندہب پر ہاتی رہے تو وہ نہروان پہنچ کرر بزنی کرنے لگے۔ پھرحصرت ملی خود ا یک لشکرلیگران کی طرف رواند ہوئے اور انھیں نہروں میں قبل کیااوران میں ذوالٹد ہیکو بھی قبل کیا۔ صاحب سیرة النبی حضرت بیخ الاسلام عل مه سیداحمد دحلان کمی نے در رائس نیتر میں ایک حدیث

لماقتل على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الخواج قال رجل الحمد لله الذي اهلكهم واراحنا منهم فقال على رضي الله تعالىٰ عنه كلا والذي نفسي بيده ان منهم لعن هو في اصلاب الرجال لم تحمله النساء وليكونن آخر هم مع مسيح الدحال ـ

(الدررالسدية مصري ص۵۱)

جب حضرت مولی علی بن ابی ط لب رضی الله تعالی عنه نے خوارج کومل کیا تو ایک محص نے کہا کہ اس خدا کے لئے حمد ہے جس نے خوارج کو ہلاک کر دیا اور جمیں ان کے شر سے راحت وی تو حضرت علی رضی الندتع کی عند نے فرمایا ہرگز اس خیال میں ندر ہوتھم اس ذات کے جس کے قبضہ میں میری جان ہے جیٹک ان میں بعض ایسے ہیں جومردوں کی پشتوں میں ہیں ابھی تک اپنی ماؤں کی رحم میں بھی نہیں آگے میں ضرور بالصروراس سلسلہ کا آخر سے وجال کے ساتھ ہوگا۔

اس سے بیصاف طاہر ہوگیا کہ خوارج نے حضرت عی کرم اللہ وجبد کا مقابلہ بر بہتم اللہ اللہ خون بہانے کوحل ل قرار دیا۔حضرت مولی کرم اللہ وجہہ کو عملت کیم کر لینے کی بنا پر کا فرشہرا یا اور ہو سے ملی مر تضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کو کا فرقر ار دیا۔اس بنا پرخوارج سے لک کو جا مَز تھہر ہ**ے ہورحوارج کا** علم بھی یہی ہے۔ فتاوے براز سیس ہے:

يجب اكفار الخوارج في اكفارهم جميع الامة (برازبيجلر ١٦٨) خارجیوں کا کا فرکہنا واجب ہے اس بنا پر کہوہ اپنے سوائمام امت کو کا فر کہتے ہیں۔ حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث وبلوى تحفدا ثناعشريه مين تكفيرخوارج يراجماع كي تصريح فم

فأدى اجملية / جلد جبارم بسك الرووالمناظره مقذیوں کواجھا تھہرایا اوران ہے اپنی خوش عقید کی کابیا ظہر رکیا کہ جن کے مزاج میں شدت بھی پیدا ہوگئی ہے اور جن میں حد سے بڑھ جانے کی بنا پر فساد بھی آ گیا ہے تو باوجودان کے عقا کنٹر ہیں بدلے بلکہ وہی عقائد بی باتی رہ گئے تو ظاہر بہو گیا کہ گنگوہی جی بھی اس کے ہم عقیدہ اور متبع ثابت ہوئے کہ مرحض مانا ہے کہ ہمیشہ عمدہ عقائد ہی کا اتباع کیا جاتا ہے تو بیگنگوہی جی کے خارجی ہونے کی روش دلیل ہے۔ حاصل كارم بيہ ہے كه وہ فرقد منافقين جس كوالله تعالى فے كافر وضال فرمايا كافر وفريبي شان رسالت میں گستاخ وبد گوفر ما یا جو چوکھی خلافت میں خوارج کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور جو بفر مان حفرت مولی علی کرم الله وجه زمانه د جهل تک باقی رہے گا چنانچہ تیرهویں صدی میں دہ خوارج نجبہ میں ابن عبدالوباب اوراس کے مقتدی اور ہند وستان میں اساعیل دہلوی پھررشید احمد کنگوبی اوران کے مقتدی جواب وہابی کے نام ہے مشہور ہو گئے ہیں ان خوارج کوعلماء اہلسنت نے بالا جماع کا فرقر اردیا۔حضرت فلیفہ چہارم نے انھیں قبل کیا خلفائے بن امیدوخلفائے عباسیہ نے انھیں قبل کیا۔ جماعت ابن عبدالوہاب نجدی کوتر کول نے قال کیا۔اساعیل دیلوی کی فوج کوسرحدی پٹھانوں نے قال کیا۔ گنگوہی جی ایسے دور میں الجرے كەسلطنت اسلامي مندوستان ميس مث تن تحى أتفيس ند بهب خوارج ووما بيت كى اشاعت كاخوب

بالجملہ خوارج کوز مانداقدس سے تیرھویں صدی تک بھی تبلیغ واصلاح کاحق نداہل سنت اسلام نے بھی دیانداس وقت اورآ کندہ دے سکتے ہیں بلکہ ہمیشہ سے خلفاء وسلاطین نے انھیں فتل کر کے ان کے فٹند فساد کو دبایا۔اوران انجرتے ہوئے سیلاب کوروکا۔

اس تبلینی جماعت کے بانی الیاس صاحب اس سلسلہ خوارج وہ ہابیت کی ایک کڑی ہیں۔ یہ گنگوہی جی بڑکور کی گود کے پرورش کردہ مرید خاص ہیں جس کی پوری تفصیل آ گے آتی ہے۔ توبیالیاس بھی خارجی وہ ہائی ہوا جو بچکم فناوے بزازیہ وتحفدا ثناعشریہ بالا جماع کا فرقر ارپایا۔ تو اس کو بلیخ واصلاح کاحق دیدینا گویا ند ہب خوارج کی تبلیغ کی اجازت دینا ہے اور کفر وضلالت کی اشاعت سے راضی ہونا ہے اور ایماع امت کے ممل کی مخالفت کرنا ہے اور قرآن کریم کے بیان کردہ مفسدوں کے فتنہ وفساد کی اعاشت کرنا ہے۔

اسلام کی تبلیخ کاحق تمام فرقهائے اسلامیہ میں صرف اہلسدت و جم عت کو ہے،ان کی ہی دہ تبلیغ ہے۔ جس کا علم اللہ تعالی علیہ وسلم کودیا اور حضور نے اپنی است کوامر فر مایا۔

فناوی اجملیہ / جلد جہارم کتابہ الرووالمناظرہ مقتد ہوں ہے واقع ہوا جفون نے نجد سے نکل کرحر مین شریفین پرظما قبضہ کیا وہ اپنے آپ کو جنہ بالی مقتد ہوں ہے واقع ہوا جفون نے نجد سے نکل کرحر مین شریفین پرظما قبضہ کیا وہ اپنے آپ کو جنہ بالی سنت وعلائے اہلسنت کا شہید کرنا حلال تھہرائیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شو ہنا پر انھوں نے اہل سنت وعلائے اہلسنت کا شہید کرنا حلال تھہرائیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شو کست تو ڈوی اور ان کے شہرو بران کئے اور مسلمانوں کے شکر کوان پرفتح دی من بارہ سوتینتیں ہجری میں ہاری میں جہری ہو تا تابت ہوا تو ہے اس عبارت سے ثابت ہوا تو ہے ہی خوارج میں جے ہی کے حریفین میں اہلسنت وعلی کے اہلسنت کو شہید کیا تو جب اسکا خارجی ہو تا تابت ہوا تو ہے عقا کہ اہلسنت کا مخالف آثر ار پا یا اور فرآ و سے برازیہ وتخد اثنا عشریہ سے اس کی جماعت کا با جماع علاقے عقا کہ اہلسنت کا فراہنا واجب ثابت ہوا۔

پھر ہندوستان میں بیہ خوارج کا مذہب \* ۱۳۱۱ھ میں ظاہر ہوا۔ وہلی میں خاندان عزیزی میں اساعیل اساعیل میں خاندان عزیزی میں اساعیل نامی ایک شخص پیدا ہوا۔ اس نے تحمہ بن عبدالوہاب ٹیدی رکیس الخوارج سے اپنا رشتہ عقیدت جوڑ ااور ابن عبدالوہاب نجدی خارجی ندکورکی کتاب التوحید کی شرح اردو میں کصی جس کا نام تفویة الایمان ہے۔ اس اساعیل دہلوی نے یہاں ندہب خوارج کی اشاعت کی اور جہاد کے نام سے ایک لشکر تیار کیااور نجدی کی طرح مسلمانان سرحد کوشہید کیا یہاں تک کہ خود بھی ہارا گیا۔

پھران دہلوی کے بعدرشید احد گنگوہی نے مذہب خوارج کی تبلیغ واشاعت کا ذمہ لیا۔ وہ ابن عبدالوہاب نحدی جس کا خارجی ہوناعلامہ شامی نے ذکر کیا جس کے عقا کد کا خلاف فدہب اہلسم موناجس کا جارجی ہوناعلامہ شامی نے ذکر کیا جس کے عقا کد کا خلاف فدہب اہلسم ہوناجس کا باجماع عمد نے اہسمت کا فرجونا فراوے ہزازیہ سے تابت ہو چکا اس گنگوہی نے اس کے عقا کدکوعدہ قراردیا اور اسکواج عالم ہرایا۔ فراوے رشید بیجلداول میں ہے:

سوال شولہوال: وہائی کون لوگ ہیں اور عبدالوہاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا اور کون ندہب تا اور وہ کیسا شخص تھا اور اہل نجد کے عقا کد میں اور سنی حنفیوں کے عقا کد میں کیا فرق ہے؟۔

الحجواب عن معرالوہاب کے مقتدیوں کو وہائی کہتے ہیں ان کے عقا کدعمرہ سے اور نہ ہے۔ خیر بن عبرالوہاب کے مقتدی کو دہائی کہتے ہیں ان کے عقا کدعمرہ سے اور نہ ہمب ان کا صنبلی تقا البتدان کے مزاج میں شدت تھی مگروہ اوران کے مقتدی اجھے ہیں ہاں جوحدے براہ سے ان میں اختلاف حنفی شافعی ماکلی صنبلی کا ہے۔ براہ سے ان میں اختلاف حنفی شافعی ماکلی صنبلی کا ہے۔ (فقاوی رشدیدیہ مطبوعہ مندوستان بر تشنگ ورکس دہلی جلداص کے)

گنگوہی جی نے اس فتوے میں نجدی اوراس کی جماعت خوارج کوعقائد کوعمدہ بتایا اور نجدی اوراس کے

فادی اجملیہ / جلد چہارم سے اس کتاب الرووالمناظرہ اس سے الیاقلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کے بغیر تسکین نہ ہوتی ۔ کے بغیر تسکین نہ ہوتی ۔

تواس الیاس کی وہابیت پراب تو مہرلگ گئ کہ میر گنگوہی جی کا مرید بھی ہوگیا اب اس کے سلمہ تلمذا در تعلیم کودیکھتے اسی سوان خمیس ہے۔

لہذا اس الیاس کی تعلیم دیو بند میں ہوئی محمود حسن کا بیشا گرد ہے اب تو اس کی وہابیت میں کوئی شہر کی گئجائش باقی رہی اب بھی کچھ شک ہوتو سننے ۔

گنگوہی کی وفات کے بعد آپ نے شخ البند مولا نامحود حسن صاحب سے درخواست دی آپ فے مولا ناخلیل احمر صاحب سے رجوع کامشورہ دیا چنانچہ آپ نے مولا ناسہار نپوری سے اپناتعلق قائم کرنیااور آپ کی نگرانی ورہنمائی میں منازل سلوک طے کرے۔ (سوائح ص ۵۰)

ای سوار کے سے سائی ہے ) مولا نامحمود حسن صاحب کے ہاتھ پر بیعت جہادی۔
جس الیاس نے وہائی آغوش میں آئٹھیں کھولی ہوں جس الیاس نے پیشوایان وہا ہی کو استاذ بنایا
اوجس الیاس نے گنگوہی وسہار نپوری سے بیعت حاصل کی ہواور ان کی صحبت وتر بیت میں رہا ہوتو اس
الیاس کی وہا ہیت و خار جیت پر کہیں پر و سے پڑ سکتے ہیں پھرا سے اکا ہر وہا ہیہ سے اس کا تعلق اس قدر زہر
دست ہوکہ سوانح میں ہے۔

مولانا گنگوہی کے دوسرے خلفا سے عقیدت مندی اور صحبت واستفادہ کا تعلق برابر قائم رہائیاہ عبدالرجیم رائے پوری مولانا محمود انحسن صاحب و یوبندی اور مولانا اشرفعلی صاحب تا نوتو ک سے الباس تعلق تقا کہ فرمائے منصر ات میرے جمم و بان میں بسے ہوئے منصاوران حضرات کو بھی مولانا کی امیازی خصوصیات کی وجہ سے خصوص محبت اور لحاظ تھا۔ (سوائح ص ۵)

للندابدوہ الیاس ہے جواکا بروہ اہیدکوا ہے جسم وجان میں بسا ہوا کہتا ہے گنگوہی بی کو قلب جانتا ہے اور ادھراکا بروہ اہیدکواس الیاس سے خصوصی محبت ہے اور انھوں نے امتیازی خصوصیات اس کو دیئے بی انھیں پورا پورا اس پراعتما و حاصل تھا چنانچے سواخ کا ہیدہ اقتداس کی دلیل ہے۔
ایک مرتبہ کا ندھیلہ میں شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری مولا ناخلیل احمد صاب سہار نہوی اور

### استبليغي جماعت كاباني

تبلیغی جماعت کا بانی محمد البیاس جن کا آبائی وطن پھنچھا نہ طع مظفر محمر تھا۔ ان کے والد محمد اسمعیل جن کی وہابیت کے بچھنے کیلے اتنی بات بہت کا فی کہ سوائح مولوی البیس میں ہے۔ آپ نے (محمد اساعیل نے) حضرت مولانا رشید احمد صاخب گنگوہی سے طریق سلوک کے حصول کی خواہش کی۔ حصول کی خواہش کی۔ (از سوائح ص ۲۲)

الیاس صاحب کے والد کی وہا ہیت تو اس سے ثابت ہوگئی اب باقی رہی ان کی والدہ کی وہا ہیت وہ اس سے خد ہر ہے وہ مظفر حسین کا ندھلوی کی نواسی تھی اور بیہ مظفر حسین شاہ اسحائق کے شاگر واور شاہ م یعقوب کے خدیفہ اور پیرسیدا حمد کے دیکھنے والے ہیں اسی سوائح ہیں ہے۔

مولا نامظفر حسین جو حصرت شاہ استحق صاحب کے نہایت عزیز شاگر دحصرت شاہ مجریعقوب کے مجاز حصرت ساہ مجریعقوب کے مجاز حصرت سیداحمد صاحب ادران کے رفقا کے دیکھنے والے تھے۔ (از سوائح الیاس ص ۳۵)

توان کا گھرانداور ماحول ضرور و ہانی ہوگا توبیالیاس ایسے و ہانی ماں ہاپ کے فرزند ہوئے کہان کی تربیت و ہانی گہواروں میں ہوئی اور جب بیا گیارہ سال کے ہوئے تو و ہابیت کے مرکز میں ان کی تعلیم ہوئی اور گنگوہی کی مجلس وصحبت کے نفوش ان کے قلب پر کندہ ہوئے۔

سوائح میں ہے۔

مولانا محدالیاس صاحب کا وہ زمانہ گنگوہ میں گذراجب گنگوہ آئے تو وس گیارہ سال کے بچ تھے جب ۲۳ سامیں مولانا گنگوہی نے وفات پائی تو بیس سال کے جوان تھے گویاوس برس کاعرص**مولانا** کی صحبت میں گذرا۔ (سوانح ص ۴۵)

توجس نے دس سال گنگوہ جی کی صحبت میں گذارے ہوں اس کی وہابیت کیسی رائخ ہونی جائے پھر مزید بران مولانا الیاس صاحب نے ان سے بیعت کی سوائح میں ہے

مولا ناالیاس صاحب کے غیر معمولی حالات کی بناپران کی خواہش و درخواست پر بیعت **کرلیا۔** (سوانح ۴۲) قاوی اجملیہ /جلد جہارم کی جائے ہے۔ اس صدر اعلیٰ کی حتی الامکان اصلاح کی سعی کریگی اگر وہ المناظرہ کی ہرگز اطاعت نہیں کرے گی بلکہ پہلے تو اس صدر اعلیٰ کی حتی الامکان اصلاح ہوئی اور وہ اپنی غلط درست ہوگیا تو اپنے عہدہ صدارت پر فائز رہے گا اور اگر اس صدر اعلیٰ کی اصلاح ہوئی اور وہ اپنی غلط روی ہے بازند آیا تو بیواقف کارجماعت اس کوصدارت ہی ہے معز ول کردے گی اور اپنا کوئی اور دیندار صدر اعلیٰ معز منظر نتخب کریے گی بالجملہ ایس دین سے واقف کار دیندار جماعت کا ند جب اس کے صدر اعلیٰ کا صدر اعلیٰ کا

لہ ہے۔ اس موتا بلکہ اس صدراعلی کا وہ ند ہب ہوتا جواس جماعت کا مذہب ہوتا ہے۔

دوسراطریقہ بیب کدایک محص کے دماغ میں ٹی ندہی جماعت بنانے کا شوق پیدا ہوتو وہ سب

ہول۔ جن کے تلوب بردین کی سی بات کا کوئی تش کندہ ندہو۔ جو کھن سادہ لوح ہوں۔ مادہ محض ہوں۔

ہوں۔ جن کے تلوب بردین کی سی بات کا کوئی تش کندہ ندہو۔ جو کھن سادہ لوح ہوں۔ مادہ محض ہوں۔

کی دینی پیشوا سے ندائھیں عقیدت حاصل ہونہ ان کی معرفت ہو۔ تو شخص پہلے تو ان پر اپنا علمی اقتدار قائم کرلے گا۔ پھر انھیں اپنے زید وتقوی ہے گرویدہ بنائیگا اور ان نا واقفوں بیس اپنے ایٹار واخلاص کا رنگ جمائیگا بیباں تک کہ ان میں سے ایک محض کو بیعت کر لیگا۔ پھر پچھروز کے بعد دوسر نے تحف کو اپنا کر ویدہ بنا تا جائیگا۔ پچھ عمر صد کے بعد اس مرید کر لیگا۔ پھراسی طرح آہتہ آہتہ آبتہ آبتہ ایک ایک جماعت تیار کر لیگا۔ چونکہ ان نا واقفوں کے سادہ قالوب پر ساری نا واقف قوم کو اپنا لے گا۔ اور ان کی ایک جماعت تیار کر لیگا۔ چونکہ ان نا واقفوں کے سادہ قالوب پر اس کے زید و تنفوں کے سادہ قالوب پر اس کے نام وضل اس کے زید و تقوے اور ایٹاروا خلاص کے نفوش کندہ ہوگئے ہیں توہ بختر ہوگ و بین نہ کی کو دین کا انس نیس نہ اور کسی کو ایسا متی اور پیراعتقاد کرتے ہیں نہ کسی کو دین کا ابیا خادم وظامی سی محصے ہیں۔

انس نیست میں نہ اور کسی کو ایسا عالم دین جانے ہیں نہ کسی کو ایسا متی اور پیراعتقاد کرتے ہیں نہ کسی کو دین کا ایسا خادم وظامی سی محصے ہیں۔

تواس محض کا تھم اس جماعت ماس قدر فربروست ہوگا کہ گویااس کی تھم عدو لی نہیں کرسکتا۔اس کے اشارہ پرساری جماعت گردش کر تکی اس کا ہرقول ان کے صفحات قلب پرکندہ ہو جائیگا اس کا ہرفعل ان کے لئے شاہراہ بن جائیگا اس بنا پرساری جماعت اس کے اقوال دافعال کا نمونہ نظر آیا کرتی ہے۔

اوراً گراس باتی ہے کوئی دینی قلطی ہوجائے یا وہ کسی تھم شری کے خلاف تھم دید ہے تو یہ ناواقف جماعت اپنی عقیدت اور جہالت کی وجہ ہے اس دینی قلطی کو بیچے جانے گی اور تھم مخالف شرع کوئی اپناوین اعتقاد کرلے گی اور اگر کوئی عالم ان کے بانی کے تھم کے خلاف صرح آیت وحدیث بھی پیش کر دے یا آفاب سے ذیا وہ روش ولائل بھی قائم کر دے تو وہ ناوان جماعت اپنے بانی کے قول سے شمہ بھر نہیں ہٹ مکتی ہے بانی کے قول سے شمہ بھر نہیں ہٹ مکتی ہے بانی کے باطل قول اور غلط نعل بی کی تا تد کیے جائیگی تو اس دن سے نا واقف جماعت

فآدی اجملیہ /جلد چہارم کتاب الردوالمناظرو مولا نا اشرفعلی صاحب تھانوی موجود تھے نماز کا دفت آیا تو امامت کے لئے آپ کو (الیاس صاحب کو) بوخاویا (سوائح ص۵۳)

پھران الیاس صاحب نے عمر بھر جن مولوی سے ملاقات کی باعقیدت سے ملے یا ان **کواپے** تبلیغی جلسوں میں مدعوکیا وہ سب دیو بندی و ہائی مولوی ہیں جن کی مختصر فہرست بیہ۔

(۱) مولوی خلیل احمدسہار نیوری ، (۲) مولوی حسین احمد (۳) مفلوی خیر شنید ۴۲ مولوی عبدالرب دبلی عبدالشکورلکھنوی ۔ (۵) مولوی طبیب مہتم مدرسہ دیو بنگر (۲) مولوی حجر شنید ۴۶ مدرسہ عبدالرب دبلی استاذ مدرسہ دیو بنگر (۲) مولوی عبداللطیف ناظم مدرسہ منظا ہر العلوم سہار نیور (۸) مولوی اعز از استاذ مدرسہ دیو بنگر (۹) مولوی عبدالقادر دائے نُوری (۱۰) مولوی عبدالحنان (۱۱) فمولوی عبدالقاد (۱۲) منظور تعمانی (۱۳) عظاماللہ بخاری (۱۲) مولوی ظفر احمد تھانوی (۱۵) عبدالحق مہتم مدرسہ شاہی مراد آباد ہے تی کی اس الیاس کے مرض الموت میں اور وقت موت اور بعد موت مؤلوی منظور سنبھی اور ظفر احمد تھانوی اور مفتی کھا بیت اللہ موجود سے تو جس الیاس کی ساری عمرا کا ہر دہا ہیہ کے ساتھ گذری ہوا ور اس کی اس سوائح میں کہیں کسی مشہور تی الم سے ان کی خدمات قات اور خدم کا تذکرہ ہو خدا ہے کہی تبلیغی جلسہ میں اضیں مدعوکر نے کا ذکر ہوتوائی عالم سے ان کی خدمات قات اور خدم کا تذکرہ ہو خدا ہے کہی تبلیغی جلسہ میں اضیں مدعوکر نے کا ذکر ہوتوائی عالم سے ان کی خدمات قات اور خدم نے کا وہم بھی نہیں کرسکتا۔

حاصل کلام ہے ہے کہ بیدالیاس بانی تبلیغی جماعت نہایت بخت متعصب خارجی وہانی دہو بندی ثابت ہوا بلکہ وہابیوں اور دیو بندیوں کا مقتدا و پیشوا ثابت ہوااس کی وہابیت بیس کسی کوادنی وہم کرنے کا مخبائش نہیں ہے۔

الياسي تبليغي جماعت كامدهب

ندہی جماعت کے بنانے کے دوطریق ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ فرجہ سے واقف ہیں عقائد اسلام کوخوب جائے ہیں احکام دین سے باخبر ہیں یہ لوگ محض اپنے ہم ندہوں کے ظم کیلے تفکیل جماعت کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنے چندارا کین تجویز کرتے ہیں اور پھر یہ ساری جماعت اپنی ہاگ ڈور جماعت کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنے چندارا کین تجویز کرتے ہیں اور پھر یہ ساری جماعت اپنی اور کہ لی ہے ایک صدراعلی کی اطاعت اپنے او پر لازم قرار کرلی ہے ایک صدراعلی کی اطاعت اپنے او پر لازم قرار کرلی ہے اور اس کے کسی تھم اور مشاکے خلاف کرنا اپنے لئے جرم عظیم متصور کرتی ہے۔ اگر ان کا صدراعلی خوددین سے ذرا انح اف کرتا ہے اور کسی عقیدہ حقہ یا مسئلہ شرع کے خلاف کوئی تھم دیتا ہے تہ یہ دیدار جماعت اس

فأوى اجملية الجلد جهارم المستال الردوالمناظره

سن اور یہ نوگ ان پر بھی وہابیت کے ڈورے ڈال رہے ہیں اوروہ اپنی ناواقفی ہیں ان کے شکار ہے ہوئے ہیں کیکن ایسے لوگ اس جماعت میں بہت کم ہیں اکثر وہیشتر وہی افراد ہیں جو وہابیت میں

رائخ اورنہایت پختہ ہیں۔ تبلیغی جماعت کے عقائد

جب بیدامر ٹابت ہو چکا کہ بلیغی جماعت کا مذہب اور عقائد بالکل وہی ہیں جواس کے بائی الیاس کا مذہب ادرعقا کدیتھے۔ اورخود البیاس کے متعلق میہ ثابت ہوجے کا کہوہ رشیداحمہ کنگو ہی حلیل احمہ سہار نپوری کا مرید ہےاور حمود حسن کا شاگر د ہےاور دیو بند کا و افعلیم یا فتہ ہے۔ تھا نوی راے پوری اور تعلیم ا کا بروہا ہید کا نتیج اور پیرو ہے۔اور تمام ا کا بروہا ہید کا معتمدا وراصا غرو ہا ہیڈ کا پیشوا ہے۔ تو اس الیاس اور اسکی عبلیفی جراعت کے عقائدومسائل وہی ہوئے جوتمام وہابیہ کے عقائدومسائل ہیں اگر چرعقائدوہابیہ میں منتقل رسالے بکثرت مطبوعه موجود ہیں۔ ہیں اپنے رساله کاشف سنیت ووہابیت سے بطور نمونہ کے صرف ۲۵ عنا کداور۲۵ مسائل ان و بابید کے مع ان کی اصل عبارات کے اور اسکے مقابلہ میں مشہور کتب المسنت وجماعت سے عبارات بقيد صفحات تقل مونكى تاكه مرايك يران كامقابل المسنت مونا ظاہر الإجابية\_

عقیده (۱) و بابیه کے نز دیک البدتعالی جموث بول سکتا ہے العیاذ باللہ عقا تدوما ببيرمع اصل عبارت

اصل عبارت الأسلم كه كذب يدكور عال بمعنى مسطور باشد.

(از یکروزی ۱۲۵ مصنفه امام الوماییه استعیل دیلوی)

ترجمه: بهم نبيس مانع كبالله كاجهوث بولنا محال بو (نيز) امكان كذب كامسئله تواب جديد كسي ئىنىن ئكالا بككەنتە ماءمىن اختلاف بوا ہے۔

(برا بن قاطعه مطبوعه سا وهوره ص مصنفه خليل احداثيثي سبار نبوري ومصدقه رشيدا حد كنگوبي) عقا ئداہلسدت وجماعت مع عبارات

وبإبيه كے مز ديك جب اللہ تعالی كالمجھوٹ بولنا محال نہيں تو ان كے مز ديك خدا كا كذب ممكن ہوا یخی وہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اہلسدے کے نز دیک اہلدت کی کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ فأوى اجمليه /جلد چبارم مسيده ماردوالمناظره

ا ہے بانی کوئیس جھوڑ سکتی ۔ ایسی مذہب سے بے خبر جماعت اپنے پیشوا سے مند نہیں موز عتی کدوہ ایج ہا گی کے ہر تول وقعل کو صرف مذہب جانتی ہے اور اپنے بانی کے مخالفت تول وقعل کو بدنہ ہم جھتی ہے۔ لہذاایس جماعت کا وہی مذہب ہوتاہے جواس کے بانی کا غدجب ہوتا ہے اب اس بات کے باور کرنے میں کسی ادنی عقل وقیم والے کو بھی تاکمل نہ ہوگا جماعت بنانے کا بیدد وسراطریق ہر بانی ندہب کوافتیار کریا

غلام احمد قادیائی نے اپنی جماعت قادیائی اس طرح نیار کی۔سرسیداحدنے اپنی نیچری جماعت ا سے طریقہ سے بنائی۔عبداللہ چکڑالوی نے اپنی جماعت اہل قرآن اسی طور پرمنظم کی۔عبداللہ بن سا نے اپنی جم عت روافض ایسے ہی ایجاد کی۔ استعیل دہلوی نے جماعت وہابیدای انداز سے کڑھی۔ ابوالا علی مودودی نے اپنی نام نہاداسلامی جماعت ایسے ہی تعمیر کی۔

ان سب جماعتوں کے وہی نداہب ہیں جوان کے بانیوں کے نداہب ہیں ال سب جماعتوں کے وہی عقائد ہیں جوان کوسادہ قلوب پران کے بانیوں نے کندہ کئے۔ان جماعتوں **کے دہی** ا فعال ہیں جوان کے جوازح کوان کے بانیوں نے عادی بنایا۔ تو انھیں کی ہر ہر جماعت اینے مدہب واعتقاد میں تعل وحمل میں اخلاق وعادات میں اپنے اپنے ہائی کانمونہ ہے۔

الیاس صاحب کو جب بائی جماعت ہوئے کا شوق ہوا تو ان کی نظر میوات پر پیچی جو نام کے مسلمان تھے دین سے نا واقف تھے۔ بیجہ بالکل سادہ لوح اور ما دہ بحض اور خالی زمین کی طرح تھے۔ انھوں نے آ ہستہ آ ہستہ ایک ایک کوان میں سے ، نوس کیا اور اسے بیعت کر لیا ور ان سا دہ لوح پر دہانی عقا ئد کنده کر دیتے اور ان ما دہ تحض میں اعمال و بویندی کی صور ڈالدیں اور اس زمین میں وہابیت وخار جیت کا بیج بودیااور جاہلوں کو منع کالقب دیکرز میں ہند میں گشت کرنے کے لئے ملازم رکھ لیا۔

اس تبلیغ الباس کے اکثر واصل اعضاء یہی میواتی لوگ ہیں جن کا ند ہب اور عقا کد وہی ہیں جو الیاس کا ندہب اور عقا کد تھے اور اس الیاس تبلیغ کے چلتے ہوئے کام کو دیکھے کربعض وہ لوگ بھی شامل وو کئے جو کسل وہائی ہیں اور میواتی نہیں ہے۔ تو اس انیاسی تبلیغ کی جماعت میں بید دوستم کے افراد تو وہ ہیں جو نہایت پختہ دہانی دیو بندی ہیں۔اور یہ ہردوبانی جماعت کے بالکل ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہیں یہ ہردوا پی و ہا بیت کوخفا میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں طاہر ہوجانی ہے۔

بعض دہ بھی بیں جو اہلسنت و جماعت ہیں جوان کے فریب میں آ کر باطمع میں ان کے ساتھ ہو

نه بوتو و بابد كنز د يك علم خدا قديم ند بوا-اور ابلسنت كاعقيده بيب

شرح فقد كبرمصرى كي ١٨٠ ي ٢٠٠ فعدمه قديم الله تع لى كاعم قديم ب-فأوے عالمكيرى كے مم ٨٢ ير ب: لو قال عدم حدا قديم نيست يكفر ملحصار ترجمد إوسم خدا كوقد يم ندمان كافر بالبذو بابيكا بيعقبده بهى عقبده البلسنت كي بالكل ضرف

عقیدہ (۷) وہا ہید کے نز دیک اللہ تعالیٰ مکار ہے العیاذ باللہ تعالیٰ (عبارات) سواللہ کے مکرے ڈراجا ہے۔

( تقوية الايمان مطبوعه ندكور مصنفداما م الوما بيدا معيل وبلوي -عقا ئداہلسنت مع عبارات

وبابید نے شان الہی میں کیس گستاخی کی کدخدا کے لئے مکر جیسے عیب کی طرف نسبت کر کے اسے مكارمًا بت كرديا اورابلسنت كيز ديك مرعيب بالبنداسكي نسبت خداكي طرف نبيس بوعتى ..

الفيراساوي مصري كے طِلراص ٨ ك پر ب المحكر في الاصل الحديقة و الحيلة و دلك

مراصل میں فریب اور بہانہ کے عنی میں مستعمل ہے تو بیکر اللہ کے لئے محال ہے۔ تفیر مدارک النز بل مصری کے جلداص ۲۲ اپر ب: لا بحدوز اضافة المکر الى الله تعالىٰ لاعلى الحزاء لانه مذومم عند الحلق

سوائے معنی جزا کے امتد تع کی کی طرف مکر کی سبت کرنا جائز نہیں کہ بیادوگوں کے نز ویک مذموم ادر برائی ہے) لہذا وہا بیکا بیعقیدہ مجمی عقیدہ اہلسدے کے بالکل خلاف ہے۔

عقیدہ (۵) وہاہیہ کے نز دک قرآن کریم کلام الہی نہیں

بالهميم مشوره ب: العياذ بالله

(عبارت) بلکداس کے در بار میں ان کا توبیرحال ہے کہ جب وہ پچھ علم فر ما تا ہے وہ سب سے رعب میں آگر بے حواس ہوجاتے ہیں اورادب ودہشت کے مارے دوسری باراس بات کی تحقیق اس مكتاب الرد والمتاظره

فتاوی اجمعیه /جلد چهارم

شرح فقہ اکبرمصری کےصف ۲۲ پر ہے۔ والکذب علیه محال۔ ترجمه: الله يرجعوث محال ب-

شرح مواقف تشوري كص ٢٠١٧ يرب: يمتنع عليه الكذب اتفاقا. ترجمہ:اللہ تعالی پر کذب؛ تفاق ناممکن ہے۔

مسامره اورمس مرهمطبوعدو الى كرس ٨٠٠ برب: (وهو) اى الكذب (مستحيل عبيه) تعالىٰ (لانه بقص)

ترجمه. كذب التدتع في برمحال باس كي كهوه عيب بالبدوم بيه كابي عقيده بالكل عقيده المسدت وجم عت كي لف اورمق بل ہے۔

عقیدہ (۲) وہا ہیہ کے نز دیک اللہ تعالی جاہل ہے العیاذ باللہ تعالی (عبارت )غیب کا در مافت کرنا اینے اختیار میں ہوجب جا ہے کر لے بیاللہ صاحب ہی کی شان ہے (از تقویة الا بمان مطبوعه مرکنی کل پرنٹنگ پریس دبلی س مصنفه امام الو باہیا سلعیل وہوی۔

وہابیہ کے نز دیک خدا کاعلم اختیاری ہے کہ وہ جا ہے تو دریافت کر لے اور خلا ہر ہے کہ دریافت کرنے سے پہلے اس غیب کاعلم نہ ہو گا اور علم نہ ہونے کا نام ہی جہل ہے تو معاذ اللّٰدوما ہیے کا بیع تقیدہ ہوا کہ خداجابل إورابلسنت كاعقيده بيب-

فقاوی علمكيري مجيدي كے جلد ٢٥ س ٢٨١ ير ب يكفر اذار صف الله تعالى بما لا يليق او

نسبه الي الحهل ـ ترجمہ جوخداکی الیمی شان بیان کرے جواسکے لائن نہیں یا اس کوجہل کی طرف نسبت کرے وہ كا فر ٢ ــ لهذاوه و ما بيكا يعقيده بهى عقيده البسنت ك بالكل خلاف اورمقابل شهرا ــ عقیده (۳) وہابہ کے نز دیک اللہ تعالیٰ کاعلم قدیم نہیں العیاذ باللہ

يبي عبارت منقوله عقيده نمبرا

و ہا بیبے نے جب علم غدا کواختیاری ما نا تو اس کے علم کوضروری ولا زم نہ جا نا اس کے کہ دریا فت کر نے سے پہلے وہ علم حاصل نہ ہو گا اور بیلم حادث کی شان ہے علم قدیم کی بیشان نہیں کہ دو تھی وقت حاصل فأوى اجمليه /جلد جهارم

مجمى عقيره المست كے خلاف ہے۔

عقیدہ (۷) وہابیہ کے نز دیک انبیاء کرام بے خبر اور نا دان ہیں العیاذ باللہ " (عقا ئدوما ببيرمع اصل عبارات)

ال طرح مجھاس بات میں بھی ان انمیاء کو بڑائی نہیں ہے کہ اللہ صاحب فیب وانی ان کے افتیار میں دبیری ہوجس کےول کا حال جب جا ہیں معلوم کرلیس یا جس عائب کا احوال جب جے ہیں معلوم کر ہیں کہ وہ جیتا ہے یا مرگیا یا کس شہر میں ہے یا کس حال میں یا جس آئندہ بات کو جب ارادہ کریں تو دریا دنت کرلیس کے فدائے کے ہاں اولا دہوگی یا شہوگی یاس سودا کری میں اس کوفائدہ ہوگا یا تہیں ہوگا یا اس لڑائی میں فتح یا دیگا یہ شکست کہان با تول میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا حجھوٹے سب یکسال بے خبر 

عقا كداہلسنت و جماعت مع عبارات

وہا ہید نے عقیدہ تمبر ۲ میں ابنیاء کرام کو اپنی برابر عاجز وب اختیار کہد کر ان کی خداواد قوت وتقرف کا انکار کیا اس عبارت میں ان کی علمی نضیلت وفو قیت کے تم کرنے کے لئے صاف کہدوی کہ وہ مچھوٹوں کی برابر ہے خبر اور نا دان ہیں بعنی انہیاءعم میں ہماری برابر ہیں بیشان انہیائے کرام می*ں گستاخی* وتو ہین ہے اہل سنت کے نز دیک حضرات انبیائے کرام کو ابتد تعالیٰ الی قوت مدر کہ عطافر ما تاہے جس ے دہ غیوب کو با فتیار خودور یافت کرلیا کرتے ہیں۔

علامة زرقائي شرح موابب لدنيه من حضرت المام غزالى سے نافل مين "النسوق عبسادة عمايختص به النبي يفارق به غيره وهو يختص بانواع من الخواص احدها انه يعرف حقئق الامور المتعلقه بالله وصفاته وملثكته والدار الاخرة علما مخالفالعلم غيره بكثرة المعبولات وزيادة الكشف والتحقيق وثانيها اذله في نفسه صفة بها تتم الافعال الخارقة للعادة كما ان لنا صفة تتم بالحر كات المقرونة بارادتناوهي القدرة ثالثها ان له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهدهم كما ان البصر صفة بها يفارق الاعمى رابعا ان له صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب. (زرقائي مصرى جلداص٢٠)

نبوت اس وصف سے عبارت ہے کہ جس کے ساتھ نبی محق ہو تاہے اور غیر نبی سے متاز ہوتا ہے اور نبی چندخواص کے ساتھ محتص ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جوامور اللہ تعالی اور اس کی صفات فآوى اجمليه /جلد چبارم (۳۷۹ کتاب الردوالمناظره

ے نہیں کر سکتے بلکہ ایک ووسرے ہے یو چھتا ہے اور جب اس بات کی آپس میں تحقیق کر لیتے ہیں سوائے امنا وصد قنا کے کچھ کہ نہیں سکتے چھر بات النے کا تو کیا ذکر۔ (تقویۃ الایمان ص ٣٣ مذکور) عقا ئداہکسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ کے نزد کیک نبی بوفت وی رعب سے بحواس مو گئے اور بے حواس میں کلام الہی سمجھا تہیں اور دوبارہ وریافت تہیں کر سکتے البذآلیس میں ایک دوسرے سے بیو چھ کرمشورہ کر کے اسف صدف کرایہ تو وہا ہید کے عقیدہ میں قرآن کریم کلام الہی تو ہوائیں بلکہ وہ با ہمی مشورہ ہوا اور ابلسن**ت کا بیعقیدہ** 

ا م اعظم عليه الرحمة فقدا كبرمصرى كي ايرفر مات بين: القرآن كلام المه تعالى فهو قيم ترجمہ: قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور قندیم ہے۔

شرح فقدا كبرك ص١٥٠ پر ب: من حجد القران اي كلمة او سورة منه او آية اوزعم انها ليست من كلام لله تعالىٰ كفر

جس نے سارے قرآن کا یا اس کی سی سورت کا یا لسی آیت کا انکار یا بیگان کیا کہوہ کلام اللی تہیں ہےتو وہ کا فرہوگیں۔لہذاو ہاہیدکا پیعقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے بالکل خلاف قرار پایا۔

عقیدہ (۲) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام عاجز ہیں العیاذ باللہ تعالی

(عبارت) اولیاءانبیاءوامام زادہ پیروشہیدیعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز (تقویة الایمان مذکورص ٦٨) جھوٹے بڑے سب اس کے بندے عاجز ہوتے ہیں اور بےاختیار ہوتے ہیں اور پیقمبرسب برابر ہیں ن۔ (نصیحة المسلمین مطبوع ۴۲ وحد کھنوص ۱۲) عقائداہلسنت وجماعت مع عیارات

وہابیہ کے نز دیک حضرات انبیائے کرام اور چھوٹے انسانوں کے برابر عاجز ہیں اور اہلسف کے عقیدہ میں حضرات انبیاء کرام خلفاء اللہ ہیں اور وہ بعطائے الہی عالم میں تصرف کرنے پر قاور ہیں۔ تفسیر عزیزی مطبوعه حیدری کے ص ۱۹۷ پر ہے " باز اور اقدرتے دادند که نمونه قدرت خودست بكن معنى كه چنانچه قندرت كالمله الهي سب وجود حقائق متاصله ثابت الآثار ست جينان قندرت اين خليفه ا الله تعالى في غليفه كوالي قدرت دى جواس كى اين قدرت كانموند ب بايم معنى كرجيس الله تعالى کی قیدرت کا ملہ حقائق متا صلہ ٹابت الآ ثار کے وجود کا سبب ہے ایسے ہی کسی خلیفۃ کی لہٰذا وہا ہیہ کا میعقیدہ

فروى اجمليه /جلد جهارم محمل كتاب الردوالمناظره

انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو ہزاہز رگ ہودہ ہزا بھائی ہے سواس کی ہزے بھائی کی ک تعظیم سے انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو ہزاہز رگ ہودہ ہزا بھائی ہے سواس کی ہزے بھائی کی ک تعظیم سے بھائی ہوئے اس حدیث سے معلوم کہ اولیو ، وابنیا ، وامام زادہ پر وشہید جتنے امتد کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور جمارے بھائی محران کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے۔ (تقویة الایمان ص ۱۸)

عقا كدابلسنت وجماعت مع عبارات

و بابیانے اس بیں انبیائے کرام سے اپنی براوری اور بھائی بندی کارشتہ جوڑ کران کی تعظیم بڑے بھائی بندی کارشتہ جوڑ کران کی تعظیم بڑے بھائی کے برابر کرنے کا تھم دیا ابسست کے نزدیک انبیائے کرام اپنی امتوں کے دیتی باپ ہوتے ہیں۔
قرآن کر بیم بیں ہے: البنی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہ واز واجه امہا تھم۔
(ترجمہ) نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ ما مک ہاوراس کی بیمیاں ان کی ما کی بیل ۔
(تفییر مدارک معری جلد ۳۳ س ۲۳۵) پر ہے: وفی قرائے این مسعودال بی او لیٰ المو منین من انفسہ و هو اب لھم وقال محاهد کل نبی ابو امته ولذالک صار المو منوں احوة لان النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم ابوچم فی الدین۔

تر جمہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کی قرات میں ہے کہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیدہ مالک ہے اور دہ ان کا باپ ہے۔ اور مجاہد نے قر مایا ہر نبی اپنی امت کا باپ ہے۔ اس بنا پر تو موشین آپس میں بھائی ہوئے کیونکہ نبی صلی اللہ تق لی علیہ وسلم ان کے دینی باپ ہیں ۔ لہذا وہا بید کا بیعقیدہ البسنت کے خل ف ہے۔

عقیدہ (۱۰) وہا ہیہ کے نز دیک انبیائے کرام کوووکیل وشفیع سمجھنے والا ابوجہل

کی برابرمشرک ہےالعیا ذیاللہ

(عبارت) جوکوئی کسی بھی دلی کو یا ام وشهید کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیرکوالقد کی جناب ہیں اس فتم کا (بالوجاہت) شفیع سمجھے وہ اصلی مشرک ہے (تقویۃ الایمان ص ۳۵) ان کو اپنا وکیل وسفارش سمجھنا بھی ان کا کفروشرک تھا سوجوکوئی کسی سے معاملہ کرے گو کہ اس کواللہ کا بندہ وخلوق ہی سمجھے سوابوجہل اوروہ شرک ہیں برابرہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۸) عقا کہ ابلسنت و جماعت مع عبارات فآوی اجملیه / جلد چهارم ۲۸۱ کتاب الردوالمناظره

اور فرشتوں اور آخرت کے ساتھ متعاق ہیں نبی ان کی حقائق کا عارف ہوتا ہے غیر نبی کو کھڑے معلومات اور زیادتی کشف و تحقیق ہیں اس ہے بچھ نسبت نہیں دوسری خصوصیت سے ہے کہ نبی کی ذات ہیں ایک ایسا وصف ہے ہے جس سے افعال خارقہ عادات تمام ہوتے ہیں جس طرح کہ جمیں ایسی قدرت حاصل ہے کہ جس سے ہمارے حرکات ارادید پورے ہوتے ہیں تیسری خصوصیت سے ہے کہ نبی کوایک ایسا وصف حاصل ہوتا ہے جس ہوتا ہے جس سے مل نکہ کو دیکھی ، در مضہ مرہ کرتا ہے جس طرح ہینا کو یک وصف حاصل ہے جس ہوتا ہے جس سے دو مقابل ہے جس سے دو باعث وہ نا بینا سے ممتاز ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سے ہے کہ نبی کوایک ایسا وصف حاصل ہے جس سے دو غیب کی آئندہ باتوں کو ادراک کربیت ہے۔ لہذا وہا ہیکا سے عقید رہے ہی عقیدہ اہلسنت کے خدا ف ہے۔ عقید کی آئندہ باتوں کو ادراک کربیت ہے۔ لہذا وہا ہیکا سے عقید رہے ہی عقیدہ اہلسنت کے خدا ف ہے۔ عقید دو اللہ اوراک کربیت ہے۔ لیندا وہا ہیکا سے عقید دو اللہ بیکا ہے وہ دھ کی اور میں دور کی جو دھ کی اور

عقیدہ (۸) و ہاہیہ کے نز دیک انبیائے کرام کی سر داری چودھری اور زمیں دار کی طرح ہے

(عبارت) جیسا ہرقوم کا چودھری اور گاؤں کا زبین دارسوان معنوں کو ہر پیغیبرا پنی امت **کا سردا** رہے۔( تقویۃ الایمان صهم ہے)

اہل سنت کاعقیدہ

و ہابیہ کوعظمت شان انبیائے کرام کے اظہ رکیلئے کیا اور کلمات نبیس مل سکے۔ان کو اگر ضف اللہ بی کہددیا ہوتا تو مسلم نول کا دل تو نبیس دکھتا۔اہسدت کے نزدیک مر، تب انبیائے کرام اور مراتب بشری سے بہت بلند ہیں'۔

شرح شفاشرایف معری کے جداص ۱۳۲۰ پر ہے: رتبھم اشرف الرتب ای اشرف مو تب البشر فهو باحماع الامة و در حاتهم ار فع الدر حات.

با بھماع امت انبیاء کے مراتب وادر اکات بشر کے مراتب ودر جات سے اعلیٰ اور بہت بلند ہیں۔لہٰذاو ہابیہ کا بیعقیذہ بھی عقیدہ اہلسنت و جماعت کے بالکل خلاف ہے۔

عقیدہ (۹) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام کی بڑے بھای کے برابر تعظیم

کی جائے العیافہ ہاللہ عقائد وہابیہ مع اصل عبارت فاوي اجمليه / جلد جبارم سه ٣٨٠ كتاب الرد وألمانا ظره

معارصته بالایمان مثله وه چ دوجودعوی مقابله کے ساتھ ہوتو اس کامثل لا کرمعارض ممکن ہے۔ اور مجز ہ کی میڈ تعریف ہے۔شرح عقا کر تنفی مطبوعها توارمجمری کے ص199 پر ہے:

المعجزة امر يظهر بخلاف العادة على يدمدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله م

مجز واید امرہ جوخلاف عادت مدگی نبوت کے ہتھ سے منکروں کے مقابلہ کے وفت اس طور پر طاہر ہوتا ہے کہ منکرین اس کا مثل لائے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔ لہذا وہا بید کا بیعقیدہ بھی عقیدہ المسنت کے باکل خلاف اور مقابل ہوا۔

عقیدہ (۱۲) وہا ہیہ کے نز دیک انبیائے کرام چوہڑے چمار ہیں العیاذ باللہ تعالی

عقائد وہابیہ مع اصل عبارات: - ہمارا جب خالق اللہ اوراس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہئے کہاہتے ہر کا موں میں اس کو پکاریں اور کسی ہے ہم کو کیا کا م بھیے جو کوئی ایک باوشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اس سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ ہے بھی نہیں رکھتا اور کسی چو ہڑے بھار کا تو کیا ذکر ہے۔ ( تقویة الایمان ملکورس ۲۱)

### عقا كداہلسنت و جماعت مع عبارات

مسلمان چونکدابنیاء واولیاء سے بھی علاقد رکھتا ہے اور آھیں بخیال توسل واستمداد پکارتا ہے تو الم الوبابیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ بس خدابی کو پکارواس سے علاقہ رکھو۔ کسی چو ہڑے جماریحی انبیاء اولیاء کا کیا قدر کھنا تو ایمان کا کمال انبیاء اولیاء کا کیا قدر کھنا تو ایمان کا کمال ہے جو بکٹر ت احادیث سے نابت ہے۔ اور انبیا کو بوقت حاجت بخیال استمداد پکار ناسنت سحابہ ہے۔ شماء قاضی عیاض میں ہے: ان عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما حذرت رجله فقیل له اذکر احب الناس الیك یزل عنك فصاح یا محمد اه فانتشر ت۔

منرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کا بائے مبارک سوگیا تو کسی نے عرض کیا آپ اپنے سب سے میارے میں دیجئے تو یہ بات دور ہوجائیگی ۔ تو انھوں نے یا محمداہ پیارا تو یا وَل اچھا ہو گیا۔ لہذا یہ عقیدہ دہا ہیہ

فأوى اهمليه /جلد چبارم المها الرووالمناظرة

وہابیہ نے انبیائے کرم کے وکیل شفیع سیجھنے والوں کو آبوجہل کی برابر اصل مشرک قرار دیا اور شفاعت انبیا کا اصاف انکار کیا وراہلسنت انبیاء کے وکیل شفیع سیجھنے والوں کومؤمنین کاملین جانتے ہیں اوران کی شفاعت کوئن مانتے ہیں۔

صديث ابن البير مطبوعد الى كي سي المساس بي المسلفع يوم القيمة ثلثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء \_ روز قي من انبياء اور على ءاور شبداء شفاعت كرينك\_

حضرت امام اعظم عليه الرحمة فقدا كبرمعرى كص الإيرفر مات بين شفاعة الانساء عليهم الصلاة والسلام حق-

انبیاء کیم اسل م کا شفاعت کرناحق ہے لہذا وہا بہ کا بیعقیدہ بھی عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے اوران کے عقیدہ کی بنا پر تمام امت مشرک ہے۔

عقیدہ (۱۱) وہا ہیہ کے نز دیک انبیائے کرام کے معجزے سے بڑھ کر جا دوگراورطلسم

### والي كريكتے بين العياذ باللہ تعالیٰ

عبارت) بسیار چیزست که ظهورآن از مقبولین حق از قبیل خرق عاوت شمرون می شود حلائله امثال بهان افعال بلکه اکمل واقوی از ان ارباب سحرواصحاب طلسم ممکن الوقوع باشد .. ( فقادی رشید میص ۱۳۶۳)

بہت چیزیں کہ مقبولین کی معجزہ ما کرامت گئی جاتی ہیں ایس بلکہ توت و کمال میں ان سے بڑھ کر جادوگراورطلسم والے کر سکتے ہیں۔ ،

### عقائدابلسنت وجماعت مع عبارات

و ہابید نے انبیائے کرام کو جا دوگرا ورطلسم والے سے گھٹا یا اور جا دواورطلسم کو مجتزے سے بڑھایا۔ الن سنت کے نز دیک جا دواورطلسم خارق عادت ہی نہیں۔

چنانچیه خمیل الایمان کے صفحہ ۵۷ پر ہے: ' و بہ حقیقت سحر وطلسمات وشعبدہ ازخوارق عادت نبود۔ اور حقیقة جادواورطلسم اور شعبدہ خوارق عادت سے نہیں ۔اسی لئے انکامشل لاکر دوسرامعارضہ کم

سلتاہے۔

موابب لدئيم مرى كے طداص في ١٣٢٧ پر ب: السحر المقرون بالتحدى فانه يمكن

فأوى اجمليه الجلدي الردوالمناظره

اب المسدت كاعقيده ديكيك كهشرح شفاشريف مصرى كےجلداص ١٣٢٠ برے:

رتبهم اشرف الرتب اى رتب الموجودات ترجمانمياء كمرتبة تمام موجودات ك مرتبول ہے زیادہ بلند ہیں۔

ای کے جلداص ٩٤ ير ب: الحميد الذي يحمده كل احد من محدوقا ته وهو حامد لاسانه واصفيانه اللهوه حيد المحرك كالوقات ميس عرايك حدكرتاب ورخوداند تعالى ف اینا نبیاءواولیاء کی تعریف کرتا ہے۔ لہذار عقیدہ وہابیعقیدہ اہلسنت کے خلاف بھی ہے اور شان انبیاء میں بخت تو بین ہےاورمسلمانوں کے لئے بخت ول آ زار ہے۔

عقیدہ (۱۵) وہابیہ کے نزد یک انبیائے کرام بوقت وجی بے حواس ہوجاتے

عقد كدوما بيدمع اصلى عبارات: -اس كے در بار ميں ان كا ( انبياء ) كا تو بيرحال ہے ہ جب وہ كچھ تھم فرما تاہے وہ رعب میں آگر بے حواس ہوجاتے ہیں اوراوب ووہشت کے مارے دوسری باراس کی بات كي محقيق اس ينبيس كرسكة \_ (تقوية الايمان مذكور ص١٣٠) عقائدابلسين وجماعت مع عبارات

و بابید کے نزویک بوقت نزول وی انبیاء تو بے حواس ہو گئے اور دوبارہ دریا فت میں کر سکتے تو ند بحوای میں احکام محفوظ رہ سکتے ہیں اور دو بارہ دریافت نہ کر سکے تو نداحکام شرع علم الہی ہو گئے۔ یہ ہے وبابيكاعقيده اوربلسد كاعقيده بكرب حواى كغفلت لازم بادرائيا وغفلت معموم بير-

شرح شفا كي جلد اصفحه الحيب العصول بعصمة الانبياء مما ذكر من الحهل بالله تعالى وصفاته ومن السهو واللهو والفترة والغفلة بعد النبوة تطعا \_

انبیاء کا امتدتعانی اوراس کے صفات کے جہل سے اور سبواورلبواور قصر اور غفلت سے معصوم کہناواجب ہے۔ لہٰداو ہا بیکا یعقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کےخلاف ہوااور انبیاءکو بےحواس کہدکران کی شان میں کیسی گستاخی و بے ادبی ک۔

عقیدہ (۱۲) وہابیہ کے نزدیک اعمال میں امتی انبیائے کرام سے بڑھ

فأوى اجمديه / جلد چهارم محمد المردوالمناظر عقیدہ بلسنت کے خلاف بھی ہو،اوراس میں شان انبیائے کرام میں سخت بےاد بی اور گستاخی کی اورائی

تببى عداوث ودهمنى كاثبوت دياب عقیدہ (۱۳) وہابیہ کے نز دیک انبیائے کرام چمارے بھی زیادہ ذليل ہيں العياذ باللہ تعالی

(عبارت) اور بدیفتین جان لیڈ چاہئے کہ ہرمخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے جمار ے بھی زیا و ذنیل ہے۔ (تقویة الایمان مذکورس ۱۲)

عقائداہلسنت وجماعت مع عبارات

امام الوبابية نبجب برمخلوق كوكهر توانبياء كوبهي بيشامل وحكيا كدوه بهي مخلوق بين پهر جب لفظ مزاكم تو ف ہر ہے کہ مخلوق ت میں بڑے انہیاء کرام ہی ہوتے میں تو وہا بیہ کے نزوک انہیاء کرام **ہمارے زیادہ** ذیل قرار پائے اہسنت کے نز دیک انبیاء کرام اللہ کے نز دیک بڑی وجاہت وعزت والے ہیں۔ قر تن كريم مين سيدن موى عبيداسلام كے سے قرماي كال عدد لله و حيها-مویٰ اللہ کے نز دیک وجاہت والا ہے۔

اور فرمایاولله العزة ولرسوله يرجم عزت الله ك لئے اوراس كرمول ك لئے ہے۔ البنداميعقيده وماييعقيده المسدح كحظاف اورقرآن كريم كحظاف باورشان المياض تو بین ہے اور اہل اسلام کے لئے بخت دل آزاری کا کلمہ۔

عقیدہ (۱۴۷) وہاہیہ کے نز دیک انبیائے کرام ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں العیاد

(عبارت)سب انبیاءاوراولیاءاس کے روبروایک ذرہ ناچیز ہے بھی کمتر ہیں۔ تقوية الإيمان ص٦٣ عقا ئدابكسنت وجماعت مع عبارات

و ہا ہیہ نے انبیاء کونعوذ بااللہ پہلے تو جمار سے زیادہ ذلیل کہا مگر پھر بھی ان میں بنی آ دم ہونے ا شرف تھااس میں ذرہ نا چیز ہے کمتر کہہ کرشرف بشری کوبھی ختم کر دیا ہے۔ بیہ ہے وہا ہیہ کا نا پاک عقیعا فادى اجمليه /جلد جبارم

كتأب الردوالمناظره

ق دی اجملیه /جلد چهارم

جاتے ہیں العیاذ باللہ تعالی

MAL

(عبارت) انبیاء اپنی است سے متاز ہوتے ہیں۔ یاتی رہاعمل اس میں بسا او قات بظاہرا می مساوی ہوجائے بلکہ بڑھ جانے ہیں۔تحذیرالن س مطبوعہ سہار نیور ش مصفنہ قاسم نا ٹوتوی۔ عقا گذا ہلسدنت و جماعت مع عبارات

وہ ہیدنے اس میں ابنیائے کرام کے لئے صرف انتیاز علمی ، نا اورا علی میں امتیوں کوان پر بڑھا دید وران کی عملی نضیلت کا انکار کر کے ان کی تو ہین کی اہلسنت کے نز دیک میہ عقیدہ ہے مدارج العوق مطبوعہ ناصری کے جلداصفحۃ ۲ سویر ہے "اواعقہ د با بید کرد کہ مکارم اخلاق ومحامد صفات از صورت ومیرت وجمیت مطبوعہ ناصری کے جلداصفحۃ ۲ سویر ہے "اواعقہ د با بید کرد کہ مکارم اخلاق ومحامد صفات از صورت ومیرت وجمیع کم لات وفض کل ومحامن حاصل است مرتمام ابنیاء ورسل را وایش را راج وفائق انداز تمامدافراد بشری ورجیۃ ایشاں اشرف رہنب وورجہ ایشاں ارفع ورجات است

اور بیدا عقق دکر نا چاہئے کہ صورت ومیرت کے تم م بزرگ اخل قی عمدہ صفات اور سارے کال ت وفعہ کل اور اوص ف تم م ابنیاء ومرسلین کو حاصل ہیں اور تمام افراد بشری سے وہ حضرات فائق اور رائح ہیں اور ان کا رہنہ سب رتبول سے بہت اور ان کا درجہ تمام ور جات سے بلند ہے للبذار عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے۔

عقیدہ (۱۷) وہابیہ 'کے نز دیک ہمارے نبی صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم کامثل ونظیر ہوسکتا ہے والعیاذ ہاللہ نتعالیٰ

اس شہنشہ کی توبیشان ہے کہ ایک آن بیں ایک تھم کن سے جاہے تو کروڑوں نبی اورولی اور جن وفر شتہ جرئیل اور محمصلی اللہ تعالی علیہ وسم کے برابر پیدا کرڈالے (تقویۃ الایمان) عقام کہ اہلسدت و جماعت مع عیارات

وہابیہ نے اس میں حضور صنی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان خصائص کا اٹکار کیا جن میں دوسرے کا شرکت ناممکن و کا بید نے حضور کا ایک حقل شرکت ناممکن و کال ہے۔ جیسے اول مخلوات اور خاتم النبیین سیدا نم سلین وغیرہ تو وہابیہ نے حضور کا ایک حقل و نظیر نہیں بلکہ کروڑوں مشل جائز مائکر سخت تو بین کی اور تمام حضور کے خصائص کا اٹکار کیا ور اہلست کے فرخسور کے حضور کے عدیم النظیر ہوئے پرائمان لا ناایمان کا کمال ہے۔

موابهب لدينة معرى كے جلداص ٢٨٨) برم اعلم ان من تمام الايمان به صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم الايمان بان الله تعالىٰ جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق ادمى مثله \_ ولا بعده خلق ادمى مثله \_ وانا ما يخ كر حضورصلى المدتعالى عليه وسلم برايمان لا في كي تحيل بير ايمان لا

جانا چاہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بحیل ہے ہے کہ آدی اسپر ایمان لا عے کہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی آفرینش اس شان کے ساتھ فرمائی کہ کوئی انسان آپ کا مشل عے کہ اللہ تعالیٰ ہوا نہ بعد میں ہولہذا وہا ہیہ کا میہ عقیدہ بھی اہلست کے خداف بھی ہوا ور اس میں سخت شاخی و ہاد لی بھی گی۔

عقیدہ (۱۸) و ہا ہید کے نز دیکے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوشارع ماننا شرک ہے العیاذ باللہ تعالیٰ

عقائد وہابیہ مع اصل عبارت: - یا خود پینیبر کو بول سمجھے کہ شرع انھیں کا حکم ہے جو جی جا ہتا ہے الی طرف سے کہدویتے تصاور یمی ہات ان کی امت پر لازم ہوجاتی تقی سوالی ہوتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ (تقویۃ الایمان ص سے م

عقا كدابلسنت وجماعت مع عبارات

ا مام الو ہابیہ نے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوشارع ما ننا اور ان کے حکم کا امت برلاڑم موجانا بید دونوں امور شرک قرار دیئے اور اہل سنت حضور اللہ کے کوشارع مانتے ہیں۔ مدارج النو ہ کے ص ۱۵۵ پر ہے'' احکام مفوض بود بوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہرچہ خوا ہو حکم کند۔

(ای صفی پر ہے) شارع رامی رسد کے خصیص کند ہر کرا خواہد بہر چہ خواہد ، تر جمداحکام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سپر د کئے گئے کہ جو بچھ چاہیں تھم فر ما کیں شارع علیہ السلام کو بہت حاصل ہے کہ جس کمی کو چاہیں جو بچھ چاہیں خاص کر دیں ۔ اور قرآن کریم میں ہے ہمات اسکہ او السو سول فحذو ہ وما نھائکم عند فانتھو آگ تر جمہ: رسول تہمیں جو بچھ دیں وہ لوا ور جس سے منع فر ما کیں ہازر ہو۔ تو حضور شارع بھی ہوئے اور انکا تھم امت پرلازم بھی ہوالہ فراو ہا ہیکا یہ باطل عقیدہ بھی عقیدہ اہلست کے خلاف

عقیدہ (۱۹) وہابیہ کے نز دیک حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کے

عقا ئداہلسنت و جماعت مع عبارات

اہ م الو ہابیہ نے اس میں حضور اکرم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی بخت تو بین کی کہ ان کی طرف فیال لے جانے کو بیل اور البسانت کے فیال لے جانے کو بیل اور البسانت کے فور کی سے ان کے خیال کے نماز ناقص ہے کہ التحیات کا پڑھن واجب ہے ، اس میں ۔ ۔۔۔۔ لام عسبت بوالسی ۔ اور۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ، ہے اور ان کے پڑھتے وقت ضرور حضور کی طرف فیل جائے گا۔

اى كے ميزان امام شعرائی مصرى كجلداصق ۱۵ اليميا اصر الشارع المصلى بالصلوة والسلام على رسول الله منظ في التشهدلينيه العافلين في حلو سهم بين يدى الله على شهود نبيهم في تلك الحضرة فانه لا يفارق حضرة الله تعالى ابدا فيخاطبو فعالميلام مشافعة

كئے العیاذ باللہ تعالی

(عبارت) فره بیا (حضور صلی الله تعالی علیه وسلم) نے مجھ کو بھلا خیال تو کر جوتو گذر ہے میری قبہ پرکیا مجدہ کرے تو اس کو کہ میں نے نہیں فر ما یا تو مت کر و لیعنی میں بھی ایک دن مرکز مٹی میں سٹنے وا۔ بول تو کیا میں مجدہ کے لاکت ہوں۔ (تقویۃ الایمان ص ۲۵) عقا کہ اہلسدت و جماعت مع عبارات كتأب الردوالمناظره

قآوى اجمعيه /جلدچېرم

مختارنبيس العياذ باللدتعالي

m/d

(۱) جس كا نام محمد ياعلى بهووه كسى چيز كامخنارنبيس ( تقوية الايمان ص ٢٧٧)

(٢)رسول كے جاہئے ہے كھاليں موتا (تقوية الايمان ٩٢٧)

(٣) ان كي فوا هش نبيس چلتي ( تقوية الديمان ص ٢٥)

(٣) كى كام مير نه بالغص ال كودخل بناس كى طانت ركھتے بين (تقوية الايمان ٢٣٥)

(۵) خواه بول مجھے کدان کا موں کی طافت ان کوخود بخو د ہے خواہ یول سمجھے کداللہ نے ان کوالی

قدرت بخش ہے برطرح شرک ابت ہوتا ہے (تقویة الا يمان ص ١١)

عقائداہلسنت وجماعت مع عبارات

امام الوہابیہ کے بیالفاظ دلخراش بیں کہ نام اقدس کس باد بی سے لکھا ور پھر حضور صلی اللہ تعالی عدید وسم کے مختار ہونے کا صاف انکار کر دیا اہلست کے نزدیک حضور کا نام کتب آسانی میں مختار ہی آیا سب اور الن کے مختیارات یہ ہے اشعۃ العمد ت ترجمہ مشکوۃ شریف کشوری کے صفح ۲۳۱ پر ہے ' فحرف وقد رت وسلنطت وی صلی اللہ تعالی علیہ وسم زیادہ برآن بود و ملک وملکوت جن وائس وتمام عوالم بھوم وقد رت وسلنطت وی صلی اللہ تعالی علیہ وسم کی تصرف اور فران اور تمام عالم اللہ تعالی علیہ وسم کا تصرف اور قدرت اور سلطنت مزید برال تھی ملک اور ملکوت جن اور انس ان اور تمام عالم اللہ تعالیٰ کے تصرف اور قدرت و سینے ہے جور کے اعاظ قدرت و تصرف میں شھے۔

مواہب لدنیہ صری کے س الرب اذا رام امرا لا یکون حلافه۔ ولیس لذلك الامر فی
الحکون صارف: جضور جب کوئی بات چاہتے ہیں تواس کا خلاف نہیں ہوتا اور حضور کے چاہاں
میں کوئی پھیر نے والنہیں ان عبارات سے حضور کا مخارکل ہونا ثابت ہوگیا للبڈا و ہا ہی کا پی عقیدہ اہلسمت
کے بالکل خلاف ہے اور تو بین آمیز ہے۔

عقیدہ (۲۰) و ہابیہ کے نز دیک نماز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خیال نے جانا بیل اور گدھے کے نصرف میں ڈوب جانے سے بدنز طرف خیال لے جانا بیل اور گدھے کے نصرف میں ڈوب جانے سے بدنز (عبارت) صرف ہمت بسوئے شخ ومثال آل از محظمین گو جناب رسالت مآب ہاشد بچندیں مرتبہ بدنز از استغراق درصورت گاؤوخرخوداست۔

فأوى اجمليه / جبد چبارم سع الردوالمناظره النبیاء بی کرتے ہیں اور یہی معنی خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ ا مام احد نے مندمیں اور طبر انی نے کبیر میں میحدیث روایت کی۔ وانی حاتم النبیین لا نبی بعدی \_ - (جامع صغیرمصری جلد ۲ صفه ۲۵) جینک میں خاتم انتہین ہوں کہ میرے بعد کوئی نی نہیں یعنی میں آخرالا نہیاء ہوں۔اس بنا پر حضور صلی اللہ تع کی علیہ وسلم کوآخرا لا نبیا شد مائے والا کا فرہے۔ عليه وسنم اخر الانبياء فليس بمسلم لانه من مصروريات.

چن نج فق كمشهوركتاب الاشاه وانظائر مين ب-اذ الم يعرف ان محمد صلى الله تعالى

(الاشباه والنظائرمع شرح كشوري صفحه ٢٧٤)

جس نے حضورا کرم صلی الندت کی علبیہ وسلم کوآخر کی نہیا ء نہ پہچا نا وہ مسلمان نہیں کہ وہ ضروریات وین سے ب ) اہذا بیعقیدہ وہا بیہ میعقیدہ اہلسنت کے بالکل خلاف ہوا۔

عقیده (۲۳) و بابیه کے نز دیک حضورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کاعلم زید وعمرا ور

برنيجاور پاکل اورتمام جانوروں چو پايوں كى برابر ہے العياذ بالله تعالى (عبارت) پھر ہیر کہ آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا تھم کیا جا نا آگر بقول زید سیجے ہوتو دریافت طلب ریدامرے کداس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کہ کل غیب ، اگر بعض علوم غبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا محقیص ہے ایساعم غیب تو زید و بکر بلکہ مرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی (از حفظ الایمان مطبوعه بلالی سیثم پریس سا ژره مصنفها شرفعلی تھانوی) حاصل ہے۔

عقا كدابكسدت وجماعت مع عبارات

وہابیہ نے اس میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیسی صریح تو ہیں نوشقیص اور کتنی سخت گستاخی و بے ادبی کی کہ حضور کے علم کو بچوں پیا گلوں ہلکہ جانوروں وچو یا بوں کی برابر تفهرا بااور حضور کی ممی فضیلت کی فوقیت کو بالکل میٹ دیابیصر تح کفرے اور اہلسنت کا عقیدہ وہ ہے جو عبارت زرقانی سے عقیدہ نمبرے میں منقول ہوئی کہ غیر نبی کثر ٹ معلومات اور زیادتی کشف و محقیق میں أي س كونسبت مبين ركما-

مدراج النبوة میں ہے۔ و بود آ س حضرت در کمال عقول در مرتبہ کہ نہ رسید آن را نیج بشرے جز

فآوی اجملیه /جلد چهارم به ۱۹۹ كتاب الردوالمناظر امام الوبابيد في ايك جرأت توبيركي كه حضور اكرمصني الله تعالى عليه وسلم كومركرمني من مطولا کہاد وسری ولیری میدکی کہاں نے ناپاک تول کاحضور پرافتر اء کیااور مرکزمٹی میں ملنے کا بیہ تقصد ہے کہ جم گل کرخاک ہوا ورخاک میں خاک ال جائے اور بیصریج تو ہین ہے ابلسدت کے نز دیکے حضورا کرم **ملی** البدتغالي عليه وسلم اپني قبرشريف مين بحيات جسماني دنيادي زنده بي-صريث ابن ماج شي ب :ان الله حرم على الارض ان تا كل احساد الانبياء فنبي الله حى ير زق \_

بیشک الندتی لی نے زمین پر انبیاء کے اجس م کا کھا ناحرام فرہ دیا ہے تو الند کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیئے جاتے ہیں۔

مدراج النبوة كے صفحه ۱۵۸ پر ہے: پیٹیبرخداصلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم زیمرہ اسمت ورقبرخود کھیں

حضورا نورصلي التدتعالي عليه وسلم الني قبرشريف ميس زنده بين اوراس طرح انبيا عليم السلام مواجب لدنيك جلداص في ٢٣٠ يرب: قد ثبت ان احساد الانبياء لا يبلى-یہ بات ٹابت ہوچک ہے کہ انبیاء کے اجب م بوسید دہ ہوکر خاک نہیں ہوتے للذاعقیدہ وہا ہیگی عقيده المسنت كے خلاف ہے۔

عقیده (۲۲) و ہابیہ کے ز دیک حضور خاتم انبیین جمعنی آخرالا نبیاء ہیں ہیں۔ . العياذ بالله تعالى

(عبارت ) اول معنی خاتم النہین معلوم کرنے جا ہمیس تا کہ قہم جواب میں بچھ دفت نہ ہوسو**عوام** کے خیال میں تورسول اللہ کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زماندا نمبیاء سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب مين آخر نبي بين مگرابل فهم پرروش موگا كه تقدم يا تاخرز ماني مين بالذات پچھ فضيلت نهيس-(تخذیرالناس مطبوعه سهار نپورمصنفه مولی قاسم نا نوتوی)

عقا ئداہلسدن و جماعت مع عبارات

وہاہیہ نے اس میں خاتم اُنٹیین کے معنی آخرالا نبیاء ہونے کا اٹکار کیا اس کوفہم عوام بتایا کہم خواص ے خلاف تفہر ااس کونا قابل نصیات قرا<del>ر د</del>یااور بیصری تو بین ہادر اہلسنت نائم انٹیین کے معنی آخر فأوى اجمليه الجلد جبارم سهم المردوالمناظره

كتاب الرووالمناظره

فآوی اجملیه / جلد چبارم (۳۹۳

وے۔ ( مدارج النوة جلداص ٢٨)

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمال عقل وعلم کے بلند مرتبہ پر ہیں جس تک سواان کے کوئی اومی مد پہنچ سکا تو جب کوئی عاقل انسان ان کے مرتبہ اعلی تک نہ پہو کچ سکا تو بچوں پا گلوں اور جانوروں چو **یایوں** کا ذکر کر کے انھیں علمی ،مساوات کے لئے پیش کرنا تو ہین ہے اور علمی مساوات بھی جب ہو عمق ہے کہلی کمال کی کوئی ایسی حد ہوجس پرتز تی کی انتہا ہوگئ ہواور پھراس حد پراطلاع حاصل ہو۔

فآوى صديثيه مصرى كے صفحه ٨ ير بے: ان مقامه صلى الله تعالىٰ عليه و سلم و كما له يقبل الريامة في العلم والثواب وسائر المراتب والدر حات وعلى ان غايا ت كماله لإحدلها ولا انتهاء بل هو دائم الترقي في تلث المقامات المعلية والدر جات السنية بما لايطلع عليه ولايعلم كنهه الاالله تعالىٰ \_

بیشک حضور صلی التد نعالی علیه وسلم کامقام اور کم ل علم اور ثواب اور تمام مرمر تبول او در جول میں زیادنی کوقبول کرتا ہے علاوہ ازیں حضور کے حدود کمال کی فہ آخری حد ہے نہ کوئی انتہا ہے بلکہ حضوران مق وت عليه اورور جات رفعيه بين جميشه ايى ترتى فروات بين جس برانتد تعالى بي مطلع باوروبي اس كى کنہ کو جا متا ہے۔ لہٰنرا جب حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علمی کمال کی کوئی انتہائی حد ہی متعین نہیں اوراللہ تعالیٰ کے سوانسی کواس کاعلم مہیں ۔ تو پھر علم حضور علیہ السلام اور زید وصبی و مجنون اور حیوا نات و بہر تم ہے ہ ابرى اورمساوات ئابت كرناكيس گندى گالى اوركتنى صريح تنقيص بيم صطفى صلى التد تعالى عليه وسلم 🛥 جيم مسلمان كاقلب ايك لمحه كيليّ برا داشت نبيس كرسكتا العياذ بالله لهذا بيه عقده وبإبية وبالكل عقيده اسلام كے خلاف قرار یایا۔

عقیدہ (۲۴۷) وہابیہ کے نز دیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زا ئدشيطان اورملك الموت كاعلم ہے العيا ذيالله

(عبارت) الحاصل غوركرنا حاسبة كه شيطان وملك الموت كاحال و مكير كمم محيط زبين كالخرعالم كو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل تحض قباس فاسدہ ہے ثابت کرنا شرک تہیں تو کونسا ایمان کا حصہ شیطان وملک الموت کوریہ وسعت نص سے ثابت ہوئی گخر عالم کی وسعت علم کی کولی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے

( برابین قاطعه مطبوعه سا د هوره ص ۵ مصنفه مولوی خلیل احد انبینهوی سهار نپوری ) ص ٥٠ ير إورملك الموت عالضل مون كي وجه ع بركز ثابت نبيس موتا كمام آپ كاان

امور میں ملک الموت کی برابر بھی ہو چہ ج ئیکہ زیادہ۔ (براہین قاطعہ صفحہ ۵۲)

عقا ئداہلسنت و جماعت مع عبارات

و ہا ہیں نے حضور صلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم کی ملی فضیلت کو اسی طرح گھٹا یا تھا کہ امتوں کے اعمال کو بوهاديا تفاجس كاذكر عقيده نمبراا رمين كذراا ورعقيده نمبر٢٣ مين حضور كعلم كونه فقط عاقل انسان بلكه بچوں یہ گلوں بلکہ تمام جانوروں چو یا بوں کے برابر تھہرا یا تھائیکن اس پر بھی صبر نہ آیا تو اس نے شیطان وملک الموت کے علم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر بڑھا دیا اور فضیلت علم کا صاف انکار کر دیا تو حضور کوند مملی نصیلت میں فوقیت باقی رہی ناملمی فضیلت میں بیکسی صریح تو ہین و تنقیص اور کتنی شخت تر التاخ الرباد في بالعياد بالتداملسن كزريك حضور التدتى لل عليه وسلم كاعلم محيط زمين كابعطاء البي حاصل تقا...

قرآن كريم من عن الله على السموات والارض واحتلاف الليل والنهار الايات لاولى الالباب ﴾

یعنی بیشک آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کی با ہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل والول کے کئے۔

ارعقل والول میں سب سے بلندم رتبہ ہمارے حضور کا ہے توعلم زمین حضور کو حاصل ہوا۔ اورصديث شريف بين بع : ان الله زوى لى الارض فرائيت مشارقها ومغاربها .. (ازمشکوة شریف ۱۲۵)

حضور نے فر مایا بے شک اللہ نے میرے لئے زمین کوسمیٹ دیا تو میں اس کے مشرقول ومغربوں كويتى تمام زيين كوديكها \_اورحديث ترقدى بين يي " فعلمت ما في السموات والارض " (مفحكوة ص ٢٩)

اشعة اللمعات ميں اس كاتر جمه لكھا: بس دائستم ہر چه درآ سان ماو ہر چه درز مين بودعمارت ست از حصول تمام علوم جزوى وكلي واحاطه آن في (اشعة اللمعات ص٣٣٣) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسانوں اور زمین میں تھاا ور میہ

فآوي اجمعيه / جلد چېرم (۳۹۵) کتاب الردوالمناظرو تمام علوم جزنی وکلی کے حاصل ہونے اوران ہا حاطہ کرنے سے تعبیر ہے تو ان نصوص سے حضور کاعلم محط رمین کا ٹابت ہوگیا۔ اب ہاتی رہا آپ کاعلم انخلق ہونا تو یکھی تصریحات سے تابت ہے۔

مدراج النبوت کے جلداص ۱۳ پر ہے' وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دانا شت ہر ہمہ چیز از شیونات ذات الٰهی و حکام صفات حق واساءا قعال اثار وجمیع علوم ظاہر و باطن اول واخرا حاطهٔ موده ومصداق فوق کل ذی علم علیم شده''

اورحضور صلى الله تعالى عليه وسهم تمام چيزول وشبونات ذات البي اورا حكام صفات حق اورا حا افعال وا ٹار کے جانبے والے ہیں اور تمام علوم ط ہروباطن اول وآخر پرا حاطہ فرمائے ہوئے اور ہرذی ملم کادیر عالم ہونے کے مصداق ہوگئے

تو حضورصلی الله تغه کی علیه وسلم سری مخلوقات ہے زائد عالم ہیں اور جوآپ کومخلوقات ہے اعلم نہ جائے تو آپ کی تنقیص شان کرتاہے۔

چنا نجيشيم الريض شرح شفا قاضى عياض كےجلد ٢٥ ص٣٥ پر بي "من قبال فيلان اعلم منه صسى مه تعالىٰ عليه وسلم فقدعا به ونقصه"

جس نے کہا کہ فلا س حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم وال ہے تو اس نے حضور کوعیب لگایا اوران کی تنقیص کی تو حضور صلی التد تعالی علیه وسلم ہے شیطان وملک الموت کوزیادہ علم ثابت کرنا حضور کی شان میں عیب وقص کرنا ہے جوصری کفر ہے اہذا وہا بید کا میعقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے اور اس میں شان اقدیں میں سخت تو ہین و گستاخی ہے۔

عقیده (۲۵) و ما بیه کاکلمه شریف لا اله الله الله اشتعلی رسول الله اور در و دشریف اللہم صلی علی سیدنا و مبینا ومولا اشرفعلی ہے

(عبارت ) کی کھام صب کے بعد خواب و یکھیا ہوں کہ کلمہ شریف لا الدالا للہ محدرسول اللہ پڑھتا ہوں کیکن محدرسول الله کی جگه حضور کا نام (بعنی انثرفعلی )لیتا ہوں استنے میں دل ک اندر خیال پیدا ہوا کہ جھے عمطی ہو ئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کوچھ پڑھنا چاہئے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھ**تا ہوں** دل پرتوبہ ہے کہ چھے پڑھا جائے کیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ کے نام اشر معلی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کواس بات کاعلم ہے کہاس طرح درست تہیں نیکن بے اختیار زبان ہے یہی کلمہ ڈکلتا ہے۔ وہ

تین بار جب بہی صورت ہوئی تو حضور کوایے سامنے و کھتا ہوں اور بھی چند شخص حضور کے یاس تھے لیکن اشنے میں میری بیرحالت ہوگئی کہ میں کھڑا کھڑ ابوجہ اس کے کہ رفت طارمی ہوگئی۔ زمین پر گر گیا اورنب یت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کومعلوم ہوتا تھا کہ میرے اندرکوئی طاقت باتی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور اثر ناطاقتی بدستور تھا۔ لیکن عالت خواب و بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا کیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی عنظی پر جب خیال آیا تو اس بات کا اراوہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے۔اس واسطے کہ پھرکوئی ایسی علطی شہو جائے بایں خیال بندہ بیٹھ گیااور پھر دوسری کروٹ لیٹ کرکلمہ شریف کی تلطی کی تدارک میں رسول اللہ ردرودشريف يرصابول يكن يحرجم كبابهولاللهم صل عملى سيدنا وببينا ومو لا ما اشرف على حال نكماب بيدار مول فواب تيس كيكن باختيار مول مجبور مول مزبان ايخ قابومين مبيل -ال روز اید ای چھے خیال رہا تو دورے روز بیداری میں دفت رہی ۔خوب رویا ۱۹ رجھی بہت سے وجوہات این جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک عرض کروں انتخا بلفظہ ۔

أما مداد مجربيه ماه صفر السلسلين المسامنقول يسيف يماني مصنفه مولوي منظور تعماني \_ جواب:اس داقعه میں سلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہودہ بعوند تعالی تتبع سنت ہے۔ (ازسیف بمائی ص ۳۸)

#### عقا ئدابكسنت وجماعت مع عبارات

وہائی مرید کا توبیہ حال تھا کہ وہ غلط کلمہ پڑھتے ہوئے علطی کا خیال بھی کرتا ہے تھے کلمہ پڑھنے کا ارادہ بھی کرتا اور خواب ہے بیدار ہو کر بھی اپنی علطی کا خیال بھی آیا ور بغرض تد ارک درود شریف بھی پڑھا ادر باوجود میکدوہ بیدار ہے ہوش حواس درست ہے سیمجھ رہاہے کہ میں غلط مکلے بک رہا ہول اس کی سیجے کا قصد بھی کررہا ہے تو پیرتفانوی کو بیہ جواب وینا تھا او کمبخت کسی مسلمان سے کلمہ شریف میں خواب میں جھی منظی نہ ہوتی ہے اور نام اقدس کی جگہ کسی دوسرے کے نام کا وہم بھی نہیں ہوتاا ور تیرا حال اور زیادہ خطرناک ہے کہ تو نے دو تین بارا بی علطی کی صحیح کرنی جاہی اور پھر سیح کلمہ زبان پرادا نہ ہوا۔اور پھراہے خبیت تو نے بیدار ہوجائے کے بعد بدرتی ہوش وحواس درووشریف میں کلمہ نبی کے بعد میرا نام اشرفعلی کے کر کفر بکا اور دن تھریہ کفر بکتار ہااور اپنی مجبوری زبان اور بے اختیاری کا حجموثا عذر کرتا ہے۔تو جلد استغفار ونوبه كر مجھے تيرے سوال سے بخت تكيف ہوئى فردارآ كنده الى بات جلد پھرند ہونے يائے

اس کوقائم کیا ہے جن کا پر انا اصول ہیہ ہے کہ جو چیز بایں ہیئت کذائی قرون ثلثہ میں نہ یائی جائے تو وہ ہدعت وصلالت ہے اور روایات صححہ ہے قرون ثلثہ میں اہل اسلام ہی کے لئے صرف کلمہ شریف کی تبلیغ ا کے لئے ہایں ہیئت گذائی کسی جماعت کا وجود ثابت تہیں تو اصول و ہاہیہ کے لحاظ سے اس تبلیغی جماعت کا قیام بدعت وصل لت تفہر ااور اس جماعت کے تمام افراد بدعتی وضال قرار پائے۔

ليكن لطف بيه ہے كه ادھر تو و ما بيدخاص كلمه شريف كى تجلس يعنى مجلس سوئم كومنه بھر بھر كر بدعت سيرير کہیں اور پنجوقتہ جماعت نماز کے بعد کلمہ شریف ہی کی تبلیغی جماعت کومجاہدین اسلام کے نام سے یکاریں اوران جاہلوں دہاتیوں کوصحابہ کرام ہے افضل کہیں ۔اوران نا اہل مبلغین کا انتہائی اعزاز کریں۔ان جہال کومٹندرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر واعظ بنا کر بٹھا تیں ۔اوران کے ایسے بیا نات کرائیں جونعط روایات صحابہ کرام کے بےاصل واقعات لغو حکایات ، باطل عقائد ، غیط مسائل پرمشتمثل ہوں۔اور وہا ہیہ کے دوعلی وان بیانات کوشیل جو چیح روایات ہے جھی میلا وشریف اور ذکرشہادت کے بیان کوحرام کہتے ہیں اور وہ علماء و ما بیدنہ بھی مبلغین تبدیغی جماعت کے غلط بریا ٹات برگر دنت کریں۔نہ بیان پرکسی طرح کا فتوے لگائیں بکدان کی جلیج کواسلامی جلیج کہیں اوران کی ہرصطی کی تصبح کرنے کی امکانی سعی کریں۔

مسمانو! دکھانا یہ ہے کہ جنھوں نے ہمیشہ کلمہ شریف پڑھنے کو بدعت سیئے قرار دیا ہے وہ آج صرف کلم شریف ہی کی تبلیغ کے لئے جماعت تیار کررہے ہیں تو وہ حقیقة دجل وفریب مکرووکیدہے کہاس کے پیچیے وہ وہابیت کی تبلیغ کی جارہی ہے اورعوام میں اپنااعتاد و پیدا کیا جارہا ہے اوراس ذریعہ سے وہابیت کےخلاف بیملی نفرت کو دور کرنامقصود ہے۔اور نا واقفوں کے قلوب میں اپنی نمائش خد مات ہے اثرات پیدا کرنے منظور ہیں۔اوراس کے حمن میں علماء وہا ہید کی عظمت ووقار قائم کرنا اور علماء اہلست وجماعت سے بیزاری دنفرت بیدا کرناہے۔

تبليغي جماعت كادعوي

اس تبلیغی جماعت کا دعوی توبیہ ہے کہ ہماری جماعت صرف کلمہ شریف ہی کی تبلیغ کر تی ہے اور بھی المسنت اوروبابيه كاختلافي عقائدومسائل كاذكرنبين كرتى ليكن بيصريح كذب اورجعوث ہاور واقعہ ال دعوے کے بالکل خلاف ہے۔ میں خود اپنا مشاہرہ پیش کرتا ہوں کہ وہ علاقہ میوات جہال سے اس جم عت کی ابتدا ہوئی اور اس وفت اس کا مرکز قصیدنوح بنا ہوا تھا ہیں میوات کے قصیدنوح میں پہنچا اور چند جگہ دورہ کیا۔ لہذا میں نے اس نوح اوراس کے گردونواح میں دیکھا کہ جہاں جہاں اس بلیٹی جماعت

فآوی اجملیه /جلد چهارم سود والمناظره ۔ گر بیرنے بجائے اس کے اس مرید کواور پختہ کر دیا اور بیا کہ کرخوب جمادیا کہ میرانتیج سنت ہونے کی <del>آلی</del> اس طرح يوتى كة كلمه لا اله الاالله اشرفعلى رسول الله كواوروروو النهم صنى سي سيديا وبينا ومو لا ما اشرفعلی کوخوب برها کراور پیر کی تیج سنت بونے کی کی ایک مرید کوکیا تمام مریدین ہی کو عاہے تو لیعلیم ہے کہ سارے مریدین یہی کلمہ اور یہی درود ہمیشہ پڑھا کریں اس لئے بیرخط چھایا اورشالگع کیا ہے۔اہلسنت کے نزد بیک ہر دعوی ہے اختیاری پر دلیل شرعی در کار ہے اور ظاہر ہے کہ محص مذ**ور کے** سر پر کوئی تکوار لئے ہوئے نہ تھا جس ہے مجوری ہوتی ۔ نہاس نے اپنا شراب بینا فکر کیا جس کی بنا پراس کی زبان قابومیں تہیں تھی ۔اورزبان میکنے کی حالت ایک حرف یو ایک آ دھ کلمہ کیلئے ہوتی ہے اور منٹ دو منٹ تک رہتی ہے نہ کہ دن مجر نہیجے۔ دومرے دن زبان اور دل میں لڑائی رہے کہ دل توضیح ح<mark>ابتا اور</mark> زبان ایک مستقبل حیوان بھی جوسرکشی کرتی رہی اورون بھر قابو میں نہ آئی اور کفر ہی بکتی رہی \_لہٰ**ڈااییازبان** بہکنے کا دعوی ندعذر ہوسکتا ہے اور نہ قابل قبول اور نہاس سے راضی ہونے والے کفرے نج سکتے ہیں۔

علامة قاضى عياض شفا شريف بين فره تے بين "لا يعذر احد في الكفر بالحهالة ولا بد عوى ذلل اللسان" (شرح شفامعرى جلد ٢٥ ص

اس كى شرح سيم الرياض مين ہے"واقحم لفظ دعوى في قوله دعوى زلل اللسان الله مراده انه اذا تكلم بذلك وشهداظاهر حاله على قصده ثم قال انما قلته زللا لا تقبل منه قوله (السيم الرياض جلدياص ١٩٨٩)

خلاصه مضمون بیہ ہے کہ تفریس نا دائی اور زبان پہکنے کا دعویٰ کرنے سے کوئی شخص معند ورسمجھا میں جاتا جب اس نے کفری قول کہااور طاہر حال اس کے قصد کی شہادت دیتا ہے پھراس نے بیکہا میں نے اللہ ے زبان بھنے کے حال میں کہا تو اسکی ہیہ ہات مقبول نہیں ہوگی لہٰذا و ہابیہ کے نز دیک تھا نوی کے تمیع سنت ہونے کی تسلیٰ جب ہی حاصل ہوگی کہ کلمہ اور ور دوشریف میں اشرفعلی کا نام لیا کریں اور اس کو ہی **اور رسول** کها کریں اورعقیدہ اہلسنت میں اشرفعلی کو بنی یا رسول کہنا صریح کفر ہے تو وہابیہ کا پیکلمہ اور دروواہلسنت ككلم شريف لا اله الإ الله مجمد رسول الله اوردرودشريف اللهم صل على سيدنا ونبينا ومو لا نا محمد کے بالکل خلاف ہے۔

تبلیغی جماعت صرف کلمہ شریف کی کیوں تبلیغ کرتی ہے اس چودھویں صدی میں صرف تبلیغ کلمہ شریف کے نام سے بید جماعت بنائی گئی اوران لوگوں فے کے جادے یا وہاں روشنی کرے غلاف ڈالے یا بول کہیں کہ اللہ ورسول چاہے گا تو میں آؤنگا (ای قشم کی بہت کی چیزیں شمرک خابت ہوتا ہے۔ (ویکھوتقویة الایمان مرب کا تاسا)۔ مربع تاسا)۔

اس عبارت بیس صاف طور پر کهدویا که انبیاء واولیاء کی نذرکرنے والامشرک ہے۔ مشکل کے وقت یارسوں اللہ یو علی یاغوث پکار نے والامشرک ہے۔ عبدالنبی ،عبدالرسوں ، غلام نبی ، غلام رسول ، غلام علی ، غلام حسن ، غلام حسین ، غلام خوث ، غلام محی الدین ، غلام معین الدین ، نبی بخش ، غلام ، بخش ، منا مرحض منا الدین ، غلام معین الدین ، نبی بخش ، علی بخش ، مام بخش ، حسین بخش ، مدار بخش ، میر بخش ، وغیرہ نام رکھنے والے مشرک ہیں ۔ قبر کو بوسدو سینے والم مشرک ۔ قبر پر مورجھل جھنے والمشرک ۔ قبر پر شامیانہ کھڑا کرنے والامشرک ۔ قبر پر مورجھل جھنے والمشرک ۔ قبر پر شامیانہ کھڑا کرنے والامشرک ۔ قبر کر وردور سے قصد کر کے والامشرک ۔ قبر پر روشنی کرنے والامشرک ۔ قبر کی طرف دور دور دور سے قصد کر کے جانے والامشرک ۔ قبر پر روشنی کرنے والامشرک ۔ قبر پر غلاف ڈالے والامشرک ۔ انبذا س عبارت سے قبر پر مقال میں میں میں کھیا ہوئے۔

نيزتذ كيرالاخوان بقيه تقوية الإيمان مين صاف لكها\_

اس زمانہ میں ہندوستان مسلمانوں میں ہزاروں ٹی ہاتیں اور نے عقید اور سم ورسوم جورائ ہیں اور جہاں اس میں گفتار ہے جیسے لاکا پیدا ہوتے وقت بندوقیں چھوڑ نا ،چھٹی کرنا ،ہم اللہ کرنا ، شادی کو منتی کرنا ،سہرا باندھن ،محرم کی تحفلیں کرنا ،رہیج الاول میں مولود کی تحفل تر تب دینا ،اور جب وہ ذکر معزت کے پیدا ہونے کا آوے کھڑے ہو جا نا ، رہیج الثانی کی گیارھویں کرنا ،شعبان میں حلوا کا اور جد کماز عیدین کے بغل گیر ہو کہنا ، رمضان میں اخیر جمعہ کو خطب الوداع پڑھن ،عید کے روز سویاں پکانا ،اور بعد نماز عیدین کے بغل گیر ہو کمانا یا مصافحہ کرنا ،گفن کے ساتھ جو نماز اور چا در بھی ضرور بنانا ،اور تفتی پر کلمہ دغیرہ لکھنا ،قبر میں قل کے کرمانا یا مصافحہ کرمانا قبروں پر چا دریں ڈالنا ، والی جا نا ، وور دور سے سفر کرکے قبروں پر جانا ،اور تو شعر کرنا ور بہت می چیزیں شار کر کے سب کا تھم بیدیا ) جو خفس اس کی برائی دور مقد کرتی میں نوش اور خفا ہواور ان کا ترک کرنا برا گئے تو صاف جان لیا جانئیکہ وہ تحفس اس آ یت کے دور یہ مسلمان نہیں ۔

(تذكيرالاخوان بقية تقوية الإيمان ٩٨٥٨٨)

فآوی اجمعیہ اجلد چہارم کے لوگ وہائی ہوگئے اور ایسے بخت وہائی ہوئے کہ شب میں کئی مرتبہ ہم لو کا زیادہ دورہ ہوا ہے تو وہاں کے لوگ وہائی ہوگئے اور ایسے بخت وہائی ہوئے کہ شب میں کئی مرتبہ ہم لو گوں پر حملہ آور ہوئے ۔ ہی رے میز بانوں نے رات بھر ہمارا بہرہ دیا بلکہ جس کوشک ہوتو وہ آج بھی ہر اس مقام پر جا کر تحقیق کرلے جہاں اس جماعت کی زیادہ آمدورفت ہے تو اسے ہی رے اس وعوے کی تصدیق ہوجائی گی کہ بیک کہ شریف کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ در حقیقت وہا بیت کی تبلیغ اور کلم شریف کا تعج کا نام لیکر اہلسانت ہے گفتگو کا ذریعہ بیدا کیا ج رہا ہے۔

چنانچ سواخ مین صاف تکھدیا۔

انھیں اس کلمہ ہی کے ذریعہ تقرب پیدا کیا جائے اوراس کے ذریعہ خطاب کیا جائے۔ (ازسوانح ص ۲۷)

تواس عبارت سے صاف اورنہ بیت روش طور پر نابت ہو گیا کہ تبلیغ میں کلمہ شریف کا نام تھیں ہماہ فریب لیا جاتا ہے اوراس کوفقط اہلسدت سے خطاب و گفتگو کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور دراصل وہابیت کی تلیغ کرنااس جماعت کا مقصد اعظم ہے۔

اور اگر اس ہے بھی قطع نظر کر لیجئے تو یہ بینی جم عت جہ ل پہو پنجتی ہے وہاں اپنی حیثیت ملا وواعظ ہونے کی ظاہر کرتی ہے پھراگر وہاں کے ساکن اس جم عت سے دریو فت کریں کہ میلا دشریف کی رھویں شریف فاتح عرک کرنا جائز ہے یا نا ج ئز۔ تو اگر اس جماعت کے مبلغین پچھے جواب نہیں ویہ بیں تو ان کی مولویت اور مبدغیت ختم ہوئی جاتی ہے۔ لہٰ ذاا ہے وقار نے باقی رکھنے کے لئے ضرور جواب وینگے۔ پھراگر ان چیزوں کو جائز کہتے ہیں تو خودا ہے شمیر ومسلک کے خلاف اور اپنے بانی جماعت کے عقیدہ و مذہب کیخلاف ہے تو یہ کسے ممکن ہے ۔ تو لا محالہ ان سب امور کو بدعت سینے اور نا جائز وجرام بتا کمیں گے لہٰذا یہی تو وہا بیت کی تبلیغ ہوئی۔

اب باتی رہاان کاریفریب کہ بیصرف کلمہ شریف ہی کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی وجہ رہے **کہ ہے** جماعت تم م اہل سنت کواپنی ندہبی کتابول کی رو ہے مشرک اور کا فرجانتی ہے ۔ تقویۃ الایمان ہیں اہام الوہ ابیہ نے صناف ککھدیا۔

جوکوئی کسی انبیاء واولیاء کی اماموں یا شہیروں کی نذر مانے مشکل کے وقت ان کو پکارے افیا اولا د کا نام عبدالنبی امام بخش پیر بخش رکھے ان کی قبر کو بوسہ دیوے مور چل جھلے اس پر شامیا نہ کھڑا کرے ہاتھ باندھ کرالتجا کرے وہاں کے گردو پیش کے جنگل کا دب کرے ایسے مکانون میں دور دورے قصد کم چوڑنے والا فاسق ہے تو نماز کی بلنج جس طرح ضروہ ای طرح اور فرائف کی تبلیغ بھی ضروری ہے مثلا اس ہذیں زکوۃ نہ دینے والے تارکین صلوہ سے زیادہ ہیں بلکہ ایسے بھی بکٹرت مسلمان موجود ہیں جوصوم وسلوۃ کے تو بہت پابند ہیں لیکن زکوۃ کے نام سے ایک ہیں نہیں دیتے اسی طرح اور فرائض کتنے ترک کئے ہارہے ہیں اور کس قدر منانی ومحر مات کا ارتکاب کیا جار ہا ہے تو اس پر آشوب دور کا اقتضا تو بہتھا کہ ہر فرض کے انتثال کے لئے تبلیغ کی جائے ہر مشکر ومحرم سے بچانے کی سعی کی جے۔

لیکن بلیغی جماعت کی تمام کوشش پوری سی صرف تبلیغی صلوة کے لئے اس حقیقت برہٹی ہے کہ تمام المست و جماعت اپنی نماز ون میں با و جود توجہ تام الی اللہ کے ہر ہر رکن نماز میں موافقت فعل رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال رکھیں کہ جہ را تیام وقراة رکوع وجود تو مدو تعود کوئی فعل حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال کے خلاف نہ ہوتو ان کا کوئی رکن خیال رسول اللہ سے خالی نہیں ہو ۔ تو پھر الحمد شریف میں اھدنسان صدراط السست فیم صراط الذین انعمت علیہ م اوران آیات میں جن میں الرب نبی اللہ تعالی علیہ وسم کا صراحة و کر ہے بھر تعظیم وتو قیر حضور کی طرف قصدا خیال ہوتا ہے ۔ اور اللہ کی اللہ تعالی علیہ وسم کا صراحة و کر ہے بھر تعظیم وتو قیر حضور کی طرف قصدا خیال ہوتا ہے ۔ اور طرف شعد میں السلام علیک لبھا النبی اور اس کے بعد ورود شریف میں حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف غلمت وقار کے ساتھ حیال جا تا ہے ۔ نیز بوقت سنتوں کی ثبیت کے جب بیہ کہتا ہے کہ سنت ربول اللہ کی تو حضور کا خیال آتا ہے اور تبلیغی جی عت نماز میں حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خیال ہا تا ہے اور تبلیغی جی عت نماز میں حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خیال ہے جانے کو نہ فقط مکر وہ دحرام بلکہ کھر وشرک کہتی ہے ۔

چنانچیشمن عقائد میں صراط متنقیم کی عبارت میں صاف منقول ہواجس کا ترجمہ بیہے۔

نماز میں زنا کرنے کا دسوسہ اور اپنی ہیوی سے جماع کرنے کا خیال بہتر ہے اور پیراوراس کے ما شداور بزرگوں کی طرف خیال لے جانا آگر چہ جناب رسالت مآب (صلی اللہ تعالی علیہ دسلم ) ہوں اپنے کمل اور گدھے کے تصور میں ڈوب جانے سے کتنوں درجے بدتر ہے کہ ان کا خیال انسان کے دل میں تقلیم وقو قیر کے ساتھ قرار پکڑتا ہے بخلاف گدھے اور بیل کے خیال کے کہ ان سے نہ تو ایسی چسپیدگی ہو فاہے نہان کی ایسی تعظیم کی جاتی ہے بلکہ بیذلیل وحقیر ہیں اور نماز میں غیر خدا کی تعظیم وقو قیر کا المحوظ ومقصود

اوناشرک کی طرف تھینچتا ہے۔ (صراط متنقیم مجتبائی ص ۲ ۸مصنفہ مولوی آسلیمل دہلوی) اس عبارت نے بیہ بات طاہر کر دیکہ ان تبلیغی وہائی جماعت کے نزید یک تمام اہلسدے کی نمازیں عبارت نہیں ہیں بلکہ کفروشرک ہیں اور سب اہلسدے وجماعت کا فروششرک ہیں اس بنابر تبلیغی جماعت فأوى اجمليه / جلد چهارم (۱۰۰۰) كتاب الردوالمناظره

سیوہ ہابیہ کی کفر کی مشین ہے اس سے تمام اہلسنت و جماعت کا فرشمرے تو وہابیہ کی ان ہردوشرکی و کفر کی مشین کے نزدیک مسلمان مشرک و کا فرقر ارپائے اور کوئی سنی العقیدہ ان کے نزدیک مسلمان منہیں رہا۔

یہ تبلیغی جماعت ای بنا پراہلسنت کوکلہ شریف کی تلقین کر کے اپنے ہم خیال اور **زرب سے حم** سے پہنے اپنے نز دیک مسلمان بناتی ہے اور کلمہ شریف کی اس بنیاد پر تبلیغ کرتی پھرتی ہے۔

# الیاس تبلیغی جماعت صرف نماز ہی کی کیوں تبلیغ کرتی ہے

ہمارے نزدیک انتقل العبادات اہم الفرائض احب الاعمال نماز ہے اور اس کی تا کیداد مدادمت کے ذکر میں اکثر احادیث وارد ہیں۔اس کی فرضیت کامنکر کا فرہےاس کا ایک ہی وقت کا تصعا وماقات کرنے اورا پنی طرف متوجہ کرنے کا دسیلہ وذریعہ بنا رکھا ہے بلکہ میہ ساری تقل وحرکت تبلیغ واثناعت ہی کے پر دہ میں نئی قوم ( وہائی جماعت ) کے تبنانے کیلے ہے لہذا ہمارے نا واقف عوام اہلست وجماعت ان کے تبلیغ صلاق کے فریب میں نہ پھنسیں اور ان کے طریقہ نماز کو نہ سیکھیں اور ان کی جماعت کی شرکت سے دور بھا گیں۔اور ان کی پرفریب باتوں کو نہ نیں اور ان کی مجالس وعظ میں ہرگزشر کت نہ کریں۔

### الياسي تبليغي جماعت كاسفيذ جھوٹ

اس جماعت کے مبلغین اور ہوا خواہ نہا بت جراکت ود لیری سے میہ کہد یا کہ کرتے ہیں کہ ہم میہ شیخی خدمات لوجا اللہ کرتے ہیں۔ ایک پیساس وقت کے مقابلہ میں نہیں لیتے ہیں۔ ہم پیدل سفر کرتے ہیں۔ کسی کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں۔ تو سواان نا واقف چند حضرات کے جواپے نوری جذب کے تحت وو چارون یا ہفتہ دو ماہ دیتے ہیں اور جس قدر پرانے پرانے مبلغین برابر کام کرنے والے ہیں۔ وہ سب تخواہ دار ہیں۔ ان کوسفر خرج اور کھانے پینے کا صرفہ اور ماہ نہ تخواہ دلی کے دفتر سے میں ہو جو ہیں۔ اسی طرح ریل گاڑی اور موٹروں ہیں سفر کرتے ہیں جاس کی کافی شوت وستیاب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ریل گاڑی اور موٹروں ہیں سفر کرتے ہیں جن ہیں۔ یہ جماعت جہاں قیام کرتی ہو وہاں کے ہوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور میڈو کسی ہو ہی ہیں۔ یہ جماعت جہاں قیام کرتی ہو وہاں کے ہوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور مرکز اس چندہ کھینے کی تو ترغیب دلاتے ہیں اور وہ مرکز اس چندہ کوان پر لیتے لین میر ہوگوں کوا ہے مرکز وبلی میں چندہ تھینے کی تو ترغیب دلاتے ہیں اور وہ مرکز اس چندہ کوان پر فرج کرتا ہوتو کیا اس تبلیغی جماعت نے قوم مسلم کا پیر نہیں لیا اور چندہ سے ان کی پر ورش نہیں ہور ہی

سیکھی واضح رہے ہماراان کے تخواہ دارہونے اور سفرخرج لینے پر اعتراض مقصور نہیں ہے کہ جو تخص اپناد کن رات اس کام میں خرج کریگا تو وہ اپنے اور اپنے اہل وعیال کے حقوق اوا کرئے برمجبورہ کہ جس اپنا سارا وقت گذارتا ہے تو اس محکمہ ہے اس قدر رقم حاصل کرلے ۔ چنا نچہ بہتمام سلف وظف، خلفاء اور اس مراء ، قضاۃ وفوج کامعمول رہاہے ۔ دکھا نامیہ ہے کہ یہ سبلغین حقیقت پر پر وہ ڈالنے واقعات کے چھیائے تخواجی کیکر کرنے سفری خرج حاصل کر کے انکار کرنے سوار یول پر سفر کرنے کے واقعات کے چھیائے دعوتیں کھا کرجھوٹ یو لئے اپنا تقوی کی جن ان ایک اس کے ایک کرے گئے گانے ہے رہے جبوٹ باوجود پیدل چلے دعوتیں کھا کرجھوٹ یو لئے اپنا تقوی کی جن کے ایک اس کے تابیع میں جار جا ندگ جا تے باوجود پیدل کے خواجی کے کہا ہم کر کے انکار کرنے کا میں جار جا ندگ جا تے باوجود پیدل جانے ہوئے اپنا تقوی کے گئے میں جار جا ندگ جاتے ہوئے مقام کرکے جاتے ہوئے دکھی تا ہے دور کی میں عادی ہیں۔ کیا ان با توں سے تبلیغ میں جار جا ندگ جاتے ہوئے مقام کرکے جاتے کے ایک میں جار جاند کی کیوں عادی ہیں۔ کیا ان با توں سے تبلیغ میں جار جاندگا کہ جاتے کو کھی جاتے کیا گئے ہوئے دھونے اور کا خرائے کیا تھوں کے کہا تھوں کے کہا ہے دھونے کیا گئی کو کھی کو کی کیوں عادی ہیں۔ کیا ان با توں سے تبلیغ میں جار جاتے کیا گئی کیا گئی ہے کہا ہے کہا کہا کہا گئی کا کہا ہے کہا گئی کیا گئی کو کہا ہے کہا ہے کہا کیا گئی کیا گئی کو کھی کو کو کہا ہے کہا تھوں عادی ہیں۔ کیا ان با توں سے تبلیغ میں جار جاتے کیا گئی کو کی کو کو کا کو کو کھی کھی کے کو کھی کی کو کر کے کو کو کھی کو کی کو کیا گئی کو کیا گئی کی کو کی کو کے کو کیا گئی کو کھی کو کی کھی کو کھی کھی کے کہا تھوں کی کو کھی کو کی کو کی کو کی کو کی کھی کو کی کو کی کو کو کھی کو کھی کو کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھی کو کی کو کی کو کھی کو کھی کو کی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کی کو کی کو کو کھی کو کھی کے کو کھی کی کو کی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو

فآوی اجملیه / جلد چهارم سن سن کتب الردوالمناظره

کے بانی نے اہلست کی نمازوں کو قابل اصلاح ولائق تبلیغ عظیر ایاا ورصرف نماز ہی کی تبلیغ کی خاطریہ مبلغین کی جماعت تیار کی ہے جولوگوں کو اپنا یہی مذہب اور عقیدہ تعلیم ویکی کہ نماز میں حضور نبی کر پیم حلی المتد تعالی علیہ وسم کی طرف خیال کا لیجا نا وسوسۂ زنا اور جماع زوجہ کے خیال سے بدتر ہے اور گدھے اور تیل کے تصور میں ڈوب جانے ہے کتنے در ہے بدتر ہے۔ لہذا تیبلیغی جماعت اتی تو کھل کر تعلیم کرنے کی ہے کہ سنتوں کی نبیت کرتے وقت صرف سنت ہی کہا کر واور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہم ہم گرف مت کہوبا وجود کیہ مسلمان اگر صرف سنت بھی کہتا ہے تواس سے اس کی مراد سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہم ہوتی ہے لیکن و بانی تبلیغی جم عت نے صاف کھل کر کہہ دیا کہ سنت رسول مت کہو بلکہ صرف سنت کہا کرو حال نکہ وقت نبیت خارج صلو قاک وقت ہے تو جب بیلوگ خارج نماز میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا گوارہ نہیں کرتے تو نماز میں حضور کی طرف خیال نے جانے کو کس طرح گوارہ کم کو تھی جس بلکہ بیصاف طور پراس کو شرک جانے ہیں۔

سوانح میں ہے۔

ظہیرالحن میر امدعا کوئی پاتانہیں لوگ بچھتے ہیں کہ یہ تحریک صلوق ہے ہیں ان ہے کہنا ہوں کہ ہے ہرگز تحریک صلاق نہیں ایک روز ہڑی حسرت سے فر مایا کہ میان ظہیر الحسن ایک نئی قوم ( لیعنی دیو بندی قوم) ہیدا کرنی ہے۔ (سوائح ص۲۲۲)

اس عبارت سے بانی جماعت کا مدعااورغرض صاف طور پر ظاہر ہوگئ کہ اس تبلیغی جماعت کے اور دورے نماز کی تبلیغ کے لئے ہر گز ہر گزنہیں ہیں تبلیغ صلاۃ کو براہ فریب عوام اہلسدت سے دہلے

ہیں۔ یا ان کے امور کے اظہار ہے لوگوں کا کلمہ جلد سیجے ہوجا تاہے۔ یا وہ نماز جلد سی<u>کھ لیتے ہیں۔ تو ثابت</u> ہو گیا کہ ان باتوں سے اس جماعت کامسمانوں کو فریب دینامغالطہ دینامقصود ہے ور نہ ایے مرئ جھوٹوں سے قوم کوکیا فائدہ پہنچا بلکہ خودان کی عاقبت خراب ہوئی۔

### الباسي تبليغي جهاعت كي نمائش ونمود

تبلیغی کام گذشته صدیوں میں بھی ہمیشہ ہوئے اوران کی تبلیغ سے صد ہا بلکہ ہزار ہاغیر سلم مسلمان ہوئے کیکن وہ مبلغین نداہینے کارنا مول کے اعلان جنا یا کرتے۔ ندان کی کسی اوا میں نمود تھا۔ ندگی بات میں نمائش تھی ۔ ندان کی تبلیغی نقش وحر کت میں شہرت پیندی کا شائبہ تھا۔ ندوہ اپنی ٹکالیف صعوبتوں کے خطبے اور وعظ کہتے تھے۔نداس راہ میں پیدل چلنے کے واقعات سناتے تھے۔ندایئے تفارس اور تقوے کے درس دیتے تھے۔ نداس میں کسی عالم دین کے متعلق پرو پیگنڈ کرتے تھے۔ بلکدان کی تبلیغ لوجہ اللہ <mark>تھی ان کا</mark> مرطر یقد تمود ونمائش سے یا ک تھا۔ان کا ہر کا م عجب وریا سے دور تھا۔ان کی ہر بات شہرت واعلان سے جدائھی۔وہ اپنی تکالیف کا اظہار کرنا سبب حبط عمل جانتے تھے۔وہ اپنے تفدس اور تقویہ **کا اعلان موجب** بطلان سجیتے تھے۔وہ جو خدمت دین کرتے تو مخلوق کے دکھانے کے لئے نہیں کرتے تھے۔وہ مبلی**ق کارنا** ے رضائے الٰہی کے لئے ت<u>تھ</u>۔

کیکن آج جب اس بلیق جماعت کے حالات کا جائز ولیا جا تا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سب کام تھن نمود ونمائش کیلئے ہیں۔ان کے تمام امور فقط شہرت واعلان کے لئے ہیں۔ان کی سار**ی ال** وحر کت صرف ریا وخود نمائی کیلئے ہے۔ چنانچہ وہ دیہات جہاں ندعلاء جہنچتے ہیں ندان تک کوئی **انہا آواز** چیجی ہے وہاں کے مسلمان صرف نام ہی کے مسلمان ہیں جوٹبلیغ کے شخت محتاج ہیں ۔ توایسے مقامات میں تبلیغی جماعت نہیں پہنچتی ۔ بلکہان کو جب دیکھوتو شہروں میںموجود ہیں ۔ با زاروں میں چ**کر لگاتے میں** ے ۔ جامع مسجدول میں وعظ کہتے نظر آئیں سے مسلم محلول میں گشت کرتے ہوئے دکھائی ویکے ۔الا ا پنے وعظوں میں بجائے تبلیغ دین کے اپنا ہیدل چل کرانا اپنی جماعت کے کار تا ہے سنا نا۔اپنے تعدی وتقوے کا ذکر کرنا۔علماء دیو بند کے گیت گانا۔ وہائی پیشواؤس کی تعریفیں کرنا ہے۔ جماعت کے الل الیاس صاحب کا پرو بگنڈ ا کرنا۔ دیلی جانے کی ترغیب دینا۔اک کے نز دیکے تبلیغ دین ہے۔ا**ی کا** اشاعت كرنا خدمت اسلام ہے۔

تو اس جماعت کے مبلغین کا ان شہروں میں آنا جن میں حجاج حفاظ علماء مکثرت موجود **وول** 

جن میں زہبی مداری جاری ہوں۔ جہاں واعظین برابرا تے جاتے ہوں۔ جلے اور تذکیر واعظ ہوتے ہوں۔جن کے اکثرمسلمانان جانل مبلغ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں۔پھرجامع مسجدوں میں ان کا تیام کرنا۔ بإزاروں میں گروہ بنا کر پھرنا مسلم محلوں میں گشت لگانا بنمود ونمائش نیس ہے تو اور کیا ہے؟۔حقیقت بیہ ے کہاں و بابید کی تبلیغی جماعت کا ہر تعل نمود کے لئے ہے۔ ہرکام نمائش کی غرض سے ہے۔ ہرگمل ریا كيلي ہے۔ ہر مقل وحركت شہرت كيلي ہے۔ ہر بات اعلان كے لئے ہے۔ توبيہ إن كى نام نها رتبليغ كى حقیقت اور بیاب ان کے کارناموں کی نمائش حالت موٹی تعالی ان کے فریب سے محفوظ رکھے آمین۔

### الياس تبليغي جماعت علاء برمشمل كيون نهيس

یتو ٹابت ہو چکا ہے کہ تبلیغ کرناعلا کا منصب ہے شرعا جہال ندہھی اس کے اہل تھے ندہو کتے ہیں۔ گرالیں جماعت کاریطریقہ امتیازیوں ہے کہوہ اسپے ونود میں جہال کو متخب کرتی ہے۔ پڑھے بکھے چندآ دمی برائے نام ہمراہ کر دیتے ہیں جن کا وقت پر بھی مظاہرہ کرا دیا جا تا ہے کیکن اس جماعت میں اکثریت ایسے جاہلوں کی ہوتی ہے جنھیں نماز تو کیا سیجے طور پر طہارت کرنی بھی نہیں آتی۔اس انتخاب می اس الیاسی جماعت کی نمهایت گروہی سازش میہ ہے کہ اگران کے علما تبلیغی دورے کرتے ہیں اور ونو دکو مرف علماء برمشمل رکھا جا تا ہے تو اہلسدت ان کو بہوان لیس کے کہ وہ وہانی دیو بندی علماء ہیں۔ بدلوگ جب بین کے لئے آتے ہیں تو وہابی اور دیو بندیت ہی کی تبلیغ کرینگے ۔ تو اہلسدے ندان کے دام فریب میں چھنسیں گے ۔ندان کے وعظ سنیں گے بلکہ ان سے نفرت کرینگے ۔ان سے مسائل مختلف فیہا وعقا کد ولا بندید کی بحث کریں گے۔ نیز اہلسنت اگران علماء کوجلس ومیلا دشریف محفل گیار حویں شریف عرس فاتحدر سوم کی شرکت کی دعوت و میں گے تو میعلاء اپنی ندہبی ذمہ داری کی بنا پر جب ان امور کو بدعات کہتے ہیں توان میں ہرگز شرکت نہیں کرینگے ۔توعوام اہلسنت بھی ان سے واقف ہو جا کینگے کہ بیلوگ وہا ہیہ دلوبنديد بيں -ان كى كوئى بات ہى شەسنے كا \_لنداعلاء كے مبلغين مقرر كرنے ميں غرب و بابيت كى تبلغى نہ ویکے گا۔اور اہلسنت ان کے دام نز و مریس نہ مجنس سکیں گے۔اس نظریہ کے ما تحت الیاس جماعت نے جہال کومبلغین مقرر کیا کہ اہلسنت نہ تو ان غیر معروف جاہلوں کو پہچانے ہیں۔ نہ بیا پی وہا ہیت کا اللهاركرت بين - ندكس ني جكه عقا بدوم بيه كوبتات بين - ندريم علم مسائل مختلف فيها بين بحث كرسكة الل - ندكى كووم ابيه كے بيان سنا سكتے ہيں - پھر اگر اال سنت كوكہيں فاتحہوم ميں ميں شريك كرنا جا ہيں کے تو میر بے تکلف شریک بھی ہوجا کمیگئے بوس کی تقریب میں بھی بے تأمل کے شامل ہو جا کمیگئے۔

فأوى اجمع اجلد چهارم من كتاب الردوالمناظره بالجملهاس جماعت کا قریب خانقاه حضرت محبوب انہی قدس سرہ میں مرکز مقرر کرنے میں یہی فریب ہے کہ اہلسدے ان کی وہاست کو تہ پہچان عیس اور بیاس پروہ میں نا واقف سنیول کووہائی بناتے

### الياسي تبليغي جماعت كاتقيه

الراس اليسي جماعت ميس اسلام كاسجا جذبه بي احكام كاصادق ولولد با تباع شريعت كا واقعی ذوق ہے: بینداری کا حقیقی شوق ہے تو قرآن وحدیث اقوال صحابہ و تابعین قیاس ائمہ وجمج تدین، تصريحات متقدمين ومتاخرين فمل سلف وخلف امت خير المرسلين صلوات الله عليه ويتهم اجتعين كوسامنے رکھ کرصاف الفاظ میں اعلان کرو ہے کہ ہمارا فلاں ندہب ہے اور ہم اس ندہب حق اور سبب فلاح و تجابت اعقاد کرتے ہیں اورای ندہب کی تبلیغ کیلئے نکلے ہیں تو دنیاان کومشنتہ نظروں سے نہ دیکھے گی جوکھل کرا پنا ندب طا ہرار نے ہیں وہ اس کو کوئی فریبی اور تقیہ باز میں کرسکتا ہے۔

یہ بات تو ظہرے کہ اصل میں یہ جماعت ندرافضی ہے نہ چکڑ الوی ، نہ غیر مقلد ہے کہ قاویانی کدا سکے بانی وارا کین ومبلغین ان فرقوں کے کھلے ہوئے مخالف جیں کداس جماعت کے خوداعمال ان فرقوں کے اعمار اسے موافق نہیں۔اب رہے عقائد توبیان کے بھی سخت مخالف ہیں۔اس طرح میہ بات بھی اظہر من اللہ س ہے کہ بیالیاس جماعت اہلسنت و جماعت بھی تہیں ہے کیونکہ بیہ جماعت نہ بھی عقائد ابلسنت كااظباركر ين بهي اعمال ابلسنت كوخودكر ين بهي ان عقائد واعمال كي تبليغ كر ينها وابل سنت سے کوئی تعلق رکھے۔ نہ فتاو سے اہلسنت کی بیروی کرے نہ خاص مجانس اہلسنت میں عقیدة شرکت كرے فرخصوص افعال المست كى بھى تاكىدكرے ندح مين شريفين بلكدونيائے المست كے علائے وين ومفتیان شرع متین نے جن کو بالا تفاق کا فرومر متد ہونے کے فتوے دیئے تو یہ جماعت ان فتو وں کوخت کہنے اوران کو کافر ومرتد مائے کے لئے کسی طرح تیار ہو ۔ پھراس جماعت کا نہ بانی اہلست ۔ندارکان المست - ندقا كدين المست - ندملغين المست - ندحاميين المست - ندمو يدين المست - تو كمريد بماعت البيخ آپ كوكسى طرح ابلسنت وجماعت كبتى ہے اوركس مندے البيخ آپ كوابلسنت قراروے عتى ہے۔اورائے اہلست ہونے برگونی دلیل پیش كرسكتى ہےاوران كان احوال كے باوجودان كوكون المسدت كهدسكما في يوابت موكيا كريدالياس جماعت مركز مركز المسدت وجماعت ببين تواب ان کا دہانی دیو بندی ہونا خود ہی ظاہر ہو گیا اور ان کے دہانی ہونے کا بین ثبوت بیموجود کہاس جماعت کا

فآوی اجملیه / جلد چېرم کې کتاب الردوالمناظره

گیارھویں شریف کا کھا نابھی بہلوگ کھا کیس گے محفل میلا دشریف میں بھی بیشر یک ہوجا ک**یں گے** قیام بھی کرلیں گے۔اوراگر کہیں خودمیلا دشریف پڑھنے کا موقع آگی توبلہ تکلف میلا د کا بیان بھی کردیں گے۔اور قیام بھی کرلیں گے کہ بیلوگ وہابیت کے کوئی ذمہ دار شخص نہیں ہیں ۔تو جہال الباس جماعت ے فریب میں عوام چینس سکتے ہیں کہ بیتو ہی رے ساتھ میلا دشریف میں شریک ہوتے ہیں۔افھول لے تیام کیا ہے۔ انھوں نے گیارھو یول شریف میں شرکت کی ہے۔ میرس میں شامل ہوتے ہیں۔ انھوں نے خود فاتحدی ہے۔اوراس کا کھا تا کھایا ہے۔البذائیہ کسے وہائی ہوسکتے ہیں۔تو بیرجا ال مبلغین کھی اوال طرح اینے ندہب پر پر دہ ڈال کراپنا کام نکال لیتے ہیں۔ کہیں اپنی بے خبری اوران اختلاف ہے لام بن کرایناالوسیدها کر لیتے ہیں۔تو جہاں جبیباد یکھاوییا ہی بن کراپنااعتبار پیدا کرلیٹا ہیکام ان جیسے جہال ہی کر سکتے ہیں ۔ای مصلحت کی بنا پراس الیاسی جماعت نے اپنے مبلغین جہال مقرر کئے اوراسیے ع**لاو کا** اس میں انتخاب نہیں کیا۔ لہٰدااس الیاس جماعت کا جہال کے مبلغین بنائے میں بھی اور علاء کے شہلے

# الیاسی تبلیغی جماعت کامرکز دہلی کیوں ہے

اگریدالیاس جماعت اپنامرکز و بوبندیا تھانہ بھون یا گنگوہ یا انبیٹھہ مقرر کرتی توبیوہ مقام<del>ات ہیں</del> جووما بیت میں مشہور ہو چکے ہیں ۔ تو ہرسی ان کا نام سننے کے بعد بے تکلف سیمجھ سکتا کہ جب اس جماعت کا مرکز ان مقامات میں ہے کوئی مقام ہے تو بیرو ہابیت کی حد کو پہنچتا ہے۔ تو اس جماعت کے فریب میں المسست نہيں آئے پھر تو تبليغ كامقصد اعظم يعنى تبليغ والبيت الائم موجال \_

اس جماعت کے بانی نے اس خطرہ سے نیجنے کے لئے دہلی کومر کز قرار دیا اور اس میں جماع آبادی متعین کی جس کا صرف نام ہی س کر ہرسیٰ کے جذبات میں طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہا اس کا عقیدت کاسمندرموجیس مارنے لگتا ہے۔ لیعنی وہ مقدس سرزمین جس کومرجع اولیا ومخزن اصفیاء ہو کے گا شرف حاصل ہے۔خانقاہ حضرت عالیجاہ قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین شاہ نظام الدین محبوب ا<del>لی قدیم</del> سرہ کا جوار۔اس کواس جماعت نے اس بنا پر مرکز قرار دیا کہ یہاں کا نام س کینے کے بعد اس جماعت فل وہابیت کا اہلسنت کے قلوب میں خطرہ جھی نہیں گذریگا۔اس نسیت کی بنایراس جماعت کا احترام کیا جایگا ان کی مہمان نوازی کی جائیگی ان کی باتوں کو بکمال عقیدت سنا جائیگا ان کے عمیل تھم میں حتی المقدور معی **ل** 

میں نے دریافت کیا کہ وہ آخر کہاں ہیں۔وہ بولے کہ مولا ناصاحب وہلی میں ہیں۔ میں نے در یافت کیا کہ اگر انکوکوئی شخص یہاں سے دہلی لینے کیلئے جائے اور پھران کود لی سے لے کرآئے تو اس میں کننے گھنٹے صرف ہونے ۔ مجمع نے جواب دیا کہ وہ صرف ۵ گھنٹے میں یہاں آسکتے ہیں۔ میں نے ای مجمع ان میں بہاں آسکتے ہیں۔ میں نے ای مجمع ان میں بہاں آسکتے ہیں۔ میں نے ای مجمع ان میں بہاں مولوی الیاس صاحب کوچیلئے مناظرہ دیا۔ ہم ان کا ۲۵ رگھنٹہ تک انتظار کرینے اگر آئی مقدار میں یہاں ہیں آئے تو ان کی فکست فاش ہوگی۔ لیکن ان کے فرستادہ مولویوں نے آخیس اس وقت میں حاضر نہیں کیا۔ ہم نے وہاں بجائے ۲۵ رکھنٹے کے ۳۰ رکھنٹے تک انتظار کیا اور اس کے بعد وہاں سے دوانے ہوئے۔

فناوى اجمدية /جدد چهارم (۴۰۹ كتاب الردوالمناظره

بانی وہابی۔اس کے خاص اراکین وہابی۔اس کے قائدین وہابی۔اس کے اسکے تاکہ میں وہابی۔اس کے اصل مبلغین وہابی۔اس کے حامی اراکین وہابی۔اس کے موئیدین وہابی۔اس کے موئیدین وہابی۔اس جامیال وہابیہ کے مطابق عمل کریں۔علاء وہابیہ سے عقیدت رکھیں۔مفتیان وہابیہ سے فتو ہے لیس جلسبہ نے ویابیہ کے مطابق عمل کریں۔علاء وہابیہ کا پرو گینڈہ کریں۔وہابی عقائد کی تبلیغ کریں۔وہابی اعمال کی تعلیم ویں۔یہ علاء وہابیہ پر پورا،عماد رکھیں۔علائے وہابیہ ان پر کامل کھروسہ رکھیں۔اور نہ وہابی انھیں گروہ سے جد اجانیں نہ بیابیہ آپ کووہابیہ الگ مجھیں۔

اہل انصاف بنائیں کہ وہائی ہونا اور کے کہتے ہیں اور دیو بندی ہونا اور کس چیز کا نام ہے اس الیاسی جم عت کا وہائی اور دیو بندی ہونا ایک نا قابل انکار حقیقت ہے جس کا کوئی او نی سمجھ والا انسان بھی کسی طرح انکار بین کرسکتا بلکہ بینہ خود بیالیہ ی تبلیغی جماعت اپنے وہ بی اور دیو بندی ہونے کا کسی واقف کار کے سامنے انکار کرسکتی ہے ۔ البتہ نا واقفول کے سامنے بیہ جماعت اپنی وہا بیت پرضرور پر دہ ڈالیے کی کوشش کرتی ہے کہیں اپنے وہ بی ہونے کا صاف طور پر انکار کر جاتی ہے ۔ کہیں سنیوں میں پہنچ کرسنی بن کوشش کرتی ہے کہیں اپنی وہا بیت سے رائلی و، واقعی ظاہر کر جاتی ہے ۔ لہذا بھی تو اس تبلیغی بھاعت کا لقتیہ ہے جاتی ہے جس کا مفصل ذکر گذرا۔

بلکہ حقیقت تو بیہ ہے کہ اس امیاسی جماعت نے اپنے تقیہ میں روافض کو بھی شر مادیے کہ وہ بھی اپنے مذہب کواس طرح نہیں چھپاتے ہیں جس طرح سہ جہ عت اپنی وہا ہیت کو چھپاتی ہے۔ پھراس تقیہ کی انھیں اس لئے ضرورت پڑی کہ میا پنے آپ کوئی ظاہر کر کے نا واقف سنیوں کواپنے دام تزور ہیں پھائس لے اور پھرآ ہت آ ہت ماٹھیں تدریجا وہائی بنالیں۔

الیاسی تبلیغی جماعت کی غرض تبلیغ و ہابیت ہے

جب ناظرین پر بیر چیز آفتاب سے زیاہ روش طور پر ثابت ہوگئی کہ مولوی الیوس صاحب بانی تبلیغی جماعت ندصرف متعصب نسلی وہ بی دیو بندی ہیں بلکہ بیاس وقت کے اکابر ویا ہہ کے پیشوا تھے تو ہر معمولی عقا کد والا اس کا فیصلہ کرنے کیلئے مجبور ہے کہ جب اس بانی کوعمر کے سی حصہ میں فد ہب اہلست سے بھی ادنی سالگا و بھی ند ہوا۔نہ بھی اسنے کی مشہور عالم اہلست سے ملنا گوارہ کیا۔نہ سی عالم کواپنے کسی جلسہ میں مدعو کیا۔ تو اس نے اپنے مل سے صاف بتا دیا کہ مجھے اہلست سے کوئی علاقہ نہیں بلکہ اس الیاس نے جلسہائے اہلست سے کوئی علاقہ نہیں بلکہ اس

ماون المسيد البيدة بهاور المسيد البيدة الياس تبليغ حقيقت بين اعمال كى تبليغ نهين سب بلكه اصول وين عقائد ايران كى تبليغ سبارت منقول الدوقي م كرف والعام العام التحدكر في اليران كى تبليغ سبارة كرالاخوان كى عبارت منقول الدوقي م كرف والعام الفريس و كفرتك والعام المراق والعام المراق والعام المراق والعام المراق والعام المراق الم

تھ ہیرائحس میر اید عاکوئی یا تانہیں نوگ بچھتے ہیں کہ بیٹی کیک صلوۃ ہے میں قتم ہے کہتا ہوں کہ بیہ ہرگز تح کیا صادۃ نہیں ایک روز بڑی حسرت سے فر مایا میان ظہیرالحسن ایک نئی قوم بیدا کرنی ہے۔ (سوانح صلاح ۲۲۲)

ان س صدحب کی س عبارت ہے تی ب ہے زیادہ روش طور پر نابت ہوگی کہ الیاس صاحب یہ تین وفو ونی زکی تبین نے کے لئے ہگر نہیں یہ بلینے صل ہ کا ڈھونگ ایک فریب ہے۔ بوگوں ہے ربط وملا تا ت کا ذرائید ہے۔ بکسہ بیس رکی تلبینی جماعت کی قل وحرکت ایک نئی قوم پیدا کرنی یعنی و ہائی بنانے کے سئے ہے۔ سندا نظا ہر ہو کی کہ الیاس تبلیغ کی مران تبلیغ و ہا بیہ ہے۔

، وہ ہریں جب الیاسی تبلیغ کا نام تحریک ایمان ہے اوراس میں اصول دین وعقا گدائیان کی تبلیغ متدم ہے اور اس میں اصول دین وعقا گدائیان کی تبلیغ متدم ہے اور یک الیاسی جرعت کا اصل تبدیغی فرینہ ہے وان کے اصوب دین وعقا گدائیان وہی توجی بھر جب بہت دیو بندیت کے اصول عقا گددین وایمان ہیں تو اب صاف بات ہوگئی کدائیاسی جماعت میں سلوۃ وعق کد کہنے کرتی ہے جو غد ہب و ہا بیت کے اصل عقا گد ہیں تو الیاسی تبلیغ کی غرض و ہا بیت ہی تو قرار مالی۔

اوراً رکی کو پھر بھی ہے اشتباہ ہو کہ بینے جماعت کی بینے غرض بلیغ و ہا بہت نہیں ہے اور ان کا کام کسی کو وہائی دیو بندی بنانانہیں ہے ان کے بائی الیاس صاحب کا مدعا تبلیغ ویو بندیت نہیں ہے انکادیو بندیوں سے تعلق نہیں ہے تو صاف سنے اس سوانح میں ہے۔

نشی نصرامقدصاحب رادی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ (
یعنی الیاس صاحب ) مجدد دفت ہیں فر ما یا تم ہے کوئ کہتا تھا ہیں نے کہا کہ لوگوں میں چہ چا ہے فر مایا
مہیں میری جماعت مجدد ہے (حاشیہ میں ہے ) یعنی اس دورے کے علاء صالحین کی وہ جماعت جس سے

فأوى اجمليه /جلد چهارم ان الم

میہ واقعہ محض اس لئے پیش کیا کہ وہ اہلسنت کے خت مخالف تھے کہ ان سے بھی اہلسنت کا وقار

دیکھانہیں جاتا تھا۔ چنانچہ ہم اس کواٹھیں کے کلام سے ثابت کر دیں۔ ان کی سوائے میں ہے۔

مولانا کی فطرت میں دین کی حمیت وغیرت کوٹ کوٹ کر بھر کتھی۔ ان کی اس وعوت کی ایک

بڑی محرک طاقت اور ان کی اس سوز در دمندی اور ہے قراری کی ایک بڑی وجہ جوان کوکسی کل اور کسی بل

چین نہیں لینے دیتے تھے وین کا بہی بڑھتا ہوا تنزل وانحطاط روز افزوں غیبہ واقتد ارتھا جس کوان کی حساس
اور بیدار فطرت اور ان کا غیور مزاج ایک لیے کیئے ہر داشت نہیں کرسکتا تھا۔ (سوائح اس) (اس بیس ہے)

وین کے روز افزول انحطاط ہندوستان میں اسلام کے زوال عقائد وارکان دین کے ضعف واضحطال اور

مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دنیت اور مادہ پرتی نے مورانا کی حساس اور غیور طبیعت پر ایسا اثر کیا کہ ساری عمر

واس درد میں ہے چین رہے (سوائح عس ۲۹۲)

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ الیاس صاحب کی بے جینی کا سبب اور ان کی وردمند کی و بے قراری کا باعث جونا قابل برداشت تھا وہ اہل سنت کا فروغ اور روز افزوں غلبہ واقتذار تھا اور ان کے سقائد کی اشاعت تھی جس کو وہ اپنی نزدک لا دینیت اور اسلام کے زوال سے تعبیر کرتا ہے۔ رہاضعف اعمال اس کو تو براہ فریب پیش کردیا ہے۔ چنا نچاس سوانح میں ذراکھل کر لکھتے ہیں۔ کفر کی حد تک پہو نے مووں تک میم پہنچا نااصل کی تحمیل اور جمارا فریضہ ہے۔ کفر کی حد تک پہو نے مووں تک میم پہنچا نااصل کی تحمیل اور جمارا فریضہ ہے۔ (سوانح ص ۲۵۰۵)

اوگوں نے غلط بھی سے بھولیا ہے کہ ایمان تو موجود ہی ہے اس لئے ایمان کے بعد جن چیزوں کا درجہ ہے ان میں مشغول ہوگئے عالا نکہ سر سے سے ایمان پیدا کرنے ہی کی ضرورت باق ہے۔

( سوائے ص ۲۵) مولا نا دین کے تمام کا موں میں ایمان اور ند ہب کے اصول وار کان کیلئے جدوجہدا ور تبلغ ورعوت کو مقدم رکھتے تھے۔

( سوائے ص ۲۹۳)

اس دعوت و تبلغ کو جو مسلمانوں میں ایمان پیدا کرنے اور اصول دین کا رواج دینے کے لئے تھی گئے کہ کے لیے تھی اس دعوت و تبلغ کو جو مسلمانوں میں ایمان پیدا کرنے اور اصول دین کا رواج دینے کے لئے تھی اس دعوت مرسوم کرتے تھے۔

( سوائے ص ۲۸۵)

ان عبارات سے صاف طور پر ٹابت ہوگیا کہ بیالیائی تبلغ اصل اعمال کے لئے نہیں ہے بلکہ کھر المان کا میں میں میں ایمان سے مرسوم کرتے تھے۔

تک سور نو مرد کا رکہ تبلغ کہ ٹالٹ فریوں بین اور اس میں سے ایمان میں دار کرنا ضرب کو تا نور میں کا تھی المان المان کے لئے نہیں ہے بلکہ کھر کی سور نو مرد کی رکھوں المان المان کے سام دیں کا دور کے دیں میں میں المان میں میں میں المان میں کرنا ہوں کو مرد کی کھر کا ادان فرید کی کھر کا ادان کو میں کہ کھر کا ادان کو میں کہ کھر کا ادان کے لئے نہیں کو مرد کی کھر کا ادان کی سے دی مرد کی کھر کا ادان کو میں کہ کھر کا ادان کے اللے نام میں کو مرد کی کھر کا ادان کی میں دی سے ایمان میں دی کھر کے کہ کا ادان کی کھر کا ادان کی سے دی سے ایمان میں کے مرد کی کھر کا ادان کے لئے نور کیا کے دور کو کھر کے کھر کے کہ کھر کی کھر کا ادان کو مرد کیا گئے کہ کھر کا ادان کی کھر کیا گئے کہ کور کور کی کھر کیا گئے کہ کھر کے کھر کے کہ کی کھر کے کہ کور کور کے کھر کور کے کہ کور کے کہ کھر کے کہ کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کے کہ کے کھر کے کہ کور کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کور کے کہ کھر کے کہ کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کہ کہ کے کہ کور کے کہ کہ کے کہ کے کہ

ان عبارات سے صاف طور پر ٹابت ہو لیا کہ بیالیائی بنتے اس اعمال کے لئے ہیں ہے بلا مسر تک پہو نچے ہوؤں کو تبلیغ کرنا اپنا فریضہ بنا دیا اور سرے سے ایمان پیدا کرنا ضروری تھہرایا اور ایمان واصول فدہب کی تبلیغ کومقدم قراز دیا اور مسلمانوں میں ایمان بیدا کرنے اور اصول دین کارواج دیے گا کے جواز پر کوئی مناظرہ کرے تو اس سے اپنے مشائخ وعلماء دیو بند کے طریقہ پر مناظرہ ومباحثہ بھی کرواور وہابیت کے نہ ماننے والے مشکر پر کسی طرح کا تقید نہ کرو بلکہ غصہ اور تمیش میں آجا وّاور مشائخ وہابیہ کی راہ استقامت پر عقائد ومسائل اہل سنت کا مقابلہ کرو ان کے ابطال و بدعت وحرام ہونے کا اظہا رکڑ

واور يبال تك كدم عركوزنده ريخ كي فرصت بهي مت دو\_

مسلمانو! دیکھویہ بانی تبلیغی جماعت کتنے صاف الفظ میں وہابیت ودیو بندیت کی تبلیغ کا تھم دے رہا ہے اور عقا کدومسائل وہابیت کے اظہار کرنے کا تھم دے رہا ہے اور وہابیت کے سی عقیدہ ومسئلہ کے چھپالنے کو مداہنت وروا داری کہہ کرکس قدر تعبیہ کر رہا ہے اور اہل سنت کے رد وابطال کا کتنا زہر دست سبق دے رہا ہے۔ اہل سنت کونہایت پالیسی اور انہتائی فریب سے وہائی بنانے کا طریقہ بتارہا ہے۔

ہمارے ہرادران اہل سنت آکھیں کھولیں اوراس تبلیغی جماعت کے کیدوفریب کودھیں کہ یہ جماعت ہمارے اہل سنت کو وہائی بنانے کی فکر میں گشت کر رہی ہے۔ یہ جماعت وہابیت کی تبنیغ کے لئے دور بکرتی بھر رہی ہے۔ یہ جماعت ویو بندیت کی دعوت ویٹی ہوئی شہر بہشمر چکرلگارہی ہے۔ اس جماعت ویو بندی قوم بیدا کی جائے۔ اس جماعت کی بنیادہی اس پر رکھی گئی ہے کہ وائر ہو ہابیت کو وسیح کیا جائے۔ چنا نچہ جہال انھوں نے کا میں بی حاصل کرلی ہو گئے ہیں۔ چونی حضرات ان کے ساتھ شمل ہوگئے ہیں وہ سنیت سے ہاتھ دھو ہیٹھے ہیں اور کھل کر وہابیت کے ہوا خواہ بن گئے ہیں۔ جن مقامات پر انکا بکشر ت گشت ہوتا ہے وہاں دیو بندیت کے جوان دیو بندیت

لہٰذامیر سے ٹی بھائیو! تم اس جماعت کے فریب میں نہ آؤ۔ان کی تحر کیک صلوۃ وہانے کلمہ شریف کی طاہری دعوت کو نہ دیکھو۔ان کی جماعت میں ہرگز شامل نہ ہو۔ان کے فریب سے اپنے بھائیوں کو بچاؤ۔اوران کی ان کی کھل مخالفت کرو۔اوران سے اپنے دین حق کی مخافظت کرو۔

### الیاسی تبلیغی جماعت کے ساتھ مسلمان کیا کریں

جب بین ٹابت ہو چکا کہ بیالیاس جماعت کوئی نئی جماعت نہیں ہے بلکہ بیروہی جماعت ہے جو وہانی دیو بندی کے نام سے مشہور ہے جن کے عقائد ومسائل سلف وخلف مسلمین سے بالکل علیحہ جہیں جنوں نے حضول نے حضرات اولیاء وانبیائے کرام علیم السلام کی شانوں میں گتا خیاں خیال کرنا اپنا نہ ہب تھم الیا

فآوی اجمدیه /جد چبارم ساس ساس کتب الردوالمناظر<u>و</u> موله نا کاتعلق تفایه (سوارخ ص ۲۲۷)

اس عبارت میں الیاس صاحب نے صاف الفاظ میں اعدن کردیا کہ بلیغ دیو بندیت دوہا ہیں کا محدد فقط میں ہی نہیں ہوں بلکہ میری ساری جماعت ہا درخشی نے تو صاف کردیا کہ جماعت ہے مواد اس دور کے وہ علاء ہیں جن سے الیاس صاحب کا تعلق تھا اور ہم میدا مر پیش کر چکے ہیں کہ انکا تعلق تمام اس دور کے وہ علاء ہیں جن سے الیاس صاحب کا تعلق تھا اور ہم میدا مر پیش کر چکے ہیں کہ انکا تعلق تمام اکا برواصا غرعلائے ویو بند سے تھا در کس کی عالم سے ان کا تعلق بی نہیں ہوا تو اب ثابت ہوگی کہ بیالیاس تبدیغ صرف وہا بیت و دیو بندیت کے لئے ہے ور ایس جہ عت کے س ری جد و جہدلوگول کو وہا لی بنائے سے سے لئے ہے۔

بعض نا واقف بہ شبہ پیش کیا کرتے ہیں کہ ابیاس تبلیغ میں اہل سنت کارونہیں ہوتا نہ خود الیاس صاحب اہل سنت کی تر دید کرتے تنے نہ انھوں نے اپنی اس تبلیغی جم عت کور داہل سنت کا تھم دیا ہے۔ تو اس کا جواب اور اس کی پوری حقیقت خود آنھیں ہے سنئے۔

سوار تح میں ہے:

مولانا (الیس) امر بالمعروف ونبی عن المنکر کے بارے میں فاص اصول وتر تیب در تربی کے قائل متے نیکن خاص اصول وتر تیب در تربی کے قائل متے نیکن جب کھلا ہوا منکر پیش آجا تا تو قطعا کوئی مداہنت اور رواواری گوارہ نہ کرتے فاذا تعدی السحت لم یقیم لعضمه شدی مجراس استقامت اور تورع کا اظہار فرماتے جوان کے اسلاف کرام مشام اور علماء راتخین کا شیوہ ہے۔

اور علماء راتخین کا شیوہ ہے۔

مولانانے جس مبارک ماحول میں ابھی تک پر درش پائی تھی وہاں کی وینی غیرت وحمیت عشق سنت اور جذبہ حفاظت شریعت اس کی اج زت نہیں ویتا تھ کہ کسی منکر کوزندہ رہنے کی فرصت دی جائے۔ (سوانح ص۲۹۹)

( اس سواخ کے صفحہ ااپر ہے )عقا کداور فرائض میں مداہوں کی جائے تو بیکسی حال ہیں جائز نہیں ہے۔

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ الیاس صاحب اس سلسلہ تبلیغ میں یہ فریب اور پالیسی رکھتے ' بیں کہ الل سنت کو ایک دم وہابیت کی تبلیغ نہ کرو بلکہ آ ہستہ آ ہستہ بہ تدریج دیو بندیت کی دعوت وو۔ ہاں جب میلا دشریف قیام گیار ہویں شریف عرس وغیرہ کرنے لگیس جو وہابیہ کے نزدیک منکرات میں سے بیں تو ان پر مداہمت اور رواداری ہرگزنہ کرویعنی ان منکرات کا کھل کر ردوابط ل کرواوران امور نادی اجسیه /جند چهارم ۱۲۳ کیاب الرووالمناظره

ر کھے کہ بری شدید تعلیم ہے۔

(آیت دوم) اذا سسمعتم اینت السله یکفر بها ویستهراً بها فلا تقعد و امعهم حتی عوص و بی حدیث غیره انکم اذا مثلهم و امام از استاه کرع انگاه کارگیا جا تا میاه اور ان کی بنتی بتائی جاتی ہو اور جب الله کی آیتول کوسٹو کرا نگاه کارگیا جا تا ہے اوران کی بنتی بتائی جاتی ہو اور بات میں شغول ند بول ورندتم بھی انھیں جیسے ہو۔
علامہ فی زان تغییر دب ب الناویل میں تحت آیت کریمہ فرماتے ہیں:

قدر اس عداس دحل مى هده لآية كل محدث فى الديل و كل مبتدع الى يوم غيمة حكم ادا منديم) يعنى لكم يا ايها لجانسون مع المستهرئين بايت الله اد ارصيتم بدل ماشم و هم بالكفر سواء قال العلماء و هذا يدل على ان مل رضى بالكفر فهو كافر ومن رضى بمنكر او حافظ اهله كان فى الاثم بمنزلتهم اذارضى به وان لم يباشر-(فاز ن جلماص ٥٠٩)

حسرت ابن عباس نے فر مایا: اس آیہ کے تھم بیس قیامت تک کا ہر گمراہ اور دین بیس ہرنی راہ ہیدار نے وارا داخل ہوگی ( ے۔ مسلم ) بیخی تم اے اللہ کی آیات کے ساتھ فداق کرنے والے کے ساتھ بیشنے والو! جب تم اس نداق ہے راضی ہو گئے تو تم اور وہ کفار کفر میں برابر ہو گئے ۔
عماء نے فر ، یوس آیت نے اس بات پر داست کی کہ جو کفر سے راضی ہوتو وہ کا فر ہو گیا اور بر کی بات ہے راضی ہوتو وہ کا فر ہو گیا اور بر کی بات سے راضی ہوایا وہ سے میں جو لی کی تو گن و میں اس جیسا ہوا جب اس سے راضی ہواگر چال کو خود نہ کر ہے۔

حفرت حجة السلام، ما يوبكررازى تفسيراحكام قرآن على تحت آية كريمة قرات عن المعدن ان ما اقتصت الآية من اباحة المحالسة اذا خاضو افى حديث غيره مدسوح مقوله (ولا تقعد بعد الدكرى مع النوم لصالمين) وفى هذه الآية دلالة على وحوب انكار المستكر على فاعله وان من انكاره اطهار الكراهة اذا لم يمكنه ازالته و ترك محالسة فاعله والقيام عنه ... (ازاحكام القرآن معرى جلداس ٢٥٣)

حضرت حسن مروی ہے کہ آیت نے جو بیٹنے کے مہاح ہونے کا اقتضا کیاجب وہ اور بات مراح ہونے کا اقتضا کیاجب وہ اور بات میں مشغول ہوجا کیں تواس کو آیتہ ملائے عد بعد المد کری الایة نے منسوخ کردیا یعنی یاد آئے پر

ق وى اجمليه /جند چهارم من الله الرووالمن ظره

ہے جنھوں نے شان الوہیت میں تو بین آمیزالف ظاکھنا اپن طرہ امتیاز بنالیا ہاں کی صدیا عبارات اللہ جل ہا لہ اور اسکے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بین وشقیص میں مطبوعہ موجود ہیں کہ ان کے عقد کد فد ہیں اور ان کے عقد کد شہر ہا سلام کی مشہور کتب عقد کد کے فر ف بیں اور ان کے عقد کد مسلمانوں کے عقا کد ہے ولکل جدا اور الگ بین ہیں۔ لہذا ہی بنا پر ان کو تمام عہاء ہند وعرب حربین شریفین نے خارج از اسلام ہونے کے خدا اور الگ بین ہیں۔ لہذا ہی بنا پر ان کو تمام عہاء ہند وعرب حربین شریفین نے خارج از اسلام ہونے کے فتو تے تحریر فر ، نے جنعیں افکا مطالعہ مقصود ہووہ حسام الحربین اور الصوارم الحدند بیاور گا کہ ان عبارات کے دکھیں بلکہ ان عبارات کے دکھیے کہ اللہ وسلی اللہ تعالی کہ اللہ وسلی اللہ تعالی کے ایک تو بین و گستا خیاں کرنے والا یقین گراہ ہیدین کا فرومر تد ہاور جب بیام مختق ہو چکا کہ ان کے اور اللہ وضایاں بیں۔ ان کے عقا کہ خلط و باطل بیں۔ تو ان کی س جماعت کے ستی تعالی اور داط و محبت رکھنا ان کے جیجے نماز پڑھنا ان کے عقوم نماز پڑھنا ان کے عقوم نماز کرنا ان کے جیجے نماز پڑھنا ان کے عقوم نماز کرنا ان کے جیجے نماز پڑھنا ان کو عقوم ہوتا ہے کہ تارہ دان ہے اور شام ہونا کس طرح روا اور ورست ہوسکتا ہو کہ سامنے ویش کردوں۔ بیام جو حکام بیں وہ آپ کے مسامنے ویش کردوں۔ بیام جو حکام بیں وہ آپ کے مسامنے ویش کردوں۔

الله بقع لی قرآن کریم میں قرما تاہے:

الم ين : ومن يتولهم منكم فاله مهم (سورة ما كده) اورتم يس جوكوكى ان عدوى ركع الله الورقم يس جوكوكى ان عدوى ركع الله توده أصل بيل -

علامه في تفسير مدارك النفز مل مين تحت آية كريم فرمات مين:

وهذا تعليظ من الله وتشديد في وجوب محالبة المخالفقي الدين.

(تفسیر مدارک مصری جلداص ۲۲۳)

ریاض اللہ کی جانب ہے دین کے خالف سے علیحد گی کے واجب ہوئے میں زبر دست اور شدید تھم ہے۔

علامه خازن تفسير خازن مين تحت آية كريمه فرماتے بين:

هذا تعليم من الله تعالى وتشديد عظيم في محانية اليهود والنصاري وكل مخالف دين الاسلام

بالله تعالیٰ کی طرف سے یہود ونصاری سے اور ہراس شخص سے جودین اسلام کا مخالف ہو پہیر

فأوى اجمليه /جلد جهارم ١٨٥ كتاب الرووالمناظره

ہے جدار ہنا اور پر ہیز کرنا واجب ہے اور اتکے پاس بیٹھنا ان کی ان مجالس میں جانا جن میں وہ خلاف عقائدا سلام تفريركرت مول ان ع جلسول ميل سنة كسيك شركت كرنا ان ع ساتهد بهنا ورتعلقات ركهنا منوع ونا ج تز ہیں اور بیاحکام صرف کفار کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں بلکہ ہر ممراہ و بیدین حتی کی فاسق وفاجر کے لئے بھی ہیں بیا نکارتو آیات ہے چیش کئے گئے۔اب باقی رہیں احادیث توان کے پیش کرنے سے سلے ان دوباتوں کا مجھنا ضروری ہے۔

ا مراول آپ اس کتاب میں اس بانی تبلیغی جماعت کے پیرمولوی رشید احد کنگوہی کا فتو ہے رہ کے بیں کے محمدا بن عبدالوباب کے عقا کدعمرہ تھے اور وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں اور طاہر ہے کہ عدہ عقائد اور اپے لوگوں کا ہی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے۔ لہذا ان الباس صاحب کے پیر کنگوہی صاحب ادران کے سب مانے والے محد ابن عبدالو ہاب کے ہم عقیدہ اور تتبع قرار یائے ادراس کتاب الله نقه کی مشہور کتاب ردامختارے اکابرواسا تذہ صاف طور پرامھند ہیں لکھتے ہیں:

ہارے نزدیک ان (محمد بن عبدالو ہاب) کاظم وہی ہے جوصاب درمخار نے فر مایا ہے خوارج کانیک جم عت ہے شوکت والی جنھوں نے امام پرچڑ ھائی کی تھی اگے۔ (المهندمطبوعه بلالی پرلیس سا دهوروض ۱۲)

تواب ردائحتاراورخودالیاس صاحب کے اکابراوراستاذوں کے علم سے محمد ابن عبدالوہاب اور ال کے مبعین کا خارجی ہونا ثابت ہوگیا۔لہذااب بانی تبلیغی جماعت مولوی الیاس صاحب اوران کے ورا اوراستاذوں اور تمام اکابروہا بیداوران کے سب مانے والوں کا حمد بن عبدالوہاب کے ہم عقیدہ انتا ہونے کی بناپر خارجی ہونا ثابت ہوگیا تواب بلینی جماعت کا فرقد خوارج ہونا خوب ظاہر ہوگیا۔ امردوم: آپ نے اس تبلیغی جماعت کے اس کتاب میں ۲۵ عقائد و مجھے جو اہلسنت کی کتب عقائد کے بالکل خلاف ہیں ہم نے اس کتاب میں ان کے صرف ۲۵ عقا ندہی بطور نمونہ کے پیش کئے ہیں ور نہ رہے <sup>ا</sup> المسنت كے صد ہاعقائد ميں مخالف ہيں جن كي تفصيل جمارے رساله كاشف سنيت ووہا بيت ميں ہے - بالجمليرية جماعت مخالف المسمنة وجماعت بإور فالف المسنة بي كانام ال بدعت ب-چنانچ علامهابن جر کے فقاوے حدیثیہ میں اس کی صاف تصریح موجود ہے:

المراد باصحاب البدع فيه من كان على خلاف ماعليه اهل السنة و الجماعة\_

( فآوے حدیثیہ مصری ص ۲۰۰)

فناوی اجملیه /جلد چهارم (۱۲۷) كتاب الردوالمناظ ط لمول کے پاس نہ بیٹھو۔ تو اس آیت میں برائی کے کرنے والے پر وجوب اٹکار پر وظالت ہے اوراقا منکر سے جنب اس کوندر وک سکے کہ کراہت گا ظا ہر کرنا ہے اور اس کے کرتے والے کے مهاتھ نشست وبرخاست كالجيمور ويناب اوروبال سائهم جاناب

(أيمتاسوم) واذا رايت الـدّيـن يحو ضون في ايتنا فاعرض عنهم حتى يعوض في حديث غيره واما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالميل ــ

(موره الانعام ركوع ٨)

ادراے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑتے ہیں تو ان سے منہ پھر لے جب تک وہ اور بات میں نہ پڑیں اور جو کہیں تخصے شیطان بھلا دیتو یا وآئے پر ظالموں کے پاس نیگو حضرت جمة الاسلام امام ابو بكررازي تفسيرا حكام القرآن مين تحت آبية كريمه فرماتے ہيں: هـ ذا يـ دل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند اظهارهم الكفر والشرك فيلا تـقـعـد بعد الذكري مع القوم الطالمين ) يعني بعدما تذكر نهي الله تعالى لا تقعد مع النظالمين وذلك عموم افي لانهي عن محالسة ساتر الظالمين من اهل الشرك

واهل الملةلوقوع الاسم عليهم حميعا ملخصار (احكام القرآن مصرى جلد اس ٢) بيآيت اس بات پردرالت كرنى ہے كہ ہم پر بيد نيول اور تمام كفار كے ساتھ جب وہ كفروشك کااراوه طا *مرکزیں نشست* کا حچیوڑ وینا ضرو**ی ہے ت**و آیت فلاتقعد بعد الذ <sub>کر</sub>ی الایة بی**نی الشرقالی ل** ممانعت کے باد آجانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ اور آیت میں تمام ظالموں کے پاس بھنے لا ممانعت کا عموم ہے جاہے وہ شرک والے ہول بادین والے اس کئے کہ ظالم کا لفظ سب پراطلال

#### علامهاحد جيون تفسيراحدي مين تخت آمية كريمه فريات بين

والبظاهر من كلام الفقهاء ان الاية باقيةوان القوم الظالمين يعم المبتدع والفاسق والكافر والقعود مع كلهم ممتع (ارتفسيراحري مطبوعه وبلي جلد ٢٢١١)

کلام فقہاء سے ظاہر ہے کہ اس آیت کا تھم باتی ہے اور قوم ظالم ممراہ اور فاسق اور کا فرسے کئے عام ہے اور تمام کے پابیٹھناممنوع ہے۔

ان آیات اوران کی تفاسیرے ٹابت ہو گیا کہ سلمانوں پر کفارے اور ہرمخالف ممراہ وہیدیا

فاوي اجمليه / جلد چهارم من سن مناب الردوالمناظره

بغول واهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرون القرآن لا يحاوز تراقيهم يمر قون من الدرق السهم من الرمية (الريخاري شريف كتيائي ٢٨٥ ١٠٢٥)

مدیث کا بخاری شریف کے باب صفة ابلیس وجنودہ میں حضرت عبداللد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمروی انھول نے فرمایا:

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يشير الى المشرق ها ان الفتنة ههنا ان العننة ههنا ان العننة ههنا ان العننة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان ـ ( بخارى شريف تجيال ١٣٠ علم ١٣٠١ علم ١٣٠١ علم ١٠٠١ علم ١١٠١ علم ١١٠

عدیت ۲ بخاری شریف کے باب ذکر قوم عاد میں حضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کے حضرت مروی اللہ تعالی عنہ سے مروی کے حضرت مولی علی کرم اللہ وجہہ نے سرکار سالت میں یمن سے پچھسونا بھیجا تھاحضور نبی کریم صلی اللہ فالی علیہ وسلم نے اس کو چارشخصوں اقرع بن حابس حظلی ،عیبنہ بن بدر فزاری ۔ بنی مہان کے ایک شخص عللہ بن علا شاعامری اور بنی کلب کے ایک شخص کے درمیان تقسیم فرمایا۔

فغيضب قريش والانصار فقالوا يعطني صناديد اهل نحد ويد عنا قال انما اتاً لفم طفر رجل غائر العينيس مشرف الوحنتين ما تي الحبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد فقال من يطيع الله اذا عصيت ايا منني الله على اهل الارض فلا تامنو نني فساله رجل قتله احسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولي قال ان صبصتي هذا او عقب هذا قو ما يقرئون القران لا يحاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاو ثان لئن ادركتهم لا قتلنهم قتل عاد.

(بخاری شریف ۱۳ جلداص ۴۷۲) کقبه : انتخصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی الله عز وجل ، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنتجل فآوى اجمليه / جلد چهارم ١٩٩٥ كتاب الردوالمناظر

صدیث میں صاحب بدعت سے مراد وہ لوگ میں جواہلسدت و جماعت کے مذہب کے <mark>خالف</mark> موں۔۔

روالحناريس ہے

اهل البدعة كل من قال قو لا خالف فيه اعتقاد اهل السنة والحماعة\_ (روالحمّارجلر الم ١٨٩)

ابل بدعت ہروہ تخص ہے جواہلسنت و جماعت کے خالف کوئی ہات کے اس عبارت سے صاف ظاہر ہوگیا کہ المیاسی جماعت مخالف ند ہب ابل سنت ہونے کی بناپرالل بدعت ہوئی ۔ لہندا اس المیاسی تبلیغی جماعت کا اہل بدعت وخوارج ہونا تحقق ہوگیا تو اب خوارج واصحاب بدعت کی اصادیث دیکھئے۔

حدیث بخاری شریف کے باب قال الخوارج والملحدین میں حضرت عی کرم القدوجہ ہے **مروی** کہرسول الڈیصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:

سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يحاوزا يسمانهم حنا جرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتمو هم فاقتلو هم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة.

( بخاری شریف مجتبانی جلد ۲۰ ۱۰۲۳)

حدیث بخاری شریف کے اس باب قبال الخوارج میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند مروی که نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:

بينا النبى صلى الله تعالى عبيه وسلم يقسم جاء عبدا لله ذو الخويصرة التعيى مقال اعدل يا رسو ل الله قال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل قال عمر بن الخطاب الله لى فاضرب عنقه قال دعوه فان له اصحابايحقرا حدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيك يمر قون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (بخارى شريف ١٨٨ علا ٢٨ علا ٢٨ المرق السهم من الرمية عديث بخارى شريف كاى باب من ترك قال الخوارج من حفرت يير بن عمرض الشيخ صعروى افعول في حضرت بهل بن حثيف سعوريا فت كيا:

هـل سـمعت النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يقول في الحوارج شيئا قال 🏎

الدى اجسيه اجلد جبارم

كتاب الرد والمناظره (rrr) هزات ملمانول کوغیر ضروری اور برکار چیزول میں الجھا کرا ہم اورضروری ضروری چیزوں کوپس پشت ال رے ہیں جوتوم کے تنزل اور پستی کی کھلی نشانی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ بیت المقدس میں عیسائیوں ل عورت تقی کیکن اس وفت عیسائی قوم کی ہے حسی کا بیرحال ہو چکا تھا کہ اسلامی فوجیس بیت المقدس کے الازے میں داخل ہور ہی تھیں اور عیسائیوں کے دینی پیشوااس شہر کے اندرآپس میں اس مسئلہ پر بحث الا مناظرہ كررہے تھے كہ حضرت عليلى عليه السلام كا پسينه ياك تھا يا ناياك .. كم وبيش يبي حال م اول کے ان پیشواؤں کا ہے جو قیام یا اس فتم کے دوسرے جوازی اور غیراہم مسائل پر مناظرہ روال کی مجلس کرم کرتے ہیں اوراس کے ذریعیہ سلمانوں میں اختلاف اورافتر اق پیدا کرتے ہیں کاش مات جوا سے مسائل میں صرف کی جارہی ہے۔مسلمانوں تک الله اوراس کے رسول کا پیغام پہو نی چگڑے کئے اور اس قتم کے مسائل پر گرم گرم تقریریں کر کے مسلمانوں کو ابیا بڑھا کا با کہ آپس میں لمانساد كا خطره غالب آ گيا اورشهر كاامن وسكون مشتنه هو گيا - نتيجه بيه جوا كهاحد آباد كه دستر كث مجسريث الدالوں جماعتوں مردفعہ ١٩٨٧ منافذ كرناير ى غور سيجة كداحد آباد كابيدوا قعد غرجي پيشواؤں كے لئے باعث ارا الله المراجعة الله والحادك دور مين نعر ولكتاب كه مذهب الدائي اور جفال الحادث جراب الانم لوگ اپنی اس روش اور طریقه کارے اس نعره کی صحت کے لئے ولیل مہیا سے ہیں۔ آپ کے أاكثر عديثيت بوجيى إس لئ عرض ب كدقيام كى كوئى اصل شريعت مين نبيس اور نداس كا شوت ا أن دحديث ہے ہے نہ فقد تنفی ہے۔اس لئے اس کو دین کا کام تھے نا اور قر آن وحدیث یا فقہ تنفی ہے ابت مجھنا سیجے نہیں۔ قیام کے متعلق بعض لوگوں کا خیال بیجی ہے کہ ذکر واد دنت باسعادت کے وقت الاردوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لات بي بيعقيده غيرتيج إورب اصل ب- الركو أي مخص اس الیدے سے کھڑا ہوتا ہے تو گنبگار ہوگا اور اگر محض رسم ورواج کی خاطر باصرف اس لئے کہ مجلس میں ات الوك كور مراس الركام الموجائية السيرند وبساء اورند كناه -اورا كركو كي شخص محبت بهل الله کے جوش میں بے اختیار ہو کر کھڑا ہوجا تا ہے باعث نجات اور ذریعہ صدا جرووثواب ہے لیکن الملاايانبين ہے كداس بربيشوايان مذہب أستينيس جرهائيں اوران كو جنگ وجدول كا موضوع الله ببرحال آپ حضرات ایسے لڑانے والوں سے پر جیز کریں۔

ایک واقعہ سنتے :حصرت اہام ابو داؤ دعلیہ الرحمہ جوفن حدیث کے اہام ہیں آپ کو پانچ لاکھ

كتأب الرووالمناظره (الافل فناوی اجملیه /جلد چبارم

> کچلواری کےاشتہار کارد بسم الله الرحمن الرحيم سوال

کیا قرمات میں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ صوبہ بہار میں ایک مقام بھلواری شریف ہےاس میں ایک امارت شرعیہ ہے جس کا داعی جریدہ نقیب ہےاس کےجلد ۲۷ ش**ارہ نم**ر اار ۵ جمادی الثانی ۸ کواچ یوم چهارشنبر کے پرے کے پہلے سفحہ پر قیام میلاد شرف کے متعلق بدویل کا مضمون لکھاہے۔

میلا د میں مسئلہ قیام پرلڑ ائی کر کے دین کی مخالفت میں مواد فرا ہم نہ سیجئے \_حضرت امیر **شرایت** بهار واژیسه کا ایک اہم اور ضروری مکتوب جناب عبدالسبحان صاحب اور مجد حنیف صاحب نے میلادیں قیام جائز ہے بینہیں؟۔ بیدسئلہ حضرت امیر شریعت ہے در بیافت کیا تھا کدان دنوں بہار کے بعض <del>حسول</del> میں غیر ضروری ندہبی بحثیں چل رہی ہیں اورعوام کو مشتعل کیا جار ہاہے۔ صلع ہزاری باغ بھی اپنی **برقست** حصول میں سے ہے حضرت امیر شریعت نے جو فاصلانہ جواب دیا ہے وہ بغرض استفادہ مدیدیا ظرین ہے۔(ادارہ)

مخلصى جناب عبدالسبحان صاحب ومحرحنيف صاحب وعليكم اسلام ورحمة اللدوبركاند آپ کا خط ملااس وفت ہندوستان میں مسلمانوں کے اندراس فتم کے فتنے بہت پیدا ہورہ ہیں جگہ جگر ااوراڑ ائی ہے بات بات پرفتنہ اور فساو ہے آپ لوگوں کوایسے لڑانے والوں سے **خواہوں** مولوی کے بھیس میں ہوں باکسی اور روپ میں پورا پر ہیز کرنا جائے اور ان لوگوں کی ہمت افزائی ہر**گزنہ** كرنا چاہئے كتنے افسوس كى بات ہے جو چيزيں صاف صاف قرآن وحديث سے ثابت ہيں اور جن چیزوں کوسر کاروو عالم محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمیشہ انجام دیا اور کبھی ترک نہیں فر مایا آئ ان چیزوں پر کچھ بوچھ کچھٹیں ہےالی واضح چیزوں کے ندکرنے والوں سے کوئی ٹبیس کہتا کہتم انھیں کیوں چھوڑے ہوئے ہو۔اور ندمجھی الیم چیزوں پر جھکڑا ہوتا ہے اور جھکڑا قیام بر کیا جا تاہے اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اس وقت مسلمانوں کے سامنے بڑے اہم سوال ہیں لیکن پیاڑ والے والے

كرك نے كنيت سے ذرج كي جائے چوتكى چيز جوحرام ہے وہ يہ له، ر پرغير خدا كان مبند كيا جائے كذر زی کرتے وقت غیرخدا کا نام بلند کرتے تھا ایسے ذبیحہ کو قرآن نے منع کیا ہے وریبی مطلب ابن میٹروغیرہ نے احدل کا بیان کیاہے نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سف وظف میں مفسرین نے اصلال سے غیر خداء ہے نام کا ذرج کی ہوا جانور مراولیا ہے۔وہ شان نزول کی بنا رے درندا هدال کے فقی معنی تو صرف بیکارنے کی ہیں جیس کہ ترجمہ سے طاہر ہے کداس سے جس جانور بنام کی غیرارند کا سیا جائے یو شاری جائے یا اللہ بی کے نام صال کیا جائے یمی رائے علاء ویو بندی کی تفیروں میں بھی ہے نا چیز کے خیال میں احتیاط کا نقاضا یہی ہے کہ اس آخری رائے پر مل کیا جے ور ند مفهوم وی ہے جواین مثیر وغیرہ نے مکھاہے۔

تواب دریافت طلب بدامر ہے کہ نقیب کے بد مردومفالین مسلک اہسات وجماعت کے موافق یا ت غد اور خود اس مجلوای کی امارت شرعیه کے لوگوں کا کیا مذہب ہے آیا ان کوفر قد اہلسنت وجماعت میں شار کی جائے یا نہیں بینواتو جرو۔

المستفتى بمولوي مصلح الدبين مدرس مدرسهاسلا ميه جالمع مسجد قصبه بصبول

الجواب

الحمدلله وكفئ والصنوة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن احتمى ہراد کی سمجھ دالا انسان اس جربیدہ نقیب کو پہلی نظر میں دیکھ کریے فیصلہ کر لیتا ہے کہ بیہ پرچہ پھلواری شریف کی الات شرعیہ کے حض پرو پیگنڈے کے لئے جاری ہے اوراس کا نصب العین فقط اپنے امیر شریعت کے ندیجب اعز از اورعمی وقار کا احیمالنا ہے۔ ہمیں اس وقت ان کی اس ٹی تغییر اور ان کے امر کی عملی حیثیت پر تفتکو کرنامقعود نہیں ہے نہ تمام جریدہ کے مضامین پر تنقید کرنی ہے بلکہ صرف مسائل کے قال کردہ مضامین المريكي بحث كرفي ب\_.

جواب کے شروع کرنے سے میلے اس امر کا ظاہر کرنا ضروری ہے کہ جمارے عوام اس مارت ترعیدا ورامیر شریعت کے الفاظ سے کہیں اس فریب میں مبتلانہ ہوجا نمیں کدان کے لفظ شریعت سے مراد وہ تربعت اسلامیہ ہے جس کی تعلیم کے لئے قرآن کریم نازل ہواجس کی تبلیغ کے لئے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے جس کی معرفت کے لئے احادیث کوجع کیا گیا جس کی تفصیل کے لئے فآدى اجمليه / جلد چبارم ٢٣٣ كتاب الردوالناظر

حدیثیں زبانی یادتھیں اس سے انتخاب کر کے آپ نے ایک مندر تیب دی جوابوداؤد مر نف کے نام موسوم ہے اور صحاح سند بیس داخل ہے امام موصوف نے فر مایا کہ حدیث کے ذخیرہ بیس جار حدیث منجھدار محص کے لئے کافی ہیں۔

(۱) انما الاعمال بالنبيات: انسان كمل كامداراس كي نيت يرب-

(٢) من حسن اسلام المرء ترك ما لا يا يعنيه : لا يعني چيرون كوچهوروينا انسان كاملام کی سب سے بڑی خوبصور تی ہے۔

(٣) لا يكون النمو من مو مناحتي رضي لا عيه ما يرضاه لنفسه : كولي محمل ال وقت تک مومن جیس ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے اس چیز کو پسند نہیں رکھے جےوہ اپنے لئے

(٣)البحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات فمن تقى الشبهات استبرالله حلال اور حرام دونوں واضح بیں اور جو پچھاس کے درمیان ہے مشتبہات ہیں پس جو پچھشہات **ہو** اس نے اپناہین پاک کرلیاحقیقت میہ کہ ہالخصوص اس فتنہ اور فساد کے زمانہ ہیں مسلمانوں کو حضور مطل اللد تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پر بوری طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب محمدرسول الله ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم حرام اور حلال کو کھول کھول کر بیان کر دیا اب دونوں کے درمیان جومشتہات **ہیں اس ال** غور وفکر کرنا اور بال کی کھال نکال کراس ہیں من ظر ہ اور بحثوں کی مجلسیں گرم کرنا جماری متاہی ا**ور بربادی کا** ذر بعیہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہزایت دے اور تو فیق عطا فر مائے کہ خدا اور اس **کے رسول کے** واضح اور كطے ہوئے احكام برعمل كرسيس اور فتنداور فساد سے محفوظ رکھے آمين - والسلام

پھرائ نقیب کے صفحہ ایرا یک سرخی کھی' اللہ کی با تنس' اس کے بعد چند آیات کھیں اوران کام جمه ککھااور پھرا بنی طرف ہے اس کی تشریح کلھی اس میں بیآیة بھی ہے:

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله\_ حرام کیا ہےتم پرمرداراورخون اور گوشت سور کا اور جس پرنام پیکارااللہ کے سوا کا۔ ( تشریح میں نکھا) علم ہوا کہ مر دار کو کھانا جائز نہیں مر دار میں قر آن کی دوسری آیت سے **دریا گ**ا رہنے والی مردہ مجھِلیال مستنی ہیں یعنی ان کو کھا سکتے ہیں! س طرح خون میں تلی اورجگر کھا سکتے ہیں۔ معنو خواہ مردہ ہویا زندہ جائز جمیں مردہ سے مطلب بیہ کہ بے ذکح کئے مرگیا ہواور زندہ سے مطلب ہے۔ فأوى اجمليه المجارم الموس كتاب الردوالمناظره

موكافر موجاتا بيتو قرآن كريم توتوبين رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كرنے والے كوكافر كيے۔ اور وہ علمائے دیو بندجن کی شان رسالت میں صدیا گنتا خیاں اور تو ہینیں جھی کتابوں میں مو جود ہیں چنانچے بطور نہ نمونے کے بیباں چندنفل کرتے ہیں۔

(۱) بُھر بیر کہ آپ کی ذات مقدمہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید بھی ہوتو دریافت طسب پیر مرے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب اگر بعض علوم غیببیمراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا محصیص ہے ابیاعلم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہام کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الایمان ص ۲۰۷ مصنفه مولی اشرفعلی تصانوی)

(٧) شيطان وملك الموت كوبيروسعت نص سے ثابت ہوئي فخر عالم كي وسعت علمي كي كولني نص تطعی ہے جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔

(از برامین قاطعه ص ۵ مصنفه مولوی خلیل احمد انتیه مو و ومصدقه کنگویی صاحب) (۳) انبیاء این امت ہے آگر متاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں باقی رہائمل اس یں بسااوقات بظاہرامتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔

(از تخذیرالناس ۵مصنفه مولوی قاسم دیوبندی)

و کھو پہلی عبارت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تع کی علیہ وسم کے علم شریف کو بچوں اور دیوانوں جانوروں چو پاؤل کے علم کی برابر قرار دیا تو کیا بیشان رسالت میں صریح کتناخی اور تو ہیں نہیں ہے اس طرح دوسری عبارت میں حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ہے زیادہ وسیع علم شیطان وملک الموت کانسلیم کراپیا تو کیا پیشان رسالت میں تھلی ہوئی گستاخی و ہے او بی اور صریح تو ہیں جبیں ہے۔ تیسری عبارت میں اعمال میں امتوں کو انبیاء سے زائد بڑھا دیا تو کیا بیشان انبیاء میں بخت مستاقی وتو ہیں ہیں ہے۔

توان عبارات كتب علاء ديوبند سے ثابت ہوگيا كه علاء ديوبندشان رسالت ميں سخت گستاخي کرنے والے صریح تو ہین آمیز کلمات مکنے والے گالی دینے والے ہیں تو بیعلاء دیو بند جعلم قر آن کریم تو كافر بو كے اوران كا اسلام كا دعوى اور كلمه كوئى ان كوكفرے نه بچاسكى -

کیکن بچلوای کی امارت شرعیه اورامیر شریعت ان علاء دیو بند کو با وجودان کی شان رسالت میں تو این آمیزاور گتاخانه صد با جیسی ہوئی عبارت کے مسلمان لکھتے ہیں بلکہان کوعلماء دین اسلام سیجھتے ہیں بلکہ ان کوائل اسلام کا پیشوا قرار دیتے ہیں بلکہ ان کو دین میں معتمد ومتند بنا کرخودان کا اتباع وییروی کرتے فآوی اجملیه /جلد چهارم (۳۲۵) کتاب الرووالمناظر

اصول عقا کد میں کتابیں تصنیف ہوئیں اور فروع کے کام میں فقہ کے متون وشروح اور فرآو ہے تالیف ہوئے جس کے ضبط کے لئے علوم دینیہ کی صدیا کتا ہیں مرتب ہو تیں۔

بلکہ پھلوای کی شریعت تو قرآن کریم سے بے نیاز ہے حدیث شریف سے بے تعلق ہے کتب عقا کد کی مختاج نہیں ، کتب فقد کی یا بندئہیں ، کتب علوم دینیہ سے اس کو واسط نہیں ، بلکہ وہ امارت شرعیہ قرآن کریم کامقہ بلہ کرتی ہے مثلاتو ہین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے کوقر آن کریم کا فرقرار

حضرت امام محی السنة بغوی تفسیر معالم التنزیل میں سبب نزول اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔ قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خالسا في ظل حجرة فقال انه سياتيكم انسان فينظر اليكم بعيني الشيطان فاذا جاء فلا تكلموه فلم يلبثوا النطلع رجل از رق فند عناه رسنول البليه صبلتي البليه تعالىٰ عليه وسلم فقال علام تشتمني انت واصحابك وفانطلق الرجل وجاء باصحابه فحلفوا بالله ما قالو فانزل الله عزل وجل هذه الآية ـ (تفييرمعالم التزيل مصرى ص٠٠١)

حضرت ابن عباس رضى الله عنبين فرما يا كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حجره كماييل تشریف فرہ شخصصور نے فر مایا بیشک عنقریب ایک شخص تمہارے پاس ایگا تو وہ مہیں شیطان کی آنگھوں ے دیکھے گائم اس سے بات شرکر نا کچھ دریہ نہ ہوئی کہ ایک کریجی آنکھوں والا تخص فکلا رسول الشطل الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلا کرفر مایا تو اور تیرے ساتھی کس بات پر مجھ کو گالیاں ویتے ہیں وہ **کیا دراپ** سأتهيول كوبلالا باسب في آكرالله كي تشميل كهائين كه كوئي كستاخي كالكلمة نه كها:

تواللَّهُ عز وجل نے بیآ بت نازل فرمائی۔

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالواكدمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم (سوره توبه ۱۰-۱۰)

وہ اللّٰد کی تشمیں کھاتے ہیں کہ انھوں نے نہ کہااور بیشک ضرور انھوں نے کفر کی بات مجالات مسلمان ہوکر کا فرہو گئے۔

اس قرآن کر میم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کی شان میں گالی دینا کوئی تو ہیں آمیز کلمہ ہےاد کی وگستاخی کا کہنا ایسا کفر ہے کہاس کا کہنے والا اگر چہاہیے مسلمان اور کلمہ گوہونے **کا مگا** 

كتاب الردوالمناظره

لذی کے نام پرصال کیا جائے اس کومت کھاؤ کہ وہ حرام ہے بالجملہ ان آیات سے بیٹابت ہوگیا کہ قرآن کریم جس شریعت کے لئے نازل ہواوہ اسلامی شریعت ہے اور سچلواری کی شریعت اس کے مقابل

اوری فی ہے۔ ای طرح صدیث جس شریعت کے لئے ہے وہ وہی شریعت ہے کہ قرآن کریم جس کے لئے

چنانچے بخاری ومسلم کی حدیث میں وارد کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذرضی الله عنه کوطلب فر ما یا جسب وہ حضورا کرم صلی الله تعالی عهیه وسلم کے قریب پہو نیچنے والے متھے تو مضور نے انصار کو علم دیا قدو مو الی سید کم سینی تم اپنے سروار کے لئے قیم کروتو مستحق تعظیم کے لئے قیم کا کی جا مدیث شریف سے ثابت ہے۔

ابود، وَدشریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ زبرارضی الله عنہا کے ذکر میں ہے۔ ک ن ادا دحل عليها قامت اليه فاحدت بيده فقسته \_ (ازمشكوة شريف ص ٣٢٠)

الینی جب حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت فاطمه کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ ھنورے لئے قیام فر ما تیں اور آپ کی وست بوی کرتیں ) اس صدیث شریف سے ثابت ہوگیا کہ حفرت فاطمه رضی الله عنه نے حضور کے لئے قیام تعظیمی کیا بلکہ حضرات صی بہرام نے بھی کیا چنانچیجیجی میں حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے مروی ہے:

كالارسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يجنس معنا في المسجد يحدثنا فادا قام قمنا نیاما حتی سراه قد دخل معض بیو ت ارواجه (مشکوة ص ۴۰۹۳)

حضورصلی الله تع لی علیه وسلم مسجد میں امارے ساتھ جلوس فر ماتے اور گفتگو کرتے اور جب تفور کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑ ہے ہوجاتے اور ہم یہاں تک کھڑے رہتے کہ وہ اپنی از واج کے کسی کھر میں داخل ہوجاتے ۔

ال حديث سے ثابت ہو گيا كہ حى بركم حضور كے لئے قيام تعظيمي كيا كرتے تھے ليكن مجاواري ك شريعت اس كے مقابل ميكم ويتى ہے كه قيام كى كوئى اصل شريعت مين نبيس نداس كا شوت قرآن

اس طرح بخارى ومسلم كى حديث شريف ميس بيكة حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

ہیں چنانچاس فقیب میں بیسب کچھ مذکور ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔

تو انھوں نے حکم قرآنی کے مقابلہ میں شان رس ست کے تو بین کرنے والوں کونہ فقط مسمر ن قرار دیا بلکه مسلمانوں کا بیشواشهرادیا توبیاس امارت شرعیہ کا قرآن کریم ہے مقابلہ ہے۔

نيزقرآن كريم فرما تاب ﴿ تعزروه و توفروه ﴾

یعنی حضور نبی کریم صلی الله تعالی عدیه وسلم کی تعظیم ونو قیر کرو) اور کون نبیس ج متا ہے کہ قیام جی ایک نوع تعظیم وتو قیر مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ہے اور بھلواری کا بیامیراس کے مقابلہ میں کہنا ہے کہ جو نقیب کے اس مسئد قیام کی بحث میں ہے قیام کی کوئی اصل شریعت میں نہیں اور نہ اس کا حکم **قرآن** وحدیث ہے ہے تو دیکھویاس امیر کھلواری کا قرآن سے کیسا کھل مقابلہ ہے۔

ای طرح قرسن پاک میں و ما دیے علی التصب کی تغییر میں علامہ بغوی معالم میں اس آیة کریمہ کے تحت میں فروتے ہیں۔

معناه ما ذبح على اسم النصب قال ابن ريد ومادبح عنى النصب وما اهل بغيرالله به هما واحد\_ (معالم مصرى جدراص ع)

آیت کے بیمعنی ہیں کہوہ جانورحرام ہے جو بتوں کے نام پر ذرج کیا گیا۔ ابن زیدنے کہا کہ ما دبح على المصب اور ما اهل به نعير الله دونون أيك ين \_

تواس تقسير سے ابت موكيا كه ما اهل به نغير الله في تغيير خور قرآن كريم نے بيكى ما ذبح على المنصب ليحنى حرام وه جانور ہے جو ہتوں كے نام يرذ نح كيا جائے تو قر آن كريم توان ہر دوآيت بي فرمائے جوجانور بتال کے نام پرذ<sup>رج</sup> کیا جائے وہ حرام ہے،اور پھلواری کی شریعت اس کے مقابلہ مل س ولیری ہے لکھے کہ جس جانور پرکسی غیر اللہ کا نام ریکارا گیادہ جانوراس کی طرف منسوب ہوااے ملا ونیاز کے لئے رکھا گیہ تو وہ حرام ہو چکا خواہ وفت ذبح کے اس پر نام غیر اللہ کالیا جائے یا نہ لیا جائے یاللہ ای کے نام رِحلال کیاجائے بلکہ قرآن کریم بیفر مایاجاتا ہے:

فكلو مما كر اسم الله عليه ان كنتم باياته مو منين \_

یعنی تم کھاؤاں میں ہے جس پرامند کا نام لیا گیا اگرتم اس کی آئیتیں مانتے ہوتو قرآن **کریم کو ہ** فرما تاہے کہ جوجانوراللہ کے نام پرحلال کیا جائے اس کوکھاؤ کہ وہ حلال ہے اور بھلواری کی شریعت ا<del>ل</del> کے مقابلہ میں میں ہتی ہے جوغیرا مند کی نذرو نیاز کا ہوا گرچہ بوفت ذرج اس پرغیرانند کا نام نہ لیا جائے بکستا

ولا ينبغي ان يذكرمع اسم الله تعالىٰ شيئا غيره مئل ان يقول بسم الله محمد رسول المده والكلام فيه على ثلثة او جه احدها ان يذكر ه مو صو لا به لا معطوفا مثل ان يقول ما ذكر ناه فهذا يكره ولا تحرم الذبيحة والثاني ان ذكره معطو فا مثل ان يقول بسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال فتحرم الدبيحة لا نه اهل بها بعير الله والثالث ان يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بان يقول قبل التسميه او بعدها وقبل ان يضطحع الذبيحة فانه لا باس به\_ (جو بره چلدیاص ۲۳۲)

اورابلدتغالی کے نام کے ساتھ کسی غیرخدا کا بوقت ذیج ذکر کرنا مناسب نہیں جیسے بیکہنا ہم اللہ محمد رسول القداوراس میں مسئلہ کی تین صورتیں ہیں ۔ پہلی صورت سے کہ غیر خدا کا نام اللہ کے نام سے ملاکر بغیرعصف کے ذکر کرنا جیسے بسم اللہ محدرسول اللہ کہنا تو بیکروہ ہے اور ذبیحہ حرام نہ ہوگا دوسری صورت سے ہے کہ غیر خدا کا نام اللہ کے نام سے ملا کر بعطف ذکر کرنا جیسے بسم اللہ ومحمد رسول اللہ محمد کی وال کوزیر کے ماته كهناتوذ بيرحرام موجائيكا وريمي اهسل به لفير الله مواراورتيسري صورت بيب كه غيرخدا كانام الله کنام ہے صورة ومعنی جدا ہو کہ وہ غیر خدا کا نام بسم اللہ ہے پہلے یا بعد یا جانور کے لٹانے سے مہلے کہے تو ال میں کوئی حرج تہیں۔

ور میتاریس ہے:

ولو ذبح للضيف لا يحرم لا نه سنة الحليل واكرام الضيف اكرام الله \_ (از ردامختار جلد۵ ۳۰۳)

اگرمہمان کے لئے ذبح کیا گیا تو ذبیح حرام نہیں ہوگا کہ بید حضرت خلیل اللہ کی سنت ہاورمہمان کا کرام اللہ تعالی کا اکرام ہے۔ فآوى عالمگيري ميں ہے:

مسلم ذبح شاة المحو سي لنا رهم او لكافر لا لهتهم تو كل لانه سمي الله تعالىٰ \_ (از فآوی عالمگیری قیومی جلد مص ۲۷)

مجوی نے اپنی نار کے لیے یا کافر نے اپنے بتوں کے لئے بکری ذیح کرائی مسلمان نے اس کو الله تعالى كے نام پر ذرج كيا تو وہ كھائى جائے يعنى حلال ہے۔

ان عبارات فقدے ثابت ہو گیا کہ جو جانوراللہ کا نام کیکر ذرج کیا جائے تو وہ حلال ہے جاہے

فآوی اجملیه /جله چهارم (۲۹س) كمآب الرد والمناظره

ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل (ازمشكوة شريف ص ٣٥٧) جو چیزخون کو بہادے اور اللہ کا نام ذکر کر دیا جائے تو کھاؤ) تو صدیث شریف میں توبیہ **کہ جس** ج نور پر بوقت ذیخ اللّٰد کا نام ذکر کرویا جائے تو اس کو کھاؤ کہ وہ حلال ہے۔

اور پھلواری کی شریعت کا تھم اوپر مذکور ہوا کہ جب غیر اللّٰد کی نذرونیاز کے لئے ہوجا ہے اس وقت ذرج الله بی کان م لیا ج ہے تو وہ حرام ہے تو تھلواری کی شریعت کے احکام احادیث کے بالکل مقابل ہیں تو کھلواری کی شریعت بالکل اسلامی شریعت کے خلاف ہے اور مچھواری کے امیر شریعت کے احکام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے بالتقابل صادر ہوتے ہیں۔

الى طرح كتب عقا كداسلاميد الشرح فقدا كبريس بيحديث مُدكور ب:

من فسر القرآن برائه فقد كفر من فسر القرآن برائه فقد كفر

یعنی جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تقسیر کی وہ کافر ہو گیا تو عقائد کی کتاب اور حدیث شریف تو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے والے کو کا فرقر اردے اور پھلواری کی شریعت قرآن کی ا پٹی رائے سے تفسیر کوچیج اور حق تھہرائے اور ایسی تفسیر کرنے والے کو نہ فقط مسلمان بلکہ اہل اسلام **کا پیٹوا** قرار دے چنانچے ای نقب میں ہے جس کی عبرت سوال میں درج ہے اور اس کار دا گے آتا ہے ا**س میں** سلف اور خلف مفسرین کے خدا ف نواب صدیق حسن خاں جیسے تمراہ امام غیرمقلدین اورعلاء دیو بندگی ذاتی تفسیر بالرائے کوچیج وحق قرآر دیا اوران الفاظ میں اس کی تا سُدِکرے کہاس آخر رائے پڑمل کیا جائے تو تھلواری کی شریعت تو تقسیر بالرائے پڑھل کرنے کا حکم صا در کرے اور اس کوا بمان اور حق قر ار دے اور کتب عقائد وحدیث تفسیر بالرائے کو کفر قرار دے اور نا قابل عمل کھہرائے تو تھیلواری کی شریعت ال شریعت کے خلاف ہے جس کی تائیر کتب عقائد کرتی ہیں۔

ای طرح کتب فقد کی عبارات ما حظه بمول تنویرالا بصار و درمختار میں ہے۔

فباذ فيصل صورية ومنعسي كبالبدعاء قبل الاضطحاع والدعاء قبل التسمية ال بعدالذبح لا باس به لعدم القراق اصلا (روانختارممري ص ١٥٤)

اورا گرغیرخدا کا نام خدا کے نام ہےصورۃ ومعنی جدا کیا جیسے ذبیجہ کے گرانے اورتشمیہ ہے پہلے دعا كرنا يا بعد ذرج وعاكر نا تواس مين يجهمضا كقنهين كهاس مين غيرخدا كااصلاا تصال نهين -جوہرہ نیرہ شرح قدوری میں ہے:

فأوى اجمليه /جلد جبارم سه كتاب الردوالمناظره

اگر غیر خدا کا نام اللہ کے نام سے جدا ذکر کیا کہ بہم ابتد سے پہلے اور جانور کولٹانے سے پہلے یا بحد میں کہا تو بچومض گفتہ بیں اس طرح ہدا ہے میں کہا جاتی ہے اس گائے کو جواولیاء کے لئے تذر مانی جاتی ہے جیسا کہ اس کی ہمارے زمانہ میں رسم ہے ہے تھم معلوم ہوا کہ وہ حلال طبیب ہے اس لئے کہ بوقت ذرج اس رغیر خدا کا نام نہیں لیا گیا اگر چہ انھوں نے اسے ان کی نذر مانا۔

تفسیرصا وی علی الجلالین میں ہے

اما ان قصد ان الذبح لله و ثوابه للولى فالا باس بذلك (ازصاوى مصرى جنداص ٢٣١) ليكن اگرية قصد كياكه ذبح توالقد كے يئے ہاوراس كا تواب ولى كے لئے ہے تواس ميں پركھ مضا كفة نبيس \_

ان عبر رات ہے تا ہوں کہ جس جو نور پر بوقت ذرئے تو اللہ بی کا نام لیا گیا اور وہ جانوراولیاء کی نظر و نیاز کے سے اور ان کے نواب کے سے ذرئے ہوا ہوتو وہ ذبیحہ حلال طبیب ہے تو بیعلوم دینید کے افضل ترین عم غیر کا تھم ہے اس کے مقابل میں پھلواری کی شریعت کا تھم آپ دیکھ چکے کہ (اگر چہاس جانور پر بوقت ذرئے غیر خدا کا نام نہیں لیا گیا ہو بلکہ اس کو اللہ کا نام لیکر حدل کیا ہولیکن وہ غیر اللہ کی نذرو نیا زاور ال کی طرف منسوب ہونے کی بنا پر حرام ہوگیا )۔ تو جس کو شریعت اسلامیہ کی تفاسیر نے حلال طبیب قرار دیا ای کو پھلواری کی شریعت اسلامیہ کی تفاسیر نے حلال طبیب قرار دیا ای کو پھلواری کی شریعت اسلامیہ کی تشریعت کے خل ف ہوئی۔

الحاصل کھلوری کی شریعت کے احکام قرآن کریم کے خلاف حدیث شریف کے خلاف کتب عقائد اس م کے خاف کتب عقائد اس م کے خاف کتب فقد کے خلاف کتب عوم دینیہ کے خلاف تو آفیاب سے زیادہ روشن طور پر شاہت ہوگیا کہ کھلواری کی شریعت اسلامیہ شریعت سے جدااور علیحدہ چیز ہے تو کھواری کی امارت شرعیہ کو نہیت صاف الله ظ میں بیا علان کر دینا جیائے کہ ہماری امارت شرعیہ نہ قرآن وحدیث کے تابع نہ کتب مقائد فقد کی چیرو ہمارا امیر شریعت نہ حضرت شارع علیہ السلام کا پابند نہ سلف وخلف صالحین کا متبع تاکہ علمۃ المسلمین کو لفظ شریعت سے مفالطہ اوراشتہاہ نہ ہو۔

اس وفت بھواری کی امارت شرعیہ کا بدایک پر چہ میرے سامنے ہے اگر میرے مطالعہ میں اس نقیب کے کل پر ہے آجا کیں تو اس منگر دھت شریعت کی بوری حقیقت منظر عام پر پیش کر دی جائے اوران کی امارین کی تقمیر کو خاک میں ملا دیا جائے اور ان کی وہابیت کا گھوٹکھٹ کھول کر ان کی اصلی صورت دکھادی جائے۔ قاوی اجملیہ مرابدہ ہوارم کے اللہ کہنے سے پہلے یاذئ کرنے کے بعد لیا جائے اوروہ غیر اللہ بت وغیرہ کی طرف اس پرغیرا بلد کا نام بھم اللہ کہنے سے پہلے یاذئ کرنے کے بعد لیا جائے اوروہ غیر اللہ بت وغیرہ کی طرف منسوب ہونا یا ان کی نڈرو نیاز کے لیے ہونا یا اس کی نڈرو نیاز کے لیے ہونا یا اس کی مہر نے ہونا یا س کی میں پر خال اس کا غیر ابلہ کی طرف منسوب ہونا یا ان کی نڈرو نیاز کے لیے ثابت ہوا تو بیاد کا م شریعت اس میہ کی کتب فقہ ہیں ۔ لیکن پھواری کی نثر بعت، نے ان کے خلاف بیم کا بت ہوا تو بیاد کا م شریعت اس میہ کی کتب فقہ ہیں ۔ لیکن پھواری کی نثر بعت، نے ان کے خلاف بیم کا بیا کہ غیر اللہ کی طرف منسوب تھا اوران کی نڈرو نیاز کے لئے تھ توہ جانور حرام ہو گیا اورائی پڑمل کیا جائے مسلمانو! و کھوکہ کتب فقہ نے جس ذبیحہ کو صل افر اردیا اس کو پھلواری کی نثر بعت نے اسکوح ام مشہرادیا اوراس کی حرمت پڑمل کرنے کا حکم صادر کیا تو خابت ہوگیا کہ پھلواری کی نثر بعت کے احکام کتب مشریعت اسلامیہ کے یا لکل خلاف ہیں۔

وی طرح علوم دینید کی تصریح دیکھےعلوم دینید میں سب سے اعلیٰ واشرف علم تفسیر ہے تو ہم عم تنہر کی کثیر عبارات پیش کر سکتے ہیں لیکن بخو ف طواحت صرف دوعبارات پیش کی جاتی ہیں۔ تفسیراحمدی میں ہے۔

وما اهل به لغير الله معاه ذبح به لاسم غير الله مثل لات وعزى واسماء الالبياء وغير ذلك فان افرد باسم غير الله او ذكر مع اسم الله عطفا بان يقول باسم غير الله او ذكر مع اسم الله عطفا بان يقول باسم غير الله او ذكر معه مع اسم الله عطفا بان يقول باسم الله ومحمد رسول الله بانجر حرم الذبيحة وان ذكر معه مو صولا لا معطو فيا بنان يقول بناسم الله محمد رسول الله كره ولا يحرم وان ذكر مفصولا ان يقول قبل التسمية وقبل ان يضجع الذبيحة او بعده لا باس به هكذا في الهداية ومن ههنا علم ان البقرة المنذورة للاولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لائه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وان كانوا بنذورنها.

### (ازتفبيراحدي مطبوعه دبلي جلداص ٣٣)

ما اهل به لغیر الله کامعنی جوغیرخداکنام پرذن کیا گیا جیے لات وعزی اورابنیا وغیره کے نام پرتو اگر تنها غیر خداک نام پریا اللہ کامعنی جوغیر خداک نام پریا اللہ کے ساتھ بعطف غیر خداکا نام بھی ندکور ہوااور اول کیا بساسم الله و محمد رسول الله تو ذبیح ترام ہوگیا اورا گراللہ کے نام کے ساتھ غیرخداکا نام طاکر بغیم عطف کے ذکر کیا ای طرح کہا باسم الله محمد رسول الله تو ذبیح مکر وہ تو ہوگیا اور ترام نہیں ہوااور

حضرت اميرشر ليعت بهار واژيپه کامهم اورضروري مکتوب

مدیرکو پروپگندہ تو صرف استے جملہ کا کرنا ہے۔ حضرت امیر شریعت بہار واڑیہ ورنہ مکتوب کے اہم وضروری ہونے کی سماری حقیقت ابھی سامنے آئی جاتی ہے اگراس امیر کواپئی امارت کی پھی عظمت اور اپنی علمی قابلیت کا بچھ وقار قائم کرنا تھا تو اس مکتوب بیس قیام کے عدم جواز پر دلائل شرع سے کوئی دلیل قائم کی ہوتی تا کہ اس مکتوب کی اہمیت طاہر ہوج تی پھر جب قائم کی ہوتی تا کہ اس مکتوب کی اہمیت طاہر ہوج تی پھر جب اس نام کے امیر نے اہم تو کیا غیرا ہم ولیل بھی چیش نیس کی تو پھر بیا کتوب کی اہمیت طاہر وری کس اعتب رسے قرار پاید مدیر چین الف ظ سے اس مکتوب کو اہم اور ضروری کہ کر لوگوں کی آئے حول بیس خاک جھونگ رہا تھا کہ مردیا پنی طرف سے دین میں میدرائے زنی کرتا ہے۔ پھر مدیرا پنی طرف سے دین میں میدرائے زنی کرتا ہے۔

جناب عبدالسبحان صاحب اور محمد حنیف صاحب نے میلا دمیں قیام جائز ہے یا نہیں ہید سنگہ حضرت امیر شریعت سے دریافت کیا تھا ان دنوں بہار کے بعض حصوں میں غیر ضروری بحثیں چل رہی چیں اورعوام کو شنعل کیا جار ہا ہے ضلع ہزاری ہاغ بھی انھیں بدقسمت حصوں میں سے ہے حضرت امیر شریعت نے جوفا عنلانہ جواب دیا ہے تو وہ بغرض استفادہ عام ہدیدنا ظرین ہے (ادارہ)

جواب ان سائلوں نے بقول مدیر کے قیام میلاد شریف کا مسئد امیر شریعت بھلواری سے در یافت کیا تھا مدیر نے یہ سطور لکھ کر کیوں اس قدر کا غذکو سیاہ کیا نہ اس کی مفتی ہونے کی حیثیت نہ اس کوسوال پرکوئی رائے زنی کرنے کا حق حاصل ہے لیکن چونکہ میلاد شریف نام آھیا تھا بیس کراس کی قلبی عدالتِ رنگ لے آئی اورائے الفاظ میں چند جہالت آمیز ہا تھی لکھ کراپٹی بے علمی کا شہوت پیش کر گیا:

کیملی جہالت ہے۔ کہ وہ کسی چیز کے جائز ونا جائز ء ہونے کے سوال کوغیر ضروری قرار دیتا ہے باوجود یکہ جائز کونا جائز جانا ورنا جائز کو جائز جاننا ضروریات دین سے ہے تو ضروریات دین کوغیر ضروری کہن جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

دوسری جہالت میں ہے کہ عوام کو ضرور بات وین کا سکھا نا اسلام کی اصل بہلیغ ہے مدیر کا اس کو ان الله ظ (عوام کو شنتعل کیا جار ہا) کے ساتھ تعبیر کرنا جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

تیسری جہالت بیے ہے کہ جس مقام پراصول اسلام کی تبلیغ ہوتی ہوعقا کدندہی کی بحث کر کے تول فق کا احقاق کیا جاتا ہواس مدر کا اس مقام کو بدقسمت قرار دینا جہالت نہیں ہے تو بھراور کیا ہے غالبامد ر کے تقیدہ میں تو ایسا خوش قسمت مقام بس تھاواری ہوگا جہاں اصول اسلام کی کوئی تبلیغ ندکی جاتی ہواور فآوى اجمسيه /جيد چهارم سسس كتأب الردوالمناظره

اب میں پہلے نقیب کے 'صفحہا'' کے مسئلہ قیام پر مِنتقر تنقید کرنا ہوں۔اس کی سرخی ہیہ۔ میلا دمیں مسئلہ قیام پرلڑ ائی کر کے دین کی مخالفت میں مواد فراہم نہ سیجئے امیر کی بہلی عداوت توبیہ ہے کہ ادھرتو تھلواری شریف لکھا کہ چوں کہاس کی کسی بزرگ کی **طرف** نسبت ہاس کئے اس کے ساتھ لفظ شریف ضروری سمجھا ادھرمیلا دشریف کو فقط میلا دلکھا حمرت ہے کہ کیاس کی سبت تمام بزرگول کے بزرگ علاء کے سر کارانبیاء کرام کے سردار حبیب کبریا حضرت اح**رکتی** محم مصطفیٰ صبی التد تعانی علیہ وسلم کی طرف تہیں ہے۔ توجس طرح مجلواری کے ساتھ لفظ شریف کا اضافہ کیا تھاا ک طرح میلا دیے ساتھ بھی لفظ شریف کا اضافہ کیاج تا مگر چونکہ امیر کے دل میں بھلواری کی عظمت ے اس لئے اس کوتو سیمواری شریف لکھ اوراس کے قلب میں میایا دمصطفی صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم ک**ی کوئی** عظمت تبیں اس لئے اس کو بجائے میلا دشریف کے صرف میلا دحیما یا خانیا قیام میلا دشریف کا وہ مسئلہ قا جس کی اصل قرآن وحدیث ہے ثابت جے تفصیلی طور پر دیکھنا ہوتو ہمارے رسالہ عظر الکلام فی استحسان المولد والقیام کامطالعہ کرے ہم نے او پراکی آیت اور تین حدیثیں پیش کیس جن ہے قیام کی اصل قرآن وحدیث سے ٹابت ہوگئ اور آ گے سیرت حلبی نژ الدرر۔اور۔المولدالکبیروغیرہ سے میڈاب**ت کیا جائیگا کہ م** قیر مسات صدی سے است کامعمول بہ ہے۔ اس کے جواز کا نیکس نے انکار کیا نہ کوئی مخالفت وجود میں آئی آج سات صدی کے بعد پھلواری کی نئی شریعت کے بہادر امیر شریعت میدان میں لڑائی کے لئے کودرہے ہیں اورتقریبا اخبار کے تین کالم انھوں نے اپنے نصیب کی طرح سیاہ کرڈالے۔تو ممل مسلمین اوراجہ ع کے مقابلہ میں قرآن وحدیث کی می الفت میں لڑنے واردا کیک بہی پھلواری کا امیرشر بیت ہوااور ظا برب كسات صدى كعلم ومش و حسنا فو عند الله حسس ، کے اعتبار سے اس قیام کا کر تاوین بھی قرار یا با تواب وین کی مخالفت کرنے والا بھی **یہی پھلوار گا** 

بالجملہ بہ ٹابت ہو گیا کہ اہلست کے پاس تو جواز قیام کے صدیوں کے معمول کے مقابلہ ٹل لڑنے وارا اور دین کی مخالفت کرنے وارا بہی امیر شریعت کھلواری قرار پایا پھر بھر اللہ اہل سنت کے پاس الا جواز قیام میں کثیر دل مُل جمع ہیں ان کوکس نے مواد کے فراہم کرنے کی حاجت نہیں مواد فراہم کرنے کی حاجت نہیں مواد فراہم کرنے کا حاجت تو اس نام کے امیر کو ہے جو دلائل کے اعتبار سے فقیر ہے اور قیام کے عدم جواز کے دعوے مرفقہ مجر دلیا نہیں رکھتا پھر اسی سرخی کے بعد میر خی کھی۔

ہمز فرتے ہوئے توان میں ضروراختلاف ہوگا اور جب اختلاف ہوگا تو ہات ہات پرف داور فتنے ہوئے جگہ گڑا اگی جھڑ سے ہوئے جگہ گڑا اگی جھڑ سے ہوئے ہوئے جگہ گڑا اگی جھڑ سے ہوئا اور پھران میں فتنہ وفساد اور لڑا اگی جھڑ سے کا ہونا ایر پھران میں فتنہ وفساد اور لڑا اگی جھڑ سے ہونا ایر یقین ہے جس کی خبر مخرصاد ق صلی ابتد تعالی علیہ وسلم نے دی ہے تو ان فرقول کی بید اوار اور پھران کے بیدا ہونے والے فتنہ وفسادات کو کون روک سکتا ہے اگر امارت کھلواری میں پچھ دم خم ہے تو و بی ان فرقول کی بید اور اور ان کے فتنہ وفسادات کورو کے لیکن جب وہ خود صراط مستقیم وطریقہ مسلمین سے مخرف ہوتوں کی بید اور اور ان کے فتنہ وفسادات کورو کے لیکن جب وہ خود صراط مستقیم وطریقہ مسلمین سے مخرف ہوتا کیوں رویا چردہ ہوئی تو پھر فتنہ وفسادات کے ہونے اور لڑا اگی جھڑ ہے کے بیدا ہونے کا دونا کیوں رویا چردہ ہے پیدا ہونے کا دونا کیوں رویا چردہ ہے گھڑا سے کے بعد مجیب نگھتا ہے۔

آپ اوگ ایسے لڑائے والوں سے خواہ وہ مولوی کے بھیس میں ہوں یا کسی اور روپ میں پورا پر ہیز کرنا چاہئے اوران لوگول کی ہمت افز ائی ہرگز نہ کرنی چاہئے۔

مجیب نے لڑنے والوں سے جس قدر فرق باطلہ روافض، وہ بید، غیر مقلدین ، اہل قرآن مو دوی وغیر ہاہیں یا توان ہیں سے کوئی گمراہ فرقہ مرادلیا ہے۔

تواس کی میہ ہات سے کہ گمراہ فرقہ نے پر بیز کیا جائے اوراسی ہمت افزائی ہرگز نہ کی جائے کہ شریعت طاہرہ نے گراہوں سے ای طرح ترک تعلق کا تھم دیا ہے کین خودامارت شرعیہ کا ممل اس کے خلاف کیوں ہے کہ دہ ان لڑانے والے فرقہ باصلہ کا اتباع اور بیروی اوران کی ہمت افزائی کر رہی ہے بنانچہای جریدہ نقیب کے صفح اپر فرق باطلہ غیر مقلہ بن کے امام نواب صدیق حسن خال اور فرق ہاطلہ وہا پیٹر دیو بندیہ کے عماء کی سلف خلف اہل جق کے اقوال کے مقابلہ میں پیروی اور تا سیر کررہے ہیں اوران گراہوں کے اماموں کے اقوال کو قابل ممل قرار دیے دہی ہے تو جب اس امارت بھواری نے ان ممراہ فرقوں کی ہمت افزائی کی اوران سے اجتماع و پر ہیز نہیں کیا بلکہ کھل کران کے باطل اقوال کی تا سکہ کی اور میں موال کی تا سکہ کی اور میں موال کی تا سکہ کی اور کہ تو بیامارت بھواری خودان مراہ فرقوں لڑانے والوں میں داخل ہوگئ تو بھکم ان پر مراز جانے اوران کی ہمت افزائی ہرگز ہرگز نہ کرنی چا ہے اور ان کی ہمت افزائی ہرگز ہرگز نہ کرنی چا ہے اور ان کی ہمت افزائی ہرگز ہرگز نہ کرنی چا ہے اور ان کی ہمت افزائی ہرگز ہرگز نہ کرنی چا ہے اس میواری کے بعض ارکان مولوی کے بھیس میں ہوں یا پیر کے دوپ میں ہوں یا مربری صفت میں ہوں یا اس میں ہوں۔ ان کی تھم ہوں یا ہر کر کر تا جائے ہوں باری تھواری کے لوگوں کے لئے سے جے ہر ہمی اس کی تھم ہوں کے لئے سے جے ہر ہمی کی گائی تھم ہوں۔ ان کی تھم ہوں یا مربری صفت میں ہوں یا مربری صفت میں ہوں یا مربری صفت میں ہوں۔ یا کہ تو ہیں۔

ادراً گرمجیب نے لڑانے والول سے صرف فرقہ اہلسنت و جماعت مرادلیا ہے تو ہم مجیب سے در

فناوی اجملیہ /جدر جہارم شخص کتاب: کردوا**لمناظرہ** عقا کد حقد کی جہاں شخصی شہوتی ہو۔

چوتھی جہالت رہے کہ مدیر نے اپنے امیر کے جواب کو فاصلافی قرار دیا یا وجود بکداس کا جواب نہایت عامیانہ ہے۔

یا نچویں جہالت میہ کے جس مکتوب میں نہ کوئی دلیل ہے نہاں میں کس کتاب سے فہوت اور حوالہ ہے نہ اس میں کتاب سے فہوت اور حوالہ ہے نہ مسئد کی کوئی علمی تحقیق ہے نہ مخالف کے دلائل کا کوئی جواب ہے نوعام ناظرین کوایسے مکوب سے استفادہ حاصل کرنے کی دعوت وینا مدیر کی جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے پھراس امیر شریعت پھلواری نے استفادہ کوان الفاظ سے شروع کیا۔

مخلصی جناب عبدالسبی ن صاحب ومحد صنیف صاحب علیم السلام ورحمة الله و برکا تاندآپ کا قط مداس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے اندراس قتم کے فتنے بہت پیدا ہورہے ہیں جگہ جگہ پر جھگڑااور لڑائی ہے بات بات پر فتندوفساد ہے

مجیب نے اگر کوئی تاریخ کی کتاب کے اور اق دیکھے ہوتے تو یہ بات نہ لکھتا اور اس قدر ترجیب نہ کرتا لیکن جب وہ امیر کہلاتا ہے تو اتنی لاعمی تو نہ ہوگی بلکہ اس نے کتب تاریخ کا ضرور مطالعہ کیا ہوگا۔ کہ ہر قرن وصدی میں مسمانوں کے اندر گمراہ فرقے بیدا ہوتے رہے ہیں اور پھر اس فرقہ بندگی کی بناج انھیں جگہ جگہ لڑائی اور جھڑ ہے اور بات بات پرفس داور فتنے رونما ہوتے رہے ہیں پھر مجیب کا اس وقت کے مسلمانان ہندوستان کے اندرالیے اختلاف اور فرقہ بندی کو ایک بنی اور انو تھی بات ٹابت کرنا عوام کا مفالطہ اور فریب سے مرعوب کر کے ان کے حق وباطل کے امتیاز کے جذبہ کومٹا ویتا ہے للبذا اس پرفش مفالطہ اور فریب سے مرعوب کر کے ان کے حق وباطل کے امتیاز کے جذبہ کومٹا ویتا ہے للبذا اس پرفش دور ہیں مسلمانان ہند کے اندر مجیب بیر فحد انہ صفحون لکھ کرخود فتنہ وفساد اور لڑائی جھڑ ہے کی بنیاد قائم کر مواز اور اور میں ہوئی ہوئی ہوئی کوشش کر رہا ہے۔ اور براہ دبیل وفریب دو مرول کوف دی وفت کر بنانے کی نا پاکسی کر دباہے اور اسے اور اسے آپ کوفیوں کو کوشش کر رہا ہے۔

نیز مجیب کی اس حدیث شریف پر بھی نظر نہیں ہے کہ خود بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر الے

تفترق امنی علی ثلث و سبعین ملة کلهم فی النار الاملة واحدة .. میرگ امت تبتر فرقے ہوجا ئیگ ایک فرقہ کے سواسب دوزخی ہیں۔ ظاہرے کہ جب حدیث شریف میں اس امت کے تبتر فرقے ہوجانے کی خبر موجود ہے توجب

فآوی اجملیه / جلد چهارم سرس کتاب الردوالمناظره یا ہنت کرتے ہیں کہ آپ اس فرقہ اہلسنت و جماعت میں داخل ہیں یا نہیں اگر داخل نہیں ہیں **تو آپ** مخالف فرقد حقد ابل سنت ہو کرخود ہی اہل حق سے لڑائے والے قرار پائے اور کمراہ و بیدین ثابت ہوئے تو آب ہے بورایر ہیز کرنا جا ہے اور اگرآ ف فرقد اہل سنت میں داخل ہیں تو بقول آپ کے آپ خودار انے

والے قراریائے اور بھکم آپ کے آپ سے بورا پر ہیز کرنا جاہے اور آپ کی ہمت افزائی ہر گزند کر فی

اورحقيقت الامربيب كدمجيب لرائ والول سے فرقند اہلسنت و جماعت مراد لےرہا ہے كدور عمل كرمسلك ابلسنت قيام مياز وشريف كاردكرر باباس كوباصل اورخلاف قرآن وحديث قراد دے رہاہے اور جریدہ نقیب کے صفحہ کی عبارت سے ظاہر ہے کہ امام غیر مقلدین نواب صدیق حسن خال اورعلاء دیو بند کے باطل اقوال کی تا ئیدو جہاعت اوران کی رائے پڑھل کرنے کی ترغیب دیناا**س امارت** تجلواری کے مخالف اہلسنے و جماعت ہونے اور موافق وہابید یو بندیہ ہونے کی بین دلیل ہے۔

بالجملة المستن وجماعت كاستله قيام مويا ذي للاولياء - بلكهاس كعلاده كونى عقيده موياكونى · مسئلہ بیفرقہ ندقر آن وحدیث ہے لڑنے والا۔ نداجهاع وقیا*س ہے لڑنے والا۔ ندا*قوال سلف وخلف**ے** لڑنے والا ۔نہ طریق مسلمین سے لڑنے والا ۔ بلکہ بیفر قنہ ان سب کا مانے والا ہے۔اور پھلواری کے نتیب نے بیرطا بُر کر دیا کدریا مارت کھلواری قرآن دحدیث ہے لڑنے والی اجماع وقیاس ہے لڑنے والی اقوال سلف وخلف سے الرے والی طریق مسلمین سے الرے والی تو مسلمانوں کوارانے والی یہی امارے سے اواری ہے۔اب اس کے افراد مولوی کی شکل میں ہول یا پیر کے جھیس میں ہوں اور یا مدمر کے لباس میں ہول ا امیر کے رویہ میں ہوں لہٰڈامسلمانو اس ممراہ کن امارت بھلواری کو پہیا ٹوان کے فریب و وجل ہے ؟ ان سے اجتناب و پر ہیز کروان سے قطع تعلق کرو۔ پھر مجیب کہتا ہے۔

افسوس کی ہات ہے کہ جو چیزیں صاف صاف قرآن وحدیث سے ثابت ہیں اور جن چیزول او سر کار دوعالم محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمیشه انجام دیا اور بھی ترک نه فر مایا آج ان چیزو<del>ل</del> پر پچھ یو چھ بچھ کہیں مجیب نے عالباس میں اپن امارت شرعیہ کا حال بیان کیا ہے کہ وہاں ایسے سوالات اور استقع نہیں یہو شجے جن میں ایسی چیزوں کو دریافت کیا جائے جو قرآن وحدیث سے صاف صاف ٹا بت ہوں یا جن کوشارع علیہ السلام نے ہمیشہ انجام و یا ہوا وربھی ترک ندفر مایا ہوور نہ ہمارے اہلست کے بر دارالا فتاء میں رات دن اکسی چیز ون کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ چنانچے صدم ایسے سوال کے

جوابات مدرسه اجمل العلوم کے دارالا فقاء ہے ویتے جانچکتو تھلواری میں ایسے سوالات ندیبو نیخے کی سے ود بوعتی ہے کہ مملے لوگوں نے ایسے سوالات وہاں بھیج ہوئے جب وہاں سے جہ بنیس دیے گئو عام طور پر مید بات مشہور ہو گئ ہو کہ بھلوری میں ایسا کوئی قرآن وحدیث کا جانے والانہیں ہے جوالیے سوارات کے جوابات لکھ سکے تو اس میں قصور خود مجلواری کی امارت شرعید کا ب کدوہ اس میں ایے مقتی کیول مقررتیس کرتی مدعلاوه برین اس امارت شرعیه کی دلیل اور قوت استعدلال مله حظه جو که بیلواری میس ایے سوالات ندآنا کیا اس امر کی ولیل ہے کہ کسی دارالافقاء میں ایسے سوال تربیس آتے پسراس سے بھی قطع نظر سيجة تو بهت ممكن ب كرسائل اليسوالات اس بنا يرتبيس كرتے كدآج بكثرت قرآن وحديث كرّاجم وتف سير وشروح موجود جي تو ايسے سوالات ان ميں ديكي كرهل ہوجائے جي لنبذا ايسے سوالات مل مفتیوں کی طرف اس وجہ سے رجوع تهیں کیا جا تاہے۔اب باتی رہے ایسی چیز ول کے سوال ت جو قرآن وحديث عصاف ماف مابت نهول ياجن كوبائى اسلام صلى القد تعالى عليه وسلم في بيشدانجام نددیا ہوا در بھی ترک بھی کر دیا ہویا جن کوحضور نے بالکل ہی نہ کیا ہوتو مجیب کے نز دیک آیا سے سوالات كرنے كا شرعاً سائلوں كوكوئى حق حاصل نہيں يامفتيوں كوايسے سوالات كے جواب دينے كى اج زت بيس يا ایسے والات شرعا وعقلا از قشم محالات ہیں مجیب جس شق کو اختیار کر لے اس پرشری طور پر کوئی دلیل قائم کر ے کاش آگر یہ جمیب کو پچھ علم ہوتا تو الی ہے انگل اور بہلی ہوئی یا تیں نہ لکھتا۔ پھراس کے بعد مجیب لکھتا

الیں واضح چیزوں کے نہ کرنے والوں ہے کوئی نہیں کہنا کہتم آٹھیں کیوں چھوڑ آئے ہواور نہ بھی ایک چیزوں پر جھڑا ہوتا ہے۔

مجیب نے اس عبارت میں بھی اپنااور پھلواری کا حال ذکر کیا ہے کہ پھلواری میں قرآن وحدیث کی ٹابت شدہ چیز ول کے نہ کرنے والول سے میدامیر شریعت پچھ نہ کہتا ہوگا اور ان کے جھوڑ دینے پر میہ امیر کوئی تنبیه یا مطالبه ندکرتا ہو گااور کھلواری میں الی تبلیغ وتخویف اور تبنیه ومطالبہ کے نہ ہونے کی وجہ کی برہے کہ بھلواری کی امارت شرعیہ اور خاص کر امیر جب قر آن وجدیث کی صاف صاف ثابت شدہ تعلیم نبی ورسول کے ندکرنے والوں غیرمقلدوں۔ دیو ہندیوں کو نہ پچھ کہتی ہے نہان پرشری حکم کفرصا در کرنی ہے ندان پرترک تعلقات کا فتو ی مصلی ہے ندان سے اجتناب ویر ہیز کرنے کا علم دیت ہے ندان سے عظمت شان رسالت کو چھوڑ دینے پر کوئی مطالبہ کرتی ہے ندان کی تو ہین رسالت پر کسی بحث ومناظرہ

فأوى اجمليه /جلد جبارم مهم

ہیں کہ ہماراسیدند کھلتا ہے اور ہم کو ہزرگوں سے فیض ہوتا ہے اس بات کی پچھاصل بھی ہے یا نہیں۔ الجواب: اس کی بھی اصل ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگریہ بہنیت خیر ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ (از فنا وے رشید بیہ حصہ اول ص• اراا)

ان جوابات سے ظاہر ہوگیا کہ جس دم ، ذکرارہ ، اشغال صوفیہ ، اذکار صوفیہ ، رگ کیاس کا پکڑنا ، آنکھیں بندکر کے قبور اولیا ، پر بیٹھنا۔ شربت بنفشہ سے علاج کرنا۔ بندوق کا استعال کرنا ، توپ سے کام لینا ، دفع مصیبت کے لئے بخاری شریف کاختم کرانا بیدی امور وہ ہیں جن کی ہیئت کذائی نہ قرآن سے ٹابت نہ صدیب نے ان کی اصلوں کوشر کا ٹابت نہ صدیب نے ان کی اصلوں کوشر کا ٹابت نہ صدیب نے ان کی اصلوں کوشر کا سے تابت مانا وروہ بتادیا کہ اگر چہامور قرون ثلثہ سے ثابت نہیں اور ان کی خاص ہیئت کذائی شرع ہیں نہیں ہے گر چونکہ ان کی اصل کا شریعت ہیں ادنی من سبت سے وجود یا یا جاتا ہے تو ان کو بہیں کہا جاسکتا کہ شریعت ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ۔

ہم رہے ہے ہیں کہ قیام تعظیمی تو وہ ہے کہ جس کی نہ فقط اصل بلکہ ہیں کذائی بھی شرع سے ثابت ہے قرآن کر بہم میں ہے و تعزرو ، و تو فرو ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کر واور تو قیر کرو تو قیام تعظیمی بھی طرق تعظیم میں سے آیک بہتر طریقہ ہے تو قیام تعظیمی کی اصل آیت قرآئی سے ثابت ہو گئی ای طرح بخاری وسلم کی حدیث شروع میں منقول ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فی ای طرح سعدرضی اللہ عنہ کے لئے انصار کو قیام تعظیمی کا ان الفاظ میں تھم دیا فو موا الی سبد کہ۔ فضرت سعدرضی اللہ عنہ کے لئے انصار کو قیام تعظیمی کا ان الفاظ میں تھم دیا فو موا الی سبد کہ۔ (ازمشکو قاص ۲۰۱۳)

یعنی تم اینے سر دار کے لیئے قیام کر واور ابوداؤ دشریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللّٰہ عنہائے خود نبی کریم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے قیام تعظیمی کیا۔

الفاظ صديد يدي كان اذا دخل عليها قامت اليه (ازمشكوة ص٢٠١)

لیعنی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ حضورت حضورت کے لئے قیام کرنافعل خلفاء داشدین سے ثابت ہے جبیبا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک ذکر خبر سننے کے لئے قیام کرا کم میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک ذکر خبر سننے کے لئے قیام کرا

چنانچە صديث كے الفاظ مير بيں۔

فأوى اجمليه / جلد چهارم (۳۹) كتاب الردوالمناظره

اور جھگڑا کرناروارکھتی ہے بلکہ میا مارت بھلواری ایسے مخالفان قرآن وحدیث کواپنار ہبروپیشوایناتی ہےاں کے باطل اقوال پر دوسروں کوممل کرنے کے حکم دیتی ہے تو بیا مارت بھلواری اور کسی قرآن وحدیث کی ٹا بت شدہ چیزوں کے ندکرنے والوں ہے کی کہدشتی ہے اور کس مندسے میدمطالبہ بیان کرسکتی ہے کہتم اٹھیں کیوں چھوڑ ہے ہوئے ہو۔ لہذا مجیب اپنی اور اپنی امارت کھلواری کی ای بے حسی پر جس **قدر ماتم** کرے وہ کم ہے پھر جیرت ہے کہاس نے اور علائے حقہ ٹی کوبھی اینے او پر قیاس کر ہاشروع کر دیا ب**ھرہ اللہ** علماء اہل سنت مندوستان بھر میں احکام شرع برعمل ندکر نے والول پر تنبیه کیا کرتے ہیں ان سے مخت مطالبے کرتے ہیں ان پرفتوے صادر کرتے ہیں ان سے اجتناب پر ہیز کرنے کا علم دیتے ہیں اس کے بعد مجیب اینے نا یاک عقیدہ اکا اس طرح اظہار کرتا ہے اور جھٹر اقیام پر کیا جہ تا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ۔ مجیب نہ تو شریعت کو بی جانتا ہے نہ شریعت میں کسی چیز کے اصل ہونے نہ ہونے **کو بہجانتا** ے آگراس کو بیلم ہوتا تو ایب غلط اور خلاف واقعہ دعوی ند کرتا ہم پہلے اس کوشر بعت میں کسی چیز **ی اصل** ہونے نہ ہونے کی معرفت کرادیں مجیب کے ہم مسلک جو قیام میلا دشریف کے سخت منکر ہیں اورعلا **ور پ** بند کے امام ہیں یعنی مولوی رشید احر گنگوہی جو مجیب کے بھی پیشوا ہون گے کہ مدمجیب تو ہر دیو بندی علاء کو پیشوا کہنا ہے تو جوعلاء دیو بند کے پیشوا ہیں وہ اس کے پیشوا کس طرح نہ ہو نگے انھیں گنگوہی صاحب کے فتا وے رشد سے میں سے فتا وی مطبوعہ موجود ہیں۔

سوال پچیسوان: صوفیه کرام یہاں جواکثر اشغال اور اذکارمشل رگ کیاس کا پکڑنا اور ذکرارا حلقہ برقبور نہیں بلکہ ویسے ہی اور جس دم وغیرہ جوقر ون ثلثہ سے ٹابت نہیں بدعت ہے یانہیں۔

الجواب: اهتغال صوفیہ بطور معالجہ کے ہیں سب کی اصل نصوص سے ٹابت ہے جیسا اصل علاق ٹابت ہے گرشر بت بنفشہ حدیث صرح سے ٹابت نہیں ایسا ہی سب اذ کار کی اصل ہیئت ٹابت ہے جیسا توپ و ہندوق کہ اصل ٹابت ہے اگرچہ اس وقت میں نہھی سووہ بدعت نہیں الخ۔

سوال تیسوال: کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کاختم کرانا قرون ثلثہ سے ثابت ہے مانہیں اور بدعت ہے یانہیں؟۔

الجواب. قرون ثلثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی مگراس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دع قبول ہوتی ہے اس کی اصل شرع سے تابت ہے بدعت نہیں فقط۔ سوال اکتیسوال بعض صوفی قبوراولیاء برچشم بند بیٹھتے ہیں اورسورۃ الم بشرح پڑھتے ہیں اور کیے

### علامه سيداحد وحلان سيرت نبوي ميل فرمات بيل

حرت العادة ان الناس اذا سمعوا ذكر وضعه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقو مو ن تعظيما له صلى الله عليه وسلم وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وقد فعل ذالك كثير من علماء الامة الذين يقتدي بهم، (سیرت نبوی مصری جلداص ۱۳۲۲)

به عاربت جاری ہوئی کہ جب لوگ حضور کر بی صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی ولا دت کا ذکر سنتے ہیں تو حضور کی تعظیم کے لئے قیام کرتے ہیں اور بہ قیام مستحسن ہے اس کئے کہاس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كى تعظيم \_ بياوراس قيام كو بكثرت ان علاء امت نے كياجن كى پيروى كى جاتى ہے-علامها بن حجرتے المو لد الكبير ش قرمايا

فيقال نظير ذالك في القيام عند ذكر ولا دته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وايضا قال اجتمعت الاثمة من ا هل السنة والجماعة على استحسان القيام المذكور قد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحتمع امتى على الضلالة \_ (ازالدرامظم ص١٣٣١)

کہا گیا کہاس کی نظیر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولا دت کے وقت قیام کرنا ہے نیز قیام ندكور كے استحسان برامت محديد البلسات و جماعت نے اجماع كرليا ہے اور حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر بایا میری است مراہی پرجع ندہوگی۔

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ قیام میلادشریف کے استخباب برامت نے اجماع کرلیا ہے توہ قیام صدیوں سے مسلمانوں کامعمول بقراریا یا اوراس کا اجماع سے ثابت ہونا شریعت سے ثابت مونا ہوتا اس قیام کی شریعت سے ندفقط اصل بلکہ بیئت کذائی بھی ثابت ہوگئ چر جب اس قیام کے استحباب براجماع جو چکا اوراب کئ صدى کے گذرجانے كے بعداس كى مخالفت كرنا وراس كے مقابلہ ميں کوئی نیا قول کہنا جائز جہیں۔

#### تورالاتوارش ہے:

الم اجماع من بعد هم اي بعد الصحابة من ا هل كل غصر على حكم لم يظهر فيه خملاف من سبقهم من الصحابة فهو بمنزلة الحبر المشهور يفيد الطمانية (وفيه ايضا) ولا تجوز لمن بعدهم احداث قول آخر قلت تو في الله تعالىٰ نبيه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قبل ان نسئله عن نحات هذا الامر قال ابو بكر قد سئلته عن ذلك فقمت اليه \_ (المشكوة شريف ١٦)

حضرتِ عثان نے کہا کہ میں نے حضرت ابو بکر سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات دی اور ہم اس امر کی نجات آپ ہے در یافت ندکر سکے حضرت صدیق نے فرمایا میں نے حضورے دریا دنت کرلیا ہے۔حضرت عثمان نے کہا کہتو میں اس کے قضے کے لئے کھڑا ہوگیا۔

الحاصل ان احادیث سے قیام تعظیمی کی اصل تابت ہوگئ توجب قرآن وحدیث دونوں ہے اس قیام کی اصل ثابت ہوگئی مجیب کی نہ فقط بے علمی بلکہ اس کی جزائت و بے ایمانی دیکھو کہ وہ آتکھیں بیر کرے کیسا غلط تھم لگار ہاہے کہ قیام کی شریعت میں کوئی اصل نہیں پھرا گر جیب کے قلب میں قبول حق کی صلاحیت اور قرآن وحدیث کی عظمت ہے تو اپنے تھم کی علطی کوشکیم کر کے اور صاف طور پر بیاعتر **اف کر** کے کہاس تیام کی قرآن وحدیث میں اصل موجود ہے۔

علاوہ ہریں کون جبیں جانتا ہے کہ شریعت کے جاراصول ہیں جن میں سے دواصول تو قرآن وجدیث اور تیسراا جماع امت ہے تو اجماع ہے جو چیز ثابت ہوگئی وہ شریعت ہی ہے ثابت ہوگئی۔ہم اس قیام کی ندفقط اصل بلکداس کی ہیت کذائی بھی اجماع سے ثابت کرتے ہیں۔

علاميطي بن بربان الدين طبي سيرت خلبي مين فرمات يي بي-

حرت عادة كثيره من الناس اذا سمعوا بذكر وضعه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يقوموا تعظيما له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهذا القيام بدعة حسنة) وقد وحد القيام عند ذكر اسمه صلى الله تعالى عليه وضلم من عالم الامة ومقتدى الاثمة دينا وورعا الامام تمقى المدين السبكي وتابعه على ذالك مشايخ الاسلام في عصره ويكفي مثل ذالك في ا لاقتداء ملحصا\_ (سيرت طبي معرى جلداص ١٠٠)

بہت سے لوگوں کی عادت جاری ہوئی کہ جضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکرولا وت سنتے ہیں تو وہ حضور کی تعظیم کے لئے قیام کرتے ہیں اور بیر قیام بدعت حسنہ ہے اور بیشک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے ذکر کے وقت قیام کرناا مام لقی الدین سبکی سے پایا گیا ہے جواس امت کے علا اور دین تفوے میں اماموں کے امام ہیں اور ان کے معاصرین ائمہ ومشایخ اسلام نے اس قیام پرا کیا متابعت کی اوراس قدر ہات پیروی کرنے کے لئے کافی ہے۔

کے لئے وہ بہترین توشداعمال صالح ہی ہیں اور اخروی حیات کے لئے نمایاں کامیابیاں اور عزت کا ذریعہ اور کثیر اجروثواب کا وسیلہ نیک اعمال سر ماہیہ ہے اور جنت کی تبجی کے دندانے یہی اعمال ہیں اور اس میں رفع در جات اور کثرت تعم کے باعث یہی اعمال صالحہ ہیں لیکن ان عمال کی اصلیت ومقبولیت اور ان پر مرتب ہونے والے تمام منافع اور فوائد حاصل ہوجا كينكے اور اگر عقائد اسلام سے سى عقيدہ ميں كوئى خامى ہے یا ضروریات دین میں ہے لی ایک چیز کا بھی انکار ہے کفریات ہے کسی کفر کے ساتھ رضایا تا تئیر حاصل ہے تو سارے اعمال بریار اور رائیگاں ہوجا تمیں گے سب نیکیاں بر با داور اور اکارت ہوجا نینگی اللہ تعالى ايسالوكون كا مال ظامر قرما تا ب عرايلة ناصبة تصلى نارا حامية يعيم مل كمشقتين بهيلين مور تق آگ میں بہو تھیں گے ۔ لہذا اب ٹابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی جمایت دینوی واخروی کی اصل کامیانی کیلئے ۔ ب سے ضروری اور سب سے اہم ایمان کی اصلیت وعقائد کی درسی و جائز چیزوں کو جائز ج نانااور نا جائز چیزوں کو نا جائز ما تناہے تو اس فتنہ وفسا دے دور میں مسلمانوں کے سامنے سب سے برواہم سوال اورسب سے زیادہ ضروری فریضہ ایمانی کی صحت اور عقا کدکی درتی ہے اور عقا کداسلام کے نہایت اہم وضروری عقیدہ جائز وحلال چیزوں کا جائز وحلال جاننا ہے۔توجب اس قیام کے نا جائز ہونے برکوئی ولیل شرعی نہ توبیاس کے جائز ہونے کی خود زبر دست دلیل ہے۔للبذااس قیام کا جائز جانناا ورحلال ماننا

اجم وضروري عقيده ثابت جوا-[ مجیب کی اس عبارت میں کس قدر جہالتیں ہیں: پہلی جہالت تو یہ ہے کہ وہ مسلمان کے لئے عقا كداسلام كى صحت كوسب سے زيادہ اہم وضروري نہيں جانتا: دوسري جہالت بيہ كدوہ اعمال كوعقا كد پرتر سیج دیتا ہے تیسری جہالت سے کہ وہ جائز شی کے جائز اعتقاد کرنے کوغیر ضروری اور بریار قرار ویتاہے چوتھی جہالت میہ کہوہ اس صحیح عقیدہ لین جائز شک کے جوازی تحقیق کرنے کوالجھنا تھہرا تا ہے۔ پانچویں جہالت بیہے کہ جو جائزشگ کو دلیل ہے جائز ثابت کرنے والا ہے وہ اس کولڑانے والا بتا تا ہے چھٹی جہالت بیہے کہ وہ تھی عقا مکر انے والے رہنما کومشل بنانا چا ہتاہے۔ ساتویں جہالت میہ ہے کہ وہ اعمال کی تعلیم کوعقا کد کی تعلیم ہے زیاہ اہم وضروری لکھتا ہے۔آٹھویں جہالت سے کہوہ قوم مسلم کی ترقی صرف اعمال کی اصلاح کوفٹر اردیتا ہے۔نویں جہالت سیہ کہ وہ قوم مسلم کے لئے عقائد کی اصلاح کو تنزلی دیستی کی کھلی نشانی تھہرا تا ہے۔ دسویں جہالت بیہ ہے کہ قیام میلا دشریف کے جواز کے اعتقاد کوغیر ضروری و بریار بنا کرحلال و جائز چیز کوحرام و ناجائز بناتا ہےاور عقیدہ اسلام کی صاف مخالفت کرتا ہے۔

پھر صحابہ کے بعد ہر عصر کے لوگوں کا کسی ایس بات پر اجماع کر لینا جس پر سلف وصحابہ کا کوئی خل فقول ظاہر نہ ہوتو ایسا اجماع بمنز لہ خبر مشہور کے ہے جس سے طمانسیت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے **اور بعد** والول کے لئے دوسراقول ایجاد کرنا جا ترجیس ۔

تلويح شرح توصيح مين بيصاف تصري

ان الاحماع القطعي المتفنق عليه لا يحوز تبديله \_

بيتك وه اجماع فطعى جس يرا تفاق مو چكاس كابدلنا جائز نبيس

ان عبارات ہے ثابت ہوگیا کہ حضرات صحابہ کرام کے بعد میں کسی بات پر ہرعصر میں بالا تفاق اجماع كرليمًا اليها جحت ہے كه بعد والول كونداس كابند كرناجائز نداس كے خلاف كوئى نيا تول ايجا وكرنا جا تزنة جب ساتويں يا آئتيوں صدى ميں اس قيام كے استخباب برا جماع ہوااوراس برعلاء اعلام ومشا<del>ن</del> گ کرام کا برابر عمل ہوتار ہاہے تو اب یا بچے باچے صدی کے بعداس علم استی ب کو بدلناا وراس کے خلاف نا جواز کا نیا تول ایج دکرنا کو یا اجماع امت ہے جھٹر نا ہے تو مجیب استحباب قیام کے خلاف بیمضمون لکھ **کر** اجماع سے جھکڑا کرنے والا ٹابت ہواتو مجیب اس قیام میں خودتو جھکڑا کرنے والا قرار پایا اور براہ وج**ل** و فریب اجس ع کے ماننے والے اہلسنت کے جھکڑا لوٹہرا تاہے تو اگر مجیب کے اندر ذرہ برابرانصاف پندی اور قبول حق کی صلاحیت ہے تو اپنی علطی کا اعتر اف کرے اور قیام ندکور کے جواز پرایمان لا**ئے۔** عراس کے بعد مجیب لکھتا ہے:

اس وفت مسلمانوں کے سامنے بڑے اہم اہم سوال ہیں کیکن بدلڑ انے والے حضرات مسهما نو *ساکو غیر ضرور*ی اور بریکار چیز ول میں الجھا کراہم اور ضروری ضروری چیز ول کو پس پشت **ڈال** رہے ہیں جوتوم کی تنزلی اور پستی کی علی نشانی ہے

مجیب کواپی بے مالیگی کی بنا پر بیگم نہیں ہے کہ سلمانوں کی دنیوی واخروی کا میابی کے لئے سب ے اہم وضروری کیا چیز ہے اور تو م مسلم کے تنزلی ولیستی کا اصلی و حقیق سبب کیا ہے۔ مجیب اینے نزو یک **ت** مسلمانوں کے لئے سب سے اہم وضروری چیز اعمال کوقر ار دیتا ہے جس کی وہ اس مضمون میں تصریح کم

مسلمان کے لئے اعمال کی ضرورت واہمیت کا اعتراف ہم بھی کرتے ہیں کہ شجراسلام سے **بھل** اور شاخیس میں اعمال ہیں دیٹیوی زندگی میں مؤمن کے ایمان کی زینت حسن عمل ہی ہے ہے اور اخرت فآوى اجمليه /جدد چهارم

بیس نے لکھاہے۔

ساتوین نااہلیت ہیہ کہ مجیب کے نزدیک جب مناظرہ اختلاف افتراق پیدا کرتا ہے تواگر صرف غیرا: م مسائل پر بحث دمناظرہ کر کے وہ اختلاف وافتراق بیدا کرنے والے قرار پائے یائہیں۔ آٹھویں نا اہلیت ہیہ کہ مجیب کے نزدیک جومن ظرہ غیراہم مسائل سے ہوگا وہ اختلاف وافتراق پیدا کرتا ہے تواصول اور ضروری مسائل پر جومناظرہ ہوگا وہ اختلاف وافتراق نہیں پیدا کر بگاتو اس کے نزدیک قابل اعتراض صرف غیراہم مسائل پر مناظرہ قرار پایا۔

نویں نا اہلیت بیا ہے کہ مناظرہ اُ کثر و بیشتر اصول پر ہوتا ہے احمد آباد کا مناظرہ بھی اصول برتھا تو مجیب نے اس پر کیوں اعتر اض کیا اور اس کو کیوں باعث اختلاف وافتر اق ٹھہرایا

رب سی نااہلیت یہ ہے کہ جیب کے نزد کی تو قیام غیراہم مسائل سے تھا تواس نے میمضمون لکھ کر مسلمانوں میں کیوں اختلاف وافتر اتن پیدا کیا تو جیب اپنے مند پرتھوک لے کہ خود تو اختلاف وافتر اتن مسلم نوں میں پیدا کرتا ہے اور دوسروں پر بلاوج بھن وطعن کرتا ہے پھر مجیب کے بیالف ظ ملاحظہ ہوں۔
مسلم نوں میں پیدا کرتا ہے اور دوسروں پر بلاوج بھن وطعن کرتا ہے پھر مجیب کے بیالف ظ ملاحظہ ہوں۔
کاش بیطافت جوا بسے مسائل میں صرف کی جارہی ہے مسلمانوں تک اللہ اور اس رسول کا پیغام پہنچانے میں خرچ کی جاتی۔

مسلمانو! تم نے دیکھا کہ جیب قیام کی مخالفت میں سندرایٹری چوٹی کی طافت صرف کر دہا ہے یہ استحد کے دلائل شرع دستیاب ندہونے کی صورت میں غیر مستندقصوں اور واقعوں تک کو دلیل بنارہا ہے اور ساری علمی قابلیت کا زور لگا کرعوام کو مخالطہ اور فریب دے رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ اور اس کے دسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی پیغام اپنی طافت خرچ کر کے قیام کے عدم جواز پر نہ لا سکا اور غلط الزام المسنت کو دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغامات اس بارے میں بارے میں پیش نہ کر سکے باوجود بکہ ہم نے اس قیام کے جواز میں ایک آیے کر بھہ اور تین احادیث اور پیش کر دیں۔ پیش نہ کر سکے باوجود بکہ ہم نے اس قیام کے جواز میں ایک آیے کر بھہ اور تین احادیث اور پیش کر دیں۔ پیر مجیب کی بیہ باد نی و گستاخی ملاحظہ ہوکہ وہ اللہ ورسول عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسمائے طیب پھر مجیب کی بیہ بادت و عظمت کا کلم نہیں تکھا تھی عداوت کا مقیم نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر دوسرا استدلال اس غلط واقعہ سے کرتا ہے۔

ا بھی چندون ہو مے احمد آباد سے خبر آئی کہ ان پیشواؤں نے آپسی جھگڑے کئے اوراس فتم کے مسائل پر گرم کرم تقریریں کرکے مسلمانوں کوالیہا بھڑ کا یا کہ آپس میں فتندوفساد کا خطرہ غالب آگیا اور شہر کا

فآوى اجمليه /جلد چهارم من الردوالهناظره

حقیقت توبیہ کے کہ قوم سلم کے تنزل و پہتی کی سب سے بڑی تھی نشانی عقیدہ کی علطی و خرابی ہے کہ جس مسلمان نے جائزشک کو نا جائز اعتقاد کیا تواس کا عقیدہ ہی بدل گیا جو کفر کوسٹزم ہے اور جبوہ صراط مستقیم سے منحرف ہو گیا اور عقیدہ حقد کے خلاف چلا گیا تواس کی حیات دنیوی واخروی دونوں برباو ہو گئیں۔ نو توم مسلم کی اس سے زائد تنزلی و پستی کی تھلی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے جیب کواگر فد ہب کے ان امور کا علم ہوتا تو اس قدر جہالت آمیز با تیس نہ لکھتا لہذاوہ اپنے حال زار پرجس قدر ماتم کرے وہ کم ہے بھر مجیب کو جا ہئے تھا کہ وہ قیام کے نا جائز ہونے پرکوئی دلیل شرعی قرآن وحدیث سے پیش کرتا لیکن بچائے دلیل آئیک غیر مستند قصہ اس طرح لکھتا ہے:

مشہور واقعہ ہے کہ بیت المقدی میں عیسائیوں کی حکومت تھی لیکن اس وقت عیسائی قوم کی ہے حسی کا بید حلی ہورہی تھیں اور عیسائیوں حسی کا بید حلی ہورہی تھیں اور عیسائیوں کے دینی پیشوااس شہر کے اندر آپس میں اس مسئلہ پر بحث اور مناظرہ کر دہے تھے کہ حضرت عیسی علیہ السلالم کا پیننہ پاک تھایا نا پاک کم وہیش یہی حال مسلمانوں کے ان پیشواؤں کا ہے جو قیام یا اس قتم کے دوسرے جزوی میائل پر مناظرہ اور مجاولہ کی مجلس گرم کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ مسلمانوں میں اختلاف اور افتر ات پیشاور اس کے ذریعہ مسلمانوں میں اختلاف اور افتر ات پیدا کرتے ہیں۔

مجیب کی اس میں پہلی نااہلیت توبیہ کر قیام کے عدم جواز کے دعوے پر بجائے دلائل شرع قرآن وحد بث اجماع وقیاس کے ایک غیر متند قصہ سے استدال کر تاہے۔

دوسری نااہلیت بیہ ہے کہ ملک کے تحفظ کی ذمہ داری فدہبی پلیٹواؤں کے ذمہ پراکشر وہیشتر ٹہیں ہوتی ہے کہاس کا تعلق حکومت کے فوجی محکمہ ہے ہوتا ہے۔ تو اس غفلت کا فدہبی پلیٹواؤں پر کیاا ٹر۔ تیسری نااہلیت ہیہ ہے کہا گراس واقعہ کو تھے بھی مان لیا جائے تو کیااس سے مطلقا بحث ومناظر وکا برکار و باطل ہونالازم آئے گا۔ ،

چوتھی نااہلیت رہے کہ مجیب نے مسلمانوں کے حال کوعیساؤں کے حال پر قیاس کیا تواس میں قیاس کے یانچوں شرائط اور رکن وعظم مسبحقق ہوگئے۔

پاٹیویں نا اہلیت میہ کہ کسی فرعی مسئلہ پر بحث ومناظرہ کوممنوع قرار دیا تو ثابت کرے کہ ہد ممنوعیت کیول ہے اورائل میں کیا محظور شرعی لازم آتا ہے اور کس کتاب نے ثابت ہے۔ چھٹی نا اہلیت میہ کہ قیام جزوی مسئلہ ہے اور غیرا ہم مسائل سے ہے اس کا میصطلب ہے اور الدى اجليه المبارم ١٩٠٨ من كتاب الردوالمناظره

فآوي اجمليه /جدد چهارم کتاب الرو دالمناظره

ے زیادہ روش ثابت ہو جانا ان پیشوایان اہل سنت کے لئے تو ہاعث عزت وسبب افتخار قراریا یا اور دیو بئری پیٹواؤں کا مناظرہ ہے منہ چھیا ناتح ریمی وتقریری مناظرہ سے صاف انکار کرنا پوکس سے مدوطلب كرنااوركسيء م جسيد مين اييخ مذهب ويوبنديت كي حمايت مين نه بولناصد بإديو بدنيون كاتائب موناديو بدی پیشواؤں کا احمرآ باد سے منہ چھیا کر سمپری کے حال میں بھا گنا ہم بھی کہتے ہیں کدان کے لئے سخت

بعث شرم تھا۔ مجیب الھیں کے لئے بیالکھ رہا ہے۔ پھر مجیب اس کے بعد لکھتا ہے۔

آج اس دھریت والحاقہ کے دور میں نعرہ لگا تاہے کہ مذہب ہی لڑائی اور جھٹڑ ہے کی جڑ ہے اور ہم لوگ اپنی روش اور طریقہ کا رہے اس نعرہ کی صحت کیلئے دیمل مہیا کرتے ہیں۔

مجیب ن لے کداسلامی عقیدہ میں تو ند ہب ہی وہ چیز ہے ہے جس کے لئے مسلمان ہر قربانی کرنا بااہم فریضہ جا تتا ہے۔اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہی پیغام ہے کہ ندہب حق ک ہیں۔ میں اہل باطل سے جھکڑ تا ہاڑ نا ، جہا د کرنا ، اپنا خون بہا نا ،عبادت کی جان اور ایمان کا مقتضا اور الاست ب-اوراعلائے ندہب حق کے ایکے مرطرح کی تیاری کرناحتی کے مرجانا شہادت ہے۔ صحابہ کرام الماف عظام علمائے اعلام ہمیشہ ند بہت تی جمایت کے لئے لڑے اور جھکڑتے ہی رہے۔ اکابرامت نے ہرصدی میں حف ظت مذہب کے لئے خون بہائے سرکٹائے گھر لٹائے اہل ومال قربان کے ظلم وسلم

مجیب کی تھاواری میں غالباا مارت شرعیہ نے لا مدہبیت کا ایسا سنگ بنیا در کھ دیا ہے جس کا بقول میں کے بیاثر مرتب ہواہے کہ وہاں دھریت والحاد کا دورشروع ہوگیا ہے اور وہ اپنی لا نہ ہیت کی بنا پر اللورمسخرينعره لگاتے مو تھے كەندىب بىلاانى اورجھلاك كى جزئے اور قريندىجى اس كامفتقنى ہےكه میلواری میں امارت شرعیہ نے ایسی قضا بنا دی ہو جب کہوہ حق وباطل میں کوئی امتبازی نہیں کرتی صریح كفرى اقوال كوكفرنبيس تهتى جن ہے كفريات صادر ہوں ان كو كا فرنبيس جانتی گستا خال شان رسالت پر كفر كا لوگ صادر تہیں کرتی وہ علاء و یو بندجن کی عرب وجم کے مفتیون نے تکفیر کی بیدا مارت شرعیدان کو نہ فقط معمان بلکہ اپنا پیشواور مفتی دیں اعتماد کرتی ہے ان کی رائے پڑھمل کرنے کی عوام کوتر غیب دیتی ہے تو وہ میہ المهب كى قدر كوكيا جانے اور حق وباطل كے امتياز كوكيا بہجانے پھراس لغوتم بيد كے بعد مجيب نے سوال كے جماب مير) پيرکھا۔

آپ نے قیام کی شرعی حیثیت پوچھی ہے اس لئے عرض ہے کہ قیام کی کوئی اصل شریعت میں نہیں

امن وسکون مشتبه ہوگیا نتیجہ ریہ ہوا کہ احمد آباد کے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کودونوں جماعتوں پر دفعہ ۱۳۴۳ نافذ کر فی پڑی غور سیجے کہ احمراً باد کاریرواقعہ مذہبی پیشواؤں کیسے باعث شرم ہے یانہیں۔ افسوس بيب كرجيب في اس واقعه بين صداقت عكام بين ليا-

اس کا پہلاجھوٹ میہ ہے کہ سرزین احمد آباد میں اہلسنت ور بو بندی ہردوفر بق میں کوئی من ظرونہ تقریزی ہوانہ تحریری ۔ ندکسی طرح کا کوئی جھڑا ہواصرف مناظرہ طے ہوا تھاوہ پولس نے نہیں ہونے دید دوسراجھوٹ بیہ ہے کہ وہاں اس قتم کے مسائل پرگرم گرم تقریریں کر کے مسلمانوں کوئیں بعر کایا بلکہ وہاں علماء اہلسنت کی تقریب ہوئیں ۔ان میں کفروا بمان کا امتیاز رکھا گیا۔اللہ تعالیٰ اوراس کے صبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلالت وعظمت کے خطبے دیئے گئے ۔عقا کد اسلام واقوال کفریہ **کی لوگوں کو** معرفت کرائی گئی۔

تنیسرا جھوٹ میہ ہے کہآ پس میں فتنہ وفسا د کا خطرہ غالب آ گیا حالانکہ بولس سے اجازت لے **کر** شهر کے مختلف محلوں میں نہایت شاندار جلسے ہوئے کسی فتنہ وف رکا خطرہ پیدانہ ہوا۔

چوتھا جھوٹ میہ ہے کہ شہر کا امن وسکون مشتنبہ ہو گیا حالانکہ شہر میں اس قندر امن وسکون تھا کہ شارع عام پر بغیر پولس کے انتظام کے نہایت پرامن عظیم اشان جلیے ہوئے اور جلسوں میں از ابتدا تاانتہا

پانچوال جھوٹ میہ ہے کہ خود ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے دفعہ ۱۳۷۴ نافذ کر دی۔حقیقت میہ ہے کہ مجسٹریٹ صاحب کامید دفعہ نافذ کرنا نہائی ذاتی رو سے تھانہ امن دسکون کے مشتبہ ہونے کی بزاہر تھانہ فتنہ وفساد کے خطرہ کی وجہ سے تھا۔ بلکہ اس کے نافذ کرنے کی اصل وجہ بیہوئی کہ شہر بھر میں اہلسنت کے علاء کی تقریرل ہو تی تھیں جس سے سنیت کے پھر برے لہرا رہے تھے اور دیو بندیت فنا ہو رہی تھی۔ صد ہادیو بندی بجمع عام میں تو بہ کرتے تھے۔ تو دلی ہے۔ حفظ الرحمٰن صاحب کے تاریر تارموصول ہوئے اور دیو بندیت کی حمایت کی جار ہی ہے وہ محسٹریٹ صاحب نے کہا کہ بیا گرید دہلی کے بیے دریے علم نا ہے ندآ تے تو ہمیں مناظرہ کی اجازت دینے میں کوئی تامل نہ ہوتا۔

تو مجیب کااس کومجسٹریٹ صاحب کے سرتھو پٹا جھوٹ نہیں ہے تواور کیا ہے۔ ہیں احرآ باد میں خود موجود قعا توسرز بين احمرآ باديس بيشوايان ابلسدت كأعقا ئداسلام كى تبليغ كرنا اورشان رسالت كي عظمت ورفعت کے ڈیکے بجانا وراحقاق حق کرنا اورعوام کواس کو قبول کرنا اور ہذہب اہلسدے کی حقاشیت کا آفاب

الى مدانت كا ثبوت دے ورندا ہے او براعثة الله على الكاذبين پڑھ كردم كر لے اب باقى رہا مجيب كابير ولی کہ بیعقبدہ غیر میں اور ہے اصل ہے تو وہ اپنے اس دعوے پرکوئی دلیل پیش نہ کرسکا بلکہ آبندہ پیش بھی نہیں کرسکتا ہے مجیب بتائے کہ قیام بونت ذکر ولادت باسعادت صنور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كالشريف فرما مون بيس كونسا محظور شركى لا زم آتا باوركس عقيده اسلام كا انكار لازم آتا باوركونسا التحالة شرعی لازم آتا ہے مجیب میں اگر پچھ علم وقابلیت ہے توان امور کا جواب دے ورنداعتراف کرے ے جھے یہ منظی ہوئی پھر جب اس عقیدہ ہی کووہ باطل ثابت نہ کرسکا تو پھراس عقیدے کھڑے ہونے و لے کو گنبگار کہاں سے ثابت کرسکتا ہے بھراس کے بعد عجیب لکھتا ہے اور اگر محض رسم ورواج کی خاطریا من اس کئے کمجنس میں بہت ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کوئی کھڑا ہوجائے تو اس میں نہ ثواب نہ ا العام بیب نے اس میں اپنی لاعلمی نطا ہر کی کہ وہ رسم ورواج اگر خلاف شرع تھا تو اس رسم ورواج پڑھمل کر نے والا کیوں گنبگار ہوگا۔اورا گروہ رسم ورواج موافق شرع ہے تو اس رسم ورواج برعمل کرنے والا کیوں الاب كالمستحق ند موكاس طرح مجلس ميں جولوگ كھڑ ہے ہو گئے ہيں تو ان كا كھڑا مونا اگر حكم شرع كے ظان ہے توان کا کھڑا ہوتا اور جوان کو دیکھیر کھڑا ہو پیسب کیوں گنبگار نہ ہو نگے اورا گران کا کھڑا ہونا ظاف شرع نہ تھا تو ان کے کھڑے ہونے پر کیوں تو اب مرتب نہ ہوگا مجیب کے اندرا کر کوئی علمی قابلیت الال توالي جہالت آميز بات ندلکھنا علاوہ بريں جب اس قيام كے كرنے والے پر ندثواب ہ نہ گناہ تو اللهل مجيب بيرقيام شرعامباح قراريايا اور پھر جب بيشرعامباح ہواتو پھراس پر مجيب کاپہلاتھم قيام کی کوئی المل شریعت میں تہیں اور نداس کا ثبوت قرآں وحدیث سے ہاور ندفقد تنفی سے ) لغو و باطل نہیں ہوا تو کیا ہوا پھر جب اس کی ابا حسنہ ٹابت ہوگی تو اس کو دین کا کام مجھنا کیا سیجے نہ ہوگا مجیب نے بیلکھ کرخو داپنا الكاداكرديا توغلط بات كى تائىد كالساغلط نتيجه مرتب بوتا ہے۔

اس کے بعد مجیب لکھتا ہے اگر کوئی شخص محبت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے جوش میں ب القيار كفرا ہوجا تاہے باعث نجات اور ذرايه صداجروثواب ہے جيب نے بدلكه كرائي انتهائى نا دانى كانبوت ديا اورائي سارى لكھى اس بحث كومنا ديا اس سے در يافت كروكه جب اس قيام كى اس كے لادیک نه شریعت میں کوئی اصل تھی نہ قرآن وحدیث ہے ثبوت تھا نہ بیردین کا کام تھا تو وہ قیام اب باعث نجان اور ذر بعیصد اجرو تواب ہوسکتی ہے اگر ہوسکتی ہے تواس کوسی دلیل شرعی سے ثابت کر لے ور منال کوباعث نجات و ذریعه صدا جروثواب کس چیزنے بنایا اگر مخالفت قر آن وحدیث نے اس کواس اعلیٰ

اور نہاس کا ثبوت قر آن وحدیث ہے ہے فقہ غنی ہے اس لئے اس کودین کا کام بھناور قر آن وحدیث فقة خفی سے ثابت سمجھنا سی نہیں اس میں مجیب نے بیصرف دعوے ہی کیا کہ قیام کی کوئی ا**صل شریعت میں** نہیں ہے کیکن وہ اس پر کوئی دلیل شرعی پیش نہ کرسکا ۔ نہ اس وعوے کوکسی معتبر ومتند کتا**ب کی طرف** منسوب کرسکا مجیب خود تو اس وعوے کرنے کا اہل نہیں کہ وہ نہ پوری شریعت سے واقف نہ کی جزیے شریعت میں اصل ہونے کی اس کو معرونت حاصل تو اس کا اہل وہ صحف ہوسکتا ہے جوشریعت **کے ایک ایک** مسئلہ سے بوری طرح واقف ہوا دراس کاعلم تمام احکام شریعت کومحیط ہواس میں استنباط کی **صلاحیت ہور** جہار دلائل شرع پر اس کو کامل عبور ہو مجیب کی بے مائیگی و ہے علمی کا حال تو اتنے ہی مضمون **سے طاہر ہوگیا** تو اس کا ہے وعوے غلط دلغو ہے ہم نے او پر قیام کی نہ فقط اصل بلکہ اس کی ہیئت کذائی بھی شریعت ہے ا ثابت کردی اور قرآن وحدیث سے اس کی اصل ثابت کردی توبیہ قیام دینی امور میں واخل ہو **گیا۔** 

مسلمانو! دیکھو تیام کی نہ فقط اصل بلکہ اس کی ہیئت کذائی بھی شریعت کی **تیسری دل**م اجهاع ہے پیش کردی اور قرآن وحدیث ہے اس کی اصل بھی ظاہر کردی تو اہل اسلام تو اس قیام کود مجا کام بیجھتے ہیں پھر جو چیز قرآن وحدیث ہے ثابت ہو گئی وہ فقد حقٰی سے بدرجہ اولی ثابت ہو گئی کہ نظا ماً خذا قرآن وحدیث ہی ہے ہے جیب نے جو کہا کہ قیام کی کوئی اصل شریعت میں نہیں تو شریعت اسلامی شریعت مرازمیں ہوئی بلکہ وہی پھلواری کی شریعت مراد ہوئی ای طرح قر آن وحدیث **اسلام** كا قرآن وحديث مرادُّ بيِّن بلكه وبإبيه كي تقوية الإيمان وتذكير الاخوان وغيره كتب وبإبيه مرادي جن وال المينے خيال بيس قرآن وحديث يرتر جح ديا كرتے ہيں ورنەقرآن وحديث كے اليے صرح ولائل كالكار کرنا شریعت میں اس کی اصل نه ما ننااس کوامرویٹی نیسجھنا گویا بوقت نصف النهر کے **آفاب کا الکارکرنا** ہے جواس کی کورچشتی اور ہٹ دھرمی نہیں ہے تو اور کیا ہے اگر مجیب میں ڈرہ بھرا یمان کا شائب بھی ہے والی اس کخش غلطی کا اقر ارکر لے اور قیام کو کوقر آن وحد حیث سے ثابت مانے مولی تعالیٰ ا**س کوقبول می کال** نین دے اس کے بعد مجیب لکھتا ہے قیام کے متعلق بعض لوگوں کا خیال بھی ریہ ہے کہ **ذکر ولاد<sup>ے ا</sup>** سَعادت کے دقت سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں میعقیدہ غیر <mark>مجمح اور ہے اس</mark> ے اگر کوئی مخص اس عقیدہ کے کھڑا ہوتا ہے تو گنہگارہے، یہ جیب کا اہل سنت پر افتر اے کو**ئی ذمدار مام** اہلسنت اس بات کا مدعی نہیں کہ ذکر والا دت کے وقت نبی کریم صلی التد تعالی علیہ وسلم تشریف اللہ ہیں مجیب کواگراینے قول کا یاس ہے تو ان بعض لوگوں میں سے کسی ایک دوعالم کا قول پیش **کردیا ہ** 

كتأب الردوالمناقل

بارش سنگی بسم اللدالرحمٰن الرحیم

rar

ایمان فروش کا نگریسی مولویوں کا بھنگیوں سے ملاپ

مولوی اسائیل صاحب کا گریسی جب ہے ہو گئے ہیں ، سنجل کی فضا بدل گئی اور کا گریسیوں کی استان کئی ، انہوں نے اس کی خوشی ہیں ایک جلسہ منعقد کیا جس ہیں کا گریس کی جال نثار جماعت احرار کو مولایا ، انہوں نے تین شب وروز کا گریس ہیں مسلمانوں کے شامل ہونے پرایڑی چوٹی کے زور لگائے دار پی ہندو پرتی کے جبوت دیے ۔ اور ہندو وال کوراضی کرنے کے لئے رام چندروغیرہ کی تعریفین کیس ان کو انہیا ، ہیں شامل کیا اور اپنے دوش بدوش باسد ہوآرئی اور پیجاری وغیرہ کو بلیث فارم پر مسلمانوں سے افتحا بیا ۔ اور جلسے گاہ کے قریب جو کہا ہوں کی دکان پہلے سے تھی اس کو ہزور اٹھادیا ۔ ان کے امیر قریب عظاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے بھٹیوں کے ساتھ کھانے پینے ، پاس بٹھانے کی بار بارتا کیدگ ۔ قریب بھٹی کے منہ کا کا ٹا ہوا آ دھا آ لوخود کھا نا بینا بھی بیان کیا ۔ اور دیگر بھٹیوں کے ساتھ ہم پیالہ ہم اللہ ونا فیا ہر کہا ، اپنی زوجہ کا بھٹی کے منہ کا کا ٹا ہوا آ دھا آ لوخود کھا نا بینا بھی بیان کیا ۔

سنجل میں اس امیر شریعت ملک کے شخرا کے تھی رسب سے پہلے علیم ایوب نے مل کیا اور کوئی بھی نے آرمی بوٹی خود کھا تی اور آرمی حکیم صاحب کودی ۔ علیم صاحب نے اس کے ساتھ خوب کھا یا بیان واقعہ پر جب مسلمانوں نے حکیم صاحب کو سر بھنگی بنادیا اور ان کا حقہ یا نی بند کیا تو کا نگر کی مولویوں نے بھنگیوں کے ساتھ کھا نا بینا جا تزکر دیا ۔ اورعوام کومغالطہ میں ڈالنے کے لئے براہ مکر وفریب کوئی کہا ہیں چیش کرنی شروع کر دیں ۔ ہر طرح ہر شخص پریشان وجیران ہے کہ آج تک بید مسئلہ بھی اپنے اللہ دادا ہے بھی نہیں سنا ۔ لہذا علام محقق حصرت مولوی شاہ جھے اجمل صاحب مفتی سنجول سے اس کا سوال کیا جس کوئی تھی ہے میں ۔

منزلت پر پہنچایا تو جیب کے نزدیک مخالفت قرآن وصدیت نجات کا سبب اورصدا جروثواب کا باعث قرار پائی تو غالبائی کے نزدیک موافقت قرآن وصدیت باعث ہلاکت اور ذریعہ صدیمز ادعذاب ہوگی ممل فو یہ جیں پچلواری کی شریعت کے احکام العیاذ باللہ گرمیلا دشریف کی گرامت دیکھوکہ ایسے مخالف سے قیم کو بعث نجات وصدر اجروثواب ہونے کا اقرار کرالیائی کو کہتے جیں اقبالی ڈگری۔ مجیب صاحب بھاللہ اہل سنت و جماعت مجیب رسول التدصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے جوش بیس آکر قیام کیا کرتے ہیں للا آپ کے نزدیک بھی اہلسنت کا میلا دشریف میں قیام کرنا نجات کا سبب اور صدر اجروثواب کا باعث قرار پیا تواس کے خودا ہے ہی مند پر توک

کیکن میدمسئلہ ایسانہیں ہے کہ اس پہ پیشوائے دین آسٹین چڑھا تیں اور اس کو جنگ وہدال ا موضوع بنائس بہر حال آپ ایسے لڑانے والول سے پر جیز کریں مجیب صاحب قیام کا متلد آپ کے نز دیک بھی جب باعث تبات و ذریعہ صداح روثواب ہے تو ہرمسلمان اس کے لئے کیوں شامتیش چڑھائے اوراس کے خالف سے کیول جنگ وجدال نہ کرے اور پیشوایان اسلام ایسے باہر کم**ت وموجب** ا جرفعل کے منٹ نے والوں کے مقابلہ میں کیوں نہ آستینیں چڑھا کینگے اوران سے کیوں نہ ج**نگ دھال** كرينگه اوراس كى بحث كو كيول موضوع نه بنا كينگه \_ غالبامجيب باعث بلا كت اور ذر ايد صدر سر اوطاب کے افعال کی حمایت میں آستینیں چڑھا تا ہو گا اور ان کو جنگ وجدال کا موضوع بنا تا ہوگا۔ **لہذامسلان** مجیب جیسے حق سے اڑنے والے اور موجب صداجر وثواب کی مخالفت کرنے والے سے اجتناب **دم ا** کریں اوراس کے ایسے لائیٹی اور لغومضامین اور تحریوں کی ہرگز ہرگز نددیکھیں کدوہ دین حق **سے اُڑتا ہ** قرآن وصدیث سے لڑتا ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑتا ہے مسلمانوں کوٹزادینااور قیام جیسے ہاعث نجات موجب میداجر دنتواب سے رو کنااس کی **عربجر کاسر ماہے** مولی تعالی اس کو قبول حق کی توفیق و ہے اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت و ہے آمین -كقبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العبد محمداجتمل غفرله الاولء ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

نادی اجملیه /جلد چبارم

كتاب الردوالمناظر

فأوى اجمليه لجلد چهارم

(تفسيرروح البيان جهم ١٥٧٥)

سہل بن عبداہلند تستری قدس سرہ ہے منقول ہے جس نے اپناایمان درست کر لیااس کو گمراہ سے اُس نہ ہوگا۔ نہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے۔ نہ اس کے ساتھ کھائے چیئے ، نہ اس سے یارانہ کرے۔ اور اس اے لفرت اور عداوت ظاہر کرے گا۔

اس آبیکر بیمہ اور اُن دونوں تفسیروں ہے آفتاب کی طرح روش ہوگیا، کہ کفار مشرکین سے دور بنا،ان سے پر پیز کرنا،ان سے نفرت وعداوت ظاہر کرنا ہموس کے ایمان کی علامت ہے،اوران سے کل جول کرنا ،ان سے دوسی کا برتا واکرنا ،ان سے انس کرنا ان کے ساتھ بیٹھٹا،ان کے ساتھ کھانا پیٹا

اب ایک و حدیث بھی پیش کردوں کہ مسکہ اور واضح ہوجائے۔ ابن حبان عقیلی ، ابن نجارئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وارقطنی نے حضرت ابن معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور سیدعا لم تعلیقے نے فر مایا:

صديث الانتحالسوهم ولانشاربوهم ولانواكلوهم ولانناكحوهم. (الصواعق الحرق وللعلامة ابن تجراتيمي)

تم كفارك پاس نديميمو، ان كے ساتھ بانى ندبيو، ان كے ساتھ كھانا ندكھاؤ، ان سے نكاح ند

تر فدى شريف مين حضرت ابوسعيدرضى التدتعالى عند مروى م كدرسول التعقيقة فرمايا: صديث - لاتصاحب الامومناو لاباكل طعامك الاتقى -(ترفدى شريف رجاح ٢٢)

مت دوسی کر مگرموس سے اور تیرا کھا نا نہ کھائے مگرمتی شخص۔ علامہ محمد طاہراس حدیث کی شرح میں فر ماتے ہیں:

لاياكل طعامك الاتقى هو في طعام الدُعوة دون طعام المحاجة وانما هو زجرعن اسحبة غير التقى ومواكلته لان المطاعمة يوقع الالفة والمودة.
(مجمع البحارج اص ٣٩)

تیرا کھانا بند کھائے مرتق ۔ بدووت کے کھانے میں ہے ند کد حاجت کے میں ،اوراس میں غیر

سوال (۱۱۱۸)

کیافر ماتے ہیں علاء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کدا گر کوئی شخص خاکروب وغیر ہمل بھنگی کے ہاتھ دھلوا کراورخوب صاف کر کے اسکے ساتھ کھانا کھالے تو جائز ہے؟ فقط انجواب

ror

بھنگی کا فراصلی ہے اور کفار کے ساتھ کھا نامنع ہے۔اسکے لئے کثیر دائل آیات واحادیث اور تصریحات سلف وخلف میں موجود ہیں۔اس وقت بلحاظ اختصار چند حوالے قبل کرتا ہوں۔

آية - لاتحد قوما يومنون بالله واليوم الاخر يوادون من حادالله ورسوله ولوكاتوا ابائهم او اخوانهم اوعشيزتهم (سورة كاله عليه عليه المعالية عليه المعالية عليه المعالية ا

تم نہ پاؤگے ان لوگوں کو جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ دوستی کر س ان ہے جضول نے اللہ اور اس کے دوستی کر س ان ہے جضول نے اللہ اور اس کے دستی اللہ عنوالے ہوں۔ عنوالہ اللہ عنوالہ میں اللہ عنوالہ میں اس آیتہ کی تغییر میں فرماتے ہیں:

من المسمتنع ان تحد قوما مومنين يؤلون المشركين والمراد انه لاينبغي ان يكون ذلك وحقه ان يسمتنع ولايو حد بحال مبالغة في الزجر من محانبة اعداء الله ومباعدتهم احترازا من محالطتهم ومعاشرتهم وزاد ذلك تاكيدا وتشديدا بقوله ولوكانوا اابالهم \_اللّهم حراركم مرى حسم 149)

سیناممکنات ہے ہے کہ آپ ایمان داروں کومشرکین سے دوئی کرتایا تھیں۔ مرادیہ ہے کہ الیات ہونا چاہئے۔ ہونا چاہئے۔ اس کاحق ہے ہے کہ بیر ہات ناممکن ہوئی اور کسی حال بیس نہ پائی جاوے۔ بیر خدائے وقعنوں سے میل جول اور باہم برتاؤ سے پر ہیز کرنے اور دور رہنے اور الگ ہوجانے کے لئے بوے دور سے دور سے میل جول اور بائد تعالی نے اس کی تاکیدا در تشدید اپنے اس قول سے اور زائد کی (اگر چہوہ اان کے باپ یا بھائی یا کئے دالے ہوں۔
یا بیٹے یا بھائی یا کئے دالے ہوں۔

علامه اساعيل حقى تفسيرروح البيان مين فرمات يبن:

عن سهل بن عبدالله التستري قدس سره من صحع ايمانه فانه لايستانس الى مبتدع ولايحالسه ولايواكله ولايشار به ولايصاحبه ويظهر من نفسه العداوة والبغضاء

فآوى اجمليه /جلد چېارم کتاب الردوالمناظره

صريت ان الله لايقبص العلم انتزاقا يتنزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلم بقبض العلم فصلوا العلماء حتى اذا لم يبق العلماء اتحد الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فصلوا واضلوا . (مَثْلُوة شريف ص ٣٠٠)

الله تعالیٰ بندوں ہے اس طرح نہ جبی علم نہیں لے گا کہ صرف علم اٹھا لے کیکن علم کوعلاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باتی نہ رہے گا تو لوگ جا ہلوں کو مفتی قاضی وغیرہ سردار بنایس کے یوان ہے دریافت کیا جائے گا وہ بغیر علم فتوی دینگے تو خود بھی گمراہ ہوئے گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں

بكراليون كولت خاص طور يرحضور فرمايا اورجميس متنبكيان

وريث يكون في احر الزمان دحالون كذبون ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعرا انتم ولا ابالكم فاياكم واياهم لايضلونكم ولايفتنونكم \_

### (مفککوة شریف ص ۴۸)

اُ خرز مانے میں کیجے د جال کذاب ہوں گے تہبارے پاس وہ باتیں لا کینے جوتم نے اور تہبارے باپ وہ باتیں لا کینے جوتم نے اور تہبارے باپ وادا نے نہیں بہکاند میں بہکاند میں بہلاند میں بہلاند میں بہلاند میں بہلاند میں مجہبیں فقہ میں نہ ڈالدیں۔

ان احادیث ہے معلوم ہوگیا کہ یہ مفتی بھی ایسی ہی بات بیان کررہے ہیں جس کو ہمارے باپ داوا نے ہیں سنا، لہذا خود بھی گراہ اور دوسرول کو بھی گراہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانو!ان کے فتنے سے بچو، اور ان کی بات ندسنو، پھر لطف بیہ کہ کانگر لی جماعت ایسے جاہلول کو اپنے قد ہب کا امیر شریعت اور شخ الہند اور احرار اسلام نام رکھتی ہے۔ باوجود یکہ بیہ قد بہب سے نا واقف، دین سے بے خبر، شریعت سے نا آشنا ہیں۔ اسلام کا نام لیکر اسلام کو اغیار کے سامنے شنخر اور قدات کے لئے پیش کرتے ہیں۔ ہندؤ و ل کا اظہار دل خوش کرتے ہیں۔ اسلام کے پرد سے میں کانگریس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور اپنی ہندو پرتی کا اظہار کرتے ہیں ، ان کی باتوں کو نہ کرتے ہیں ، ان کی باتوں کو نہ کرتے ہیں ، مسلمان ان کی کسی بات پر کان نہ رکھیں اور ان کے دام تز ویر میں نہ پھنسیں ، ان کی باتوں کو نہ مانیں ، ان کو ہندؤوں کا زرخر یو غلام سمجھیں۔ اور تمام کفار سے خاص کر پھنگیوں کے ساتھ کھانے پینے سے فافر سے اور پر ہیز کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

النبية أمعتضهم بذيل سيدكل نبي ومرسل جمداجهل غفرله الله عزوجل

فرادی اجملیہ /جلد جہارم میں منافر ہوں ہے۔ متی (فاسق فاجر) کی صحبت اور اس کے ساتھ کھانا کھانے سے جھڑ کنامراد ہے، کیونکہ ساتھ کھانا کھانان سے درمیان بیں محبت اور الفت بیدا کرنا ہے۔

ان احادیث سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ کفار ومشرکییں ، گمراہ بے دین کے ساتھ کھاٹا پینا نا جائز وممنوع ہے اورساتھ کھاٹا ہیں ہیں محبت واسقت بیدا کر نا ہے ۔ نبذا جب کفار کے ساتھ خور دنوش ہوگا تو ان سے محبت والفت کرنے کی ممانعت ابھی آیت ہوگا تو ان سے محبت والفت کرنے کی ممانعت ابھی آیت کر یہ سے معلوم ہو چکی ، تو اب مسئلہ نہایت واضح اور روشن ہو گیا کہ مسلمان کاکسی کا فر کے ساتھ کھاٹا پینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جی تھے و دنوں کے صاف و صرت کا دکام سے نا جائز وممنوع ہے ۔ جواس کو جائز کہ جا اسلام کے خلاف کوئی نیاراستہ نکالم اے اور قر آن کریم اور احادیث شریفہ پر صرت کا افتر اے کرتا ہے ، اور اسلام کے خلاف کوئی نیاراستہ نکالم اے اور اسے ناقص فہم سے نیا مسئدا یجاد کرتا ہے۔ اور اسلام کے خلاف کوئی نیاراستہ نکالم اے اور اسیخ ناقص فہم سے نیا مسئدا یجاد کرتا ہے۔

اب باتی رہا کافر کے جھوٹے کا تھم وہ اگر چہ کتے کے جھوٹے کی طرح ناپاک نہیں لیکن سے ہات بھی ضرور کی نہیں ہے کہ ہروہ چیز کہ ناپاک نہ ہواس کا کھالین بھی لازمی ہو۔رینٹھ بھی تو ناپاک نہیں پھراپیا کون عاقل ہے جواسے زبان ولب پرلگانا گوارہ کریگا۔ کاش اگر علم ہوتا تو یہ بھی شریعت ہی ہے معلوم ہوجا تا کہ کس کا جوٹھ کھائے اور ہے؟۔شارع علیہ السلام نے ہمیں کس کے جو تھے کی طرف ترغیب دی

> وارتطنی میں ہے کہ حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مرفوعامروی ہے: حدیث ۔ التواضع ان یشرب الرجل من شور اعدیه ای المومن ۔ (موضوعات کیرص میں)

منجملہ تواضع کے بیہ بات ہے کہ آدی اپنے موکن بھائی کا جوٹھا ہے۔

منجملہ تواضع کے بیہ بات ہے کہ والو یوں نے نہ فقط موکن بلکہ کفار کا جوٹھا کھا نا بینا اپنے لئے ولیل تواضع قرار دیا بلکہ مزید برآن اپنی گندی طبیعت اور پلید مزاج کی بناپر کفار میں ہے بھی نہایت گند ہا اور اس کے جو تھے کو بے وغد غیاد لا جروقت نجاست میں آلودہ رہنے والے کا فر بھنگی کا انتخاب فر ہایا۔ اور اس کے جو تھے کو بے وغد غیاد لا کر ایر اس شار کر اور اس سے حیائی پر لخر کیا اور پھراس نالائل حرکت کو اسلام کا تھم بنا کر غیر مسلم اقوام کو نہ فقط اپنے او پر بلکہ ند جب اسلام پر ہننے اور غدائی از انے کا موقع دیا۔

اسلام کا تھم بنا کر غیر مسلم اقوام کو نہ فقط اپنے او پر بلکہ ند جب اسلام پر ہننے اور غدائی از انے کا موقع دیا۔

انہیں کے لئے مخرصا وق علی کے فرمایا:

فأوى اجمليه اجلد جهارم محم كتب الردوالمناظره خالی ہیں۔ یا تو بیر صفور نبی کریم آئی ہے کہ نبوت کا مقربے یا منکر۔ اگر مقربے تو اس کا بیا قر ارکس بنایر ہے یعنی وہ قرآن وحدیث ،اجماع وقیاس کو مانتا ہے۔ تو پھروہ ہمارے حضور کے افضل ہونے کا کیول منکر ہے کہ جن اسلامی اوکل سے حضور کی نبوت تسلیم کرتا ہے وہی دلائل حضور کی افضلیت تا بت کر رہے ہیں جن كاذكر صمن جوابات ميس آئے گا۔اوراگروہ قرآن عظيم كے سوااور كتب آساني كى بناير ہمارے حضوركى نبوت تسلیم کرتا ہے، تو جن کتب آسانی ہے حضور کی نبوت ثابت مانتا ہے انہیں سے حضور کی افضلیت بھی ثابت ہور ہی ہے جنکے جوابات میں ند کور ہو نگے ۔ توبیرواضح ہوگیا کہ وہ ہمارے حضور علی ہے کی نبوت ہی کا مقرنهیں کهاگر وه منفر ہوتا تو افضیت کومجٹ ہی نہیں شہرا تا ۔لہذا جب وہ ہمار ہے حضور کی نبوت ہی کامنکر ثابت ہوا تو اس کو پہلے بیضروری تھا کہ وہ حضور کی انکار نبوت پر ولائل قائم کرتا ہیکن چونکہ وہ انکار نبوت پر دیائل قائم کرنے ہے عاجز و قاصر ہے۔اس لئے اس نے نبوت کے اصل مبحث کو چھوڑ ااور افضلیت کو مبحث بنا کردر کل بصورت سوال بیش کرر ما ہے ۔ تومعترض کا فریب میہ ہے کہ نبوت جواصل مبحث تھ اس

نے محض اپنی کمزوری کی بناپراس کونزک کیا۔اورافضلیت جوالیک فمرعی مسئلہ تھا اسکومبحث شہرایا۔ دوسرافریب:اس ی عبارت سے بیر پہنیس جلتا کہوہ اپنامخاطب س کو بنار ہاہے۔لہذا اگروہ ا پنا مخاطب عیسا نبوں کو قرار دے رہا ہے تو اس کا بید عوی کہ 'مسیح ابن مریم حضر محمد'' (علیہ کے '' افضل میں 'عیسائیوں اوران کی مروجہ کتاب انجیل کے خلاف ہے۔

چنانچ انجیل بوحنایاب ۱۳ آیت میں ہے کہ حضرت سے فرماتے ہیں "بعداس کے میں تم سے بہت کام ندکر رن گااس کے کہاس جہان کاسردار آتا ہے جھے میں اس کی کوئی چیز نہیں'' كتاب عبدجد يدمطبوعه مرز الور ١٨٤٥ وص ٢٠٨ -

فابرے كدجهان كاسردارسيدعالم كاترجمدے اور بعدسيد ناميج عليه السلام كےسيداعظم سوائے ہمارے نبی سیدانبیاء احم مجتبی محر مصطفیٰ علی کے اور کون کہلایا گیا۔ تو ٹابت ہوگیا کہ جب ہمارے حضور جہان کے سردار ہیں تو وہ افضل جہان اور افضل الخلق بھی ہوئے کہ جب ان میں وہ فضائل وخصوصیات ہیں جو حضرت سے میں اس کی کوئی چیز نہیں تو حضرت سے علیہ السلام سے ہمارے نبی تفایقہ اضل ثابت ہوئے ۔لہذااس معترض کا بید عوی خود کتاب انجیل اور سیدناعیسی علیدالسلام کے بھی خلاف قرار پایا۔توب معترض عیسائیوں کو بھی میفریب دے رہاہے کہ آئ کی کتاب انجیل اور حضرت مسیح کی تعلیم کے خلاف سے غلط اور باطل دعوی کر کے اسے ندجب عیسائیت کا ایک عقیدہ ثابت کرنا جا ہتا ہے۔

كتأب الردوالمناظره (roz) فآوى اجمليه / جلد چهارم

# افضل الانبياء

## رساله درجوابات سوالات عيسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفي والصلوة على من اصطفى \_وعلى أله وصحبه المحتبي\_ ا مابعد: عیسائیول نے اسلام پر ہمیشدا بے عناد سے اعتراضات کئے ۔ اور علماء اسلام نے ان کے اعتر احدات کے نہایت مسکت اور منہ توڑ جوابات دیئے ۔اور ان کوسا کت ومبہوت کردیا ۔ محقیقی والزامی دلائل پیش کر کے انہیں لا جواب بنادیا لیکن ہرز مانہ میں ان کی آئش عناد بھڑ تی ہی رہ**ی ۔ادر پ** عوام الل اسلام کوفریب و بے کی نا پاک ستی کرتے ہی رہے۔اس وفت میرے سامنے جن اعتراضات ک فہرست ہےان میں معترض نے پہلے ایک اصل بتائی اوراپنے ناقص خیال میں اپنے اعتر اضا**ت کواک** پر قائم کیا ہے ۔لہذا میں پہلے اس کی اصل کی حقیقت اور اس کی علطی و بطالت کا اظہار کر کے اس **کی فریب** كارى كانموند چيش كرول\_چنانچ عيساني معترض كهتا ہے:

ا گرغیرمعترروایات و حکایات کوچھوڑ کر فقہ وقر آنی بیانات کو دیکھیں تومسے ابن مریم حضرت محم

يهبلا فريب اس ميں بير ہے كەم ترض حضور انصل الانبياء احركتني محد مصطفى عليہ كافط ہونے کا انکار کرتا ہے اور حفرت سے علیہ السلام کو حضور سے افضل ثابت کرنا جا ہتا ہے۔ توبیم عترض صرف افضلیت کومبحث بنا تاہے جوایک فرعی مسئلہ ہے حالانکہ اسے نبوت کومبحث قرار دینا تھا کہ افضلیت نبوت پر مرتب ہے۔ لیعنی جب ہر دوحضرات کا نبی ہوناتشلیم ہوجائے تو پھر میں وال پیدا ہوتا ہے کہان میں مسال افضلیت حاصل ہے۔ گریمعترض نبوت کومبحث قر ارنہیں دیتا تو اس کا نبوت کومبحث نہ بنانا دوحال 🖚 فأوى اجمليه / جلد چبارم ٢٠٠٠ كتاب الردوالمناظره

مسلمان کے لئے باعث تکلیف ہے ای طرح احادیث کوچھوڑ وینے کا لفظ اس کے لئے باعث تکلیف

بالجمله جب اسمعترض كابية قاعده اسلام كے بالكل خلاف باوراس قدر مكر وفريب سے برہے تو کوئی مسلمان اس کو کیوں کرنشلیم کرسکتا ہے اور وہ اہل اسلام کو بینا مخاطب کس بنیادیر بناسکتا ہے۔لہذا اس کا بہ قاعدہ غلط اور باطل ہے اور بہت برفریب اور افویات برمشتمل ہے۔ پھر بیم عترض اس کے بعد كہتا ہے \_' اس دعوى ير ولائل حسب ذيل بين معترض كابد دعوى كد حضرت مين عليه السلام مارے نبي كريم الينتي ہے افضل ہيں ۔ بالكل غلط اور باطل ہے ۔ اور غربب عيسائيت اور اسلام كے خلاف ہے ۔ در کل اسلام تو اس دعوی کار دو بطال اس طرح کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تاہے:

تلك الرسل فضننا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت ـ (سوره بقره ع۲۳ ج۳)

بدرسول جیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پرافضل کیا ان میں کسی سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا اورکونی وہ ہے جسے سب پر درجول بلند کیا۔

علامدابوالبركات سفى تفسير مدارك التزيل مين تحت آبيكر يمدفر مات بين

منهم من رفعه على سائرالانبياء فكان بعد تفاوتهم في الفضل افضل منهم بدرجات كثيرة وهو محمد شيئة لانه هو المفضل عليهم بارساله الى الكافة وبانه اوتي مالم يوته احد من الانبياء المتكاثرة المرتقية الى الف او اكثر ـ

(مدارك مصرى جاص ٩٩)

ان میں بعض وہ ہیں جنہیں تمام انہیاء پر بلند کیا تو وہ اسکے فضل کے نفاوت کے بعدان سے بہت ے در جوں انصل ہیں اور وہ انصل محمد علیہ ہیں۔ کیونکہ میدان انبیاء براسینے تمام مخلوق کی طرف رسول ہونے کی بنابر فضیلت دیئے گئے اور آئیس ہزار بلکہ زیادہ بہت سے وہ فضائل عطا ہوئے جوانبیاء ہے کسی کو

علامه في السنة فسير خازن مين آيد كريمه ك تحت مين فرمات مين:

(ورفع بعضهم درجات) يعني محمدا مُتَطَلَّمُ رفع الله منصبه ومرتبته على كافة سائر

فياوى اجمعيه / جلد جهارم (٥٩) كتاب الردوالمناظره

تيسرافريب: -اگرېيمغترض مسلمانو لواينامخاطب شهرا تا ہے اور بظاہراس کی منشابھی یہی ہے ت وه عوام اہل اسلام کو ایک میفریب ویتا ہے کہ پیشوایان اسلام اسلامی عقا کدوا حکام میں غیرمعتبر روایات و حکایات کودلیل قرار و ہے لیتے ہیں ۔اوران ہےاستدلال کر کے غلط احکام بتادیتے ہیں اورا پنی رہنمائی کا فرض ادا کرنے میں قصور کرتے ہیں۔تو بیرہنمایان اسلام پر افتر او بہتان ہے۔باوجود یکہ غیرمعتبر روایات سے بھی استدلال سی مسلمان نے نہ کیا، نداسد م کا کوئی علم ایہا ہوسکتا ہے۔

چوتھا فریب : بیہ ہے کہ ہمارے نی تیکی کا افضل انبیاء ہونا غیر معتبر روایات و دکایات ہے ثابت ہے اور جس کا ثبوت غیر معتبر روایات و حکایات سے ہو وہ کسی مذہب حق کے عقیدہ ہونے کی صلاحیت تبین رکھتا۔ تو عمو یا عاممة المسلمین کو بیفریب دیتاہے کہ اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کا افضل انبیاء ہونا نہ نسی معتبر روایت ہے ثابت ، نہ کسی اہم ع امت ہے ، نہ کسی سیج حکایت ہے ، ظاہر ہے کہ پیر اسلام کاعقیدہ غلط ہے۔ حالانکہ جمارے نبی ایک کا انصل انبیاء ہونا نہصرت قرآن کریم ہے بلکے تمام کتب الہمیہ سے اور بکٹر ت ا د ، یث صححہ سے ثابت ہے ، جنکا کی کھنمونہ جوابات میں پیش کیا جائے گا۔

یا مچوال قریب: بدہے کہ اس معترض نے اسلام کی دلیل صرف ایک قر آن کریم کوقر اردیااور یہ ٹابت کیا کہ جوقر آن کریم ہے ثابت ہووہ تو اسلامی حکم اور عقیدۂ حقہ ہے اور جوقر آن کریم ہے صراحہ ثابت ند ہودہ نداسل می علم نداعتبار کے تابل ۔ حال نکد بہت ہے اسلامی احکام وہ ہیں جوعلاوہ قرآن کریم اور دلائل اسلامی سے ثابت ہیں۔

چھٹا فریب: - بیہ ہے کہاس معترض نے قرآن کریم کے علاوہ اور باتی تین دلائل کوغیرمعتبر تھہرایا۔ اور حقیقت میہ ہے کہ قرآن کریم جس طرح اسلام کی ایک دلیل ہے ای طرح اسلام کی ووسر**ی** دلیل حدیث شریف اور تنیسری دلیل اجماع امت ہے اور چوتھی دلیل قیاس مجتهدین ہے۔تو اہل اسلام کے نز دیک جواحکام قرآن کریم کے علاوہ ان نتنجوں ولائل سے ثابت ہوں نہ وہ غیرمعتبر ہو سکتے ہیں منہ ان کوچھوڑا جاسکتا ہے۔

سانوال فریب: - بیہ ہے کہ اس معترض نے قرآئی بیانات کے علاوہ احادیث صححہ مشہورہ ومتواتره \_اور حکایات صحیحة سب کوچپوژ وینے کالفظ لکھ کراسلام پرحمله کیا \_اوراحادیث کریمهاور ح**کایات** صیحتہ کی عظمت ووقعت کو گھٹا یا۔اور حامیان دین کے قلوب کو مجروح کیا کہ مسلمان جس طرح قرآن کوٹیل چھوڑ سکتے اس طرح احادیث کریمہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ۔اور جس طرح قر آن شریف کو چھوڑ دینے کالفظ فآوى اجمليه / جلد چهارم سر ۲۲ سس کتاب الردوالمناظره

عَنْ \_ بیس تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ مجھے انبیاء کا عاتم بنایا گیا۔

طبرانی شریف میں حضرت سائب بن یزیدرضی الله تعالی عندے مروی کہ نبی کریم الله اللہ عندے مروی کہ نبی کریم الله الله قربايا:فيضلت على الانبياء بخمس بعثت الى الناس كافة وذخرت شفاعتي لامتي ونصرت بالرعب شهراامامي وشهرا خلفي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحدقبلي \_

میں یا کچ وجہ سے تمام انبیاء پر فضیلت دیا گیا۔ میں سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔میری امت کے سے میری شفاعت ذخیرہ ہوئی۔اورمیرے آ گے اور بیچھے ایک ایک ماہ راہ تک رعب سے میری مدو ک گئی۔اورمیرے لئے زبین مسجداور یا ک کرنے والی بنادی گئی۔اورمیرے لئے میمتیں حلال کی گئیں جو مجھے سیلے سی کے لئے حلال نہ ہوئیں۔

ان احادیث ہے بھی ثابت ہوگیا کہ ہمارے نی ایک سب انبیاء ہے افضل ہیں۔ نیز اسلام کرتیسری دلیل اجماع ہے بھی مہی ثابت ہے۔ چنانچەخازن میں ہے:

اجمعت الامة على الرالانبياء بعضهم افضل من بعض والرنبينا محمد عليه افضيهم لعموم رسالته \_ (فازن معرى جاص ٢٣)

امت نے اس بات پراہر ع کیا ہے کہ انبیاء میں بعض سے انصل ہیں اور ہمارے نم محمد مان الساس لئے افضل ہیں کہان کی رسالت عام ہے۔

اس عبارت سے ثابت ہوگیا کہ امت کا اجماع بھی اس پر قائم ہوچکا کہ ہمارے ہی بات اصل انبیاء ہیں۔ قیس مجتمد نن کی اس میں حاجت مبیل کربیصری تصوص سے ثابت ہوچکا۔

بالجملہ ہمارے نبی ایک کا افضل انبیاء ہونا تمام دلائل اسلام سے ثابت ہو چکا۔ تو اہل اسلام کے نز دیک اس معترض عیسائی کابیدوی بالکل غیط اور باطل ہے۔ بلکداس کابیدوی خود اینے مذہب عیسائیت اور كتاب الجيل كے بھى خلاف ہے۔ اور حضرت سے عليه السلام كى تعليم اور فرمان كے تو بالكل مقابل ہے جس كابيان او پر قبريب دوم مين گزرا كه انجيل يوحنا باب ١٨ كي تيسويي آيت مين خود حضرت مسيح عليه السلام نے ہمارے نبی اللے کوسر دار جہان کہااور بیفر مایا کدان میں وہ فضائل وخصائص میں جو مجھ میں اس کی کوئی چزنہیں جس کی بلفظ عبارت اوپر پیش کی کردی گئی ۔لہذااس ہے آفتاب ہے زیادہ روش طور پر ثابت

فآوى اجمليه / جلد چهارم (۲۶) کتاب الرووالمناظره

الابياء بمما فيضله عليهم من الأيات البينات والمعجزات الباهرات فما اوتي نبينا محمد تربيخ مثل ذلك و فضل محمد غط على غيره من الانبياء بايات ومعجزات احر مثل انشقاق القمر باشارته \_ (خازن مصرى جاص ٢٢٣)

اوران میں بعض کو درجوں بدند کیا لیعنی حضرت محد عظیمی کواملد تعالی نے تمام انبیاء پران کے رہیے وشرف کواس سئے بلند کیا کہ آئییں آیت بینات اور مجمزات باہرات دیکر آئییں ان پرفضیات دی توانبیاء ے جس نی کوجوآ بت یا مجمزہ دیا گیا تو ہمارے نبی حضرت محمد اللہ کواس کا مثل ضرور دیا گیا اور حضرت محمد عراق کو این سواتم م انبیاء بر اور دوسرے مجزات وآیات جیسے ان کے اشارہ سے جا ند کاشق ہوجائے

اس آبیکر بمدے اور اس کی ہردو تفاسیرے ثابت ہوگیا کہ ہمارے نی ایک انبیائے کرام ہے الفنل ہیں۔اور جوانبیاء کومعجزات وفضائل علیحدہ علیحدہ دیئے گئے ہمارے نبی تعلیقی کووہ تمام عطافرمائے گئے اوران کے سوااور بکٹریت فضائل وخصائص عطا کئے گئے۔

نیز اسلام کی دوسری دلیل حدیث شریف سے بھی یہی ثابت ہے:

عانچ تر مذی شریف میں حضرت انس رضی اللد تعالی عندے مروی که رسول التعالی نے فرمایا: انا اكرم ولد آدم على ربى ولافخر- (جامعصغيرللسيوطي جاص ٨٩) میں اپنے رب کے نز دیک تمام اولا دآ دم سے زیادہ بزرگ ہوں اور بیاز راہ فخر نہیں۔ واری شریف میں حضرت جابروضی المتد تعالی عندے مروی کہ حضور نبی کریم اللے نے فرمایا: انا قائد المرسلين ولافحر وانا حاتم النبيين ولا فحر\_(جامعصغيرجاص.٩) میں مرسلین کا پلیشوا ہوں اور پچھ تفاخر نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور پچھافتا رئیس۔ قرمايا:فضلت على الانبياء بست اعطيت حوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم

وجعلت لي الارض طهوراومسجداوارسلت الى الخلق كافة وحتم بي النبيون ـ (جامع صغیرمصری ج ۲۳ س۲۲)

میں چھ وجہ سے سب انبیاء پر نصیلت دیا گیا۔ مجھے جوامع الکلم کی صفت عطافر مائی گئی۔میری رعب سے مدد کی گئی۔میرے کئے میمتیں حلال کی کئیں۔میرے لئے زمین پاک کرنے والی اور مسجد بنائی

(كتاب عهدجد بدص)

اوراجیل بوحناباب اول آیت ۴۵ میں ہے۔

جس کا ذکرمیں نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے ہم نے اسے پایا وہ یوسف کا بیٹا یسوع

ناصری ہے۔ ان بردوآیہ ۔ شمال سے نظاہر ہوگیا کہ عیسائیوں کے نزد یک یوسف حضرت مریم کے شوہراور حفرت سیج کے باپ ہیں۔ای بناپر انجیل متی اور انگیل لوقا میں حضرت سیج کا نسب نامہ حضرت ابراہیم تک اور پھران سے حضرت آ دم تک جو پیش کی ہے وہ اس پوسف کے ذریعیہ سے لکھا ہے۔لہذا عیسائیوں کے نز دیک حضرت سیج کی پیدائش نہ بطور معجز ہ ہوئی نہ بطریقہ خرق عادت یتو عیسائیوں کے نز دیک معزت سے اور ہورے بعض کی بیدائش ماں باپ کے ذریعہ سے ہوئی توبید ونوں باعتبار بیدائش کے برابر ٹاہت ہوئے۔ اب ماعتبار سے انش کے افضلیت کا استدلال تو فنا ہو گیا۔ تو بیہ جو پھھ تھاوہ انجیل موجودہ کے اعتبارے جواب ہے۔اب ماتی رہا بیدامر کہ ہورے قرآن کرئیم کے تم سے ان کی پیدائش بلا باپ کے ہوئی تو اگر بقول عیس کی اس چیز کوسب افضیت قرار دیا جائے تو حضرت آ وم علیدالسلام کی بیدائش حطرت سنے علیہ اسلام کی پیدائش سے اور زائد مجیب ہے کہ حضرت آوم تو بلامال باپ کے پیدا <u> ہوئے ۔ لہذا اگر صرف پیدات کا نجزہ ہونا دلیل افضلیت تضہرا تو حضرت آدم علیہ انسلام حضرت عیسی علیہ </u> الملام سے انفل ہو۔ نے جاہئے ۔حال نکہ اہل اسلام تو حضرت عیسی علیدالسلام کوحضرت آ دم علیدالسلام ے انظل کہتے ہیں۔ اور غالباً مذہب عیسائیت میں بھی یہی ہے۔

بالجمليصرف پيه أَنْ هُ " آر ... زائد الافضالية نبين لهذامعترض كاحضرت مسيح كي پيدائش كومدار فضیلت تفہرا کر حضرت سے علیہ السلام کو ہمارے نی ایسے سے انصل قرار دینا دجل وفریب اور مغالطہ۔۔ اب باقی رہامعترض کاریول

(حضرت مجر مبليقي ) كي پيدائش كا ذكرتك بھي قر آن مين نہيں )

بیصرت گذب ہے۔ ہمارے نی اللہ کی بشارت اور ذکر پیدائش قر آن کریم میں بکثرت موجود ہے۔ بخیال اختصار صرف ایک آیت بیش کرتا ہول جوعیسائیوں کے لئے تو پیغام موت سے منہیں ہے معترض مجرش ول ہے۔

واذ قال عيسي ابن مريم يبني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقالما بين يدي م

فآوی اجملیه /جلد چهارم كتاب الرد دالمناظره

ہوگیا کہ ہمارے نی ایک حضرت سے علیہ السلام سے افضل ہیں۔

نیزای انجیل بوحنالا اساتویں آیت میں ہے۔

'' د کنیکن میں شہبیں سیج کہتا ہوں کہ تمہارے لئے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں شہ و**ؤں** توتسلی دینے والرتمہارے پیس ندآئے گا۔اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیجہ وں گا۔

( کتاب عهد جدیدص ۳۲)

اس عبارت میں حضرت سن علیہ السلام نے ہمارے نی سی کی بشارت بھی دی اور بیابھی ظاہر فرمادیا کہ وہ خاتم الدنہیاء ہوئے ۔ان کاظہور جب ہی ہوگا جب میں ونیا ہے تشریف لے جاؤں لہدا جب ہمارے نبی مطابقہ خاتم ال نبیا . قرار یائے تو اس خصوصیت کی بناپر حضرت سیح علیہ السوم ہے انظل ثابت ہوئے ۔لہذا جب بیدوعوی انجیل اورخودحضرت سیح علیدالسلام کے فرمان کے بھی خلاف ہے تو ہی وعوى مذهب اسلام اور مذهب عيسائيت دونو ل اعتبار سے غلط اور باطل قراريايا۔

الحاصل جب اس معترض کا تا عدہ اور دعوی ہر دوغلط اور باطل ثابت ہو ۔ و نداس کے قاعدہ م مرتب ہونے والے دلائل تیج ہو سکتے ہیں ۔ ندایسے غلط استدلال سے دعوی کوتوت پہنچی ہے۔ا**س معرّض** کے اعتر اضول کی حقیقت تو اس مختصر تقریر سے ظاہر ہوگئی۔ضرورت تو نہیں تھی کہ پچھاور لکھا جائے محر عوام ہ بل اسلام کے لئے تحض بغرض اطمینان خاطر ہر اعتر ہض کا جواب لکھ جا تا ہے ۔ ربایٹد التوفیق وعلیہ

اعتر اص اول: - سے ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش کامعجزہ ہونا قرآن ہے تابت ہے۔ای کی بشارت حضرت مریم کوحضرت جبریل علیه السلام کے ذریعیدوی گئی۔ برعکس اس کے حضرت محمد اللہ کی پیدائش کا ذکر تک بھی قر آن میں تیں ۔ان کی پیدائش نہ مجز ہ ہوئی نہ فرق عادت \_ پس بلحاظ پیدائش 🗗 عليدالسلام حضرت محمد سے افضل ہيں (علی دبينا وعليدالسلام)

جواب: -حضرت سے علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ ہونا کہ وہ بلاباپ کے بیدا ہوئے اور ان **ک**ا والدہ حضرت مریم کو بواسطہ جبریل علیہ السلام کے بشارت و بینا ہمارے قر آن کریم میں مذکورہے۔الل اسلام کااس پرامیان ہے۔لیکن عیسائیوں کے نز ویک تو حضرت سیح کی پیدائش معجز ہ ہی نہیں ۔ویکھواجیل متی باب اول آیت ۱۱ میں ہے۔

اور لعقوب سے پوسف بیدا ہوا جوشو ہرتھامریم کا جس سے یسوع مسے کہلاتا ہے بیدا ہوا۔

بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام عيدي المتوكل المصطفى المرفوع الحبيب المتحبب العندار العندار (خصائص كبرى جاص ١٣)

اللدتعالى في اشعيا عليه السلام كي طرف وحي جيجي كه مين اس نبي امي كو بهيخ والا بور جن سے بېرے كا نوں اورغلاف چڑھے دلوں اورا ندھى آئلھوں كو كھولىدوں گا۔ان كى ولا دت كى جگہ مكہ اور ججرت ک جگد طبیبہ ہے اور ان کا ملک شام ہے میر ابندہ متوکل مصطفیٰ مرفوع حبیب مخبب مختار ہیں۔

ز بورشریف میں ہے جس کو بیہق نے حضرت وہب ابن مدبہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت ذکر

ان الله او حي الى داؤ دفي الزبور ياداؤ د انه سياتي من بعدي نبي اسمه احمد ومحمد صادقا بيا لااغضب عليه الدار (خصائص كبرى جاص١١)

الله تعالى نے دا وُدعليه السلام كى طرف زبور ميں وحى بيجى اے دا وُدعنقريب تيرے بعد وہ سچاني أئے گاجس كانام احمد وقحد ہے ميں بھى اس سے ناراض شہونگا،

تورات شریف میں ہے جس کودارمی اورابن سعدادرابن عسا کرنے حضرت ابن عباس رضی الله القالى عنهما سے روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس انه سال كعب الاحبار كيف تحد نعت رسول الله ﷺ في التوارة فقال كعب نحده محمد بل عبدالله يولد بمكة ويهاجر الي طابة ويكون ملكه بالشام وليس بفحاش ولابسحاب في الاسواق ولايكافي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر \_ (خصالض ج اص ۱۰)

حضرت ابن عباس نے کعب احبار سے سوال کیا جم نے توریت میں رسول التھ اللہ کی نعت کیسی إلى؟ -كعب نے فرمایا كم مم نے ان كى نعت اس طرح يائى كەم مىرانىد كفرزندىي جومكەيس بيدا الانظے اور حبیبہ کی طرف ہجرت کریں گے اور ان کا ملک شام ہوگا۔ نہ بے ہودہ بات کرنے والے ، نہ الاارول میں چیخے والے، ندوہ برائی کا برائی ہے بدلہ کرینگے، ہاں وہ معاف کردینگے اور بخش دینگے۔ ای توریت شریف میں ہے جس کوعاکم یہود حضرت عبدائند بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر

ان الله تعالىٰ قال في التوراة اني باعث من ولد اسمعيل نبيا اسمه احمد من آمن به

التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدى سمه احمد .. (سورة القف ٢٨٦)

اور بادکر و جب عیسی ابن مریم نے کہاا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف القد کا رسول ہوں اسے ہے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سنا تا ہوں جو میرے ب**عد تشریف** 

لائیں گےان کا نام احمدہے۔ اس آپیر بید میں کس قدرصراحت ہے ہمارے نی ایک کی بشارت اور ذکر پیدائش کی خردی گی ۔ اور قر آن کریم تو حضور نبی کریم میالید ہی پر نازل ہوا ہے اس میں توبیہ چیزیں بکثرت ہونی ہی **جاہی۔** ا ارے نبی سیالی کی بشارت اور بیدائش کی خبریں مہلی تمام کتب آسانی میں بھی ہیں،بطور ممونہ چند کتب ا کی گا یات بیش کی جاتی ہیں جو پیچے روایات سے مروی ہیں۔

علد مدجدال الدين سيوطي نے اپني كتاب خصائص كبرى ميں ان كوجمع فرمايا مصحيفه سيدنا امراقيم علیدالسلام میں ہے جوحضرت معنی سے مروی ہے۔

في محلة ابراهيم عليه السلام انه كائن من ولدك شعوب وشعوب حتى ياتي الني الامى الذى يكون حاتم الانبياء \_ (خصالص كبرى جاص ٩)

صحیفہ ابرا ہیم علیدالسلام میں ہے بیشک تیری اولا دے قبیلے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نی ای آئے گا جوخاتم الانبياء بهوگا۔

وحی سیدنا لیعقوب علیدالسلام میں ہے جو محمد بن کعب قرطی سے مروی ہے۔

اوحي الله الى يعقوب اني ابعث من ذريتك ملوكا وانبياء حتى ابعث النبي الحرمي الذي تبني امته هيكل بيت المقدس وهو خاتم الانبياء واسمه احمد ..

(خصائص كبرى ج اص ٩)

الله تعالیٰ نے بعقوب علیه السلام کی طرف وحی جیجی بیشک میں تیری ذریت سے بادشاہ اور نیام مبعوث کروں گا یہاں تک کہوہ حرم والا نبی بھیجوں گا جس کی امت بیت المقدس کی تعمیر کرے کی اوروا خاتم الانبیاء ہو تکے ان کا نام احمد ہے۔

صحیفہ حضرت اشعباءعلیہ السلام میں ہے جن کوابوعاتم اور ابونعیم حضرت وہب بن منبہ **کی روایت** 

اوحي الله الى اشعياء اني باعث نبيا اميا افتح به آذانا صما وقلوبا غلفا عميا مولله

قاوى اجمليه / جلد چهارم معلى كتاب الرووالمناظر

اور نقل کی تمیں ۔ کہ حضرت سے علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے جانے کے بعد تہارے پاس جہان كامرداراورسلى دين والا أتاب

نیزاسی انجیل بوحنا و ب۱۱۲ اتیت میں ہے۔

اور میں اپنے باپ سے درخواست کرول گا اور وہ تمہیں دوسراتسلی وینے وارا بخشے گا کہ ہمیشہ تہارے ماتھ رہے۔

اوراس باب کی انتیبویں (۲۹) آیت میں ہے۔

اوراب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر کہاتھا کہ جب وقوع میں آ وے تو تم ایمان

نیزاسی انجیل بوحناباب ۱۲ تیر ہویں آیت میں ہے۔

کیکن جب وہ یعنی روح حق آ و بے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتادیگی اس لئے کہ وہ اپنی نہ کم کی کیکن جو پچھوہ سے گی سو کہے گی اور شہیں آئندہ کی خبریں دیگی۔

ان آیات انجیل میں بھی جمارے نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم کی بشارت اور خبر آمد کا ذکر موجود ہے اکر چہان آیات سے ہمارے حضور کا نامی تکالدیا ہے۔ کیکن ہرؤی عقب منصف پہ فیصلہ کرے کہ حضرت ت عليه السلام كے بعداليمي ذات جوسر دار جہاں ہو اسلی دینے والہ ہو،جس كا دين تا قيامت رہے،جس بائیان لایا جائے ، جو سچائی کی راہ دکھائے ، جوانی طرف سے کچھنہ کیے ، جواللہ تعالیٰ ہے سنے وہی کیے ا توفیب یعنی آئندہ کی خبریں دے ۔ سوا ہمارے نی تنافیقہ کے اور کس کی ذات ہے ۔ لبذا ثابت ہوا کہ الديه ني الميسة كي بشارت اور ذكر بيدائش اس الجيل موجوده مين بھي ہے اور قر آن كريم اور تمام صحا كف التب آسانی میں بھی مذکور ہے۔ تو اس معترض کا قول غلط اور باطل ہے۔ اور اس نے جس چیز کو مدار الفليت شهرايا تفاوه بهارے ني الله ميں اس قدر ثابت جواجس کی نظیراور کسی نبی کے لئے ثابت نہيں الوسلق لهذا ہمارے نی الفید بلاشک الصل الانبیاء ہیں۔

اعتر اص ممبره: مسيح (عليه السلام) كي والده حضرت مريم كي فضيلت على نساء العلمين خودقر آن سفهیان فرمانی اوران کوصد یقه کالقب دیا ہے کیکن حضرت محمد (عصف کی والدہ کا نام تک قرآن میں الوجود تبیں اور بعض مسلمان ان کے ایما ندار ہونے کے بھی قائل نہیں ۔اس کحاظ ہے بھی سے انفل ہیں۔ جواب: - بلاشك حضرت مسيح عليه السلام كي والده حضرت مريم اس زمانه كي عورتول سے انصل

عقد اهتدی ورشد و من لم يومن به فهو ملعود \_ (سيره ملي معرى حاص ٢٣٨) بيتك الله تعالى في توريت مين فرمايا. مين اول واسمعيل سے نبي بي جينے والا مول جن كانام احم جوان پرایمان لایاتواس نے مدایت یائی اور جوایمان شدایا و ملعون ہے۔

انجیل شریف میں ہے: ابن سعد اور ابن عسا کرنے سہل جوا ال مریس سے بیں ان کی روایت

قال احدت الانحيل فقرأته حتى مرت بي ورقة ملصقة بفري ففتقتها فوحدت فيها نعبت محمد تنظيم انه لا قصير ولاطويل ابيض ذو ضقرين بيل كتفيه خاتم (الي قوله) وهو من ذرية اسمعيل اسمه احمد\_ (خصائص ج اص ١٥)

سہل نے کہامیں نے انجیل لیکر بڑھی یہاں تک کہ میں ایسے ورق برپہنچا جوسر لیش سے چیکا ہوا قا تو میں نے اس کو کھورا لیں اس میں نعت محمد اللہ کو یا یا کہ نہ تو وہ پست قد ہیں ند دراز قد ، سفیدر تک اوروا کیسودا لے ،ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ۔اوروہ ذریت اسمعیل سے ہیں ان کا نام احمہ ہے۔ اس الجيل شريف ميس ہے جس كوعلامه صبى في سيرة حبى ميس لفل كيا:

ان احبت مونسي فاحفظوا وصيتي واما اطلب الى ربى فيعطيكم بارقليط والبارقليط . لاينجيشكم مالم اذهب فاذا جاء و نح العالم على الخطيثة ولايقول من تلقاء نفسه ولكه مايسمع يكلمهم ويسوسهم بالحق ويخبرهم بالحوادث والغيوب

(سيرة طبي مصري ج اص ١٣٨)

اگر جھ پرایمان لے آؤتو میری وصیت کو یا در کھو۔ میں اسپے رب کا طالب ہوں تو وہ مہیں دسول عطا فرمائے گا اور وہ رسول تمہارے پاس جمبی آئینگے کہ میں چلا جاؤں اور جب وہ آجا کینگے اور عالم مماا ے پر ہو چکا ہوگا اور وہ اپنی طرف سے پچھے نہ کہیں گے لیکن وہ جوان سے کہیں گے وہی کہیں <mark>کے اور ک</mark> ے ساتھ سیاست کریں گے اور لوگوں کو حادثوں اور غیوں کی خبر دیتھے۔

ان صحائف وكتب آساني ميں ہارے نبي كريم عليه التحية وانتسليم كى بشارت اور ذكر بيدائل من قدرصراحت ہے موجود ہے۔ حقیقت تو میہ ہے کہ ایب ذکر پیدائش اورا کی بشارت کسی اور نمی کی **ندار ت**ک ۔اس وفت اگر چیموجودہ انجیل میں بیٹمارتغیرات اورتح یقیں ہوچکی ہیں کیکن باوجوداس کے بھی <del>ہارے کا</del> علیہ کی بشارت اور ذکر پیدائش اس تحریف شدہ انجیل میں بھی موجود ہے۔ انجیل یوحنا کی عبارات ایک لأوى اجمديه اجلد جهارم ( المعنون المعن

(جامع صغيرللسيوطي ج اص ٩ ۵)

بینک اللہ تعالیٰ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران اور فرعون کی عورت اور موی علیہ السلام کی ہے کرے گا۔

اورعلامه طبی سیرة حلبی میں بیحدیث نقل کرتے ہیں جس میں حضرت ام المومنین خدیجہ مخاطب

ان الله تعالى قد زوجني معك في الجنة مريم ابنة عمران وكلثوم الحت موسى وهي اللتي علمت ابن عمها قارون الكمياء وآسية امراة فرعون فقالت الله اعلمك بهذا قال عمر المرة على معرى جاص ١٨٥)

بیشک اللّٰدت کی جنت میں تیرے ساتھ میرا نکاح مریم بن عمران اورکتم موی علیه انسلام کی ہمشیرہ جنہوں نے اپنے چھازاد بھائی قارون کو کیمیا سکھائی اور آسیدز وجہ فرعون سے کرے گا۔حضرت خدیجہ نے عرض کیا: یارسول اللّٰد آپ کو میہ بات بتائی اور ایک روایت میں ہے یارسول اللّٰد : بیاملّٰد نے کہا؟۔حضور نے فرمایا: ہاں۔

انہیں روایات کی بنا پرعلامہ حلبی اسی سیرۃ میں فر ماتے ہیں :

وقد حمى الله هو لاء النسوة عن ان يطاهن احد \_ (سيرة حلي ص ٥٨) الله تعالى في ان عورتو ل ككى كوطى كرف سي محقوظ ركها \_

لبذامسلمان کے نزدیک حضرت مریم کی پیفشیلت ہے کہ وہ زوجہ افضل الانبیاء احمر جہتی محم مصطفیٰ طاقتہ ہیں اور عیسائیوں نے جو الفاظ ان کی شان میں استعمال کئے ان سے ان کی ذہنیت کا پتا چہتا ہے ۔ پھر چیرت ہے کہ باوجوداس کے افسی حضرت آمنہ پرفضیلت ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں۔حضرت المندکی فضیلت کا بہت کا فی ہے کہ وہ افضل الحق سیدالمرسلین نبی الانبیاء محبوب کبریا احمدی محبوب کبریا احمدی محبوب کبریا احمدی علیقے کی والدہ ماجدہ ہیں پھر ان کے فضائل کتب احادیث وسیرت میں بکثرت موجود

سيرت حلبي بمواجب لدنيه وسيرة بشام ہے۔

آمنة بنت وهب وهى يومئذ افضل امراة فى قريش نسباو موضعا \_ (سيرة ابن يشام معرى ٩٨)

فراوی اجملیہ / جلد چہارم (۳۹۹ کی الردوالمناظرہ شخص الدی الردوالمناظرہ تحصیل الدوالمناظرہ تحصیل کی الدول کے اللہ میں کہتے ہیں۔ کیکن عیسائیون کے نزویک تو حضرت سے علیہ السلام کے لئے بیالفاظ استعمال کئے۔

الجيل متى بابساكي آيت ٥٥ تا ٥٥ ميس ب

جب سوع بیمشیلیں کہ چکا تو وہاں ہے روانہ ہوا ۵) اورائیے وطن میں آ کے اس نے ان کے عبادت خانہ میں آ کے اس نے ان کے عبادت خانہ میں آ ہے اس نے ان کے عبادت خانہ میں آہیں الی تعلیم دی کہ وہ جیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی عکمت اور مجر نے اس نے کہاں سے پائے (۵۵) کیا ہے بڑھئی کا ہیٹا نہیں اوراس کی مال مریم نہیں کہلاتی ۔ بیز انجیل مرض باب کی آ بت اوسا میں ہے۔

جب سبت کاون ہواوہ عبادت خانہ میں وعظ کرنے لگا اور بہتوں نے من کے جیران ہو **کر کہا کہ** یہ باتیں اس نے کہاں پائیں۔اس نے کہاں سے باتیں اور یہ کیا حکمت ہے جواسے ملی ہ**ے کہائی** کرامات اس کے ہاتھ سے طاہر ہوتی ہے (۳) کیا یہ مریم کا بیٹا بڑھئی نہیں۔

ان آیات انجیل سے ظاہر ہو گیا کہ عیسائیوں کی نظر میں حضرت مسیح کی کوئی عزت نہیں تھی ال لئے ان کے گستا خاندالفاظ کوئنکر خود سیح نے فرمایا:

یسوع نے انہیں کہا کہ بی اپنے وطن اور گھر کے سوااور کہیں ہے تر ت نہیں ہے۔ انجیل متی باب ۱۳ بیت ۵۷ اور انجیل مرقس باب ۱۷ آبیت ۴ میں ہے۔ تب یسوع نے انہیں کہا نبی بے عزت نہیں ہے گر اپنے وطن میں اور اپنے کنیے اور اپنے گھر میں تو عسائیوں کے نز ویک حضرت میں اور حضرت میں کم کی روع میت سے جو لان آبات انجیل ہے

تو عیسائیوں کے زریک حضرت سے اور حضرت مریم کی بیر کرت ہے جوان آیات انجیل سے ظاہر ہے لیکن کوئی مسلمان ان کے لئے ایسے الفاظ بھی گوارہ نہیں کرسکتا ۔ بلکہ اگر عیسائیوں کی نظری حضرت مریم کی عزت ہوئی تو ان کا شوہر بھی ایسا ہی باعزت ہجو یز کرتے مگر انھوں نے تو ان کا شوہر بھی ایسا ہی باعزت ہجو یز کرتے مگر انھوں نے تو ان کا شوہر بھی ایسا ہوسیف کو تجو یز کیا جس کے لئے ابھی انجیل کی آیات میں گزرا کہ وہ بردھئی تھا لیکن اہل اسلام چالکہ حضرت مریم کو انھنل النساء اور صدیقہ مانے ہیں تو ان کے نزدیک ان کے شوہر بھی وہ ہیں جوسید عالم انظام انگلی انسان النساء اور صدیقہ مانے ہیں تو ان کے نزدیک ان کے شوہر بھی وہ ہیں جوسید عالم انظام انگلی اور امام الصدیقین احمر جبتی محمد صطفی علیق ہیں ۔ اور یہ بات بکٹر ت احادیث شریف میں ثابت ہے بخوف طوالت ایک وحدیث پیش کرتا ہوں۔

طبراني مين حضرت معدرضي الله تعالى عند مروى كه نبي كريم الله قرمات بين:

فآدى اجمليه /جد چبارم معناطره

نہ کور ہوئے حالانکہ حضرت موکی وحضرت عیسیٰ علیماالسلام کے در میان (۵۰) سر ہزار انبیاء کرام تشریف لائے۔ اور ان کے علاوہ ہزار ہا انبیائے کرام مبعوث ہوئے تو کیا کوئی سے کہ سکتا ہے کہ جن (۲۵) پچیس انبیاء کا ذکر قر آن کر بیم میں ہے صرف وہی صاحب نصل و کم ل جیں ۔ باتی ہزار ہا انبیاء میں کوئی نصیلت نہیں ۔ تو نابت ہوگیا کہ قر آن کر بیم میں کسی کے نام کا نہ ہونا اس کے فصل و شرف کے من فی نہیں ۔ خود بیس بہت سے انبیائے کرام کے نام نہیں ۔ ام البشر حضرت حواء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھرت موری علیہ السلام کی والدہ کے من فی نہیں ۔ تو کیا صرف نام کا نہ ہونا ان کے فضائل موری ہیں تو اہل اسلام کے لئے بہی چیز بہت کے من فی ہے۔ پھر جب ان کا نام اور فضائل احادیث میں مروی ہیں تو اہل اسلام کے لئے بہی چیز بہت کا فی ہے کہ آن کر بیم جس طرح اسلام کی ایک دلیل ہے احادیث بھی اسلام کی دلیل ہیں۔ کا فی ہے کہ آن کر کیم جس طرح اسلام کی ایک دلیل ہے احادیث بھی اسلام کی دلیل ہیں۔ الجملام عترض کی ہیہ بات اہل اسلام کے واسطے کھی قبل التفات نہیں ۔ ہاں اگر دلائل اسلام سے الجملام عترض کی ہیہ بات اہل اسلام کے واسطے بھی قبل التفات نہیں ۔ ہاں اگر دلائل اسلام سے کھی دلیل ہیں۔ اور جب احادیث بھی حضرت آمنہ کی فضیلت ٹابت نہ و تی تو معترض کوئی اغتراض تھا۔ اور جب احادیث

ے ٹابستہ تو اسلام کی دوسری دلیل حدیث ہے ٹابت ہے تو معترض کوکوئی حق اعتراض ہی حاصل نہیں۔ ابِ ہاتی رہامعترض کا بیقول :

اور بعض مسلمان ان کے ایما ندار ہونے کے بھی قائل نہیں۔

بداسلام کے مشہور مصنفین محققین کے خلاف ہے۔ اگر معترض اسلام کی کتابیں ویکھا تو ایسی جرائت نہ کرتا محققین اسلام نے بیٹ خصور کی ہے کہ حضرت آ مندایما ندار تھیں۔ چنا نچہ علامة مطوانی نے مواہر بالد نیداور علامہ زرقائی نے اس کی شرح میں حضرت آ منہ کے وہ چندا شعار نقل کئے جوانہوں نے اپنی وفات سے قبل حضور نبی آیا ہے کو دیکھ کر کہے:

البيس ميس سے چنداشعار سي بيں۔

ان صح ماابصرت فی المنام المنظم المنظان مبعوث الی الانام میں المنظم المن

فيَّاوى اجمليه / جلد چهارم (١٧٥) كتاب الرووالمناظره

حضرت آمند بنت وہب اسوفت قریش میں پدری مادری نسب میں بہترین عورت تھیں۔ اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ حضرت امند قریش کی عورتوں سے اِنْضل ہیں اور قریش اولاد سیدنا ابراہیم علیدالسلام سے اِنْضل ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

جس کوتر ندی شریف نے حصرت واثلہ رضی الله تعالیٰ عندے روایت کیا کہ حضورا کرم اللہ نے نے

فرمايا:

ان الله تعالىٰ اصطفى من ولد ابراهيم اسمعيل واصطفى من ولد اسمعيل بنى كنانة واصطفى من ولد اسمعيل بنى كنانة واصطفى من بى كنانة قريشا الخ \_ (جامع صغير مصرى جاص ۵۲)
\_ بشك الله تعالى في اول وحضرت ابراجيم سے حضرت اسمعیل كونتن كيا اور اولا وحضرت

یے سل اللہ تعالی کے اولا دخطرت ابرائیم سے خطرت اسلیل کو منتخب اسمعیل سے بنی کنانہ کو چنااور بنی کنانہ ہے قریش کا انتخاب کیا۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ اولا وسید نا ابرا ہیم علیہ السلام میں قریش افضل وہنت ہیں اور قریش افضل وہنت ہیں اور قریش کی عور توں میں حضرت ایمنہ شخب وافضل تو حضرت ایمنہ کی افضیت نا قابل انکار چیز ہے۔ نیز حضرت ایمنہ وہ ہیں جن کوفر شیتے بشارت و بینے کوآتتے ہتے۔ سیرة حلبی وغیر ہاکتب سیر میں ہے:

قالت امنة واتانى اى من الملائكة وانا بين النائمة واليقظة فقال هل شعرت بانك قد حملت بسيد هذه الامة ونبيها وفى رواية بسيد الانام وفى رواية لحير العلمين فافا ولدتيه فسميه محمد اواكنمى شانك رسيرة طبى معرى تاص ٥٥)

حضرت امنہ نے فرمایا کہ میرے پاس آیک فرشد آیا اور میں بیداراور سونے والی کے در میان کا توال سے در میان کا توال سے کہا تو نے جانا کہ تو بالشک حاملہ ہوگئی جواس امت کا سردار نبی ہوگا۔اور ایک روایت میں ہے کہ وہ گلو قات کا سردار ہے۔اور ایک روایت میں ہے اس کا نام محمد رکھنا اور اپنے حال کو چھپانا۔ (علیہ کہ وہ گلو قات کا سردار ہے۔اور ایک روایت میں ہے اس کا نام محمد رکھنا اور اپنے حال کو چھپانا۔ اس مدیث شریف سنے حضرت امنہ کی فضیلت وخصوصیت ٹابت ہوئی بلکہ ان کے فضائل وخصوصیات ٹابت ہوئی بلکہ ان کے فضائل وخصوصیات میں بکثر ت روایات وارد ہیں۔

سیات بین بر سرح دویا ہے وارد ہیں۔ اب باتی رہامعترض کا بیقول ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کی والدہ کا نام تک قرآن میں موجو بنہیں۔

حضرت امند کی فضیلت کے منافی نہیں دیکھوقر آن کریم میں صرف چیس اغبائے کرام کے ا

حضرت آمند کے ان اشعار سے شرح مواجب لدنیہ میں علامہ ذرقائی نے بیاستدلال کیا۔ وهمذا القول منها صريح في انها موحدة اذ ذكرت دين ابراهيم وبعث ابنها يُعَا بالاسلام من عندالله ونهيه عن الاصنام وموالاتها وهل التوحيد شئ غير هذا التوحيد الاعتبراف بماليليه والهيتيه وانه لاشريك له والبراء ة من عبادة الاصنام ونحوها وهذاالقدر كاف في التبري من الكفر وثبوت صفة التوحيد في الحاهلية قبل البعثة ..

(زرقانی مصری ج اص ۱۲۵)

حضرت آمنہ کا بیقول ان کے موحدہ ہونے میں صرت کے ہے۔اس کئے کہانہوں نے دین اہرا میں ا درائیے صاحبز او ہے کی بعثت اوراسل م کا انتد کی طرف سے ہونا اوران کا بنوں اوران کی محبت ہے ہالہ ر ہنا ذکر کیا اور تو حیدا سکے سوااور کیا تی ہے کہ تو حیداللہ اوراس کی الوہیت کا عمر اف کرنا اور کہن کہاں کا کوئی شر میک نہیں ۔اور بتوں کی عباوت ہے برائت طاہر کرنااوراس کے مثل ہے اوراس قدر ہات مل بعثت کے زمانہ جاہلیت میں گفرے بیزاری اورصفت تو حید کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ کھرعلامہ ذر قانی نے اس کے بعداحادیث فل کیس:

ولماذكروفاة امه ومايدل على موتها على التوحيد جره ذلك الى حديث احياثها واحياء ابيه لكن قدمها لكثرة الروايات فيها فروى ان آمنة امنت به عَنْ بعد موتها فروى الطبري بسنده عن عائشة ان النبي تُنطي نزل الحجون كثيباحرينا فاقام به ماشاء الله عزوجل ثم رجع مسرورا قال سالت ربي احياء امي فامنت بي ثم ردها الي ماكانت عليه من الموت رواه ابو حفص بن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ ملحصاً\_

(زرقانی مصری جام ۱۲۲)

جب مصنف حضرت آمنه کی تو حیدیر وفات کا ذکر کرچکا تو حضرت آمنه اور حضرت عبدالله کے زندہ کرنے کے واقعہ کی حدیث کی روایت تک پہنچا اور پہلے اس حدیث کو چیش کیا جس کی روایتیں بکٹرت ہیں۔مروی ہے کہ حضرت آ منہائی وفات کے بعد رسول التوانی پیائیان لائیں کہ طبر انی نے ا**ٹی سند** ے حضرت عائشہر صنی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی کہ نبی سیالتہ تحوین میں بہت مملین ہوکر امرے اوراللہ عز وجل نے جتنا جا ہاحضور نے وہاں اقامت فرمائی پھرمسر وروہاں سے واپس ہوئے قرمایا: میں کے

نآوى اجمليه /جدد چهارم سيم الردوالن ظره الينے رب سے اپنی والدہ كے زندہ كرنے كى خواہش كى تو الله تعالىٰ نے ميرى والدہ كوزندہ كيا اوروہ مجھ بر ایمان لائمیں ، پھروہ پہلے ہی موت کے حال کی طرف واپس ہوئمیں ۔اس روایت کو ابوحفص بن شاہین نے کتاب ناسخ ومنسوخ میں تقل کیا۔

ان عبارات اورحدیث شریف ہے ثابت ہو گیا کہ حضرت آمند کی وفات تو حید پر ہوتی اوران کو حضورا کرم اللہ نے زندہ کیا اور وہ ایمان لائیں ۔ای کے اثبات میں حضرت خاتم انمحد ثین علامہ جلال الدین سیوطی نے چھرسائل تحریر فر ، ئے جن میں بکثرت دلائل سے حضرت آمند کا موحد ہونا اور زندہ ہوکر ایر ن لا نا خابت کیا جس کو تفصیل در کار ہوتو ان رسائل کا مطالعہ کر ہے۔

اب بق ر بامعترض كاليذتيجه كه اس لحاظ ہے بھی سے افضل ہيں ' باطل ہے بلكماس سے مارے نی ایس کی افعالیت اور ای ہے کہ حضرت مریم ہمارے تی ایس کی زوجہ ٹابت ہوئیں اور حضرت متع ہمارے نوٹ کے مثل بینے کے ہوئے۔لہذا ہمارے نوٹ کالیقین حضرت سے کے افضل خابت

اعتر اص تمبرسا مسيح كى بيدائش كے وقت خارق عادت الموروقوع بيل آئے مثلا كل ختك برا مجراہوکر کھل لایا۔ایک چشمہ جاری ہوگیا۔مریم کی تسکین کے لئے فرشند نازل ہوا۔جبیا کہ سورہ مریم کے دوسر بے رکوع میں ہے لیکن حضرت محقیق کی پیدائش کے وقت کوئی معجزہ یا خارق عاوت امروقوع میں نہآیااور فرآن ہے بھی کسی معجزہ کا ثبوت تہیں ملتا کی ابن مریم ابن آمندے برتر ہے۔

جواب: -حضرت سیح علیه السلام کا بلا باب کے پیدا ہونا اور پیدائش کے وقت محل خشک کا ہرا بھرا ہونا اور پھل لا نا۔ اور چشمہ کا جاری ہونا۔ اور فرشتہ کا نازل ہونا بیخوارق اسلام نے سکھائے ،قرآن کریم نے بتائے ۔ لہذا حضرت سے متعلق اہل اسلام کا یمی عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کے نزد میک حضرت مريم كاشومر يوسف تھا اور حضرت يك اى يوسف سے بيدا ہوئے ۔ تو حضرت يح بلاباب كے بيل پيدا ہوئے بلکان کے باب یوسف ہیں ۔لہذاان کی پیدائش بطورخرق عادت کے جیس ہوئی ۔ نداور خارق عادت امور مذکورہ کا ذکران مروجہ انجیلول میں ہے بلکہ ان کی نظر میں حضرت سے اور حضرت مریم کی ہے قدرے ' کیا بیر لینی حضرت سے ) مریم کا بیٹا بردھئ نہیں اور کیا (لیعنی سے ) بردھبی کا بیٹانہیں اور اس کی ماں مریم تہیں کہلاتی " یہ پوری عبارات جواب اعتراض دوم انجیل متی مرقس ہے نقل کی کنکیں ۔ تو جب عیسائیوں کی ذہنیت اوران کی ندہبی کتاب انجیل کی تعلیم ظاہر ہو چکی تو نمسی عیسائی کواہل اسلام پراعتراض

كرنے كا كياحق حاصل ہے۔اور قرآن كريم ہے كس طرح استدادل كرسكتا ہے \_ مگر بيمعترض باوجود اینے اس حال زار کے میے کہتا ہے'' کیکن حضرت محمد علیہ کی بیدائش کے دفت کوئی معجز ہیا خارق عادت ام وقوع میں نہآیا''معترض کار قول ایسا ہے جیسے کو کی محص لصف النہا رکے وقت وجود آفتاب کا اٹکار کریے۔ واقعدتو یہ ہے کہ ہمارے نی میل کے بیدائش کے وقت اس قدرخوارق ظہور میں آئے جن کو اگر جم کیا جائے تو ایک مستقل رسالہ تیار ہو جائے۔ اور وقت پیدائش تو خوارق کے ظہور کا وقت ہی تھالیکن یہاں تو حضرت آمنہ کے ابتدائے حمل ہی میں جس قدرخوارق واقع ہوئے وہ بھی بہت زیادہ ہیں بخیال الخضار چنافل کئے جاتے ہیں۔

علامة تسطلاني مواجب لدنية شريف مين ان احاديث كوجمع فرمات بير.

ولماحملت امنة برسول الله نشخ ظهر لحمله عجائب ووجد لايحاده غرائب رواه الخطيب البغدادي لماا رادالله تعالىٰ على محمد عَيَّ في بطن امه امنة ليلة رجب وكات لبلة حمعة إمرالله تعالىٰ في تلك الليلة رصوان خازب الحنان ان يفتح الفردوس وينادي ملد في السموات والارض الا ان النور المحزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي في هـ ذه الـ ليلة يستقر في بطن امه الذي فيه يتم خلقه ويخرج الى الناس بشيراو نذيرا وفي رواية كبعب الاحبيار انبه نبودي تبلك البليلة فيي السماء وصفاحها والارض ويقاعها ان البور الممكنون اللذي منه رسول الله تَنْكُ يستقر الليلة في بطن امنة فياطوبي لها ثم ياطوبي واصبحت يتومشذ اصنبام البدنيا منكوسة وكانت قريش في جدب شديد وضيق عطيم فاخضرت الارض وجملت الاشجار واتاهم الرقد من كل جانب فسميت تلك السنة اللتي حمل فيها برسول الله عطالة سنة الفتح والابتهاج وخرج ابونعيم عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال كان من دلالة حمل امنة برسول الله ﷺ ان كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله تنظي ورب الكعبة وهو امام الدنيا وسراج اهلها ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا الااصبح منكوسا وفرت وحوش المشرق الي وحوش المغرب بالبشارات وكذالك اهل البحار يبشر بعضهم بعضا وله في كل شهر من شهور حمله نداء في الارض ونبداء في السماء ان ابشر وافقد آن ان يظهر ابوالقاسم ﷺ مبعوثا مباركا (ملخصامواهب مصری جاص ۱۹) الحديث \_

فأوى اجمليه /جلد چبارم (٢٧) كتاب الرووالمناظره جب حضرت المندرسول النّعلينية ہے حاملہ ہوئيں تو اس حمل کی عجیب با تنبی طاہر ہوئیں ۔اوران كى بيدائش كے لئے نادر چيزيں يائى كئيں \_خطيب بغدادى نے روایت كى كہ جب الله تعالى نے رجب ک رات جوشب جمعی حضرت آمند کیطن میں حضرت محمد اللہ کے پیدا کرنے کاارادہ فرمایا تواللہ تعالی نے اس رات میں رضوان خاز ن جنت کو بیتکم دیا کہ وہ جنت فردوس کو کھول دے اور ایک ایکار نے والا زمین اورآ سانوں میں نداد ہے۔آگاہ کہ وہ نور جوخز اندمیں پوشیدہ تھا جس سے نبی ہادی ہو تکے اس شب میں اپنی والدہ کے بطن میں قرار یا گئے جس میں اٹکا وجودتام ہوگا اور وہ لوگوں کی طرف بشیرونذ ریے ہوکر تشریف لائیں مے \_اور کعب احبار کی روایت میں ہے کداس رات آسان اوراس کی جانبوں اور زمین اوراس کے حصوں میں ندا کرادی جائے کہ بیٹک وہ پوشیدہ نورجس سے رسول التھ ایک پیدا ہو تکے وہ اس شب حضرت آمنه کے بطن میں قراریا گئے ۔توانبیں بشارت ہو پھر بشارت ہو۔تواس ون دنیا کے تمام بت اوند ھے ہو گئے اور قریش سخت قحط سالی اور بہت تنگی میں تھے تو زمین سرسبز ہوئی اور درخت بارآ ور ہوئے اور ہرجانب سے ان برخیر و برکت تازل ہوتی اور اس سال کا نام جس میں رسول اللہ اللہ محمل میں آئے فتح وسرور کا سال رکھا گیا۔اور ابولغیم نے حضرت ابن عباس رضی الند تعالی عنبها کی روایت نقل کی کدانہوں نے فرمایا کہ نبی کریم سلیلٹو کاحمل حضرت آ منہ میں ہونے کی بیاعلامت ظاہر ہوئی کہ اس رات قریش كابر بوربول المفاركين لك كعبه كرب كي تم رسول النواي حمل مي تشريف في آئ جودنيا ك یبیثوااوراہل دنیا کے لئے چراغ ہیں۔اوردنیا کے بادشاہوں میں سی بادشاہ کا بخت بغیراوندھا ہوئے نہ رہا۔اورمشرق کے وحشیوں نے مغرب کے وحشیوں کو بشارتیں دیں ۔اورای طرح دریائی جانوروں نے بعض نے بعض کوخوشخبری دی اور ان حمل کے مہینوں سے ہرمہینہ میں ان کے لئے ایک نداز مین میں اور ایک آسان میں میر ہوتی کہ ابوالقاسم اللے کے مبعوث ہونے اورظہور کا وقت قریب ہوگیا بثارت حاصل

ان احادیث سے اس قدرخوارق تو وہ ثابت ہوئے جوحضرت امنہ کے زمانہ حمل میں واقع ہوئے۔ پھر ہمارے نی میں کے پیدائش کے وقت جس قدرخوار ق طہور میں آئے وہ بہت کثیر ہیں اور ان مب كوجمع كيا جائے توجواب طويل ہوجائے گا۔

لہذاای مواہب سے چندخوارق لفل کرتا ہوں۔

وروى ابونبعيسم عنن عنصربن قتيبة قال سمعت ابي وكان من اوعية العلم قال لمما

الله تلك السنة ان لاتبقى شحّرة الاحملت ولاحوف الاعاد امنا فلما ولد النبي عَكَّ التلات اللذنيا كلها نورا وتباشرت الملائكة وضرب في كل سماء عمود من زبرجد وعمود من ياقوت قداستناربه وقد انبت الله ليلة ولدعلي شاطي نهرالكوثر سبعين الف شجرة من المسنك الاذ خرجعلت تمارها بجوراهل الجنة وكل اهل السموات يدعون الله بالسلامة ونكست الاصنام كلها الحديث \_

### (خصائص جاص ٢٧)

ابونعیم نے عمر بن قنبیہ کی روایت کی تخریج کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والدے سااور وہ زبر دست عالم منظانہوں نے فرمایا کہ جب حضرت آمنہ کے جانے کا دفت آیا اللہ تعالی نے فرشتول کو حکم دیا کہتم آسان کے سب درواز ہے کھولدواور خدانے فرشتوں کے حاضر ہونے کا حکم دیا تو وہ اتر کر بعض بعض کو بٹارت دیتے اور دنیا کے بہاڑ دراز ہوئے اور سمندر بلند ہوئے اور اینے اہل کوخوشخبری دیتے۔ تو کوئی فرشتہ بلا حاضر ہوئے ندر ہا اور شیطان گرفتار ہوا پس ستر طوق ڈا، گیا اور بحر اخضر کے درمیون اسٹا الكان يا كيا اورسركش جنات مقيد موسة اوراس روزآ فتاب كانورزي وه كرديا كي اوران كرير برجوامين ستر بزار حوریت قائم کردی سئیں۔ بیسب حضرت محمد علیہ کی پیدائش کی منتظر میں اور اللہ تعالیٰ نے اس رات تھم ریا تھا کہ ہر درخت بارآ ور ہونے سے باقی ندر ہے اور ہرخوف امن ہوکر اوٹے ۔ اور جب نجی ایک پیدا ہو گئے تمام دنیا نور سے بھر کئی۔ اور فرشتوں نے بشارت دی اور ہرآ سان میں ایک ستون زبر جد کا اور ایک ستون یا قوت کا نصب ہوا جوروش ہوا۔اوراللہ تعالیٰ نے اس شب نہر کوٹر کے کناروں پر مشک اذخر کے ستر ہزار درخت اگا و نے اوراس کے بھلوں کو اہل جنت کے لئے بخورینادیا اور تمام اہل فلک اللہ سے سلامتی ک دعاما نکتے اور تمام بت سرنگوں ہو گئے۔

روى البيهقي وابونعيم وابن عساكر لماكانت الليلة اللتي ولد فيها رسول الله تطبخ التحس اينوان كسنري وسقطت منه اربعة عشر شرفة وخمدت نار فارس ولم تحمد قبل فلك الف عام وغاضت بحيرة ساوة الحديث . ( معانص كبرى للسيوطي ج اص ٥١) بيبق اور الوقعيم اور ابن عساكر في روايت كى جب وه رات مونى جس مين رسول التعليظ بيدا

اوے تو کسری کے حل میں زلزلہ آیا اوراس ہے چودہ کنگرے کر پڑے اور فارس کی آگ بجھ گئی جواس سے پہلے ایک ہزار سال ہے میں جھی تھی اور بحیرہ ساوہ خشک ہوگیا۔

حبضرت ولائدة امنة قبال الله تعالى لملائكته افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان والبست الشمس يتومشذ نورا عطيما وكان قد اذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا ان يحملن ذكورا كرامة لمحمد يحترب (مواجب الدنيج اص ٢١)

ابوئتیم نے عمر بن فتنیہ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والہ سے سنا جو بڑے عالم سے انہوں نے فر مایا کہ جب حضرت اسند کے جننے کا وقت آیا تو القدیق کی نے فرشتوں سے فرمایا کہ آسان کے کل درواز ہے اور جنتوں کے درواز ہے کھول دو۔اور آج آفناب کا تورزیا دہ کردیا جائے۔اورامتد تع لی نے اس سال دنیا کی عورتوں کے لئے بیارادہ فرمایا کہ وہ لڑکوں سے حاملہ ہول بیہ نجی تنظیم کی عزت کے

اخرج البيهقي والطبراني وابونعيم وابن عساكر عن عثمان بن ابي العاص قال حدثني امني انها شهدت ولادة امنة رسول الله ﷺ لينة ولدته قالت فما شئ انظراليه في البيئ الانبور وانمي لاسظرالي النجوم تدنوحتي اني لاقول ليقعن على فلما وضعت حرج مها نور اضياء له البيت والدار حتى جعلت لااري الانورا \_

### (الخصائص الكبري ج اص٥٣)

جیبی اورطبرانی اور ابولئیم اوراین عسا کرنے حضرت عثمان بن ابوالعاص ہے روایت تقل کی انہوں نے کہا مجھے میری والدہ نے روایت کی کہوہ اس رات جس میں ر سول انتہائے حضرت آ منہ ہے بیدا ہوئے موجود کھیں ۔ کہتی ہیں کہ بچھے گھر میں ہر چیز روش نظر آئی اور میں ستاروں کو دیکھتی کہ وہ قریب ہوگئے بہاں تک کہ میں کہتی کہ ہیہ جھے پرضرور کر پڑینگے تو جب بیدا ہوئے ایب نور ظاہر ہوا جس سے سادا کھر منور ہوگیا یہاں تک کہ میں نور ہی نورو چھتی تھی۔

اخرج البونعيم عن عمرو بن قتيبة قال سمعت ابي وكان من اوعية العلم قال لما حبضرت ولادة امنة قال الله تعالى لملائكته افتحوا ابوابالسماء كلها وابواب الجنان كلها وامرالله لملائكته بالحضور فنزلت تبشر بعضها بعضا وتطاولت حبال الدنيا وارفعت البحار وتباشر اهلها فلم يبق ملك الاحضروا عد الشيطان فغل سبعين غلا والقي منكوسا في لحة البحر الخضراء وغلت الشياطين والمردة والبست الشمس يومثذ نورا عظيما واقيم عملي راسها سبعون الف حوراء في الهواء ينتظرون ولادة محمد يَظُ وكان قد اذن ن وي اجمليه /جدد چهارم

الجيل لوقاباب آيت ۴٠ تا ٣٥\_

لڑ کا بڑھتاا ورحکمت ہے بھر کے روح میں قوت یا تار ہااور خداوند کافضل اس پرتھا (اسم) اس کے ماں باپ ہر برس عید تھے میں بروتنگم کو جاتے تھے (۳۳) اور جب وہ بارہ برس کا ہوا اور وہ عید کے دستوریر روشهم کو گئے نتھے ( ۴۳ ) اوران دنوں کو پورا کیا اورجلد پھر گئے ، وہلڑ کا لیسوع پروشهم رہ گیا پر پوسف اور اں کی ماں نے ندجانا ( ۴۴ ) بلکہ سمجھے کہ وہ تو فلہ میں ہے ایک منزل گئے اور اے رشتہ داروں اور جان پچے نوں میں ہرکہیں ڈھونڈا (۴۵) اور نہ یا کراس کی تلاش ہرکہیں کرتے ہوئے بروشکم کو پھرے (۴۷) ورایہ ہوا کہ انہوں نے تین روز پیچھے اسے ہیکل میں استادوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ان کی سنتے اور ان ے سوال کرتے یا یہ (۲۷) اور سب جواس کی سنتے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں ہے دنگ تھے (۴۸) تب وےاہے دیکی کرجیران ہوئے اوراس کی مال نے اس ہے کہ اے بیٹے کس لئے تو نے ہم ے ایب کیا ، دیکھ تیرا باب اور میں کڑھتے ہوئے تھے ڈھونڈھتے تھے (۴۹)اس نے انہیں کہا کیوں تم مجھے ڈھونڈھتے تھے کیا تم نے ندج نا کہ مجھے اپنے باپ کے پہال رہنا ضرور ہے۔

اس المجیل سے ظاہر ہوا کہ حضرت سیح جب بارہ برس کے ہو گئے تو انہوں نے مہلی مرتبہ بروحکم میں است دول کی ہیکل میں کل م کیا۔ ایسے جوابات دیئے جن سے لوگ دنگ ہو گئے اور خود ان کے ول باپ بھی جیران ہوئے۔تومعترض کے زدیک جب نہ بات ہے تواسے سی اعتراض کا کیاحت حاصل ہے -الل اسل م كنز ديك حضرت مسيح كالكلم في المهد ثابت بيلين محض تكلم في المهد كوسب افضليت شهرانا بھی معترض کا فریب ہے کہ تکلم فی المهد توغیر انبیاء کے لئے بھی ثابت ہے۔

علامه بغوي تفسير معالم النتزيل بين حديث تقل فرمات بين جوحضرت ابن عباس رضي امتدتعه لي منما عروى ب كرسول الثُمَلِي في فرمايا: ٥

تنكلم فني النمهند اربيعة وهم صغا رابنة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريح وعيسى ابن مريم عليه السلام \_ (معالم)

المبواره میں جار بچوں نے کلام کیا۔فرعون کی الرکی نے ،حضرت بوسف علیدالسلام کے گواہ نے ، حفرت جریج کے لئے لا کے نے ۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے۔

الله الدنبسي ﷺ تكلم اوائل ماول د ودكر ابن سبع في الخصائص انه مهده كان يتحرك بتحريث الملاثكة وان اول كلام تكلم به ان قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا \_ فآوى اجمله چبارم (۹۷۷ کتاب الردوالمناظره

ان احادیث سے ظاہر ہو گیا کہ ہمارے نی ایک کی پیدائش کے دفت اس قدرخوارق ظہور میں آئے۔اب^معترض کا ان کےا نکار کے سئے ہیکہنہ (اور قر آن سے بھی کسی معجز ہ کا ثبوت نہیں ملتا) دجس وفریب ہے جس کا جواب پہلے جوابوں اور تمہید میں گذر چکا۔ کماسل م کی دلیل صرف قرآن کریم ہی تہیں ہے بلکہ احادیث بھی اسلام کی دوسری دلیل ہیں اورمسلمان کے لئے جس طرح کوئی چیز قر آن کریم ہے ٹابت ہوکر قابل اعتقاد یالائق ممل قراریا تی ہے۔ای طرح جواحادیث سے ٹابت ہووہ بھی قا**بل اعتقاد** یالہ نتی ممل شہر تی ہے۔ نمر ہب اسلام میں جو چیزیں قر آن کریم سے تو ٹابت نہ ہوں اورا نکا ثبوت عدیث یا جماع ہے ہوتو کیامسلمان اس کواس سئے کہ وہ قرآن کریم ہے ثابت نہیں صرف اتنی ہی بات ہے اس کو غلط پاباطل کہدسکتا ہے۔ ہر گزنہیں -لہذامعترض کا بیقول مسلمان کے سئے پچھےمصر نہیں - بلکہ معترض و کھھے کہ خود عیسائیوں کے بعض اعمال صرف حوار یول کے کلام سے ثابت ہیں کتاب انجیل سے میں لو کیاعیس ٹی ان کواس لئے کہ وہ انجیل ہے ٹابت نہیں قابل عمل نہیں قرار دیں گےاوران کوچھوڑ دیں گے۔ پھر میہ معترض اینے استدمال کو ان الفاظ میں مکھتا ہے۔'' کیس ابن مریم اسندے برترہے'' عیبجا اسلام ۔مغترض کا بیزنتیجہ جب اس کومفید ہوتا کہ وہ حضرت سے کے سئے پیخوارق انجیل ہے بھی ثابت کرتا کہاس کے لئے قرآن کریم تو دلیل ہی نہیں ہے۔اوراہل اسلام کے نزد کیے حضورا کرم 🕰 🎝 پیدائش کے وقت خوارق کا ہونا بکثر ت احادیث ہے ثابت ہے تو مسلمان کے نز دیک حضرت سے کے کئے بھی خوارق ہونا قرآن کریم سے ٹابت اور نبی کریم شیشتہ کے سئے خوارق کثیرہ ہونا احادیث 🖚 ٹا بت تو معترض کا یہ نتیجہ مسلمان کے نز دیک تو غلط اور باطل ہی ہے۔لہذا ہمارے نی آیا ہے ہا عثبار خوار**ق** كے بھى حضرت سے عليه اسلام سے افضل بين كه كثرت خوارق زيادتى فضل پردلات كرتا ہے۔

اعتراض تمبرته يمسح كاتكلم في المهدا درايتائ كتاب ونبوت بزمان شيرخواركي تمام انبياء پرال کی فضیلت کی نہایت صاف و صریح دلیل ہے برخلاف اس کے محمد علیہ صاحب نے کتاب و نبوت ہوتے کا دعوی اس وفت کیا جبکه من بلوغ ہے گذر کر بیرانہ سالی تک پہنچ گئے بیٹھے اور ان کی دنیاوی تجربہ **کار ک** میں غالبا کوئی کسر ہاتی نہمی لہذاوہ انصل خبیں۔

جواب: -حضرت سے علیہ السلام کا تکلم فی المہد قر آن کریم ہے تو ٹابت ہے لیکن اجیل می ومرقس ولوقا و يوحنا مين تو حضرت مسيح كاتكلم في المهد كامعجز وكهين نظر سينهين گذرا \_ بإل الجيل لوقا مين مير

(MAI) (خصائص ۱۵۳\_۵۳)

بیشک نی الم نے بیدا ہوکر بی کام فر مایا۔اورابن سیع نے خصائف میں ذکر کیا کہ حضور کوفر سے کہوارہ میں جھلاتے تھے اور حضور نے سب سے پہلاکلام پیفر مایا اللہ اکبر کمپیراوالحمد للہ کثیرا۔ اس میں حضرت سے کے علاوہ تینوں'' نبی نہیں تھے تو کیا معترض ان کو محض تکلم فی المهد'' کی بنام انبیاء سے انفل کہ سکتا ہے۔

الجيل لوقاوب اول آيت ٢٨ ـ

اور ای دم ( آتھویں دن ) اس ( بوحنا ) کا موتھ آور زبان کھل گئی اور وہ بولنے لگا اور خدا کی

تواس الجیل میں بوحنا کے لئے تکلم فی امہد ثابت کیااور حضرت سے کے لئے انجیل خاموش ہے۔ تو معترض کے مزد یک کیا حضرت سے سے بوحنا افضل ہیں ۔لبذامعلوم ہوگیا کے محض تکلم فی المهدسب افضیت تبین ۔اور ہمارے نی سی ان کے لئے تکلم فی المبدیمی ثابت اور بعد تولد کے بھی کلام کرنا

خصائف کبری میں ہے کہ حضرت ابن حجر نے سیرة واقدی ہے تقل کیا۔اس کی عبارت ٢ پر ہے۔ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے نبی تالیک نے بعد تولید ہی کل م فرمایا اور القد تعالی کی تکبیر وتحميد بيان فر ، ئي - تو معترض و يحيے كه جمارے ني سين كے ساتھم في المهد بھي ثابت ہے۔ توبيہ حضرت 🖰 عليه السلام كے ساتھ خاص تبيس ہوا تو اس ہے افضليت كا استدلال ختم ہوگيا۔

اب رہناہے معترض کا میقول کہ۔

حضرت مسيح كوايتائ كتاب ونبوت بزمانه شيرخواركي تمام انبياء پراس كي فضيلت كي صاف وصرت

معترض حضرت سے کئے کتاب ونبوت ہز مانہ شیرخوار کی ملنااپی کتاب انجیل مروجہ سے ٹابت كرتاب- مسل تواجيلون بين اس كے خلاف ملتا ہے۔ ويكهموانجيل لوقاباب الأبيت الا

جب سب لوگ پلتسمه یا چکے نتے اور یسوع بھی پلتسمه یا کردعا ما نگ رہا تھا آسان کھل کیا (۲۲) اورروح قدس جسم کی صورت میں کبوتر کی اس پراتر می اور آسان ہے ایک، آواز آئی جو پی<sup>مجی تھی گرات</sup>

مرا بیارابیٹا ہے جھے سے میں راضی ہول (۲۳) اور بیوع اب برس تمیں ایک کا ہوا۔ الجيل مرض باب اول آيت ١٠١٠

پھر بوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع ہے جلیل میں آ کے خداکی باوشاہت کی خوشخبری کی مناوی کی (۱۵) اور كها كدونت بورا مواا ورخداكى بادشامت نزد يك بن توبير واوراجيل برايمان لاؤ\_

ان آیات انجیل ہے ظاہر ہو گیا کہ جب سیح پر روح قدس نازل ہوئے اوران کونبوت دی گئی تو وہ تمیں برس کے عصے اس وقت انہوں نے بادشاہت خداوندی اورلوگوں کوتوبہ کرنے اور انجیل برایمان انے کی سکینج شروع کی ۔ تو عیس سوں کے نزد کی حضرت سیج کو کتاب ونبوت تمیں سال کی عمر میں دی گئی اورابل اسلام کی کتابول کا مطابعہ کیا جائے تو حضرت سیج کونبوت و کتاب بقول معتمد ج کیس برس کی عمر الل الى - چنانچينفسيرصا وي ميس حضرت سيح عليه السلام ك ذكر ميس ہے۔

رسبولا الى بني اسرائيل في الصبا اي وهو ابن ثلاث سبين وقوله او بعد البنوغ اي وهنو ابنن ثبلثين سنة وكلا القولين ضعيف والمعتمد اله نبي على راس الاربعيل وعاش لليا ورسولا ثمانين سنة فلم يرفع الا وهو ابن مائة وعشرين سنة \_

( تفتیرصاوی مصری ج اص ۳۸)

حضرت سیج بچینے میں بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوکر آئے لینی وہ تین سال کے نتھے اور بعد ہوغ کا قول تمیں سال کا ہے اور سے ہر دوقول ضعیف ہیں اور قول معتمد سے کہ جالیس سال کی عمریر نبی الاست اور ٥ مرس نبي ورسول جوكرر باوراكيك سويس برس كي عمر بيس المحاسة سكتاب علامة سطال في مواجب لديييس اورعلامة رقائي اس كي شرح مين فرمات بي-

وانممنا ينكنون النوصف ببالنبوة بعدالبلوغ الموصوف بها اربعين سنة اذهو سن الكمال ولها تبعث الرسل ومفاد هذ الحصر الشامل لحميع الانبياء حتى يحيي وعيسي هو الصحيح \_ (زرقائي مصرى ج اص ١٣٨)

اور نبی نبوت ہے بعد بلوغ جالیس سال کی عمر میں متصف ہوتا ہے کیونکہ یہی س کمال ہے اور کا پررسول مبعوث ہوتے ہیں ۔اس حصر کا مفادیہ ہے کہ یہ بات تمام انبیاء کوشامل ہے یہاں تک کہ الول فيح حضرت يحيى اورحضرت عيسي عليهاالسلام تبحى ...

ا بن مردوبیاور ضیانے مختارہ میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی که انہوں نے

كتاب الردوالمثاظره

ماعث الله سيا الاشابا \_ (زرقاني مصرى جاص ٢٥) اللَّد تعالى نے سی نبی کومبعوث نہیں کیا مگر بحال جوانی۔

ان عبارات وحدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ نبوت جوائی ہی میں دی جاتی ہے اور من کمال ع بیس برس کی عمر ہے ۔ تو تمام انبیاء کو چ کیس سال کی عمر ہی پر نبوت عطافر « نی کئی۔لہذا بقول معمد <del>تج</del>ے حضرت بحبی وحضرت عیسی علیبهاالسل م کوجھی حیالیس برس کی عمر پر نبوت دی گئی ۔لہذ ااہل اسل م کا حضرت مستے کے متعلق بیاعتقاد ہے۔اور عیسائیوں کے نزدیک انہیں تمیں برس کی عمر میں نبوت ملی تو قبل بلوغ کا کوئی قائل میں ہوا۔ تو اس معترض نے حضرت سے علیہ السلام کے لئے زہ نہ شیر خوارگی میں نبوت و **کتاب** 

بالجملہ ہمارے نی سیالیہ اور حضرت سے جالیس برس کی عمر میں کتاب و نبوت کے ملنے میں براہر ٹا بت ہوئے تو اس معترض کا افضلیت کا سبب تو ختم ہو گیا اور افضلیت کی تغییر ہی منہدم ہو گئی کہ حضرت سے کے سئے ایتائے کتاب ونبوست ز ، نہ شیرخوارگی میں اٹل اسلام اورعیس ئنیت وونوں کے نز دیک ٹاہت نہ ہوگا۔لبذامعترض کاس رامنصوبہ بی تتم ہوگیا۔

برخلاف اس کے محمد علی صاحب نے کتاب ونبوت ہونے کا دعوی اس وقت کیا جبکہ س باوگ ے گذر کر بیرانہ سالی تک پہنچ گئے تھے اور ان کی دنیوی تجربہ کاری میں غالبا کوئی کسر ہاتی نہھی۔ لہذا وہ انظل نہیں \_معترض کا بہتول بھی اہل اسلام کے خلاف ہے۔

چنانچیه ابولغیم نے حلیہ میں حضرت میسرہ سے اور ابن سعد نے حضرت ابن ابوالجد عاء سے اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعدلی عند ہے روایت کی:

کنت نبیاو آدم بین الروح والحسد . (جامعصفیرج ۲ص ۱۸) میں نبی تفااوراس وفت آ دم روح اورجهم بی کے درمیان تھے۔

بیمین اور حالم اور امام احمد نے حضرت عرباض بن سار بیرضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی کھ رسول التويية في فرماما:

اني عندالله لخاتم النبيين وان ادم لمنحدل في طينة \_ (موابهام)

بیشک میں اللہ کے نز دیک خاتم النہیین تھااور آ دم بلاروح کے مٹی ہی میں تھے۔ امام حدیثے اور امام بخاری نے تاریخ میں اور ابوقیم نے حلیہ میں اور اس کی حاکم نے تھیج کی کہ صرت ميسره رضي الله تعالى عنه في عرض كيا:

يارسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والمحسد \_ (موابيص ٢) یارسول الله آپ کب نبی ہوئے؟ فرمایا جب که آدم روح اورجسم بی کے درمیان تھے۔ علامه على قارى شرح فقدا كبريس ان احاديث سے استدلال فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وفيه دلالة على ان نبوته لم تكن منحصرة فيمابعد الاربعين كماقال حماعة بل اشارية الى انه من يوم ولادته متصف بنعت نبوته بل يدل حديث كنت نبياو آدم بين الروح والحسيد عبلي انه متصف بوصف النبوة في عالم الارواح قبل خلق الاشباح وهذا وصف عاص له\_ (شرح فقدا كبرمعرى ص ۵۸)

اس میں اس بات پر دادلت ہے کہ حضور کی نبوت جا لیس سال کے بعد میں تحصر مہیں ہے جبیہ کرایک جماعت نے کہا، بلکہ میاشارہ ہے کہ حضور ہوم ولا دت سے نعت نبوت کے ساتھ متصف ہیں بلکہ وہ حدیث کہ بیں بی تفااور آ دم روح اورجسم ہی کے درمیان تھے اس بات پر دل لت کرتی ہے کہ حضور اجهام کے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں بھی وصف نبوت کے ساتھ متصف تنے پیچضور کی خاص

ان احادیث اورعبارات سے ثابت ہوگیا کہ ہمارے نبی اللہ جا لیس برس ہی کے بعد مہیں بلکہ یم ولادت سے بھی متصف بدنبوت تھے بلکہ عالم ارواح میں بھی روح مبارک هیقة نبوت کے ساتھ مقف تھی ۔ ہاں جدشریف کی نسبت کے اعتبار سے جالیس برس کی عمر شریف میں متصف بہ نبوت ہوئے۔ تو جب حضرت میں علیہ السلام کوس جالیس میں نبوت ملی اور بھارے نبی تاہیے کونہ فقط زمانہ تیرخوار کی میں بلکہ بوم ولا دت میں بلکہ اس ہے بل عالم ارواح میں جھی نبوت کا ہونا ٹابت ہو چکا تو معرض ہی کےمعیار افضلیت کی بناپر ہمارے نبی تھا کے حضرت سے علیہ السلام سے افضل قرار پائے ۔ تو پر معترض کا استدلال ہی الٹ گیا۔اوراس کا دعوی ہی خاک میں مل گیا۔

اعتراص ممبر۵-ازروئ قرآن عيال ہے كه جس وقت سے كوشمنوں نے بكرنا جاہا آسان سے قرشتہ نازل ہوا اور اسے بحسد عضری اٹھا کرآسان پر لے گئے اور اس طرح کفارسے خدانے اسے

فآوى اجمليه / جهد چېارم م ١٨٥ کتاب الردوالمناظره

الجيل متى باب٢٦ آيت ٥٠\_

يوع ناس سے كہاا ميں اوكا بكوآيات انہوں نے ياس آكريسوع پر وتحد الے اور اے بکڑلیا(۲۷) تب انہوں نے اسکے منہ پرتھو کا اور اے تھوسما ، رااور دوسر دن نے اے طمانیجے مار کے کہا کہ (۱۸) اے تیج ہمیں نبوت ہے بتا کہ س نے تھے مارا۔

ان آیات انجیل سے بیطاہر ہوگیا کہ عیسائیوں کے نز دیک حضرت سے کورشمنوں نے پکڑ بھی اپ ہاندہ بھی لیا۔ان کے کوڑے بھی ہارے ایکے گھوے بھی ہارے۔ان کے حمہ نیچ بھی لگائے۔ان کے مسخر بھی اڑائے۔ یہاں تک کہانہیں صلیب ہرچڑھایا۔اورحضرت سے نے خداکو یکارااور برسی آواز ہے چا کر کہااے خداتونے مجھے کیوں جھوڑ دیا۔ بالخرانہوں نے بڑی زورے چلا کر دم جھوڑ دیا۔ اور خدانے نہ کوئی فرشتہ نازل کیا نہ آئییں دشمنون سے چھڑا ہا۔ یہاں تک کہ یہود نے آئییں صدیب دی اورانہوں نے این جان دی ۔ تو الجیلوں سے ندان کی دشمنون ہے حفاظت کرنا ٹابت ، ندان کی مدد کوفرشنہ کا آنا ٹابت ندان کے جسد عضری کا آسان بر بی جانا ثابت بلکدان انجیلوں سے بی ثابت ہے کدان کے بارہ ش گردان خاص اس وقت بر کام نه آئے ۔ پطرس بعنی شمعون نے توقتم کھا کرتین باران کی معرفت ہی ہے انکار کردیا اور بهبود نے صرف تمیں روپہ لیکرانہیں گرفتار کرادیا ۔اس تشم کی عیسائیوں کی بکثر ت خرافات ہیں جوان کی کمابوں میں ہیں ۔اس پر بیمعترض حضرت سے کی حمایت کادم بھرتا ہے۔اوران کی افضلیت کے ثابت کرنے میں اوروں کے فضائل اور خصائص سے انکار کرتا ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ اہل اسلام تو حضرت سے علیہالسلام کے لئے ایسی خرافات کا ذکر کرنا بھی پیندنہیں کرتے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سے ک تعظیم وتو قیر کا اسلام نے سبق پڑ ھایا ۔قر آن کریم نے ان کی عزت ومنزلت کا درس دیا۔احادیث نے ان کی شان وشوکت ورفعت کا اظهار کیا ۔ تو حضرت مسیح کی سچی عزت وعظمت کر نیوا لےصرف اہل اسلام مِن بلك يول كميَّ كه تقيقي عيسائي تو محرى مين \_

پهرمعترض کابیټول۔

وليكن جب مكه مين وشمنول في محمصا حب اللي كامحاصره كيا ندكوني فرشته ان كوبياني آياندوه أسان بربہنیائے ملئے۔

صرت کا باطل اور جبتا حجموث ہے کہ واقعہ ہجرت بہت مشہور واقعہ ہے۔اس میں احادیث کثیرہ

محفوظ رکھالیکن جب کہ مکہ میں دشمنوں نے محمد (علیقہ ) صاحب کامحاصرہ کیا تو نہ کوئی فرشتہ ا<del>ن کو پھائے</del> آیا اور نہ وہ آسان میر پہنچائے گئے ۔عام لوگوں کی طرح پیاوہ چل کر دشت پر خار ہے گذرتے ہوئے دشمنون سے پوشیدہ ہوکرایک تیروتار غار میں جا<u>جھیے</u>۔ پھروہاں سے بھاگ کرمدینہ میں انصار کی بناہ میں داخل ہوئے۔ کیابیز بین وآسان کا فرق نہیں۔ دیگرانمیا ءکوبھی اگردشمنون سے بیجایا ہے تو زمین ہی **یر کسی ک**و بغرض حفاظت آسمان پرنہیں پہنچایا گیا ۔اگر سے بھی ویہا ہی ہوتا جیسے وہ تھے تو ان کی طرح زمین پر بچیا جا سکتا تھا۔ آسان پر حفاظت اس امر کی صاف دلیل ہے کہ وہ تمام انبیاء سے زالا اور افضل ہے۔ ا**گر قر** جاتے اور زمین میں بھاگ بھا گ کرغاروں میں چھینے کی ضرورت ند ہونی۔

جواب: - قرآن کریم نے حضرت سے علیہ انسلام کی دشمنوں ہے محافظت اور ان کا آسان پرمع جسم کے تشریف لے جا نابیان کیا۔اہل اسلام کا تواس پرایمان ہے کیکن عیسائیوں کا حضرت سے **کے متعلق** 

الجيل يوحناباب ١٨ آيت ١٢\_

حب سیابی اورصوبہ دارا در بہود بول کے پیا دول نے ملکر بسوع کو پکڑاا ور ہا ندھا۔ نیزای کے باب ۱۹ آیت ا۔

تب پلاطوس نے بسوع کو پکڑ کے کوڑے مار ہے۔

الجيل كوقاباب٢٢ آبيت٢٣

اور و بے مروجنکے حوالے بیوع تفااسکو تھٹے میں اڑانے اور مارنے بگے (۱۴۷) اوراس کی آتھ موند کے اس کے موتھ پر طمانچے مارے۔

الجيل مرس باب٥ أآيت ا\_

جوشج ہوئی سردار کا بن نے بزرگوں اور فقیہوں اور ساری صدرمجلس کے ساتھ مشورے کرے یسوع کو با ندھا اور اسے کیجا کر بلاطوس کے حوالے کیا (۱۵) تب بلاطوس نے لوگوں کی رضا مندی جا الر یسوع کوکوڑے مار کے حوالے کیا کہ صلیب بر تھینجا جائے (۲۵) اور تنیسرا تھنشہ تھا کہ انہوں نے ال کوصلیب دی (۳۴۷) اورنویں گھنٹے بیوع بڑی آ واز ہے چلا کر بولا ایلی ایلی لماسلفتنی جس کا ترجمہ ہیں ہے اے میرے خدامیرے خداتونے مجھے کیوں چھوڑا (سے) تب یسوع نے بڑی آوازے چلا کردم مجوز

كتاب الردوالمناظره

فأوى اهمليه /جلد جبارم

اس کے فضل و کمال کے منافی ہوتے تو حضرت سے علیہ السلام کے لئے ان کا اثبات نہ ہوتا حالانکہ انجیل موجودہ میں ان امور کا حضرت سے کے لئے اثبات کیا گیاہے۔

(۱) پیادہ چینا اس کوتو ہرانجیل میں بکٹر ت جگہ و کیھے کہ حضرت سیح پیادہ چلتے تھے اوران کے بارہ

تُ گردان کے ہمراہ ہوتے اور بڑی بڑی بھیٹران کے پیچھیے چلا کرتی تھی۔

(۲) ای طرح دشت پرے گذرنا اور بیابان طے کرنا۔

چنانچاجیل بوحناباب ۱۱ آیت۵۳۔

سووے دہمن اسی روز ہے آپس میں مشورت کرئے گئے کہ اسکوجان ہے مارین (۵۴) اس کئے یسوع بہودیوں میں آ گئے ظاہرانہ چھرا بلکہ وہاں سے بیابان کے تواحی کے افرالیم نام ایک شہر میں گیا اورائے شاکردول کے ساتھ وہان گذران کرنے نگا۔

س سے ظاہر ہے کہ حضرت سیج وشمنوں کے خوف سے شہرا فرالیم میں بیابان طے کرتے ہوئے پنچے۔اوردشت پرخارے گذر کر يبود يول سے چيپ گئے۔

( m ) ای طرح دشمنوں کی نظر سے پوشیدہ ہوجا نا بھی ابھی اسی عبارت سے ثابب ہو گیا کہ یسوع یہود اول سے پوشیدہ ہوئے۔ نیز اس انجیل یوخناباب ۸ تیت ۹ ۵ میں ہے۔

ترب انہوں ( دشمنوں ) نے پھر اٹھائے کہ اے ماریں پس بیوع اپنے تیبک پوشیدہ کیا اور ان کے نی سے گذر کر بیکل سے نکلا اور یوں چلا گیا۔

ا ل بیں صاف صرح ہے کہ حضرت سیح وشمنوں کی نظر سے پوشیدہ ہوکر چینے گئے۔اسی طرح غار میں جھپ جانا یہ بھی گذرا کہ جھزت سے شہر فرالیم میں دشمنوں کے خوف ہے جانہے۔ نیزای انجیل بوحناکے باب کآیت ا۔

بعداس کے بیوع جلیل میں سیر کرتار ہا کہ یہود مید میں سیر کرنا شدجا ہا اسلنے کہ یمبودی اس سے قل كاڤكريس تقير

ای کے باب اآیت ۲۳۹ میں ہے۔

يوع نے يہ ہاتيں كہيں اور جاكے اپنے تيك ان سے چھپايا۔

اس میں صاف ہے کہ حضرت سے اپنے آپ کو شمنوں سے چھیاتے تھے اور جب جھپ جانا ہی کہاجائے گا تو اب جاہے وہ شہر میں ہو بابیابان میں ۔ مکان میں ہو باغار میں ۔اجالے میں ہو وارديس في وقر ان كريم من بهي اس كوان الفاظ من بيان فرمايا:

واذيمكربك الذين كفروا ليثبتوك اويضلوك او يحرجوك ويمكرون ويمكرالله \_

اورا ہے محبوب یاد کر و جب کا فرتمہار ہے س تھو مکر کرتے تھے تہیں بند کرلیں یا شہیدیا نکال دین اوروه ابناسا مركرت تحاوراللدان كمركاجواب ويتاتها

احادیث میں ہے کہ حضرت جبرئیل امین نازل ہوئے اور کفار کے مشورہ کی اطلاع دی جس کو مواهب لدنيه مين تقل كيار

اتى حبرتيل النبي نُكُ فقال لاتبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه (مواہب لدنیہ مصری جاص ۲۰)

حضور نبی کریم الطاق کی خدمت میں جبرئیل نازل ہوئے اور عرض کی کہ آب اس رات ایے مجھونے پردات نہ گذاری جس پرآپ شب یاشی فرمایا کرتے تھے۔

اس حدیث معلوم ہوا کہ حضرت جبر کیل امین بوقت ججرت نازل ہوئے اور انہوں نے گفار کے تمام مشوروں کی اطلاع دی اور جضرت ابو بکررضی اللّہ تعالیٰ عنہ کور فیق بنانے کا تھم دیا لے آتو اس فرشتوں کے سروار کا نازل ہونا احادیث سے <sup>و</sup>ابت ہے۔ لہذ امخرض کا قول کس قدر غلط و باطل و بت ہوا۔ اب باتی رہا ہورے بی ایک کا مع جسم شریف کے آسان پر جانا بکشرت احادیث معراج ٹابت ہے جن کا انکارٹیس کیا جاسکتا۔ پھراس میں بھی ہمارے نی سیالیہ کی خصوصیت وافضلیت ہے کہ حضرت سی علیه السلام تو صرف فلک دوم ہی تک مینیج اور جمارے نبی تفایقی تھفت افلاک کو طے قرماتے

ہوئے کری اور عرش عظیم تک ہنچے بلکہ بالائے عرش بہت سے تجابات کو مطے کرتے ہوئے مقام د**لی میں** پنچے ۔ تو معترض کا ہمارے حضور کے آسان پر جانے کا اٹکار کرنا نہصرف غلط وباطل بلکہ اس کی انتہالی عداوت ہے۔اس بناپروہ دیدہ ودانستہ انکار کرتا ہے۔ پھر بیم عترض اس واقعہ بجرت کے متعلق کہتا ہے ا

تمام لوگوں کی طرح پیادہ چل کروشت برخار ہے گذرتے ہوئے دشمنوں کی نظرے پوشیدہ ہوکر ایک تیرہ غاریس جاچھے۔

معترض نے اس میں چارامور ذکر کئے (۱) پیادہ چلنا (۲) دشت پر خارہے گذرنا (۳) دشنول کی نظر سے پوشیدہ ہوجانا (۴۷) تیرہ عار میں حجیب جانا۔ طاہر ہے کہ اگریدا مورثبی کی نبوت ورسا<del>لت اور</del> فأوى اجمليه /جلد چهارم معنی کتاب الردوالمن ظره

كتاب الردوالمناظره

فآوى اجمليه /جلدچهارم (۱۸۹

یا ندهیرے میں ہو۔سب کوچھپ جانا ہی کہا جائے گا۔

بالجملہ جب حضرت سیح علیہ السلام کے لئے انجیل میں میہ جیار امور موجود ہیں۔ تو معترض نے ہارے نبی کا ایک ان چارامور کو بہ نظر اعتراض کیا سمجھ کر لکھا۔ اگر معترض کے نز دیک بیامور ہمارے نبی علیہ السلام کے نفنل و کمال اور نبوت ورسالت کے من فی ہیں ۔تو حضرت سیج کے لئے بھی پیر اموران کے فضل وکمال اور نبوت درسالت کے ضرور منافی ہو تنگے ۔ تو معترض اپنے اعتراض سے پہلے اگرا پی کتاب انجیل کی تو تلاوت کرلیتا۔ پھراعتراض کرنے کی ہمت نہ کرتا۔لہذا بیامور نہ نبی کے قفل وکمال کےخلاف۔ نہ نبی کی نبوت ورسالت کے منافی یو معترض کا بیقول از راہ عنا ووعداوت ہے۔

پھرا پی مزیدعداوت کا ظہاران الفاظ میں کرتاہے .:

چھرو ہاں ہے بھا گ کرمدینہ میں انصار کی پناہ میں واعل ہوئے۔

معترض نے اس میں دوبا تیں کہیں۔ ایک ہمارے نبی تعلیقی کے وطن اصلی حیموڑنے لیعنی مکھ معظمہ سے ہجرت کرنے کو بھا گینا کہنا۔ دوسرے ان کے اقامت مدینہ کو انصار کی پناہ میں داخل ہونا قرار دیا۔ تو ہر دوامورا گران کے نصل و کمال اور نبوت ورسالت کے منافی ہیں تو انجیل ہیں ہے **ہر دوامور** یعنی وطن اصلی ہے بجرت کرنا اور دوسر ہے کسی مقام کو جائے قیام ٹہرالینا حضرت سیح علیہ السلام کے لگے نه ذکر کئے جاتے جن کا ایک ذکر تو ابھی انجیل بوحنا ہاب الآبیت ۵۳ و۵۴ کی عبارت میں گز را کہ حضرت مسیح نے بخو ف مل اور میہود بول کے جان سے ماروینے کے مشورے کے باعث اینے وطن کو چھوڈ کرشم ا فرالیم میں مع اپنے شا گردوں کے اقامت اختیار کرلی۔ تو کیا یہ گستاخ معترض اسکوبھی بھا گئے اور اپنے شا گردوں کی پناہ میں داخل ہونے سے بی تعبیر کرے گا۔

نیزاجیل متی باب ۱۳ بت ۱۳ میں ہے۔

خداوند کے ایک فرشتہ نے یوسف (جنہیں حضرت کا باپ اور مریم کا شو ہرتجو برز کیا کہ خواب میں دکھائی دیکے کہااٹھاس کڑے اوراس کی ماں کوساتھ کیکر مصر کو بھاگ جااور و ہاں رہ جب تک ہیں تھے خبرت دول کیونکہ بروولیں اس کڑے کوڈھونڈے گا کہ مارڈ الے۔

اوراس باب کی پہلی آیت میں ہے:

اور جنب لیسوع ہرودلیں بادشاہ کے دفت میہود بیائے بیت کم میں پیدا ہوا۔ نیزای باب کی آخری آیات یس ہے

(۲۲) جب سنا کہ آرخلاؤس اینے باپ ہرودیس کی جگہ یہود میہ پر بادشاہت کرتا ہے تو وہال ہے سے ڈرا۔اورخواب میں آگاہی یا کرجلیل کےاطراف میں روانہ ہوا (۲۳) اور ایک شہرجس کا نام ناصرت تعاجا کے رہا کہ وہوجونبیوں نے کہاتھا پوراہوا کہ وہ ناصری کہلائے گا۔

ای اجیل کے باب آیت ایس ہے۔

جب بیوع نے سنا کہ بوحنا گرفتار ہوگیا تب جلیل کو جلاگیا (۱۳۰) اور ناصرت کوچھوڑ کر کفرناصم میں جوور باکے کنارے زبوں اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے جارہا۔

ان آیات انجیل سے ظاہر ہوگیا کہ حضرت سیج علیہ السلام بھی اینے ج نے ولا دت یہودیہ کے بیت کم بیں وشمنون کے خوف کی وجہ سے قیام نہ کر سکے اور پوسف ان کو اور حضرت مریم سے بھی ہجرت كريك كنرناصم ميں رہنے لگے۔ پھروہاں ہے بھی ججرت كر كے شہرا فراليم ميں اپنے شاگردوں كے ساتھ گدران کرنے گئے ۔ تواگرایک مقام یاوطن ہے ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام کو دارالا قامہ بنالینا کوئی عیب یا تا بل طعن چیز ہوتی تو حضرت سے کے لئے انجیل میں اس کا ذکر ندکیا جا تا ۔لہذا ثابت ہوگیا کہ بیر چیزند کی عیب وقص کوانازم ند نبوت ورسالت کے منافی ۔

بالجملهاس معترض نے ہمارے نبی براس بات کا اعتر اض تحض اپنی عداوت ہے کیا تھا تو معترض کا اعتراض توحتم ہوگیا۔اب یاتی رہااس کا بیا گنتا خانہ جملہ کہ 'انصار کی پناہ میں داخل ہونا' 'نہایت شخت ہے کہ نبی خدا کےسوائسی کی پناہ میں نہیں رہتا۔اورانبیاء کرام کا اپنے جاں نثاروں میں رہناتعلیم دین کے کئے وتا ہے جس طرح حضرت سے اپنے ہارہ شاگر دوں کے ساتھ رہنے تھے۔معترض اتنا بھی نہیں جانتا کہ والیان ملک اپنے ملاز مین وخدام اور سیاہ وفوج کے ساتھ رہتے ہیں تو جس طرح کسی کم قیم کا پیر کہدینا كه بيروالي ملك ملازمين وخدام كى پناه ميں داخل ہے انتہائى حمد قت كى بات ہے اس طرح اس معترض كابير جمله كهنا انتبائي جبالت اورد لي عداوت كاثمره ب-

مجرمعترض كہتا ہے۔ "كيابيز بين آسان كافرق تہيں" ميں بھى كہتا ہوں كه بلاشك زمين وآسان کافرق موجود ہے (۱) حضرت سیج نے تو یہود سے مصر کی طرف ہجرت کی ۔ پھر وہاں سے ناصرت کی طرف ابجرت کی۔ پھروہاں سے کفرناصم کی طرف ججرت کی۔ پھروہاں سے افراہیم کی طرف الجرت کی ۔اور باوجودان کے بھی بقول عیسائی دشمنوں سے محفوظ مندہے اور ہمارے نی مایستہ نے صرف مكم معظم ين مدينه طيب كي طرف ججرت كي اور دشمنول في اسينه انتها في اجتماعي حملے كئے اور پسپا ہوئے

آسان پرحفاظت اس امر کی دلیل ہے کہ وہ تمام انبیاء سے زالا اور افضل ہے۔

معترض پر ہیلے تو بیالہ زم تھ کہوہ اپنی انجیلوں ہے بیٹا بت کرتا کہ حضرت سیج کووشن نہ گرفتار کر سکے نہ انہیں صلیب وے سکے۔ اور اس وقت فرشتہ آیا اور ان کو بغرض حفاظت آسان کی طرف لے گیا یگرانجیلوں میں تو اس کے خل ف نہایت صاف بیان ہے یہ ہے کہ انہیں دشمنوں نے پکڑ لیا اورصلیب دیدی۔ پھر صلیب سے ان کی لاش اتا رکر سوتی کیڑے میں کفنا کرنگ قبر میں رکھدی اور قبر کے موزیر پرایک پھر رکھندیا۔اور کئی دن بہرالگارہا۔ پھر بعد موت کے ان زندہ ہوج نا اور فرشتہ کا آنا اور آسان پر لے جانا ال کوصرف مرض اورلوت کی انجیلوں نے ذکر کیا اور منتیل اور بیرحنامیں سیجھی تبییں ۔ اور یہال بحث اس آسان پر پہنچنے میں ہے جوہل موت ہوا وریائسی انجیل ہے ٹابت نہیں ۔اوران انجیلوں میں جو بعدصلیب کے تبان کی طرف جانا فدکور ہے اس میں حضرت سیج کی کوئی خصوصیت نہیں کہ اور انبیا ءکرام جھی اس کے جدا آسان پر مینیج تواس صورت میں معترض جوحضرت مسیح کا دیگرا نبیاء کرام سے انتیاز البت کر ہا ہے تو ب التي زغه طقرار بإيا-ادر جب ميدليل افضليت بي غلط بيتو نتيجه كيول شغاط موكار

چراس معترض نے اپنی ولی عداوت کا اظہاران الفاظ میں کیا ہے۔

اگر محر (علی الله علی علی می می میں میں میں میں اور وشمنوں سے محصور ہوئے کے موقع پر اپنچائے جاتے اور زمین پر بھاگ بھا گ کرغاروں میں جھینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ہمارے نی اللے جب حضرت عیسلی علیہ اسلام سے افضل تو الله تعالیٰ نے ان کے لئے وشمنوں سے حف ظت کی جگہ بھی ایسی مقرر فر مائی جو حضرت سے کی حفاظت کی جگہ سے انفل ہے کہ سرز مین مدینہ فيبرالله تعالى ك محبوب جگه بـ

علامه نورالدین سمبو دی وفاءالوفامیں فرماتے ہیں:

الهااحب البقاع الى الله تعالىٰ ويؤيده اله تعالىٰ اختارهالحبيبه عَلَيْكُ حياوميتا فهي محموبة الى الله تعالى ورسوله وسائر المومنين \_ ( وقاء الوقام مرى ح اص ١٥)

بیشک مدینه شریف الله کے نز دیک محبوب ترین بقعہ ہے اور اس کی میہ بات تا سمبر کی ہے کہ الله تعالیٰ نے اس کوایے حبیب علی کے لئے حیات اور بعد وفات کے لئے چن نیا تو ہیمہ بینداللہ تعالیٰ اور ال کے رسول ادر تمام مسلمانوں کامحبوب ہے۔

پھراس مدینہ طبیبہ بیں بھی خاص کروہ بقعہ شریفہ جو جمارے نی ایک کے تایا ہے ہے ہے وہ تمام آسان

فأوى اجمليه / جلد جبارم (۱۹۶) كتب الردوالمناظره

نا كام اور خائب وخاسر بوكروابس بوع \_اورمدينة طيبه كوفتح ندكر سكے بلكه به رحصور نبي كريم الله ع نے چند برس کے بعد مکہ مرمہ کو فتح کرنیا۔

(٢) بقول عيمائيوں كے حضرت مسيح كودشمنوں نے كرفار كرايا \_اور جارے ني الله كورش گرفتارنه کریسکی\_

(۳) بقول عیسائیوں کے حضرت مسیح کو اعداء نے زووکوب کی ۔ اور ہمارے نمی سیالیہ **کو اعداء** ايئ آزارو تكايف نەپىنجا سكے۔

( ۴ ) بقول الجیل حضرت سیح کوصلیب دی گئی۔اور ہمارے نی کو کفار قبل نہ کر سکے۔

(۵) بخیال عیسائی حضرت سے کو بوقت صلیب دینے کے کوئی فرشتہ انہیں بیجائے کے لیے میں آیا اور ہمارے نی میلینے کی حفاظت کے لئے جنگ احدو حنین میں صد ہافر شنے نازل ہوئے۔

(٢) حضرت سيح مع جمد عضري صرف فلك ووم تك بينيج اور جمارے نبي عليه السلام منت افداک سے اور راور عرش اعظم سے بالاترای جسم شریف کے ساتھ پہنچ۔

(۷) بقول معترض حفزت مسيح صرف بغرض حفاظت آسان کی طرف اٹھائے گئے۔اور ہورے نبی کوآسانوں اورعرش وکری تک بغرض سیر وتفریح اورا کرام واعز از بیجایا گیا \_ تو معترض دیجھے کہ حضرت ت اور ہمارے نبی علیہ السلام کے مدارج میں کس فقد رزمین وآسان کا فرق موجود ہے۔ پھر بیمعترض بیہ کہتا ہے۔

دیگرانبیاء کرام بھی اگردشمنوں سے بچایا ہے توزمین ہی پرکسی کو بغرض حفاظت آسمان پرنہیں پہنچایا گیا۔اگرمسے بھی ویباہی ہوتا جیسے وہ تھے تو ان کی طرح زبین پر بچایا جا سکتا تھا۔

معترض کودیگرانبیاء کرام کودشمنوں سے بیایا جانا تونشکیم ہے اگر چدان کی زمین ہی پرحفاظت ہوئی کیکن اس کی مروجہ انجیل حضرت سے کے لئے تو زمین پر بیانا بھی ثابت نہیں کرتی ۔ بلکہ اس <del>ٹی ا</del> ا صاف موجود ہے کہ دشمنوں نے حضرت سے گوگر فتار بھی کیا۔اوران کوز دوکوب بھی کیا۔ یہاں تک کہانگل صلیب بھی دی۔ پھرانہوں نے درگاہ الہی میں اپنی حفاظت کے لئے دعا بھی کی مگر خدانے ان کی پھھلا نہ کی اور بالاً خرانہوں نے چلا کرا بی جان دی ۔ تو پھراس معترض کو کیا حق ہے کہ وہ دیگر انبیاء **کرام ک** حفاظت کا حضرت سے مقابلہ کرے۔اوران پرحضرت سیح کی افضلیت کی دلیل حفاظت کوقر اردے-اورغلط نتيجه نكالے كه\_

فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تحرحون الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا یعنی بنی آ دم کے واسطے قانون الہی رہے کہ ان کا پیدا ہونا اور مرجانا جیٹا اورنشر دحشر سب مجھے ز مین پر ہی ہوگا۔اس سے صاف طاہر ہے بشرز مین ہی پررہ سکتا ہے۔خواہ وہ رسول ہو یا نبی ۔اگر کوئی تخص بشر کہلا کر بھی آسان پررہ سکے تو مانٹا پڑے گا کہ وہ تمام بنی آ دم سے نرالی بشریت رکھتا ہے۔ پھرتمام انبیاء کے حق میں مرقوم ہے۔

ماجعلنا هم حسدا لاياكلون الطعام وماكانوا خلدين \_

یس جوکوئی باوجود جسد عضری کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ سکے وہ تمام انبیاء سے نرالا وافضل ہے ۔اس آیت کوغلط ماننا پڑے گا۔تقریب ووہزارسال ہے بلاخور دونوش آسان پر زندہ ہے وہ ان رسل وانبیاء میں شار نہیں ہوسکتا جن کی زندگی کا مدار کھانے پینے پر ہے جبکہ محمد صاحب ان اوصاف ہے خالی ہیں تو سیح

جواب: -حضرت مسيح عديه السلام كامع جسم كے آسان برر مہنا اور حوائح بشرى خور دونوش وغيرہ سے جدا ہونا اور اپنی اس حیات پر ہاتی رہنا اہل اسلام کے مسلمات سے ہے ۔ کیکن عیسا ئیول کواس سے استدلال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں کہان کے نز دیک تو حضرت سے کوصبیب دیدی گئی ،اوران کی روح ال جسم سے جدا ہوگئی ،اور بیرحیات ختم ہوگئی یہ تنک کدان کو ڈن کر دیا گیا ،تو وہ اس جسد عضری کے ساتھ بل موت آسان برنہیں لے جائے گئے۔اب رہابعد موت کے زندہ ہوکر آسان پر جانا اور وہاں رہنا ہے حضرت سیح ہی کے ساتھ و خاص تہیں اور انبیاء بھی بعد موت کے زندہ ہوکر آسان پررہتے ہیں۔علاوہ ہریں ملمات اسلام سے اس معترض کو کیا واسط - کہ اسلام کے مسلمات سے جس طرح حضرت سے کی حیات اوران کا آسان دوم پررہنا ہے ای طرح حضرت ادر لیس علیہ السلام کا آسان پرزندہ ہوکرر ہنا ہے کہ وہ بھی مسلمات اسلام ہے ہے۔

چنانچےعلامہ بغوی تفسیر معالم التزیل میں اور علامہ خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں: قباليوا اربعة من الانبياء احيياء اثنان في الارض وهما الخضر والياس واثنان في (خازن جهص ۲۰۳) السماء ادريس وعيسيٰ \_

ا کابرعلاء نے فرمایا انبیاء سے جارحضرات زندہ ہیں ۔ دوتو زمین میں ہیں ۔ ایک حضرت خضر دوسرے حضرت الیاس اور دوآسان میں حضرت ادریس اور حضرت عیسی عیسی السلام -

فناوى اجمليه / جلد چهارم هوس الموس کے بقعوں بلکہ عرش عظیم سے بھی افضل ہے۔ چنانچہ یہی علامہ سمہو دی اسی وفاءالوفاء میں فر ہاتے ہیں اور علامدزرقانی شرح مواجب مین فرماتے ہیں:

وقع الاجماع على اذ افضل البقاع الموضع الذي ضم اعضاءه الكريمة صلوات المله وسلامه عليه حتى من الكعبة لحلوله فيه بل ثقل التاح السبكي عن ابن عقيل الحنبلي انه افضل من العرش وصرح الفاكهامي بتفضيله على السموات.

(وفاءالوفاج اص ١٠٠٠ زرقائي ج اص١٣٧)

اس پراجماع منعقدہ کہانفنل بقعہ وہ مقام ہے جوحضو علی کے اعضاء شریفہ ہے متصل ہے یہ ان تک وہ ان کے تشریف فر ماہونے کی وجہ سے کعبہ سے بھی انفنل ہے بلکہ تاج سبکی نے ابن عقیل حلبی ے عل کیا کہ وہ عرش ہے بھی افضل ہے اور علا مہذر تو ٹی نے اس کے آسانوں ہے افضل ہونے کی تصریح

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے نی تھی کی بجرت کا شہرا بقد تعالی کامحبوب مقام ہے اور ان کی آ رام گاہ کے لئے وہ بقعہ مبار کہ منتخب فر مایہ جونہ صرف آ سانوں بلکہ عرش عظیم ہے بھی انصل ہے۔ اب رہی جارے نبی علیے کی حفاظت یہ اللہ تعالی نے الیم کی کہ ان کے رشمنوں کو یا تو ان کامطیع وفر ما نبر دار کر دیا که انہوں نے ایپنے مال واولا د ، اورعزت و جان سب کچھان کے قدموں پرقر بان کردیا اورا پنی غلامی و نیاز مندی کی وہ نظیر قائم کردی جن کا نام شکر دشمن لرز جایا کرتے ہتھے ۔اوران کے جن دشمنوں نے ادنی سرکشی کی اور ان کی غلامی کوقبول نہ کیا تو پھران کوئہیں غاروں بیس چھینے اور کہیں بھاگ بھاگ کرجان بچانے کی مہلت نہ مل سکی ۔ یہاں تک کہ اللہ تع کی نے برو بحر میں ۔دشت وجبل میں \_زمین وآسان میں \_ ہمارے نبی تالیقیہ کی سلطنت کے پھر پر ہے لہرائے ۔ اور تحت الثر می ہے عرش تک ان کے تحت تصرف کر دیا۔

بالجمله مارے نبی ویک کی ان کے رب نے میر حفاظت کی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کردیا معترض عدادت کی عینک اتار کرنظر انصاف ہے دیکھے۔

اعتراض تمبر ٢- سيح كابجسد عضري آسان پرر منا اورحوائج بشرى كابا وجودجهم بشر منفك مونا یعنی خوردنوش سے فارغ ہونا اور باوجود بشریت الآل کما کان کا مصداق ہے رہنا مسلمات اسلام ہے ہے۔ برخلاف اس کے دیگر تمام بن آ دم کی نسبت قرآن میں یول مرقوم ہے۔ خود اپناہی رد ہے کہ بیمعترض اگر حضرت میں کے لئے آسان پر رہنے کو تسلیم کرتا ہے تو انہیں بٹر مانے گا یہ نہیں۔اگر انہیں بشر ہوں مانتا تو بیا بجیل کے فلاف ہے کہ ابجیل میں انہیں بشر اور بنی آ دم کہا گیا جس کی عبارات پیش کی جا چکیں۔ تو بیہ خود اپنے قول کہ بشر زمین ہی پر رہ سکتا ہے کے فلاف لازم ایا جس کی عبارات پیش کی جا چکیں۔ تو بیہ خود اپنے قول کہ بشر زمین ہی پر رہ سکتا ہے کے فلاف لازم ایا ہے۔ لہذا اگر معترض حصرت میں کا قیم آسان پر مانتا ہے تو بیجی اس کے قول سے فدط اور اگر نہیں مانتا فرید بھی اس کے کلام سے غلط ۔ تو معترض اپنی اس تھی کوسلجھائے۔

يمراسكاميقول\_

وہ تن م بن آ وم سے زالی بشریت رکھتا ہے۔

مزید جہالت ہے کہ جس میں زالی بشریت ہوگی وہ بشر بھی ہوگا یانہیں۔ اگر بشر ہوگا تو اس پر کام بشر مرتب ہو گئے تو وہ بقول معترض زمین بی پر رہ سکتا ہے اور اس کے لئے آسان کا رہنا ٹابت نہیں المکتا۔ اور اگر وہ بشر نہ ہوگا تو اس میں نرالی بشریت رکھنے کا کیا مقصد ہے ۔ کیاا تصاف صفت کے پاجوو اوُل شی متصف بمشتق نہ ہوگی ۔ کیا برف میں نرالی سفیدی نہیں پائی جاتی ؟ ۔ کون کہ سکتا ہے نہیں پائی بال اور تی متصف بمشتق نہ ہوگی ۔ کیا برف میں نرالی سفیدی نہیں پائی جاتی ؟ ۔ کون کہ سکتا ہے نہیں پائی بال اور کیا اس کوسفید نہیں کہا جاسکتا ۔ تو ضا ہر ہوگیا کہ جس میں نرالی بشریت پائی جائے تو وہ بشر ہی کہلا کہ جس میں نرالی بشریت اور یس بشر کہلا کر ہی آسان پر انگی بھر جب بشر ہوگا تو اس پر احکام بشر کیونکر متعنق نہ ہوئے ۔ حضرت اور یس بشر کہلا کر ہی آسان پر ایک معترض حضرت میں جو کے لئے جوخصوصیت سے بیں تو معترض کونرالی بشریت ان میں بھی ، نئی پڑگی ۔ لہذا معترض حضرت سے کے لئے جوخصوصیت ابت کرنا جا بتنا تھاوہ استدلال ہی ختم ہوگیا اور اس کی ساری تغیر ہی سر بخاک ہوگئی ۔

بھر میمعترض کہتاہے:

پرتمام انبیاء کے حق میں مرقوم ہے: ماجعلنا هم حسد الایا کلود الطعام و ماکانوا

پس جوکوئی باوجود جسد عضری کھنے پینے کے بغیر زندہ رہ سکے وہ تمام انبیاء سے زال وافضل ہے اللہ اسکا کے خطاط ماننا پڑے گا۔

اس آیت کریمہ میں فرمایا گیاہے وہ حق ہے فی الواقع تمام انبیاء کرام جب تک زمین پررہے کاستے پینتے رہے ۔ حضرت میں علیہ السلام بھی آسان پر اٹھائے جانے سے قبل ایک سوہیں برس تک مین پررے ہتو وہ بھی کھاتے پینتے رہے معترض اس کا تو انکار ہی نہیں کرسکتا لیکن معترض نے اس آیت کریمہ کوکس لئے پیش کیا کہ اس آیت سے معترض کے استدلال کا تو کوئی مقدمہ ٹابت نہیں ہوتا تو ہے فياوى اجمليه / جلد چهارم معليه مار ماب الردوالمن ظره

حضرت مسیح علیہ اسلام افعا کے دوم پر ہیں اور حضرت ادریس فلک چہرم پر ہیں۔ تو معترض آسان پر ہونے کی بناپر جوامور حضرت کے لئے ثابت کرتا ہے وہ امور حضرت ادریس علیہ السلام کے لئے بھی ثابت ہوئے ۔ لبند اسی بناپر وہ حضرت کے لئے جوامور مخصوص کرنا چا ہتا تھا تو وہ خصوصیت ختم سکتے بھی ثابت ہوئے ۔ موثی کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی ان امور ہیں شریک ثابت ہوئے ۔ اسم عترض کا یہ قول ۔ اسم عترض کا یہ قول ۔

برخلاف اس کے دیگرتمام بنی آدم کی نسبت قرآن میں یول مرقوم ہے: فیصا تحیون وفیصا تسموتوں وفیصا تسموتوں و مسطقا تون تسموتوں و مسط تا تون اسطے قاتون اسموتوں و مسطات تعدد جوں الم محل الارص کفانا احیاء و اموانا یعنی بنی آدم کے واسطے قاتون انہی میہ کہان کا پیدا ہونا اور مرجانا جینا اور نشر وحشر سب کھی زمین پر ہی ہوگا اس سے صاف ظاہر ہے بشرز مین ہی بردہ سکت ہے۔خواہ وہ رسول ہویا نبی ۔

اس کی جہرت کی دلیل ہے کہ حضرت سے بھی زمین ہی پر پیدا ہوئے اور ایک سوہیں سال قبل رفع اور چاہیں برس بعد بزول ای زمین پررہے اور رہیں گے۔ اور بعد بزول بعد چاہیں سال کے اس زمین پراہ اور ای زمین پررہے اور رہیں گے۔ اور بعد بزول بعد چاہیں سال کے اس زمین پر ان کی وفات ہوگی۔ اور ای زمین میں مدفون ہوئے بہتو اہل اسلام کا اعتقاد ہے۔ اور فرہب عیسائیت ہیں بھی ان کی پیدائش اس زمین ہی پر ہوئی پھر وہ زمین ہی پررہے یہاں تک کہ انہیں زمین ہی پر صلیب دی گئی۔ اور وہ بعد صلیب زمین ہی میں دفن ہوئے۔ اور نشر وحشر تو ہوگا ہی زمین پر ۔ تو ان امور پیس حضرت سے تمام بنی آ دم کے خلاف ہی کب ثابت ہوئے۔ حضرت سے کواس ہے ستھنی شاہت کر فے میں حضرت سے کواس ہے ستھنی شاہت کر فے کی سے کرنا نا وائی نہیں تو کیا ہے۔

کھر معترض کا سیدعوی <sub>۔</sub>

كەبشرزىين بى بررەسكتا بےخواە دەرسول بويانى ـ

بلد دلیل ہے اسے جا ہے تھا کہ وہ اس پر پہنے دلیل قائم کرتا لیکن وہ یہ بلاسوج سمجھ مکھ گیا کیونکہ ہیہ اگر اس کوشلیم ہے آ دم علیہ السلام تک تحریر ہے تو ان با تو ل کا متیجہ بیڈنکل آیا کہ بیہ عیسائی معترض حضرت مسیح کے آسمان پر رہنے کامنکر ہے اور میا نگار نہ فقط فد ہب اسلام بلکہ فد ہب عیسائیت کے بھی خلاف ہے۔ پھر معترض کا قول۔

اگر کوئی شخص بشر کہلا کر بھی آسان پر رہ سکے تو ماننا پڑے گا کہ وہ تمام بنی آ دم سے زالی بشریت

رکھتا ہے۔

یہ کی خلط ہے۔ حضرت کے ایک سوہیں برس تک قبل رفع زمین پررہے اور کھاتے چیتے رہے۔ تو ان کا شاران رسل وا نبیاء ہی ہیں ہواجن کی زندگی کا مدار کھانے پینے پرتھا۔ پھر جب آسان پرتشریف لے گئے تو ان کا شاران رسل وا نبیاء ہیں ہواجن کی آسانی زندگی ہے اور وہ دنیا کے سے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ جیسے حضرت اور لیس علیہ السلام ۔ لہذا حضرت سے کا شار ببر صورت رسل وا نبیاء ہی ہیں رہا۔ اب جو معزض حضرت کو رسل وا نبیاء کی شار سے خارج کرتا ہے تو اس کا ایک پہلوتو یہ ہے کہ وہ آئیس مرتبہ نبوت ورسالت ہی سے گرانا چا ہتا ہے اور اس عیس کی معترض سے یہ بعید بھی نبیس کہ پولس رسول کے خط ہیں جوگلتوں کو ہے اس کے باب ورس اللہ سے۔

مسیح نے ہمیں مول کیکرشریعت کی لعنت سے چھڑایا کدوہ ہمارے بدلے میں لعنت ہوا کیونکہ کھا ہے جوکوئی کاٹھ پراٹکایا گیا سوفنتی ہے۔

اس میں صاف الفاظ میں حضرت سے کو ملعون کونتی کہا۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔تو جوملعون ہووہ مرتبہ بوت ورسالت پر کیسے فائز ہوسکتا ہے۔لہذا جس قوم نے حضرت سے کوملعون کونتی کہد یا تو وہ انہیں رسل وانبیاء میں کس طرح شار کر سکتے ہیں۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ وہ حضرت سے کے لئے مرتبہ نبوت ورسالت سے بالاتر وصف الوہیت ثابت کرنا چا بتا ہے،اسی بنا پر انہیں رسل وا نبیاء کی شارسے خارج کرتا ہے۔تو یہ بھی عیسا ئیوں کا ندجب ہے کہ وہ حضرت سے کوخدا بیٹا یا خدا بلکہ خدا ہے بھی افضل کہتے ہیں۔ان کوخدا کا بیٹیا یا خدا کہنا تو انجیلوں میں بکثرت مقامات میں ہے کیکن ان کے خدا ہے افضل ہونے کی عبارت سنئے۔ بیٹیا یا خدا کہنا تو انجیل یوحنا باب کا کی پہلی آئیت میں ہے۔

یسوع نے یہ باتنیں فر ما کیں اور اپنی آئنگھیں آسان کی طرف اٹھا کیں اور کہا اے باپ گھڑی آ کپنجی ہےا پنے بیٹے کوجلال بخش تا کہ تیرابیٹا بھی تخفیے جلال بخشے۔

اُس بیس صاف طور پر خدا کے لئے مسیح کا جلال بخشنے والا قرار دیا تو مسیح کو خداہے اقضل بنادیا۔ ابدا جب عیسائی کے نزدیک حضرت مسیح خدا یا خدا سے افضل ہوئے تو وہ انہیں رسل وانہیاء میں کیسے شار کرسکتا ہے۔ تو معترض کی اس عبارت کے ہر پہلوغلط وباطل ثابت ہوئے۔

پھر ہمعترض آخریں اپنی عدادت کا ظہار کرتا ہے۔ جب مجمد صاحب ان اوصاف سے خالی ہیں تو مسیح ان سے افضل ٹابت ہوئے۔ -معترض نے ہمارے نجی ایک ہے گئے یہ بالکل غلط و باطل کہا کہ ہمارے حضور کا آسان پر بجسد فآوى اجمليه / جلد چهارم معلي كتاب الردوالمناظره

آیت معترض کوتو کیچی مفید نہیں۔اس لئے کہ معترض کا استدل ل ان مقد مات پر بہنی ہے۔

(۱) مقد مداولی آسمان پر بھی کھانے پینے کے لئے وہی چیزیں ہیں جوز مین پرتھیں۔

(۲) مقد مد ثانیہ جسد عضری آسمان پر بھی بلا کھائے بیئے زیرہ نہیں رہ سکا۔

(۳) مقد مہ ثالثہ جو کوئی ہا وجود جسد عضری کے بلا کھائے بیٹے زیرہ رہ سکے وہ تمام انبیاء سے فرالا وافضل ہوتا ہے۔

( ° ) مقدمه رابعه حفرت مسلح آسان پر بجسد عضری بلا کھائے پیئے زندو ہیں۔

معترض پر پہلے بدان زم تھ کدان مقد مات کود لائل سے ثابت کرتا پھراس کو یہ نتیجہ لکا لئے کا تق حاصل تھا کہ حفرت میں جب آسان پر بجسد عضری بلا کھائے پینے زندہ موجود ہیں تو وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور جب اس کے مقد مات ہی کسی دلیل سے ثابت ند ہو سکے تو اس کا نتیجہ کس طرح تسلیم ہوسکتا ہے۔ اور جب معترض کی بید کمزوری تھی تو پھراستدلال کرنے کا کیوں شوق اٹھا تھا۔ اورا گراس سے ہوسکتا ہے۔ اور جب معترض کی بید کمزوری تھی تو پھراستدلال کرنے کا کیوں شوق اٹھا تھا۔ اورا گراس سے ہمی قطع نظر سیجے تو حضرت سے جس طرح آسان پر بجسد عضری بلا کھائے پیئے زندہ ہیں۔ تو کیام عترض اپنا استدلال کی اس بات ہیں کوئی اور حضرت اور یس علیہ السلام ہوگی تمام انبیاء سے انقل ، نے گا؟۔ اور حضرت میں کی اس بات ہیں کوئی اس بات ہی کوئی اس بات ہی کوئی اس بات ہیں کوئی اس بات ہی کوئی اس بات ہی کوئی اس بات ہی کوئی اس بات ہیں کوئی اس بات ہی کوئی اس بات ہی کوئی اس بات ہیں کوئی اس بات ہیں کوئی اس بات ہی کوئی اس بات ہی کوئی اس بات ہیں کوئی کہ میں چیز حضرت اور یس علیہ السلام کے لئے بھی ثابت ہوئی ۔ بالجملہ معترض کے اس استدلال کا تو خاتمہ ہو گیا۔

پر بیمعرض اس پر تفرت کرتا ہے۔

کہ سے تقریباد و ہزارسال ہے بلاخور دونوش کے آسان پر ژندہ ہیں۔

معترض نے بیہ بات کہہ کراورا پنے اوپر الزام قائم کرلبا کہ حضرت مسیح اگر آسان پر تقریبا دوہزاد سال سے بلاخورد ونوش کے زندہ ہیں تو حضرت ادر ایس علیہ السلام تو آسان پر تقریبا چھے ہزار سال سے بلاخورد ونوش کے زندہ ہیں۔ تو اگر مدار نضیات اسی پر ہے تو حضرت اور ایس حضرت مسیح سے دو گئے قائد افضل ثابت ہو ہے۔ اور باوجود یکہ حضرت مسیح حضرت ادر ایس سے افضل ہیں سیبہاالسلام تو ٹابت ہو گھا کہ معترض کا اس کو مدار فضیات شہرانا غلط و باطل تھا۔

پھرمعترض کا مینتیجہ نکالنا کہ۔

وہ (حضرت میں )ان رسل وانبیاء میں شارنہیں ہوسکتا جن کی زندگی کا مدار کھانے پینے پر ہے۔

فآوی اجملیه / جلد چهارم ۵۰۰ کتاب کردوالمناظره گیارہ سال تک اس برج میں رہا جسکو بغداد میں میرے قیام کی دجہ سے برج مجمی کہتے مشغول رہااور میں نے خدا ہے عہد کیا کہ میں جب تک ندکھ وُل گا یہاں تک تو کھلا ئے اور اس حال میں ایک عرصہ دراز گذر گیالیکن میں نے اپناعبد نہ تو ڑااور میں جوبھی عبد خدا سے کرتا اس کو ہر گزنہ تو ڑتا۔

ان واقعات سے ثابت ہوگیا کہ بیاولیائے کرام زمیں پررہنے کہ باوجود بھی اس قدر مدت تک برا کھ نے بینے زندہ رہ تو جن کے غلام ان اوصاف سے خالی تبیں الے آتا کیے خالی ہو سکتے ہیں بلکہ حقیقت میرے کہتمام انبیاء کرام کو جواوصاف عطاموے ہمارے نجی ایک کو وہ سب عطا فرمائے گئے اور ہمارے حضور کو جو وصف بھی ملا اس میں ان کا کوئی متل وظیر نہیں ۔حضور صوم وصال رکھتے ہتے بینی بے ور پے کی روز تک نہ کھاتا کھاتے نہ یائی پینے اور بلا افطار کے روز ہ پرروز ہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کیا تو حضور نے انہیں منع فر مایا۔اس حدیث شریف کو بخاری شریف ومسلم شریف نے حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان الفاظ میں روایت کی۔

قبال رسول الله ﷺ اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يارسول الله قال اني لست مي ذاتكم مثلكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلِعوا من العمل مالكم به طاقة \_ ( بيهق شريف ج ١٩٨٧)

حضورا كرم يفي ني نفر مايا كرتم ايخ آپ كووصال سے بياؤ صحابہ نے عرض كيا كه يارسول الله آپ تو صوم دصال رکھتے ہیں فر مایا ہیں تبہار ہے مثل ہر گرنہیں ہوں میں تو رات گذارتا ہوں اور میرار ب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور مہیں اس مل طاقت تہیں۔

اس صدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے نبی آفیہ کی ذات یاک ہی ہے مثال ہے اور وہ اس وصف میں بھی بے مثل ہیں تو ہمار ہے حضور کا اپنی ذات وصفات میں کوئی بشرمتل وظیر نہیں ہوا ندا ب ہے ندا کندہ ہوسکتا ہے۔لہذا نہایت روش طور پر ثابت ہوگیا کہ ہمارے نی ایک انفل انفل خرالبشر میں حضرت سے علیہ السلام ہمارے حضور علیہ ہے الصل تہیں۔

اعتراض ممبرے مسیح کامردوں کوزندہ کرناالل اسلام نے ازروئے قرآن تعلیم کیا ہے اوراحیاء موتے برسی طافت سے بالاتر ہے اور فقط الوہیت سے مخصوص ہے۔ چنانچ قرآن کریم کہتا ہے "هوالذي يه حيى ويميت" خدائس كواين صفات مخصوصه مين شريك نبيل كرتا - پس خاصة الوہيت مين سوا سی کے کوئی دوسرا شریک نہیں ۔ کیامحمر صاحب نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا۔ بنوسط مولا نا مولوی مبین

فناوى اجمليه /جدد چهارم (٩٩٧) كتاب الردوالمناظره

عضری تشریف ہے جانا تو او بر ثابت کر دیا گیا۔اب باقی رہا بلا کھائے چیئے زندہ رہنا تو بیوصف تو ہمارے حضور کے غلاموں کے لئے ثابت ہے۔

چنا نچه علامه یافعی نے روض الریاصین میں مقل کیا:

قال الفضيل فوالله لقد بقيت عشرة ايام لم اطعم طعاما ولم اشرب شرابا \_ (روض الرياحين مصري ص٥٢)

حضرت نضیل بنءیض نے فر ، یا خدا کی قتم میں دس دن بغیر کھانا کھائے اور بلا پانی چیئے زندہ

يبي علامه يافعي اى كتاب بيس شخ ابوعبدالرحن ميس خفيف كاوا فتعتر مرفر مات بين: قــال لــم اكل اربعين يوما ولم ادخل على الحنيد وخرجت ولم اشرب وكنت على

### (روض الرياطين ص٥٨)

حضرت ابوعبدالرحمن نے فر مایو ہیں نے جالیس ون کھانا ندکھایا اور حضرت جنید کی خدمت میں عاضر نه جوااور میں نے نکل کریانی نه پیااورا پنی طہارت ہی پررہا۔

حصرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی ا خبار الا خیار شریف میں حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ كي ذكر ميس خودان كاكلام عل فرمات بين:

تامدت چېل سال نماز فجرر بوضوءعشا می گز اردم و پایز ده سال بعدازاداے نمازعشا قر آن **مجید** استفتاح می نمودم و بریجی نے ایستادہ ودست درمیخ دیوارز دہ تا وقت حرحتم کردم واز ہمدروز تا چہار روزی گذشت كەقوت كى ياقتم وخواب كى كردم وتا ياز دەسال در برج بغداد كەاورا بېجېت طول مكے من دروپ برج مجمی گویندمشغول بودم و با خدا عهد می بستم که نخورم تانخو را نند و مدتها نے مدید بریں مگذشت وعهد می علستم وبر رعبدے كه باخدابستم ندستم-

# (اخبارالاخيار كتباكي ص ااوا)

(حضورغوث اعظم نے فر مایا ) میں نے جالیس سال تک نماز فجرعشاء کے وضو ہے اوا کی اور پندرہ سال تک نمازعشاء کے بعد سے قرآن کریم شروع کیا اور ایک قدم پر کھڑے ہوکر اور ہاتھ و **بوار کی** سيخ پررکھند میا وفت بحر تک حتم کردیا اور تین روز ہے کیکر جیا لیس روز گذر جائے کہ کھانا نہ یا تا اور سونہ سکااور

صاحب مدرس مدرسه اسلاميه

جنواب: -حضرت علیه السلام کا احیاء موتے کا معجز ہ قر آن کریم سے ثابت ہے اور اہل اسلام کے نزدیک بیتن ہے اور حقیقة اللہ تعالی ہی کی قدرت اور تصرف سے تھا کہ حضرات اغیاء کرام اللہ تعالی کے صفات مظہر ہوتے ہیں اب باتی رہام عترض بیقول۔

اور احیاء موتے بڑی طاقت ہے بالاتر ہے اور فقط الوہیت سے مخصوص ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے هوالذی یحی ویمیت خداکس کواپی صفات مخصوصہ میں شریکے نہیں کرتا۔

بایں مرادیجے ہوسکتا ہے کہ احیاء موتے مخلوق کی ذاتی طافت سے تو یقینا بالاتر ہے اور خالق جارک و تعالیٰ کی صفت خص ہے اور جب بیاس کی شجملہ صفات سے ہے تو اس کا ذاتی قدیم ۔ از لی ۔ ابدی ہونا ظاہر ہے ۔ اور خدا کی سی صفت میں کوئی مخلوق اس کے شریکے نہیں ہو سکتی کے مخلوق خود صادث تو اس کی کوئی صفت نہ تو ذاتی ہو سکتی ہے نہ قدیم نہ از لی ہو سکتی ہے نہ ابدی ۔ تو مخلوق کی جو بھی صفت ہوگ وہ حادث عطائی اور غیر از لی ہوگی ۔ لہذا استقدر با تو لی کا فرق ہوتے ہوئے کوئی مخلوق خدا کی سی صفت میں کی طرح شریک ہوسکتا ہی نہیں ۔ احیاء موتے کے صفت بھی القد تعالیٰ کی ذاتی ۔ قدیم ۔ از لی ۔ ابدی صفت ہے اور حضرت سے علیہ السلام یا اور کی مخلوق کے لئے اگر بیصفت جا بت ہوگی تو حادث عطائی غیر از لی فیر ابدی صفت ہو ابدی صفت ہو بیت ہوگی تو حادث عطائی فیر از لی فیر ابدی صفت ہو سکتی ہو تھا اسلام یا اور کی مخلوق خدا کا شریک نہیں ہو سکتا ۔ ابدی صفت ہو تی ہو تھا کہ شریک نہیں ہو سکتا ۔ ابدی صفت ہو تھا کہ شریک میں میں حضرت میں جا اور کوئی مخلوق خدا کا شریک نہیں ہو سکتا ۔ ابدی صفت ہو سکتی ہو سکتی ہو تو احدی عطائی فیر از کی فیر اب کے خلاف ہے کہ صفت بھی حضرت میں جا اور کوئی مخلوق خدا کا شریک نہیں ہو سکتا ۔ ابدی صفت ہو سکتی ہو سکتی ہو اس کے خلاف ہے کہنا ۔ اب معترض کا اس کے خلاف ہے کہنا ۔ اب معترض کا اس کے خلاف ہے کہنا ۔

یس خاصة الوہیت میں سواسیج کے کوئی دوسراشر یک نہیں۔

سراسر غدط وباطل ہے۔ معترض نے حقیقة اس میں اپنے مذہب باطل کا اظہار کیا اور صاف الفاظ میں میں اپنے مذہب باطل کا اظہار کیا اور صاف الفاظ میں میں میدا قرار کیا کہ حضرت مسیح بھی خدا کے سوا میں میدا قرار کیا کہ حضرت مسیح خاصۂ الوہیت میں خدا کے شریک ہیں۔ بینی حضرت مسیح بھی خدا کے سوا دوسر سے اور خدا ہیں۔ اس عقیدہ کو اسلام نے تو منافی تو حیداور صریح کفروشرک اور باطل عقیدہ قرار ہی دیا لیکن اور کتب الہید نے بھی اس کوشرک ٹہرایا۔ بلکہ موجودہ انجیل نے بھی اس کو باطل بتایا۔

چنانچیمرقس باب۱۱ آیت ۲۹\_

یں وغ نے اس سے جواب میں کہا کہ سے تھے۔ بی میں اول بیہ ہے کہ اے اسرائیل س لووہ خداجو ہمارا خدا ہے ایک ہی خداوند ہے۔ اسی باب کی آیت ۳۲ میں ہے۔

کیونکہ حداایک ہے اس کے سوااور کوئی معبور نہیں۔

اس میں نہ یت صاف ا عاظیم کہا کہ خداایک ہی ہے اسکے سوااور کوئی خدانیں ۔لبذامعترض کا کفرومشرک ہونا نہ فقط مذہب اسلام سے بلکہ انجیل ہے بھی ثابت ہوگیا۔اب معترض پر توبہ کرنالازم ہے ۔اس معترض نے اپنی تعداوت کا ان الفاظ میں اظہار کیا۔

کیا محدصاحب نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے۔

معترض ہمارے نی مطابقہ کے متعلق کیاور یافت کرتاہے۔ان کی شان تو بہت ارفع ہے ان کے علام نے معتبر ومشند غداموں نے بلکہ نی مان غلام نے مرووں کوزندہ کردیا ہے۔ بخیال اختصار چندوا قعات نہایت معتبر ومشند کتابوں سے نقل کرتا ہوں۔

### علامداین جرمکی فتاوی حدیثیه میر نقل فرماتے ہیں۔

رسالہ تشیر ہے کے مشائح کہار سے ایک صاحب غزوہ کے لئے ایک تشکر میں نکلے تو ان کا گھوڑا جو ان کی سواری میں تھا مرگیا اور وہ بیابان میں ہیں عرض کی: اے پروردگار ہم اس کوشہر تستر تک واپسی ہوئے تک ما تنگتے ہیں تو وہ کھڑا ہوا۔ پس جب وہ غزوہ کر کے تستر تک واپس ہوئے تو اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے گھوڑ سے سے زین کو اتار عرض کیا اس کو پسینہ آر ہا ہے اور ہوا نقصان و سے گی فر مایا: اے بیٹے یہا نگا ہوا ہے۔ اس نے جب زین اتاری تو وہ گھوڑ امر کرگر پڑا۔

ای فآوی حدیثیه میں رسالہ قشیریہ سے ناقل ہیں۔

انه انطلق للغزو على حماره فمات فتوضأ وصلى ودعاالله ان يبعث له حماره ولا يجعل عليه منه لاحد فقام الحمار ينفض اذنيه .

### ( فناوي حديثيه مصري ص ۲۱۵ وخصائص عن البيه قي ص ۲۸ )

ایک بزرگ غزوہ کے لئے اپنے گدھے پرروانہ ہوئے وہ گدھامر گیا تو انہوں نے وضو کرکے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ ہے اپنے گدھے کے زندہ ہوجانے کی دعا کی کہسی کاان پراحسان نہ ہو، پس وہ

قالوا مرت بمجلسه حدأة في يوم شديد الحر وهو يعظ للناس فشوشت ي الحاضرين فقال ياريح خذي راس هذه الحدأة فوقعت لثاني وقتها بناحية وراسها بي البا فنزل الشيخ واخذها يده وامر يده الاعرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم قومي بت

( فآوی حدیثیر ۱۵ ۲۱۵ )

اولیانے فر مایا کیے جیل نیز گرم روز میں حضورغوث اعظم کی مجلس وعظ پر گذری تو وہ حاضر پاک لے تشویش کا سبب ہوئی ۔حضور نے فر مایا: اے ہوا تو اس چیل کا سر پکڑتو اس وفت وہ تو ایک طرف الار کا سرووسری طرف کریدا۔ پھرحضور ممبرے اترے اوراس کواہنے ہاتھ میں نیا اور دوسراہا تھا اس پر پھراد سم الله الرحمٰن الرحيم بيرُ ه كرفر ما يا الله كي هم عنه الحدوه زنده موتى اورا وحمى اورسب لوگ و مجيور ہے تھے مبة الاسراريس بسندمتواتر منقول ہے۔

كان الشيخ ابو محمد الشنبكي رضي الله تعالىٰ عنه حالسا البطيحة و١٠٠ فاجتبازيه اكثر من مبائة طير فنزلت حوله واختلطت امواتها فقال يارب قد شوشغ هو لاء فنظر ماذا الكل موتي فقال يارب مااردت موتهم فقاموا ينتفضون وطاروا

(بجة الاسرار مصري ص ١٣٦)

يَّخ بوجم شنبكي رضي اللَّد تعالى عنه بطيحه مِن تنها بيضي موئ تضفو سو پرندول سے زائر گذر اله ان کے گردا کر دائر آئے اوران کی آوازوں سے شور مجایا تو فر مایا اے رب انہوں نے مجھے پریٹال کیا پھر نظر جو کی تو وہ سب مردہ ہیں تو پر پھڑ پھڑائے اوراڑ گئے۔

بيتووه واقعات بيں جن ہے اولياء كرام كاحيوانات كوزنده كرنا ثابت ہوا۔اب ان كے مُأَامُهُ زندہ کرنے کے واقعات پیش کئے جاتے ہیں۔

اس فمآوی حدیثیه میں ہے۔

الله فحيت وطارت والناس يشاهدون ـ

بعض اصحاب الشيخ الى يوسف الدهماني مات فحزن عليه اهله فاتي عليوال قم باذن الله تعالىٰ فقام وعاش بعد ذلك ماشاء الله من الزمان \_

(قاوي صريفيه ص٢١٥)

یٹنخ ابو بوسف و ہمانی کا ایک خادم مرکبیا اس کے اعزہ نے اس پر رنج کیا تو حضرت شیخ الابت

ق وی اجملیه / جلد چهارم (a+r) كتأب الردوالمناظره

گدھا کھڑا ہوگیا اورائینے کان جھاڑنے لگا۔ ای میں حضرت امام یافعی سے ناقل ہیں۔

ان الشيخ الاهدل كانت عنده هرة بطعمها فضربها الخادم فقتلها ورماها في حربة فساله الشيخ عنها بعد ليلتين او ثلاث فقال لاادري فناداها الشيخ فاتت اليه اطعمها على

حضرت سینے امدل کے پاس ایک بلی تھی جس کووہ کھانا کھلاتے اس کو خادم نے مارااور فٹل کرکے اسے دیراند میں بھینک دیا۔ بیٹنے نے دویا تین شب کے بعد خادم سے بلی کو دریافت کیا اس نے جواب دیا میں تبیں جانتا۔ تو شخ نے بلی کو پکارادہ آپ کے پاس آگئی تواسے حسب عادت کھانا کھلایا۔ ای میں ہے جس کی سندیا کے طریق سے اجلاء مشائے ہے۔

ان القطب الشيخ عبدالقادر نفع الله به جاء ت اليه امرأة بولدها و عرجت عنه لله ولمه فقبه ثم امره بالمجاهدة فبرخلت امه عليه يوما فوجدته بخيلا مصفرا ياكل قرص شعير فدخلت على الشيخ فوحدت بين يديه اناء فيه عظيم دحاجة قد اكلها فقالت ياسيدي تماكمل لمحم الدحاج وياكل ابمي حبزالشعير فوضع يده على ذلك الطعام وقال قومي بالله محيىي العنظام فقامت الدجاحة سوية وصاحب فقال الشيخ اذا صارا بنك هكذا فلياكل الدجاج وماشاء\_ (المحاج وماشاء\_ وماشاء\_

بیتک قطب سیخ عبدالقادر تفع الله تعالی به کی خدمت میں ایک عورت این از کے کولائی اوران نے اللہ اور بیٹنے کے لئے اس کوسونیا پس حضور نے اس کوقبول کرلیا۔ پھراسے مجاہدہ کا حکم دیا۔ **ایک دن** عورت اسکے پاس آئی تو اس کو و بلا اور زر دیایا کہ وہ جو کی رو تی کھار ہاہے۔ پھروہ حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ حضور کے سامنے ایک برتن ہے جس میں مرغ کی ہڈیال ہیں کہ حصور نے اسے تناول فرمایا ہے۔عرض کیا اے میرے سردار آپنے تو مرغ کا گوشت تناول فرمایا اور میرامیا جول رونی کھا تاہے۔ کیس حضور نے اپنا وست مبارک اس کھانے پر رکھ کرفر مایا ہٹریوں کے زندہ کرنے والے الله كے حكم ہے كھڑا ہو۔ تو وہ مرغ سيدها كھڑا ہوكر چينے لگا۔ پھرحضور نے فرمايا جب تيرا ببڻا ايسا ہوجائے گاتومرغ ياجو كجيرجاب كفائـــ

اى فآوى حديثيه بين أنبيل حضورغوث أعظم رضى الله تعالى عشه كا وافعه هيه :

حضرت النس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ہم رسول التعقیقی کی خدمت میں صفہ میں سے تو خدمت افدس میں ایک مہاجرہ عورت حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کا لڑکا تھا جو بالنے تھا کچھ دن گذرے ہے کہ اس کو میں ایک مہاجرہ عورت حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کا لڑکا تھا جو بالنے تھا کچھ دن گذرے ہے کہ اس کو مدینہ کی و باء پہنچی تو وہ چندروز بہار م نے اس کے سل دینے کا ارادہ کیا۔ فرمایہ: اے اس آئکھیں بند کیں اور اس کی جہنے و تھین کا تھم کیا پس ہم نے اس کے سل دینے کا ارادہ کیا۔ فرمایہ: اے اس اس کی مال کے پاس جا اور اس کو خبر دے۔ حضرت انس نے کہا میں نے اس کو خبر دی تو وہ آگر اس کے قدمول کے پاس ہیں ور ان کو پکڑ کر کہنے گئی اے میرے خدا میں فرمانبردار ہو کر تیرے لئے اسلام لائی اور بنول سے جدا ہو کر آزاد ہوئی اور میں نے برغبت تیری طرف ہجرت کی ۔اے میرے اللہ تو بت پرستوں کو میرے بارے میں جنے کا موقع نددے اور مجھ پرائی مصیبت کا جس کے اٹھانے کی مجھو طاقت نہیں ہو جھ ندؤال ۔ حضرت انس نے فرمایا خدا کی شم ابھی اس کی دعاضم نہ ہوئی تھی کہ اسکے ہردوقد م سلے اور اس نے اپنے چہرہ سے کپڑ اہٹایا اور وہ زندہ رہا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے رسول کو اٹھالیا اور اسکی مال فوت ہوگئی۔

حضرت بین اخبارالاخیارشریف میں فرماتے ہیں۔

بعضے از اولیا ءعصر آن حضرت فرمودندالشیخ عبدالقادر بیری الا کمه والا برص و یکی الموتی و ذن الله (اخبارالا خیار مجتبا کی ص ۲۰۵)

اوربعض ہم زمانداولیاء نے فرمایا کہ شخ عبدالقادر مادرزاداندھےاورسفیدواغ والے کوشفادیتے ہیں اور مردوں کا اللہ کے تھم سے جلاتے ہیں۔

فآوی حدیثیه میں حضرت مهل نستری سے مردی ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

الذاكرالله على الحقيقة يوهم ان يحي الموتى لفعل باذن الله تعالى ... (قاوى صريفير ٢١٥)

حقیقة الله کا ذکر کرنے والا اگر مردول کے زندہ کرنے کا قصد کرے تو اللہ تعالیٰ کے عکم سے ضرور ےگا۔

ان واقعات سے ثابت ہوگیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے غلامان مصطفیٰ علیہ کو بھی احیاء موتی کی صفت عطافر مائی ہے تو جن کے غلامول نے مردول کو زندہ نہ صفت عطافر مائی ہے تو جن کے غلامول نے مردول کو زندہ کردیا تو ان کے آقائیہ مردول کو زندہ نہ کرسکیس کے حالانکہ اہل اسلام کا بیاعتقاد ہے جس کوعلامہ یافعی نے روض الریاضین میں تحریر فرمایا:

فأوى اجمليه /جلد چبارم معنی الردوالمناظره

کے پاس آئے اور قرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہوجا تو وہ کھڑا ہوگیا اور اس کے بعد جس زمانہ تک خدا نے چاہاز عمدہ رہا۔

ابن الى الدنيا اور ابن عدى اور بيهي اور الوقيم في حضرت الس رضى الله تعالى عنه مه مروى

قال عد ناشابامن الانصار وعنده ام له عجوز عمياء فما برحنا ان مات فاغمضناه ومدنا على وجهه الشوب وقلنا لامه احتسبيه قالت وقد مات قلنا نعم فمدت يديها الى السحاء وقالت اللهم ان كنت تعلم انى هاجرت اليك والى نبيك رجاء ان تغيثني عندكل شلمة فلاتحمل على هذه المصيبة اليوم قال انس فوالله مابرحنا حتى كشف الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه مصيدة الدوم قال السر فوالله مابرحنا حتى كشف الثوب عن

حضرت انس نے فرمایا ہم نے انصار ہے ایک جوان کی عیادت کی، اسکے پاس اس کی ناپیغا
ہوڑھی مال تھی ہم موجود ہے کہ اس کا انقال ہوگیا۔ہم نے اس کی آئکھیں بند کیں اور اسکے چہرہ پر کپڑ اڈالا
۔اورہم نے اس کی ماں ہے کہا تو اس سے طلب اجر کر اور صبر کر، اس نے کہا وہ مرگیا۔ہم نے کہا ہاں ۔ لا
اس نے آسان کی طرف اپنے ہاتھ دراز کر کے کہا اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری اور نبی کی
طرف ہجرت کی اس امید پر کہ تو ہر مصیبت کے وقت میری مدد کریگا اور آج جھے پر اس مصیبت کا بوجھ نہ
ڈال ۔حضرت انس نے فرمایا کہ ہم موجود ہی تھے کہ اس جوان نے اپنے چہرہ سے کپڑ ایٹا یا اور اس نے
گھانا کھایا اور ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔

بیہی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔

قال كنا في الصفة عند رسول الله عُنْ فاتته امرأة مهاجرة معها ابن لها قد بلغ فلم يلبث ان اصابه وباء المدينة فمرض اياما ثم قبض فغمضه النبي عُنْ وامر بحهازه فلما اردنا ان نغسله قال ينا انس ايت امه فاعلمها قال فاعلمتها فحاء ت حتى حلست عند قد ميه فاخذت بهما ثم قالت اللهم اني اسلمت لك طوعا وخلعت الاوثان زهدا وهاجرت اليك وغبة اللهم لاتشمت بي عبدة الاوثان ولاتحملني من هذه المصيبة مالا طاقة لي بحملها قال فوائله فماتقضى كلامها حتى حرك قدميه والقي النوب عن وجهه وعاش حتى قبض الله رسوله وحتى هلكت امه \_ (خصائص كرى معمله)

فَأُوى اجْمَليه / جَلَد چِہارم صل من الله عليه الله عليه الله والمناظره من كتاب الردوالمناظره ميں گوائى دیتی ہوں كہ بیشك وہ الله كے رسول ہیں۔ اس حدیث كوابونعيم نے اور محمد بن منذرنے روایت

يبهق دلائل العوة ميس راوي\_

انه نظية دعا رجلا البي الاسلام فقال لا اومن بك حتى يحي لي ابنتي فقال انبي ين ارسى قسرها فاراه اياه فقال عن يافلانة فقالت وقد خرجت من قبرها لبيك وسعديك فقال نَشِيٌّ اتحبيين ان ترجعي فقالت لا والله يارسول الله اني وجدت الله حيرالي من ابوي ووجدت الآخرة خيرالي من الدنيا (زرقاني ج٥٥ ١٨٢)

حضور عصی نے ایک محص کواسلام کی دعوت دی۔اس نے کہا میں آپ پرایمان میں لاؤنگا یہاں تک کہ آ ب میری اڑکی کوزندہ کریں حضور نبی کریم ایک نے فرمایا: اس کی قبر مجھ کود کھا۔ تو اس نے حضور کو وہ قبر دکھائی ،حضورﷺ نے فر مایا اے فلا لیعنی اس کا نام کیکر پکارا تو وہ قبر سے نکل کر کہنے تھی میں حاضر ہوں حضور عظیمی نے فر مایا کیا تواین واپسی کو پہند کرتی ہے عرض کرنے کی یارسول اللہ خدا کی تسم میں پہند نہیں کرتی ، میں نے اینے ، ں باپ سے بہتر االندکو پایااورا سپتے لئے آخرت کوو نیا سے بہتر پایا۔ شفاشريف مين حضرت قاضي عياض حضرت حسن بصرى رضى الله تعالى عنه سے راوي \_

اتبي رجل النبي ﷺ فذكر له انه طرح بنتة له في وادي كذا فانطلق معه الى الوادي وتباداهما بناسمها يافلانة اجيبي بادن النه تعالى فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك فقال لها أن ابويك قبد استلمافان احببت أن أردك عليهما فقالت لاحاجة لي بهما وجدت الله حيرالي منهما \_ (شرح شفامصري جاص ٢٣٨)

ایک مخص نبی کریم واقعه کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور حضور سے عرض کیا کہ فلال جنگل میں اس کی لڑکی مردہ میڑی ہے۔حضوراس کے ساتھواس جنگل کی طرف تشریف لے گئے اوراس لڑکی کا نام کیلراس کو پکارا کہا ہے فلا ں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اجابت کرتووہ ہے ہتی ہوئی نکل کرحاضر ہوئیکہ میں حاضر ہوں۔۔

(بەرسالە يېال تىڭ بى دستياب ہوا) كتب : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل ، العبر محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

فآوى اجمليه /جلد جهارم معليه الردوالمناظره

قال الاستاذ الامام ابوالقاسم القشيري رضي الله تعالىٰ عنه وكل نبي ظهرت كرامته على واحد من امته فهي معدودة من جملة معجزاته \_

(روض الرياطين مصري ص ٢٧)

استاذ امام ابوالقاسم قشیری رضی التد تعالی عند نے فرمایا ہر نبی جس کی امت ہے کسی امتی کی کوئی كرامت ظاہر موية وه اس ني كے مجزات سے شار موكى \_

اس عبارت سے ٹابت ہوگیا کہ اولیاء کرام کے واقعات جواحیاء موتی اور کرامات ہیں بیسب ان اولیاء کے آتا علی کے معجزات ہیں۔ تو احیاء موتی کے واقعات ہمارے نبی سے کے معجزات ہیں معبداہم اینے آقا کے احیاء موتی کے واقعات پیش کرتے ہیں۔

مواہب لدنیاوراس کی شرح میں ہے:

ان حابر اذبح شارة وطبخها وثرد في حفنة واتي به رسول الله ﷺ فاكل القوم وكان يُنَيُّهُ يقول هم كلوا ولاتكسروا عظما ثم انه عليه الصلاة رالسلام حمع العظام ووضع يـده عـليها ثم تكلم بكلام فاذا لشاة قدقامت تنفض اذنيها فقال حذ شاتك ياحابر بارك البلبه لك فيها فاختذتها ومضيت وانها لتنازعني اذنها حتى اتيت بهاالمنزل فقالت المرأدة ماهذا ياجابر قلت والله هذه شاتنا النتي ذبحناها لرسول الله تطلخ دعا الله فاحياها فقالت اشهدانه رسول الله رواه ابونعيم ومحمد بن المنذر \_

(زرقاني ج٥ص ١٨ وخصائص ج٢ص ٢٤)

حضرت جابر نے ایک بکری ذرج کی اوراس کو ریکایا اور ایک برتن میں روئی تو ژکراس کا ثرید بنایا رسول الثقافية تشريف قرما موت صحاب في كهانا كهايا اوررسول كريم تلفية ان سے بيفر مات كهانا تو كهاة اور ہڈیاں مت تو ڑو۔ پھر حضور نبی کریم سیالتے نے ان ہڈیوں کو برتن میں جمع فرمایا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھا۔ پھرکوئی کلام پڑھا تو فوراوہ بکری اینے کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی پس حضور نے فرمایا اے جابرا پنی بکری لے۔اللہ تیرے لئے اس میں برکت کرے، تو میں نے اس بکری کو پکڑ لیا اور لے چلا اور وہ بکری ہی اپنے کان مجھ سے چھڑانے کی کوشش کرتی تھی بیہاں تک کہ میں اس کو مکان میں لایا تو میری بیوی نے کہاا ہے جاہر یہ کیا ہے؟ ۔ پس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم بیرہاری وہی بکری ہے جس کوہم نے رسول اللَّمَانِيُّ كے لئے ذريح كيا تھا۔حضور نے اللّٰدے دعاكى پھراس كوزندہ كرديا۔اس بيوى نے كما

انقال مثل معصوم بچوں کے ہوا جیسا کہ شیخ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ حدیث (۳۴۲) میں باپ ہے مراد ابوطالب ہیں چنا نچیشن عبدالحق دہلوی ویشنخ جلال الدین سیوطی نے اس کا یہی جواب دیا ہے۔ امام نذکور کہتا ہے کہ منتیخ جلال الدین سیوطی شافعی ہیں۔

زيد كہتا ہے: عقائد ميں تقليد نہيں ہوتی ہے۔ بيمسئد عقيدہ تعلق ركھتا ہے، شافعی و خفی كاسوال

اب حضور والا ہے گذارش ہے کتفضیل ہے اس کا جواب دیجئے حضور کے والدین شریفین مو من موحد ہیں یانہیں؟ اگر ہیں تو عبارت شرح فقدا کبرواحادیث کا کیا جواب ہے اور امام ندکور کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں۔جس قدرجلد ہو سکے جواب دیجئے۔ جینوا تو جروايوم القيامة

ماسترنیاز محرومحدر مضان جودهپور ۲۰ کتوبر ۲۰

المحمد لله وكفي والصلوة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن

بلا شک حضور نبی کر مم اللی کے والدین کر مین ہر گز برگز کا فرنہیں تھے، اس وعوی برقر آن وحدیث ہے کثیر دلائل چین کئے جا سکتے ہیں لبطور ثمونہ چند دلائل پیش کرتا ہوں۔ وليل اول:قرآن كريم ميس ہے۔ ولعبد مو من حير من مشرك. بیشک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے۔

اور بخارى شريف جلداول كتاب المناقب باب صفحة الني الفي مين بيحديث مروى ب: بعثت من خير قرون بني آدم قر نافقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. ( بخاری مصطفائی ص ۵۲۰)

لیعنی میں قرون بنی آ وم کے ہرطبقہ اور قرن کے بہتر میں بھیجا گیا یہاں تک کساس قرن میں جس

میں پیدا ہوا۔ اس حدیث شریف ہے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم الفیقی ہر قرن وز مانہ کے بہترین ز مانہ اور خیر قرن میں پیدا ہوئے۔اورآیت کریمہ نے بتایا کے کا فرمسلمان غلام سے خیرو بہتر نہیں ہوسکتا ،تو اب

0.9

# قول فيصل

مسور بی کریم کیا ہے والدین کریمین مومن وموحد تھے

بعاني خدمت فيض درجت محبوب ملت حضرت مولا نارئيس المقتبين الحان الشاه مجمراجهل صاحب قبله مفتی مبند داست بر کاحم الفدسیه \_ بعد سلام مسنون معروض ، کیا فر ماتنے میں علماء کرام ومفتیان عظام اس بارے میں کے حضور پر نورعلیہ انصلاۃ واسلام کے والدین شریقین مومن موجد ہیں یانہیں؟ یہاں معجد میں موجیان کہتے ہیں: کہ حضور کے والدین شریقین مومن موحد نہیں تھے اوران کا انقال کفریر ہوا۔زید کہتا ہے کہ والدین شریقین حضور پر لو رمومن موحد نا جی ہیں اور تو حید پر سی ان کا انتقال ہوا اور امام پر کورایق ولیل میں شرح فقد اکبرمطبوعہ محدی لا ہوری بدعبارت پیش کرتا ہے۔والدا رسول ﷺ ما ناعلی

ملاعلی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

هذا رد على من قال انها ما تا على الا يمان. اور صدیث پیش کرتا ہے:

 العديث:عن ابى هريرة قال نا دى النبى نَشْكُ قبرامه فيكى و ابكى من حوله فقال استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یاذن لی (الی احره) (مسلم شریف وابن ماجه) قال يا رسول الله فا ين ابو ك قال رسول الله عَنْ حيث ما روث ( الخ)

(۳)وفسی روایة ابی واباك فی النار رزیدان كاجواب دیرا به کرشرح فقدا كبرمطبوعه فرق پریس لا ہور میں ہی بیعبارت ہے مصری مطبوعہ فقدا کبروشرح فقدا کبر میں بیعبارت تہیں۔ اس سے بیمعلوم ہوتاہے کہ سی نے امام اعظم کو بدنا م کرنے کے لئے بیعبارت بڑھادی ہےاور ا حادیث کا جواب بیہ ہے کہ حدیث (۱) میں اس وجہ ہے استغفار کی ا جازت نہیں ملی کہ حضور کی والدہ کا الاصلاب الكريمة الى الارحام الطاهرة لا يكون دلك الامع الايمال بالله تعالىٰ\_ (زرقانی مصری ص۲ ۱ے اج۱)

لعنی حضور علی ہے والدین کے سئے پہلے شرک ٹابت نہیں تو وہ مسلمان ہوئے ، س لئے کہ جسور نی کریم ایستی بزرگ پشتوں ہے یاک پشتوں کی طرف منتقل ہوئے اور یہ بات اللہ تعالی پرایمان کے

انحاصل ان آیات واحادیث واقوال ائمرملت ہے تابت ہوگیا کہ ہمارے نی ایک کے والدین کر میمین ہر گز کا فرومشرک تبیں ہتھے بلکہ وہ حضرات مسلمان موحد تنھے۔اس دعوی پر دلیل اول یہ ہے۔اللہ تعالی قرآن کریم میں فرہ تاہے:

و تقلبك في الساحدين : يعي تمهارا كروليس بدلنا عجده كرف والول مي -علامه سيوطي ' الدرج المنيفه' 'مين تحت آيت كريمه فرماتے ہيں:معناه انه كانا ينقل نوره من ساحد الى ساحد اولهذالتقرير فالآية دالة على ال جميع آباء محمد ﷺ كانوا مستعمر \_ لیتن آیت کے معنی میہ ہیں کہ حضور اللہ کا نور ایک مجدہ کرنے والے سے دوسرے مجدہ کرنے والے کی طرف نقل ہوتا تھ تو اس تقریر کی بنایر آیت نے اس بات یر ولالت کی کہ نبی کریم اللہ کے کہام آباء مسلمان تنصه

حضرت امام فخر الدين رازى فرمات بين ان آباته على كلهم الى آدم كانوا على التوحيد . (السبل الجلية)

لعنی حضو بعالیہ کے آباء حضرت آ دم علیہ الصلو ة والسلام تک تمام آباءتو حید پر تھے۔ حضرت علامه سيوطي "الدرج المديقة" ميل خاص والدين كريمين ك كئ تصري كريت مين: انهمما كمانا على التوحيد ودين ابراهيم عليه الصلوة والسلام كما كان على ذلك طائفة من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل وقيس بن ساعده وورقه بن نوفل وعمير بن حبيب الجهني وعمر وبنعتبة

یعنی والدین کریمین تو حیداور دین ابرامیمی پر تھے جیسے کہاس پر عرب کا ایک گروہ زید بن عمر و بن هیل جیسی بن سماعده ، ورقه بن نوقل عمیر بن حبیب جنی اور عمر و بن عتب تھے۔ وليل دوم زولسوف يعطيك ربك فترضى يعنى ب شكة تريب ب كتبهارارب همين اتنا

فأوى اجملية /جلدج بارم اله كتاب الردوالمناظره صاف طور پرنتیجه نکل آیا که حضور کے آباءاورامہات کسی قرن وطبقہ میں کا فرنہیں ہو سکتے کہ کا فرتو کسی طرح خیر قرن نہیں ہوسکتا۔ ورنداس آیت اور حدیث دونوں کا انکار ما زم آئے گا۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ والدین کر میمین ہر گز کا فرومشرک تہیں تھے۔

چنانچامام تخرالدین رازی فرماتے ہیں: ان آباء محمد ﷺ ما کا موامشر کیں۔مقله السيو طي في كتابه التعظيم والمنة \_

علامة تطل في مواجب لدنيه من تصريح كرتے بين. و حسب ان لا يكون احد من احداده

(مواهب لدنيص ١٣٣ج١)

یعنی بیدواجب ہے کہ حضور نبی کریم اللے کے آباء واجداد ہے کوئی بھی مشرک نہ ہواور بلاشک دہ

ہا کجملہ قرآن وحدیث اور اقوال ائمہ امت سے ثابت ہوگیا کہ حضور کے والدین کریمین ہرگز ہرگز کا فرومشرک نہیں تھے۔

وليل دوم: القد تعالى قرما تا ہے: انسا السشر كون نسس ليعني مشرك اور كافرنا ياك ہي ہيں۔ اور ایونعیم نے دلائل النبوۃ میں حضرت این عباس رضی اللہ تع لی عنبماے رویت کی کہ نبی کریم

لنم ينزل الملمه عزوجل ينقلني من اصلاب طيبة الى ا رحام طا هرة صافية مهذبةلا تتشعب شعبتا ل الا كنت في خيرها \_ (ولاكل العوة ص ١١)

لیعنی ہمیشہ اللّٰدعز وجل مجھے پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف تقل فرما تار ہا۔ صاف مقرا آ راسته، جب دوشاخیس پیداموئیس تو میں اس میں بہتر شاخ میں پیداموا۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کر میں اللہ کے آباء وامہات یاک ہوئے اور قرآن کر میں نے فر مایا کہ کا فرنایا ک ہے تو آ فاب سے زیادہ روش طور پر نتیجہ طاہر ہو گیا کہ حضور کے تمام آبائے کرام وامہات جب یاک ہیں تو وہ کا فرومشرک نہیں ہوئے ، ورنداس آیت وحدیث کی مخالفت لازم آئے کی اسى بنابرزرقاني ميس علامه سنوى وتحقق تلمساني تحشى شفا كاتول منقول ب:

لم يشقدم لوالديه تشخيخ شرك وكانا مسلمين لانه عليه الصلوة والسلام انتقل من

كتأب الرووالمناظره

فآوى اهمليه /جلد چبارم

دے گا کہتم راضی ہوج ؤگے۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهمااس آيت كريمه كي تفسير ميس فرمات بين:

من رصاء محمد ﷺ ان لا يد حل احد من اهل بيته النا ر\_ (سالك الحفا

یعنی رسول المتعلیط کی بیرضاہے کہ ان کے الل بیت سے دوز خ میں کوئی داخل ند ہو۔ اس سے ٹابت ہو گیا کے جب اللہ تع الی حضور نبی کر میم اللہ کے کی رضا کا طالب تو ان کے آیا موامہا ت پھر کیے اہل نار ہے ہو سکتے ہیں۔ نیز احادیث ملاحظہ ہوں۔

مسلم شريف بإب شفاعة النبي في المالب من طالب من حضرت عباس رضى الله تعالى عند مروى

ب رسول الله! هـ ل نفعت ابا طالب بشئ فا نه كا نا يحوطك ويغضب لك قال 🚟 نعم، هو في ضحضاح من نا رولو لا انا لكا ن في الدرك الا سفل من النا لا-یعنی یا رسول امتد! کیا آپ نے ابوطالب کو پچھ نفع پہنچا یا کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے ،آپ ک غاطر غضینا ک ہوتے ،حضور نے فر مایا: ہاں میں نے لفع پہنچایا کہ وہ مخنوں تک آگ میں ہے اور **اگر میں ن**ے يوتا تووه دوزخ كے نيچ طبق من بوتے۔

حدیث مسلم شریف کے اس باب میں انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کے رسول

اهون اهل النار عذا با ابو طالب وهو مبتعل بنعلين يغلي منهما دما غه ب

یعنی دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا ابوطالب ہے کہوہ آگ کی دوجو تیاں مہنے ہوئے ہے جن ہے اس کا و ماغ کھولتا ہے۔

ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ دوز خیول میں سب سے زیادہ ملکے عذاب والے ابوطالب ہیں اورظا ہرے کہ ابوط الب پرسب سے ملکا عذاب ہونا ن کے اعمال کی بناء پرتو ہوئیس سکتا کہ کا فرے اعمال بی برباد ہوجاتے ہیں۔تو پھران پریٹخفیف عذاب اہارے نبی اللہ کی نسبت قرابت اور خدمت وحمایت بی کی بنا پرتو ہوئی بلکہ حضور کی شفاعت سے ان براس قدر ملکاعتراب ہوا۔ باوجود بکہ انہوں نے زمان اسلا

م یا یا ، انبیس دعوت اسلام دی تنی اور انبول نے تبول اسلام سے صاف طور پرا نکار کر دیا۔ اور نبی کر بم النظام کے دالدین کر میمین نے تو ندز مانداسلام ہی یا یا ، ندان کودعوت ہی پہنچ سکی ۔ پھران کونسبت جزئیت حاصل ے،اس کا کوئی خدمت اور قرابت مقابلہ ہیں کر عتی نیز ان کے حق میں جس قدر شفاعت ہو عتی تھی وہ سمی اور کے لئے متصور تبیس ہو عتی ۔ پھر اللہ تعالی ان پر جور عایت وعنایت کرتا وہ کسی غیر کے لئے ہونہیں عتی کے اس بیں مجبوب کا اعز از وا کرام تھا۔ تو آگر بقول مخالف بیانل نارے ہوتے تو ان پر ابوطالب ے بھی بہت زائد ملکاعذاب ہونا جا ہے تھا۔لہذااہل نار میں سب سے ملکے عذاب والے یہی ہوتے اور بیسکم شریف کی حدیث کے خلاف ہے۔ کداس میں ابوطالب کا عذاب سب سے ہلکا ہونا ندکور ہے۔ اور یہ بات جب ہی متصور ہے کے والدین کر پمین اہل نا رہی سے نہوں ۔ تو اب بمقتصائے حدیث مسلم مريف يدابت موكيا كرمارے كي الله كالدين كريمين مركز بركز الل نار يهمين بلكه بلاشهاال

حاكم في سند حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عند سے روايت كى:

انمه غُنِيَا لَهُ منل عن ابو يه فقال ما سأ لتهما ربي فيعطيني فيهما واني لقائم لهما المقا المعمود - (المقامة السندسية للسيوطي ص ٨)

لیمی حضور ملاقط ہے آپ کے والدین کے بارے میں سوال ہوا تو فر مایا میں نے ان کے لئے 

ابوسعید نے شرف النبو 6 میں اور حافظ محت الدین طبری نے دخائر العقبی میں اور ابوالقاسم نے اليداماني مين حصرت عمران بن حصين رضي الله عند سے روايت كى كدرسول الله الله في في مايا:

> سألت ربي ان لا يد خل احد من اهل بيتي النار فاعطا نيها\_ (جامع صغیر مصری صبههاج ۱)

لینی میں نے اپنے رب سے بیرموال کیا کہ میرے اہل بیت سے کوئی دوزخ میں داخل نہ ہوتو الانے مجھے میہ بات عطافر مادی۔

بالجملهاس قدرآیات اوراحادیث ہے آنآب سے زیادہ روشن طور پر ثابت ہو گیا کہ نی کریم علی کے والدین کر میمین ہر گز ہر گز کا فرومشرک نہیں تھے۔ بلکہ بلا شک مومن وموحد تھے اور بلاشہ اہل

كتأب الردوالمناظره

## عبارت فقها لبروتترح فقها كبر

امام مٰدکور کی پیش کردہ عبارت فقدا کبرندمصر کے مطبوعہ فقدا کبریش ہے، نددائرۃ المعدم عبدر آباد کے مطبوعہ فقد اکبر میں ۔ نیز علامہ امام اہل سنت ابومنصور مائزیدی کی شرح فقد اکبر میں نہ بیام ارت فقہ كبرنداس كى شرح ميں ہے۔اى طرح علامه احد حقى كى شرح فقدا كبريس او يرفقدا كبرہ اورخط كے ينج شرح ہے، تومنتن وشرح میں کہیں اس مضمون کا ذکر نہیں ،خود ملاعلی قاری کی اسی فقدا کبرمصری میں دیکھے گئے۔ مذاس مين يرعبارت فقدا كبرب ندشرح اكبرفقه بواثابت جوهميا كمشرح فقدا كبرمطبوعدلا جورمين سيتحريف ہے۔ اور محرف کتاب قابل جست میں ۔ اب باتی رہاعلا معلی قاری کا خوداس بارے میں کیا مسلک تھا آ۔ پہلے ان کا یہی مسلک تھا جوامام مذکور کا مسلک ہے اور اس میں انہوں نے ایک رسالہ بھی تصنیف کیا پھر اليس علامة قارى في اسمسلك سے رجوع كيا۔ چنانچة علامه فدكور شرح شفاشريف ميس فرات إين

ابوطالب لم يصح اسلامه واما اسلام ابو يه ففيه اقوال واسلامهما على ما اتفق عليه الاحلة من الامة كما بينه السيوطي في رسا ثله الثلاث (شرح شفاممري ص ١٠٢٥١) لعنی ابوط لب کا اسلام لا نا سیح نہیں کیکن حضور کے والدین کے اسلام لانے میں کئی قول ہیں، ذا کرچیج قول یمی ہے کہ ان دونوں کامسلمان ہونا ثابت ہے،اس پر جملہ امت کا اتفاق ہے جیسا کہ اس کو الامسيوطي في اين تين رسالول ميس بيان كيا-

پھرانبی علامہ قاری نے حدیث احیاء ابوین کوبھی سیجے تھہرایا اور جمہور کے نزویک اس کومطابق الع بتايا - چنانچهاس شرح شفا جلداول كي قصل احيات موتى بيس بي تصريح كى:

واما ما ذكر وامن احيا له عليه الصلوة والسلام ابويه فا لا صح انه وقع عر ما عليه الحمهو ر الثقات كما قال السيوطي في رسائله الثلات \_

### (شرح شفامصری ص ۲۳۸)

اچنی جوحضور کے والدین کے زندہ کرنے کا محدثین نے ذکر کیا ہے تو زیادہ چھے تول یہی ہے۔اور ای پرجمہور نقات اور علماء ہیں جیسا کہ علامہ سیوطی نے اینے تین رسائل میں ذکر کیا۔

ان عبارات سے ٹابت ہوگیا کہ علام علی قاری نے والدین کر چین کے اسلام کے قول کوزیادہ تع قرارد مااورای براجله امت کا اتفاق ثابت کیا یہاں تک کے ان کے حق میں حدیث احیاء کوچھے تشہرایا

جنت سے تھاوران کی وفات بھی اس ایمان برہوئی۔ إنا نجير مسيوطي السبل الخلية "مين فرمات بين:

قلد ماتائي حَداثة السن فان والده مُنْكُمُّ صحح الحافظ الصلاح الدين العلاثي الله عـاش مـن الـعمر نحو ثما ن عشرة سنة ووالدته ما تت في حدود العشرين تقريبا ومثل هذا العمر لا يسمع الفحص عن المطلوب في ذلك الزمان وحكم من لم تبلغه الدعوة،، يمو ت نا حيا ولا يعذب ويد حل الجنة \_

لیعنی والدین کریمیین نے نوعمری میں وفات یا تی اور صلاح الدین علاتی نے اس کی سیج کی کہ حضور کے دالدانھارہ سال کی عمر تک زندہ رہے۔اور آپ کی والدہ نے تقریبا ہیں ۲۰ سال میں و**فات ی**ا کی اور اس جیسے عمر والا نوعمری کے زمانے میں کسی مقصد کی تلاش کے وسعت نہیں رکھتا تو جس **کودعوت ن** پنچے تو اس کاعلم یہ ہے۔ کہوہ بیشک نا جی ہز کرمرے گا ورعذاب نہ دیا جائے گا اور جنت میں داخل **ہوگا۔** مه التعظيم والمنه "مين قرمات بين:

انا ندعى انهما كا نا من اول امر هما على الحنفية دين ابراهيم عليه السلام وانهما ليم يعبد اصنما قط \_ (التعظيم والمندص من )

بیشک ہم دعوی کرتے ہیں کے والدین کر میمین اپنی ابتدائی سے دین خفی ابراہیمی ہر تھے اور پیگ ان دونول نے بھی بت کی عبادت نہیں گی۔

ورمخارش ہے 'واماا لا ستدلال على نجا تهما با نهما ما تا في زمن الفترة فهو مبنى على اصول الا شاعرة ان من ما ت ولم تبلغه الدعوة يمو ت نا جيا وا ما الما تريدية فان ما ت قبل محى مدة يمكنه فيها التا مل ولم يعتقد ايما نا ولا كفرا افلا عقا ب عليه .( كتر چنارسطرك بعدم) فيا ليظن في كرم البله تعالى ان يكو ن ابو اه شي من احدها م القسميل بل قيل ابائه يَكُ كلهم مو حدو ن (درمخارممري ١٩٦٣ ج٢)

حاصل کلام بیہ ہے کہ حضور کے والدین کریمین کی وفات تو حید ہی پر ہوئی اور ان ہے گفروٹر<sup>ک</sup> ٹا بت ہی آئیں ہوسکا تو انہوں نے ناجی ہو کروفات یا گی تو ان پر کسی طرح کاعذاب ہے نہ عماب اورووا ورود الآيات والاحاديث المشار البهافيما تقدم\_

ووسطرك يحدب: قال بعض اثمة المالكية في المحواب عن تلك الاحاديث الواردة في الابوين انها اخبار احادفلا تعارض القاطع وهو قوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، و نحوها من الآيات في معناها.

### (السهل الجلية ص 4)

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ حدیث مسلم منسوخ ہے اور جب یہ منسوخ ہے تو بھراس سے ام مذکور کا استدلال کرنا سخت جہالت ونا دانی ہے۔

جواب سوم: ال حديث مسلم من حضرت آمنه كا ذكر به اور ان كى وفت توحيد وايمان ير بولى ، علامه سيوطى والمرية من من حضرت آمنه كا ذكر به اور ان كى وفت توحيد وايمان ير بولى ، علامه سيوطى والمرية من فرمات بين وقد ضفرت باثر يدل على الها ماتت وهى موحدة احرج ابو نعيم فى دلائل النبوة من طريق الزهرى عن ام سماعة بنت ابى رحم على الها قالت شهدت آمنة ام رسول الله من الله من عليها اللتى ماتت فيها ومحمد من المنا على عليها اللتى ماتت فيها ومحمد من المنا عمس سنين يقعد عند رأسها فنظرت الى وجهه ثم قالت:

بارك الله فيك ومن غلام يا ابن الذى من حومة الحمام نحا بعون الملك المنعام فودى غداة الضرب بالسهام بمأة من ابل سوام ان صح ما ابصرت في المنام فانت مبعوث الى الانام من عند ذى الحلال والاكرام تبعث في الحل والحرم تبعث بالتضقيق والاسلام دين ابيك البر ابراهام فالله انهاك عن الاصنام

هذا القول من ام النبي غَلِي صريح في انها موحدة اددكرت دين ابراهيم ولبث ابنها موحدة اددكرت دين ابراهيم ولبث ابنها مراهيم من عند ذي الحلال والاكرام ونهيه عن عبادة الاصنام وهل التوحيد شي غير مذا التوحيد الاعتراف بالله والوهيته وانه لا شريك له والاباء من عبادة الاصنام ونحوها وهذا القدر كاف في التنزيه من الكفر لثبوت صفة التوحيد في الحاهلية قبل البعث وانما اشترط قدر زائد على هذا بعد البعثة . (التعظيم والمريض ١٩)

اں حدیث مسلم کے خلاف خود حضرت آمنہ کا بیصری تول موجود ہے جس میں دین ابراہیمی

فآوى اجمليه /جلد چهارم ١٤٥ كتاب الردوالمناظر

اور جمہور تقد کے نز دیک اس کومطابق واقع مانا۔ توبیان علامہ کا اپنے پہلے مسلک سے رجوع ہی تو ہوا تر اس امام ندکور کا ان کے پہلے قول کی عبارات کو جمت لا نافریب ہے۔ لہذا شرح فقد اکبر کی عبارت ہے۔ اس کا استدلال کرناغلط اور باطل قراریا یا۔

### جوابات حديث

جواب اول: سائل نے جوحدیث مسلم شریف سے استسنا دکیا ہے تو میرحدیث سیجے ہے کیکن حدیث مسلم شریف سے استسنا دکیا ہے تو میرحدیث سیجے ہے کیکن حدیث سیجے کا جب کوئی معارض ہوتو پھروہ تو بل عمل نہیں ہوتی ، چنا ٹیجے علامہ سیوطی''مسالک الحفاظیں فرماتے ہیں:

لیس کل حدیث فی صحیح مسلم یقال ہمقنضی لو جو ہ المعارض له۔
جیسے میں جہ کہ جب کتا کی برتن کوچ ٹ لے تواس کوسات باروهوباجا
کے لیکن ہیں ااس پر عمل نہیں تواسی طرح سیح مسلم میں ہے کہ بغیر فہ تحد کے نماز نہیں ہوتی لیعنی فاتحہ پڑھا فرض لیکن اس پر ہما را عمل نہیں ، تواسی طرح کثیرا حادیث مسلم و بخاری میں جن کے معارض موجود ہیں تو فرض لیکن اس پر ہما را عمل نہیں ، تواسی طرح کثیرا حادیث میں خمل نہیں کیا جاتا تو جب اس حدیث کا معارض معارض کی احادیث پر عمل نہیں کیا جاتا تو جب اس حدیث کا معارض مع جود ہے تو بیرحدیث مسلم قابل نہ رہی اور معارض کا ذکر آگے آتا ہے۔

جواب دوم: بيرحديث مسلم منسوخ ب\_ چنانچ علامه سيوطي فرمات بين:

احمابو اعمن الاحماديث الملتى بعضها في صحيح مسلم با نها منسو خة با لا دله الملتى بنوا عليها قاعدة شكر المنعم وقد اوردو اعلى ذلك من التنزيل اصولا منهاقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ،ثم استدل با لآيات السبعة "

### (المقامة السندسيرس 4)

ائ من عدابهما (فقد) وفقت عدابهما (فقد) وفقت عدابهما (فقد) وفقت عدابهما (فقد) وفقت عدابهما والمحج عليها با سرها و وبالغت في جمعها وحصرها واكثرها ما بين ضعيف ومعلول والصحح منهما منسوخ بما تقرر في الاصول منهما منسوخ بما تقرر في الاصول (التقامة الشدير)

أنبيس علامه سيوطي في السبل الحليه في الآباء الطبيه "ميس فرمايا:

فالمحواب عن الاحديث الواردة في الابوين بها يخالف ذلك انها وردت قبل

معمراس روایت مسلم سے زیادہ تو ک ثابت ہوئی اور حدیث مسلم جو بروایت حماد ہے حدیث منکر ہے اور بیہ حمادراوی ضعیف ہے۔علامہ سیوطی مسالک الحقفا ہیں قرمائتے ہیں:

لطريق التي رواه مسلم منها و قد خالفه معمر عن تا بت فلم يذكر ان ابي واباك في النار فيان معمر اثبت من حما دفان حما دا تكلم في حفظه وو قع في احا ديثه مناكير و اما معمر فلم يتكلم في حفظه و لا استنكر شئي من حديثه و اتفق على التخريج له الشيخان فكان لفظه اثبت ملخصا\_ (ممالك المحقاص ٣٩)

يهي علامه ''التعظيم والمنه'' ميں فر ماتے ہيں:

و المناكيرفي روا يةحما دكثيرة فبان بهذا ان الحديث المتنازع فيه لا بدان يكون منكرا

علامرزرقائی شرح مواجب لدئيم ميل قرمات بين: قسد اعلى السهيلى هذا الحديث بان معمر بن ر اشد في روايته عن ئابت عن انس فان حما د افلم يذكر ان ابي وا باك في النا ر بل قا أل اذامررت يقبر كا فرفبشره بالنا رو هو كما قا ل فمعمرا ثبت في الرواية من حماد لا نماق الشيخين على تخريج حديثه و لم يتكلم في حفظه و لم ينكر عبيه شئى من حديثه و حمادو ان كان اما ماعا لما عا بدا فقد تكلم جماعة في روايته و لم يخرج له البخارى شئيافي صحيحه.

(زرقائي ١٥٩٥)

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ بیعدیث مسلم عدیث مشکر ہے اور اس میں جماور اوی ضعیف ہے اور امام مذکور نے جن الفاظ عدیث سے استدلال کیا تھاوہ اقوی اور اشبت روایت کے اعتبار سے الفاظ عدیث ہی تبیس ، تو اس کا استدلال حدیث ہی ہے نہ ہوا۔

جواب دوم: اس حدیث مسلم میں ثابت راوی ضعیف ہے۔ چنا نچہ علامہ سیوطی انتعظیم والممند میں فرماتے ہیں:

فثا بت و ان كان اما ما ثقة فقد ذكره ابن عدى في كا مله في الضعفاء وقال: انه وقع في اجا ديثه منكرة. (التعظيم والمندص ٣٥)

النی طرح علامہ ذرقائی نے شرح مواجب میں تصریح کی۔ لہذا بیصدیث سلم احتجاج کے قابل نہ ربی توامام ندکور کااس حدیث سے احتجاج کرنا اس کی جہالت ہے۔ فآدى اجمليه / جلد جيارم (١٩٥ عاب الردوالمناظره

اوراسلام پر حضور کی بعثت بنوں کی عبادت سے ممانعت کا صاف ذکر ہے تو بیتو حید کا اقرار ، اور کفروع با دت اصنام سے بیزاری وا نکار ہے تو انکی وفات تو حید اور ایمان پر ہموئی ، لہذا حدیث سلم قابل تاویل ہے جواب جھارم : اس حدیث میں بیفر مایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم میلیا تھے کو حضرت آمند کے حق میں استغفار میں استغفار کا اذن نہیں ملا ، تو اس سے ان پر کفر لا زم نہیں آتا کہ ممکن ہے کہ الل فتر قارح تی میں استغفار ابتداء اسلام میں ممنوع ہو، جیسے مسلما ن قرضدار کی نماز جناز واور اس کی استغفار ابتداء اسلام میں ممنوع تقدی پھراسکی اجازت ہوئی۔ چنانچے علامہ سیوطی ' التفظیم والم یہ' میں فرماتے ہیں :

واما حديث عدم الاذن في الاستغفارفلا يلزم منه الكفر بدليل انه تَنْ كَانُ ممنو عافي اول الاسلام من الصلوة على من عليه دين لم يترك له و فاء و من الاستغفار له و هو من المسلميل (التعظيم والمدص ٢١)

اس عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت آمنہ کے لئے استغفار کا اذن نہ ملنے کو دلیل کفر قرار دیا غمط و باطل ہے۔ تو امام مذکور کا استدلال حدیث مسلم سے غلط و باطل ثابت ہوا۔

ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر ابن شیبہ نے ، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی حماد بن سلمہ فے ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے کہ ایک خص نے عرض کی نیا رسول اللہ ایمیر سے ہاں ہیں؟ فرمایا: دوڈ خ میں ، پھر جنب وہ خص واپس ہوا تو حضور نے اس کو بلاکر فرمایا: بیشک میر سے باپ اور تیر بے باپ دوز خ میں ہیں۔

اس حدیث کواما م ندکور نے اپنے استدلا کی بیس بیش کر کے بیر ٹابت کیا کہ حضور نی کریما ورائی کے دالد دوز خ میں ہیں ،اس کے بھی چند جوابات دیتا ہوں۔

جواب اول: صدیت شریف کے پیالفاظ" ان ابسی و ابساك فسی النسار سمادین سلمدوای کی روایت میں بیں باور جمادی اور جمادی اور

فتاوی اجملیه /جدد چهارم (۵۲) کتاب الروواله نظره

المرادعمه ابو طالب لا ابو ه عبد الله كما قال بُّذ لك اما م فخر الدين في ابي ابر اهيم انه عده (ممالک الحفاص۵۲)

علامدزرقاني شرح مواجب من قرمات ين واراد بابيه عسه اباطا لب لان العرب تسمى العربي ابا \_ (زرقائي ص ١٤٦٩)

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ حدیث مسلم میں اسی سے مراد ابوطانب ہیں نہ کہ آپ کہ والد ما

عدعبد متدرضي التدعنه بتواب اس امام مذكور كاحديث كالفظ ابسسي مصحضرت عبدالتدكوم اولينا غلط مواس لبذاان جیسی احادیث ہے امام ندکور کا استدلال کرنا غیط و باطل ثابت ہوا۔اورزید کا عبارت فقدا کبراور اسکی شرح کار جواب سیج ہے ہے سائل کی پیش کروہ عبارت ندمصر کے مطبوعہ فقد اکبر میں ہے نہ شرح فقد ا كبريس ، توعبارت كامحرف مونا طاهر بهاوراسكي پيش كرده احاديث كيفصل جوابات مذكور موت\_ اب باتی رباامام مذکور کا به کهنا که علامه سیوطی شاقعی بین توبیاس کی جہالت ہے کہ یہ بات فرگ مسائل ہی ہے جہیں جس میں تقلیدا تمر کا تفرقہ ہوتا ہے بلکہ ایسے امور میں ان اسمہ میں اختلاف ہی جہیں ہوتا ہے۔ چنا نبچہای بات میں علامہ ملی قاری حنّی ہینے محقق ابن جیم حنّی صاحب الا شیاہ والنظائر ، علامہ سیداحمہ حنفي صاحب مموي ، ﷺ محقق عبد الحق محدث د بهوي ،علامه ابن عابدين شامي صاحب ردامختا روغيرهم احناف علامه سيوطي كى تائيركرت عين تواگر ميه سئله شافعيه كاموتا توايسيم شهور حفى اپني نصنيفات مين اس قول کی ہرگز تا ئیڈئیں کرتے ۔ تو ظاہر ہوگیا کہ امام ندگور کا بیقول بدتر از بول قرار پایا۔

اب رہااس امام ندکور کا حکم تو اس کے لئے فقہ حقی کے مشہور کتا بالا شباہ وانظائر ہی کود تکھیے۔ پھریشنے علامہ سیداحد حنفی نے اس کی شرح حموی میں قاضی ابو بکرا بن عربی کا فتو کی قل کیا:

سئل عن رجل قال ان ابا النبي عُلِيُّهُ في النا رفا جاب با نه ملعو ن لا ن الله تعالى يقول أن الذين يو ذو ن الله و رسو له لعنهم الله في الدنيا و الآ حرة ولا أذي أعظم من أن يقال عن ابيه انه في الناري الناري المحليم (حموى مع الاشاه ص ٢٥)

یعنی اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کہا کہ بیٹک نی سیالیتہ کے والد دوزخ میں ہیں بتو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ بیٹک وہ حص ملعون ہے ،اس کئے کہاللہ تعالی فر ما تاہے: بیٹک وہ لوگ جواللہ اوراس کے رسول کوایڈ او بیتے ہیں ان پراللہ و نیاوآ خرت میں لعنت کرتا ہے۔اور کون کی ایڈ ا اس سے برو رو کر ہوگی کہ حضور کہ والد کے بارے میں بیکھا جائے کہ وہ دوز خ میں ہیں۔ جواب سوم : میدحدیث مسلم خبر واحد ہی تو ہے، لہذا رید دیل قطعی کے معارض نہیں ہوسکتی۔ چنانچے عظامه زرقائي شرح مواهب ميل فرمائت مين: انه حبرا حا د فلا يعا رض القاطع و هو نص و ما کنا معد بین حتی تبعث رسو لا ـ

اى الله القرض اتفاق الروا ةعلى لفظ مسلم كان معارضا بالا دلة القر آنيةوالادلة الواردةفي اهل الفتر ةوالحديث الصحيح اذاعا رضه ادلة اخرى وجب تا ويله و تقديمه تلك الادلةعليه كما هو مقرر في الاصول. (زرق في الم ١٨٠ ج١) اس عبورت سے نابت ہو گیا کہ جب حدیث مسلم دلیل قطعی کے معارض ہو گئی تو اس کی تا ویل کی ج مُنِكَى اوراس ديس فطعي كوقا بل ممل قر ار ديا ج ريگا ،تو اس امام مٰد كور كا اس حديث كى تا ويل نه كرنا اور دليل

قطعی پڑھل نہ کرنا جہالت نبیں تو اور کیا ہے۔ جواب چہارم: بیصدیث مسلم منسوخ ہے۔ چنانجیہ ملامہ ذرقانی شرح مواہب میں فرہ تے ہیں: الحواب انه منسو خ بالآيات والاحاديث الواردةفي اهل الفترة. (زرقالی سه ۱۷۹)

علامه سيوطى "التعظيم والمنه" ميں فر ماتے ہيں:

ان هــذا ا لـحديث متقد م على الاحا ديث الوارد ةفي اهل الفتر ةفيكو ن مسوحا (التعظيم والمنه ص ۳۸)

ایش به الاحا دیث التي وردت في ا ن ابوي النبي نيخ في النا ركلها منسو عةاما باحيا تهما وايما نهما واما بالوحي في ان اهل الفتر ةلا يعذ بو نــ (التعظيم والمنه ص٢٧)

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ بیرحدیث مسلم منسوخ ہے تو اس امام مذکور کا اس حدیث منسوخ ے استدلال مس قدر غلط ہے۔

جواب چم اس صدیث مسلم میں ، ۔۔۔ سے سے ابوطائب مراد ہیں کہ چی بھی باپ کہلا تا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چی آ زرکوتر آن کریم میں ،بفر مایا گیر حالانکہ ان کے والد تارخ ہیں،ای طرح اس حدیث میں ابی سے مراوا بوط لب ہیں نہ آپ کہ والد ماجد عبداللہ رضی اللہ تع لی عنہ۔ علامه سيوطي مسالك الحققامين قرمات بين: قبوله مَنْ الله عَديث انس ان ابي مان لبت

عمراس جرائت اور دربیرہ وئی کیوجہ سے خت گنہگار ہے کیونکہ تحققین فقہاء نے اس یارہ میں زبان کوروکئے کا تعلم فر مایا اور کوئی تھم نہیں لگایا گیا کہا کہ مسلم میں اختلاف ہے، اور اخبر رفتناقلہ اس ہارہ میں وارو ہیں۔ بس۔

ا م مسبوطی رحمة الله تعالی علیہ نے اس مسلم بیس رسائے بکھے ہیں اور بیٹا بت کی ہے کہ دالدین آنحضرات علیہ کے جنتی ہیں۔ بیامراگر چہمومن کے نزویک پہندیدہ ہے اور مقتضائے اوب بھی بہی ہے کہ خضرات علیہ کے جنتی ہیں۔ بیامراگر چہمومن کے نزویک پہندیدہ ہے اور مقتضی بیہ ہے، اس بارہ ہے کیکن روایات حدیث اسب میں ضعیف ہیں اہی لئے حدوداسل م اورادب کا مقتضی بیہ ہے، اس بارہ بیس تو قف کیا جائے اور زبان کوروکا جائے اور کوئی حکم نہیں لگایا جائے محققین فقہاء نے اس کواختیار کیا ہے ۔ واللہ اعلم ۔ مسعودا حد عفا اللہ عنہ نائم مفتی دارالعلوم دیو بند

عمر سخت گنبگار ہے نہ زائ کے پیچھے مکروہ ہے تاوقتیکہ وہ اس عقیدہ سے توبہ نہ کرے اس کوا، م نہ بنویں۔ الجواب سیجے سیدا حرعلی سعید دارالا فیآء دیو بند

# فتوی کانپور یو یی

ثم قالت:

جولوگ حضورعلیہ الصنوۃ واسلام کے ابوین کریمین کو کافر دمشرک کہتے ہیں ان سے سوال ہے کہ وہ اپنے کومومن کہتے ہیں یانہیں؟ اگر کہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسل م کو ایڈ اپہو نچا نا رحمت کا سبب سبجھتے ہیں العنت کا؟ اگر رحمت کا سبجھتے ہیں تو میراروئے فن ان کی طرف نہیں ہے، اور اگر لعنت سبجھتے ہیں تو میں تاوین چاہتا ہوں کہ اس سے نبی کریم ہونے کو اذیب یہو پچتی ہے۔

صاحب مواہب لدنیہ حفرت آمند کی مدینہ طیب سے مکد معظم کی طرف م اجعت کو بیان فریائے ۔ ج ہوئے حضرت آمند کی اسپے فرزندار جمند کود ع وضیحت تحریر فرمائے ہیں:

بارك فيك الله من غلام ان صح ما بصرت في المنام فانت مبعوث الى الانام تبعث في الحل والحرام تبعث في التحقيق والاسلام دين ابيك البرابراهام حق واسلام فالله انهاك عن اصنام ان لا تواليها مع الاقوام \_ ما جزاو \_ عقدا \_ تحالى تحقمارك بنا \_ عن اگر ميرار فوا \_ سيح مرة تم سارى

اےصا جبز اوے خدائے تعالی تجھے مبارک بنائے ،اگر میرا بیخواب بچے ہے تو تم ساری کا نئات کے لئے رسول بنائے جاؤگے ، فناوى اجمليه / جلد چهارم ٥٢٣ كتاب الردوالمناظره

اس عبارت سے خود بی ظاہر ہوگیا کہ امام مذکور سخت گستاخ و بے اوب اور موذی خداور سول اور ملحون ہے اور ایسے گستاخ و ملعون کے پیچھے اہل اسمام کی نماز کسے جائز ہوسکتی ہے جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کی لعنت کا مورد ہے تو اس کی نماز یا کوئی عبادت کیا قبول ہوسکتی ہے ،لہذا مسلمان اس کے پیچھے اپنی نمازیں ہرگڑ ہرگز پر بادنہ کریں بلکہ اس کوفوراً امامت سے علیحہ ہ کردیں۔ واملہ تعالی اعلم بالصواب۔
اپنی نمازیں ہرگڑ ہرگز پر بادنہ کریں بلکہ اس کوفوراً امامت سے علیحہ ہ کردیں۔ واملہ تعالی اعلم بالصواب۔

حقیقہ : اسمحتصم بذیل سید کل نبی وحرسل ، الفقیر الی اللہ عز وجل ،

العبد حکم اجمل غفر لدالا ول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

العبد حکم اجمل غفر لدالا ول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

نوٹ : دبلی و دیو بند کو جو استفتا جھیجا تھا اس میں امام سجد مو چیاں کی جگہ عرکھا تھا لہذا ناظرین

# فتوى دہلی

جھے افسوں ہے کہ بیس نے پی تفصیل ہے اس کے جواب کا مواد تحریر کیا تھا لیکن وہ گم ہو گیا۔ لہذا ابس سے زیادہ پی تیبیں لکھ سکتا کہ زیر نے جو جواب دیئے ہیں وہ سیح ہیں عمر وابون کوشر یفین کو تاری کہتا ہے تو اس کے پیھے ٹماز پڑھنا چاہئے کہ اس کا بی تو ل سر کا رافتد سی تیلی کی ایڈ اکا موجب ہے۔ جو بھس قطعی ملعون ہے۔ شرح فقد اکبر کی عبارت۔ ما تاعلی اللقر ، بیکہاں ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ابوین شریفین تاری ہیں ، اس عبارت کی نقد برتو ہے کہ "مانا علی زمان ال کفر" بیاس میں کہال ہے کہ مانا کا فرین ہوتا ہے کہ مانا کا فراور ناری ہونا ثابت نہ کرسکتا تھا، بعض احادیث سے ان کی صحابیت بھی ٹابت سے سے ان کی صحابیت بھی ٹابت سے سے شان کی صحابیت بھی ٹابت سے سے سے ان کی صحابیت بھی ٹابت ہے۔

علام المحطاوي عاشيه ورمخار من قرمات إن الله تعالى احساه ماوامنا كما ورد به الحديث لينالا فضيلة الصحبة\_

بید مسئلہ فقتهی نہیں کہ اختلاف ہے فائدہ اٹھایا جاسکے ،اور اس مسئلہ میں تو بکثرت احناف بھی ابوین شریفین کے ناجی ہونے کے قائل ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

> محد مظهرالله غفرله جامع مسجر فتيوري دبل **د يو بند مسلع** سه**يا ريبور**

الجواب

فآوی اجملیه /جلد جهارم (۵۲۷ کتاب الردوالها ظره

پاک صلوں سے پاک رحموں میں ۔ تو حضور میافیہ کے نور پاک کا متعقر ہمیشہ پاک وطا ہر رہا ، اب اگر معاز اللہ سلسلہ آبائے کرام میں کوئی مشرک ہے تو بید عدیث کس طرح سیحے ہوگی کیونکہ مشرک نجس ہے ،قر آن مجید میں ہے ،اندما المشرکون نجس ، یقیناً مشرکین نجس ہیں ۔

اب اچھی طرح واضح ہوگیا کہ سلسلہ آبائے کرام میں کسی کومشرک وکا فرکہنا حدیث شریف کی تنظر ہیں۔ تنگذیب ہے، الیں صورت میں اگروہ عبارت "ماتا علی الکفر" والی ہوبھی تواس کی و یک تو جید کی جائے گئذیب ہے، الیں صورت میں اگروہ عبارت میں نے اس لئے کہا کہ حضرت ملاعلی قاری کی شرح فقد اکبر محتفف مطابع میں تیجیں کسی میں میرعبارت نہیں بجز اس کے جسے وہ بیوں نے پیش کیا ، اور دوسرے نسخے اٹھا کرو کیکھتے حال منکشف ہوجائے گا۔

آمر تحفق میہ ہے کہ گفر وشرک اور عذاب ونارکی گفتگو بعثت پر متفرع ہے اور والدین کریمین آنسی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں اسلام بھی ہوئیں ہ

سیرت حلبیہ میں بسند محدثین مذکورہے:

عن ام المؤمنين عائشة رضى الله تعالىٰ عنها ان الله احيا له اباه و المن به \_ ام المؤمنين فر مالى بين كهالله تعالى نے آپ كوالد ماجدكوآپ كے لئے زنده فر مايا اور وہ حضور يمان لائے۔

مواجب لدنية شريف بين ب: احى الله له ابويه حتى آمنا به ـ

اللہ تق لی نے آپ کے والدین محتر بین کو آپ کے لئے زندہ فر مایا بیہائنگ کہ وہ دونوں حضور مثالی ہے۔ کے اللہ بین کو آپ کے لئے زندہ فر مایا بیہائنگ کہ وہ دونوں حضور علیہ بیالی لائے۔ یہ نیزندہ کرنااس امت بیں داخل کرنے کی وجہ سے تھا در نہوہ موس موحد توشعے ہی اور اسی پران کا انتقال ہوا تھا۔ ایسے خص کو یعنی جو حضور کے والدین کو معاذ اللہ کا فر کہا مام نہ بنایا

جائے ،اس کے پیچھے نماز درست نہیں واللہ تعالی اعلم ۔ فقیرر فافتت حسین غفر لہ احس المدارس قدیم کا نپور فناوی اجملیه ارجلد چهرم (۵۲۵) کتاب الردواین ظره

حل وحرم سب کے رسول ہوگے ،اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوق والسلام کے دین کو ظاہر کرنے کے لئے بھیجے جاؤگے ،اے صاحبزادے اللہ تعالیٰ کی قتم یاد ولا کر کہتی ہوں بنوں ہے دور رہنا جیسے اور قومین بنوں کی عبادت و تعظیم کرتی ہیں ان سے تمہیں رو کے جاتی ہوں۔

اس روایت سے انداز ولگاؤ کداس تھم کی وصیت کوئی مشرکہ یا کافر ہو کرستی ہے،اس ہے حضرت آمند کی تو حید پرتی اور ایمان خابت ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ حضرت آمند اور حضرت عبد اللہ کو کافر ومشرک کہنے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بارے میں نہ پوچھے گاا ہے آیت و من یعمل مثقال ذر قاشر ایر و، پڑھ کرسنا ہے اوراس موذ کی سے پوچھے کہ جب کافر ومشرک بلا دلیل کہنے والے سے خدائے قد وی نہ بو جھے گاتھ وہ مور دبالہ لیل کہنے والے سے کدائی قد وی نہ بو جھے گا، پھر جب تمہار اایمان ہے کدائی قد وی نہ بو جھے گا، پھر جب تمہار اایمان ہے کدائی کہنے والے سے کیوں پوچھے گا، پھر جب تمہار اایمان ہے کہائی مسلمانوں دیند ارول نہ ہوگا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ امور دینیہ میں سے نہیں ،اور جب دینی بات نہیں تو پھر مسلمانوں دینداروں میں یہ بات کیوں پھیلائی گئی، کافر ومشرک کہنے پر کیوں زور دیا گیا۔ اب تو یہ بات مسلمانوں دینداروں میں یہ بات کیوں پھیلائی گئی، کافر ومشرک کہنے پر کیوں زور دیا گیا۔ اب تو یہ بات واضح ہوگئی کہ اس موذی کا مقصد صرف رحمت عالم الجھے کور وی صدمہ اور ایذ ایہو نیے نا ہے جس کے لئے واضح ہوگئی کہ اس موذی کا مقصد صرف رحمت عالم الجھے کور وی صدمہ اور ایذ ایہو نیے نا ہے جس کے لئے قرآن مجید ناطق ہے:

والذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهيدا، جواسّت في أوراس كرسول كوايذ اربو نجات ميں ان پرالله تعالى كى لعنت ونيا بيس بھى ہاور آخرت بيس بھى اوراس كے لئے والت والاعذاب مقرر ہے۔

حضرت مل علی قاری کی عبارت کوآٹر بنانے سے پہنے حضرت موصوف کی تابیفات پرنظر ہوئی چاہئے ، کیونکہ زندگی میں مختف حوادث وکوائف سے دوجار ہونا پڑتا ہے ، جس وفت جوامر محقق ہواسی کے مطابق حکم لگایا جائے گا ، جب اس کے خلاف کا خبوت ملار جوع کر لیے جبیبا کہ احمد دین کی تصنیفات سے خلا جر ہے ۔ بہی حضرت ملاعلی قاری رحمۃ ابتد تعالی علیہ شرح صفہ میں حضور عدیہ الصلوق والسلام کے آبائے کرام کے نکاح سے متعلق فرماتے ہیں کہ بھی خلاف شرع نہیں ہوا ، پھر فرماتے ہیں :

من اعتمقد غير حذا فقد الحطأ وشك في المحبر - جواس كعلاده عقيده ركع وه خاطى

میشعبه تبلیغ جماعت اہل حدیث صدر بازار دہلی ہند کی شائع کر دہ ہےاوراس کے کوئی شیخ فاضل اجل عبدالجليل سامرودي ساكن سرمروده بوسٹ پلسا نهشلع سورت وابا چلتھال مورند ۱۹۵ جو . تی ۱۹۵ ء بدرسالہ کسی غیرمشہور حکیم محد صنیف ساکن کھنڈیا۔ کے ، شنتبار کے جواب میں لکھ گیا ہے۔ کاش ہ رے پاس وہ اشتہار ہوتا تو پھر ہم شرح وسط کے ساتھ لکھتے اور اس کی تائید میں امکانی سعی کر مے ،اب ال رساله کاع م اعلان اور مطالبه جواب پرید چند سطور تحریر کی جاتی ہیں اور اس قوم کے دروغ و کذب ، دجل وفریب ، اور مکر و کبید سے عوام کومطلع کیا جاتا ہے۔ اگر اس قوم میں اینے اعل ن کے مطابق مکڑی کے ہ ہے برابر بھی صدافت اور سیائی اور طافت وقوت ہوتو بلہ تا خیر گیارہ بٹرار کی رقم اداکرے،اگراس غریب ونادار مصنف کے یاس بیرقم موجود نہ ہوتو اپنی ولدار قوم سے بھیک ما مگ کرایے آب کو سیا دکھانے کی کوشش کرے اور ایک مرتبہ تو ہندوستان کی فض میں اس ندہب اہل حدیث کورا ست گو ٹابت کر دکھائے ہرہم جانتے ہیں کہ ہماری بیا مید پوری تبیل ہوگی اور اس تو م میں اتنی حیا وغیرت پیدا ہوئی مشکل ہے اور مصنف مین سیائی الا رسد فت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، جب ان جھوٹوں کے مذہب میں خداجھی جھوٹ بول سکتا ہے تو جھوٹے ند ہب کے بچار یول سے صدافت کی کیاا مید کی جا عتی ہے، ہندوستان بھر میں اس توم کا میطرهٔ امتیاز ہے کہ میہ ہمیشہ ایسے انعامی اعلان ت کرتے رہنے ہیں اور آج تک کسی کوایک ہیسہ تک تہیں ویا ہے بلکہ نہ آئندہ ان کو کوئی بیہ وینا ہے ، بیہ وینا تو درکن رکسی مقلد حقی کے مقابلہ میں آئے گی امت بھی ندہوئی۔

لہذا نہ میں ان کے انعام کی طمع میں بلکہ بعض عوام جوان کے کذب وفریب کا شکار ہوج تے ہیں۔ اس كى تسكين خاطر كے لئے اوران نا واقف اہل حديث كے لئے جوان كے دعوول كو بيج سيجھتے ہيں الن كن رہنمائی کے لئے بیان کے گیارہ ہزارانعامی سوالات کے جوابات پیش کئے جاتے ہیں اوران کے کمزور دلائل کی حقیقت کا اظہی رمقصود ہے ،اسی امید پر ہم سے چند سطور سپر دقلم کرتے ہیں تا کہ ہرؤ ی عقل ان کے كذب وفريب برمطلع ہوكران كے جھوٹے مذہب سے بيجے اور ممكن ہے كہمولى تعالى سى مخالف كوتوبه كى تونیق دے اور انعامی رقم دینے کی کسی میں ہمت بیدا کردے۔

رسا مکا آغاز عجیب ہے، نہایت مکروفریب پر بنی ہے، ہم اس کے لغویات اور غیرضروری امور کو نظرا نداز کرتے ہوئے پہلے اس کے مائے ناز دلائل کی حقیقت آشکا را کردیں ، ناظرین بغور ملاحظہ کریں۔

# تحالف حنفنيه

بسبم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العلمين الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصلوة والسلام على حير الخلق سيند المرسلين الذي ارسله رحمة للعلمين وخاتم النبيين فهو يوم القيامة شفيع المدنبيان وعملي اهله وصحبه الصاهرين الذين هم المة الدين وعلى الفقهاء والمحتهدين وعملي سائر المقلدين المهديين الذيل هم على طريق المسلمين وعلينا معهم وبهم الي يوم الدين اجمعين برحمتك يا ارحم الراهمين امين

فقیر محمد اجمل عرض کرتا ہے کہ بیہ بڑے فتنہ وفساد کا زیانہ ہے، کمراہی وصلالت کا دور ہے، ہر جاہل و کم علم نے ایک نیا ندہب ایجاد کررکھا ہے،اورسلف صالحین پرلعن طعن شروع کر دیا ہے،انہیں میں سے ا یک فرقد غیرمقلدین ہے جونہایت سخت بے حیا اور بے غیرت ہے، بے ادب و بے باک ہے، اس کے وعوے یواس قدر بلند ہیں کہ عامل بالحدیث ہیں اوراسیے تنبع حدیث ہونے کی بنا پرکسی امام وجمہتد کی تقلید کے متاج نہیں اور پھروہ اینے آپ کوصدافت وراست بازی کا پیکر جائے ہیں ،کیکن ان کاعمل اس کے خلاف ہےاور وہ قر آن وحدیث کے دخمن ہیں اور جانل ملوں کی تقلید کرتے ہیں ،فقبہا ومجہتدین کی شانوں میں بخت ہے ادب وگتاخ ہیں ،ادر کذب درجل ادر مکر وفریب میں ہے مثل ہیں ،اس قو م کی محنوں کا متیجہ بیرسالہ ہے جو ہمارے پیش نظر ہے ،اس رسالے پراس قوم کواس قدر ناز ہے کہ وہ اس کا نام تک تجویز نه کرسکے ،ادر چونکه بی بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی مقلداس کا جواب نہ لکھ سکے گا تو سینہ تان کراس **کواس کا** نام قرار دیتے ہیں، یعنی سادسا: کیار مدیش طبرانی نص قرآنی اوراحادیث صحاح کومنسون کرسکتی ہے یانہیں؟۔
سابعا: اگر منسوخ کرسکتی ہے تو مصنف معتبر دلیل سے ثابت کرے۔
ثامنا: قرائت فاتحہ کی فرضیت کیا امام کے پیچھے مقتد یوں ہی پر ہے، امام اور منفر د پرنہیں ،مصنف
اگراپے آپ کومحدث کہتا ہے تواہے اس عقدہ کوئل کرے در نہ حدیث سے استدلال کرنے کا ارادہ ترک
کے۔

تاسعا: کیا فرضیت فاتح صرف ای حدیث سے ثابت ہے؟ یا اور حدیث بھی ایس ہے جس کو محاح سند میں ہے کہ کتاب نے روایت نہیں کیا ہے۔

عاشرا: جب بیرحد بیش طبرانی نص قرآنی اوراحاویت صحاح کومنسوخ نہیں کرسکتی تو مصنف نے ال حدیث کو کیا درجہ دے کر دلیل بنایا اور ساری قوم کواس پرفخر و ناز ہے۔

مصنف کی دوسری حدیث: جورساله کے ۱۳ وص ای پے دہ بیا:

لاصلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب خلف الامام\_

(رواہ یکٹی ٹی کتاب القرائت ص ۲۷) امام کے پیچے جوفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ٹیس ہوتی۔ حد ا

كياامام ببيق كابدرسالدان كي سنن كبرى سنة زياده معتبر ومعتمد ؟

خال مصنف بیر بتائے کہ اگر فرضیت قر اُت لا صلورة لسمن یقر، بفا تحة الکتاب سے اللہ ہوگئی تقی ہوئے ہوئے والے البت ہوگئی تقی توخلف الا مام کس فائدہ کے لئے آیا۔ آیا یہ مطلب ہے کہ امام کے بیچے پڑھنے والے کا نماز تو بغیر فاتحہ پڑھنے نہوگی۔ گرخودامام کی اور منفردول کی نماز بغیر فاتحہ کے بی ہوجاتی ہیں۔

رابعا\_مصنف اپنی پیشکر دہ حدیث کا مطلب تو بتائے ، آیا یہ کہ جس نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ نیں پڑھی صرف و ہی نماز تا جائز ہے تو اس میں کس چیز کی نفی ہے اور دلیل خصوص کیا ہے؟۔ خامسا۔ یا بیمطلب ہے کہ جس نے بھی امام کے پیچھے فاتحہ ترک کر دی تو اس کی عمر بھرکی کوئی نماز فآوى اجمليه /جد جبارم محمار معليه الردوالمناظر

اہل حدیث کی پہلی حدیث

یول تو ساری قوم کواس حدیث پر ناز ہے ،مصنف نے بھی اپنے دائل میں سب سے پہلے ای حدیث کو پیش کیا ہے ، تواس مایۂ ناز حدیث کود کھئے۔

من صلى حلف الامام عليقراً بفاتحة الكتاب (طبراني) يعنى جوا، م ك ييجي نماز يرصاس كوچائ كرمورة فى تحد يرص

اقول اولا: مصنف یہ حدیث صحاح سنہ کے موجود ہوتے ہوئے طبرانی سے کیول نقل کرلایا، باوجود یک حدیث عبادہ صحاح کی ہرکتاب میں موجود ہے، تو یہ مصنف کی خود مطلی نہیں ہے تو اور کیا ہے، بلکہ اس سے اس کے صحاح پڑمل کرنے کے دعوی کا جھوٹا اور غلط و باطل ہونا قرار دینا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کیا ہے۔

ٹانیا مصنف نے اس صدیث کو بغیرا سناد کے لکھا تا کہ حدیث کے کسی رادی پر جرح نہ ہوسکے ،اور خل ہر ہے کہ طبر انی ہر جگہ دستیاب نہیں ہوسکتی ، غالبامصنف کے پاس بھی نہیں ہے ورنداس صفحہ اور مطع کا پہتہ لکھتا ، تو میہ مصنف کی بدویانتی اور خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے۔

ٹانٹا: جب بیرحدیث حضرت عبدہ بن ثابت صیح سند میں با تفاق الفاظ مروی ہے تو صحاح کو چھوڑ نا اور طبرانی جیسی کتاب سے نقش کردینا مصنف کی نفسا نیت نہیں تو اور کیا ہے ،اور صحاح سند کو مائے کی بیرحقیقت ہے ،مصنف اپنے اس انداز سے اپنی اندھی تو م کو فریب دے رہاہے اور وہ اس کو مان کر احادیث کے انکار پر تیار ہو گئے ہیں ، بیر ہے فدر ہب غیر مقلدیت کی نگی تصویر جس کو کوئی وی عقل تو باور مہیں کرسکتا۔

رابعا: جب صحاح سته کی روایات میں حدیف الامسام کے الفہ ظامیس میں تو طبر انی نے ان کے مقابلہ میں میں تو طبر انی نے ان کے مقابلہ میں میہ زیادتی کسی اعتماد وقوت پر روایت کی مصنف اس کی کوئی سیح تو جیہ بیش کرے کہ وہ اللہ روایت سے استدلال کر رہا ہے۔

خامسا: فصحاکے کلام میں زیادتی افدوہ ہے خالی نہیں ہوتی ہمصنف بتائے کہ اس زیادتی کا کیا ع كتاب الردوالمناظرة الوى اجملية /جلدجيارم عسم كتاب الردوالمناظره

حضور نبی کریم بھیلی نے فرمایا جس امام ہوتو بیٹک امام کی قر اُت مقتدی کی قر اُت ہے۔ نو میہ مصنف اگر بیہ قی اور حدیث کو مانتا ہے تو اپنی غیر مقلدیت سے تو بہ کرے اور حنی ہونے کا اس کرے ورندا ہے دشمن حدیث ومخالف بیہ قی ہونے کوشا کع کرے اور اپنی چش کروہ حدیث اور ان مادیث میں تو فیق بیان کرے۔

### مصنف کی تنیسری حدیث

مصنف نے اپنے اثبات دعوی میں یہ تیسری حدیث پیش کی ہے جورسالہ کے صہر پر ہے۔ لعلکم تقرؤن خلف امامکم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب \_

شاید کرتم اپنے اہام کے پیچھے قر اُت کرتے ہوتو سوائے فاتحہ کے پچھ ند پڑھو۔

جواب اولا: مصنف بہتائے کہ جب مقتری قرائت اوم کے دفت اس حدیث کے حکم سے فاتحہ اِسے گاتو وہ استماع وانصات ندکر سکے گا اتو اس میں حکم قرآنی 'نف است معواله و انصنوا '' کی مخالفت اوگی انہمں ؟

ثانیا: جب صحاح سند میں سے سیحے مسلم وابن ماجہ میں سیصدیث بالفاظ مختلف مروی ہے ، اذا قرء الامام فانصتوا \_ جب امام قرأت كرے توتم چپ رہو۔

تو بموجب اس حدیث کے بوقت قر اُت امام فاتحہ بڑھنے میں اس حدیث مسلم وابن ماجہ ک الافت ہوگی بانہیں؟۔

ٹال : مصنف کی پیش کردہ صدیت مختد المحد ثین صدیت موقوف ہے، چنا نچہ جواہر اُلقی حاشیہ بہتی اللہ اس کی تصریح موجود ہے ، تو مصنف بتائے کہ کیا حدیث موقوف اس کے مذہب کی دلیل ہے اور کی الایث موقوف صدیث مرفوع کومنسوخ کرسکتی ہے؟۔

رابعا: جب خوداس حدیث کے راوی ابوداؤد وامام بیمی نے اس حدیث کوروایت کرنے کے الافزداسیتے امام کی تقلید پر عمل کرنا مقدم قرار دیا ،مصنف کا تمام صحاح ستہ کے مقابلہ میں اس کو ق بل عمل الردینا جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

خامسا: جب مصنف اس قدر جائل ہے کہ صدیث مرفوع وموقو ف کے امتیاز اور مراتب ہے ہے اُرہے تو اس کو حدیث پڑمل کرنے کا کیول خبط پیدا ہوگیا ہے۔

سادسا:جبمصنف حديث كے اقسام اور مراتب سے جاہل ہے تو عامل بالحديث ہونے كا

فناوی اجملیہ /جلد جہارم کتاب الردوالمناظرہ صحیح نہیں سب باطل ہو گئیں۔ عمل ہی حیط ہوگئے۔ اس مطلب کا و نیا میں کون قائل ہے۔ اور دو محابہ کراب جنہوں نے ان م کے پیچھے قر اُۃ نہیں کی ان کی عمر بھر کی نمازیں کیا ہو تیں اور کیا پچھلی نمازیں جوتی شراط وا واب کی ساتھ ہوئیں ان کی صحت موقوف تھی۔

س دساً فرضیت قراً قاطف ار مام میں میدهدیث مطلق ہے یا مقید عام ہے یا خاص **آگرمقیدیا** خاص ہے تو دلیل تقیید تخصیص کیا ہے؟

سابعاً-كيااس حديث كى صحت محض بيبق كي صحيح يبطور تقليد شخص كافى ہے، ياس كى صحت كى كوئى اوردليل ہے۔ اگر ہے تو كيا ہے؟

ثامنا مصنف كى بيصديث مجروح بكراسي يهيقى كىسن كبرى ميس بيصديث بهى مروى برى من من المرى من من مروى برى من عن زيد بن ثابت قال من قرأ وراء الا مام فلا صلوة،

(بیہ پی سنن کبر کی ص۱۹۳ج۲) حضرت زیدابن ثابت ہے مروی ہے کہانہوں نے فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے **قر اُت ک** تواس کی ٹمازنہیں۔

مصنف اگر بیہنی کی روایت کومعتبر ما نتا ہے تو اس کی روایت کو بھی معتبر مانے اور اپنے غیر مقلد ہونے سے تو بہ کرے۔

> تاسعا: امام بيهل في الى سنن كبرى مين ايك سيصديث مرفوع بهى روايت كى ب: قال النبى عَلَيْكُ : من صلى خلف الامام فان قرأة الامام له قرأة . (بيمتى ص ١٥٩ ج.٢)

حضور نی کریم این نے فر مایا جوامام کے پیچے نماز پڑھے تو بیتک امام کا قر اُت کرناال مقلی کا قر اُت کرنا ہے۔

تو مصنف اگراہ م بیہی کی اس حدیث پرایمان رکھتا ہے تو اپنے باطل ند ہب ہے تو بہ کرے اور اپنے مقلد حنی ہونے کا اعلان کرے الیکن مصنف اگر فی الواقع اہل حدیث ہوتا تو اس حدیث کے بعد تو ہے کرلیتا مگراس کوتو بہ کی تو نیش نہ ہوگی۔

> عاشرا: أبيس امام بين في في التي من كبرى بين بيرهد بيث مرفوع بهى روايت كى ب: قال النبى مَنْ الله من كان له امام فان قرآة الامامله قرأة \_ (بين في ص ١٦٠ ج٢)

ناوی اجملیہ /جلد جہارم ورند حفی ہوئے کا اعلان کرے۔

كتاب الردوالمناظره

فآوی اجملیه /جدر جهارم

اہے سودا کیوں ہو گیا ہے۔

سربعا اس مدیث ہے قراُت فاتحہ کی فرضیت آیا بھراحۃ النص ثانت ہے یا باشارۃ النص یا باقضاءالنص ؟اوران کی کیاتعریف ہے؟

ثامن حدیث کے الفاظ الا سف تحد الکتاب سے استثناء متصل مراوی یا منفصل اور جومراد ہے اس پر کیاد کیل ہے؟۔

تاسعا:فانه لا صلوة المحديث س كابيان ب؟ آياستثنى منه كاياستثنى كا؟ عاشرا: لا ته عدوا ، آيا نبى كاصيف بيانفى كا؟ اور نبى وفق ميس كيافرق باور قرضيت فاتحك جمله سے مستفاد ہے، جربات دليل ہے ہو۔

ید علی قاری اور مولوی عبدالحی نه جهارے امام نه جم ان کے مقلد ، اور بیرخود مقلد امام اعظم ہیں تو مصنف نے ان کا ذکر کیوں کیا کہ بیاس حدیث کے عامل نہیں۔

مصنف کی چوتھی صدیث

مصنف نے اپنے رسالے کے ۳۸ رپر بیصدیث امام بیمی کے رسالہ سے قل کی اوران کی سنن سے اس کی حجے بیش کی احدیث الامام سنن سے اس کی حجے بیش کی احدیث کے الفاظ بیر بیس: والا بقر قاسشی میں القرآن اذا جھرت الامام الا بام القرآن رارسال بیمی صرمهم)

تم قرآن سے پچھمت پرموجبا، م بالجبر پڑھے مرالحدشریف۔

جواب اولا: اس مسئلہ میں صحاح کی احادیث موجود ہوتے ہوئے امام بیہ بی کے رسالہ سے کی حدیث کو بیش کے رسالہ سے کی حدیث کو بیش کردینا بدریانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غیر مقلد جوابیخ ملون کی اندھی تقلید کرنے والے ہیں اس مصنف کی حرکت پر کچھ نہ کہیں تو بیان کی کم علمی اور جہالت ہے ،گر اہل علم اور حدیث کے جانے والے اس کی غنطی اور ہے مائیگی کوخوب میجیان لیس گے۔

ثانیا جب امام جہرے قرائت کرے گاتو بحکم قرآن مقندی پراستماع وانصات واجب ہے، الل صدیث سے اس کے ذمہ پر فاتحہ کو واجب قرار دیدینا کیا تھم خداوندی کا مقابلہ ہے یا نہیں؟ کیا مصنف کے نزدیک کتاب اللہ وعدیث میں بھی ایسا مقابلہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟

ٹال کیا حدیث خبر داحد کتاب اللہ کے عظم کومنسوخ کر سکتی ہے؟ اگر کرسکتی ہے تو دلیل جی کرے

رابعان یہ صدیث وجوب فاتحہ کے لئے اگر نص ہے تو جہری نماز وں میں ہوگی تو سری نماز وں میں اس ہے وجوب فاتحہ کس طرح ٹابت ہے۔

خامسا: سری نماز ول میں بھی امام قر اُت کرتا ہے تو بھکم قر آن اس پر انصات واجب ، تو وجوب انسات کے منافی ہے یانہیں؟۔

سادسا: سرى نمازول مين بموجب حديث مسلم اذا قسره الاسام فاست وا" كمقدى پر انسات واجب بواتواس حديث ساس پروجوب فاتحد كيين ابث بوگا؟ ـ

سابعاً:امام طحادی نے اس حدیث کوموقوف بتایا ہے تو حدیث موقوف حدیث مرفوع کو کیے منسوخ کرسکتی ہے؟۔

تاسعا: اُس حدیث کے رواۃ میں نافع بن محمود مجبول وغیر معروف راوی ہے تو بیرصدیث مجروح یوئی پنہیں؟۔

عاشرا: غیرمقلدین کے جھوٹے مذہب کی بیرحقیقت ہے کہ وہ اگر چدانال حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں اور حدیث موقوف بلکہ مجروح کواپنی دلیل ہناتے ہیں ، بیان کے دلائل کا احوال ہے۔

مصنف کی پانچویں حدیث

بیصدیث اس رسالہ کے م ۸ و ۹ پر ہے۔ بیکھی امام پہنچ کے رسالہ ہے ہے۔

سألت عمر بن الخطاب أرضى الله تعالى عنه عن القرأة خلف الامام فقال لى قرأفقلت وان كنت خلفك فقال وان كنت خلفى فقلت وان قرأت قال وان قرأت \_ (رمال كاب القرأت م٠٠٠)

یز بدا بن شریک نے کہا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عندے اہام کے پیچھے قراُت کر، پھر میں نے کہا اگر چہ قراُت کر، پھر میں نے کہا اگر چہ شرائی تو قراُت کر، پھر میں نے کہا اگر چہ میں آپ کے پیچھے ہو، میں نے کہا اگر چہ آپ قراُت کرتے ہوں افرایا کہا گر چہ میں قراُت کرتے ہوں افرایا کہا گر چہ میں قراُت کرتا ہوں۔

جواب اولا : ميرحديث مرفوع نبيس بلكه حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كا قول ہے اور شارع عليه

فأوى اجمليه /جلد چهارم ٢٣٠ كان مؤخر ميان انهوان زخود كس رغمل كان كلومهون في كان كان كلومهون في كان كان كلومهون في كان كان كلومهون في كلومهون في

ادر یہ ظاہر کرے کہ کون قول مقدم ہے اور کون مؤخر ہے اور انہوں نے خود کس پر کمل کیا ، پھر مصنف کی عیاری ملاحظہ ہو کہ ادھر تو وہ ہم ہے حدیث مرفوع طلب کرتا ہے اور قولی حدیث کا مطالبہ کرتا ہے ، حدیث نعی کوئیس مانتا ، اور خو وحدیث موقوف بلکہ مجر وح ہے استدلال کررہا ہے ، یہ ہے اس کی ہے ایمانی وبد دیانتی کا مظاہرہ ، اس کمز ورحقیقت پر اس کا عامل بالحدیث ہونے کا دعوی اس کی اندھی اور جال قوم غیر مقددین فدر کرے تو کرے لیکن جو حقیقة اہل حدیث ہیں وہ اس کی بات ادر اس کے ایسے خلط استدن لات کو پتر سے ماریں گے اور اس کونا اہل اور وئمن حدیث تیں وہ اس کی بات ادر اس کے ایسے خلط استدن لات کو پتر سے ماریں گے اور اس کونا اہل اور وئمن حدیث تیں وہ اس کی بات ادر اس کے ایسے خلط

مصنف کے دہ انعامی سوالات اوران کے تقیقی جوابات ملاحظہ ہوں

مصنف نے اپنے سوالات میں اگر چرنہایت عیری وفریب کا ری سے کا م لی ہواور پھر بنا ہر خوف کے انکوشر نظ سے مشروط کیا ہے اوراسکے ساتھ ابنا یہ گندہ عقیدہ بھی طاہر کرویا کہ تول نی سیانی کو جست و دیل ما نما ہے ، اور فعل شارع علیہ السلام نہیں ما نتا ہا وجود بکہ فعل نبی سیانی بھی اہل اسلام کے نز دیک دلیل ہے ۔مصنف نے اس ضمن میں احادیث فعلیہ کا انکار کر کے نصف شرع کا انکار کر دیا ۔ بیہ ہاں دلیل ہے ۔مصنف نے اس ضمن میں احادیث فعلیہ کا انکار کر کے نصف شرع کا انکار کر دیا ۔ بیہ ہاں کے دعوے اس می حقیقت کہ فعل نبی سیانی کا مشکر اور می لف ہے ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قول وفعل نبی سیانی کے دعوے اس می کی مقبلہ بی بیہ ہے جس کا کمیں دب کر اقر اربھی کر لیتے ہیں ۔

### بحث مسكة قرأت خلف الإمام

سول اول - نی مقاله بین مقاله یوں کوسورہ فاتحہ پڑھنے سے نع کیا ہو۔ یا یوں فرمایا ہو کہتم مقاله ی بن کرسورۂ فاتحہ پڑھو گے تو تمہاری نماز نہ ہوگی۔ایک ہزار نقذا نعام لو۔

الله تعالى قرآن كريم من خاص ال مستدمين آيد كريم ما تا بوه يه :
واذا قرى القرأن فا ستمعو اله و انتصنوا لعلكم تر حمون ـ
اور جب قرآن برها جائ تواسع سنواور چپ ربوكتم بررم كياجائ ـ

(سورة اعراف پ ۹ رکوع ۱۳ ا

امام بهتی اس آیة کریمه کاسب نزول سنن کبری میں اس طرح نقل فرماتے ہیں:

ع محاهد قال كان رسول الله علي الله المنظم الصلاة فسمع قرأة فتي من الانصار فنزلت

فأوى اجمليه المجارم مه من الماظر

السلام کا قول نہیں ،تو بہ حدیث مرفوع کے تھم میں ہے یانہیں؟۔

ٹانیا: جب یہ قول صحابی ہے تو قول ٹی سیالی کے کول کے معارض ہوسکتا ہے یانہیں؟۔ ٹالٹا: یہ قول صحابی ہے تو آئی کریمہ وصحاح احادیث کے خلاف ہے تو ان کے مقابلہ کیا اس پر قمل ضروری ہے یانہیں؟۔

رابعا: اگراس حدیث کی اسناد جیرتھی تو اس کو صحاح سند بیس ہے کسی کتاب نے کیوں روایت نہیں کیا،اس کی وجہ مصنف ظاہر کرے۔

خامسا: جب بحكم قرآن واحاديث مرفوعه صيحه مقتدى پراستماع وانصات واجب بواس بر وجوب قرآت و الماس بر وجوب قرأت فاتحداس جيسى حديث سے سطرح ثابت ہوگا؟ ..

سادسا: اگرفرض کرلیا جائے کہ حضرت فاروق اعظم کا یہی ندجب ہے تو ان کا ندجب صرح آیت واحادیث میحد کے خلاف ومقابل کیول ہے؟ \_

سابعان یہ حدیث مصنف کے نزدیک کس مرتنبہ کی ہے ،اس سے عکم کتاب اللہ وا حادیث میحد کا علم منسوخ ہوسکتا ہے یا نہیں؟۔

ٹامن: انہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیقول بھی احادیث میں **مروی ہے کہ** انہوں نے خاص اسی مسئلہ میں بیہ

> فرمایا:لیت فی فم الذی یقر أخلف الامام حجرا۔ جوامام کے پیچھے قر اُت کرے کاش اس کے منھ میں پھر ہوتا۔

تو حضرت عمر فاروق رضى القد تعالى عنه كاكونسا قول سيح بهاوركونسا قابل مل بيد ...
تاسعا: انبيس امام بيبي كي منن كبرى كي حاشيه پرانبيس حضرت عمر فاروق كار قول منقول به قال عمر بن المحطاب و ددت ان الذى يقرء علف الامام في فيه حدر ...
حضرت عمر في مايا: جوامام كي بيجي قرائت كرے ميں پندكرتا موں كماس كے مند ميں پھر مو

تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیر مختلف اقوال مروی ہیں تو کس **قول کو قابل عمل** سمجھا جائے اور کمس کوسند بنایا جائے ؟۔

عاشرا: بيمصنف اب حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كے ان مختلف اقوال كى تاريخيں بنائے

فاوی اجملیه اجلد جہارم (۵۳۸) کتاب الردوا کمناظرہ عاہے کہتم سے ایک امامت کرے، جب امام تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ غیہ۔۔۔۔ المغضوب عليهم ولا الضالين كيتوتم آمين كبوء اورحضرت قاده عياورمروى بكرجب امام قرأت كرية تم چپ رہو، امام سلم نے كہا بدحديث فيح ہے۔ حدید یا (۲) ابودا وَ دشریف میں حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے: قال الما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرء فانصتوا ــ حضوں کیا تھے نے فرمایا کہ امام کومقتدا بنایا گیا ہے جب وہ تکبیر کیے تو تکبیر کہواور جب دہ قر اُت حديث (٣) اذا قرء الامام فانصتوا - جبامام قراكت كرية وتم حيب رجو حديرى (س) ابن ماجديس ب:قال رسول الله عظااذا قرء الامام فالصنوا \_ رسول الترصلي القدتعالي مربدوتهم فيفرما بإجب امام قرأت كري توتم حيب رجو-صدیث (۵) جامع تر فدی شریف میں ہے کہ تی اللہ نے فرمایا: من صلبی رکعة لم يقرء فيها ام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام . (ترقدى شريف ص٣٢) جس نے کوئی کعت پڑھی اوراس میں سور ہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی مگر جب امام کے پیچھے ہو صديث (٢) نسائي شريف يس حصرت ابو بريره رضى اللدتعالى عند عمروى ب:قال رسول الله ﷺ نما الامام ليؤتم به فاذاكبر فكبروا واذا قرء فانصتوا \_ (سُالَي ٩٢٠) رسال التعليظ نے فرمایا کہ امام کی اقتداء کی جائے ، جب وہ تکبیر کمے تو تنجیر کہواور جب وہ قر أت كرية تم حيي رہو۔ حدیث (2) ابن ماجهشریف میں ہے جوحصرت جابر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے انہول مع كها:قال رسول نعه علي من كان له امام فقرأة الامام له قرأة \_ (ابن ماجي الا) رسول التوسيطي فرمايا: جس كاامام موتوامام كقر أت مقتدى كى قرأت ب-حديث (٨) امام بيهيل كي سنن كبرى مي إن قال النبي منطقة من صلى علف الامام فان قرأة الامام له قرأة \_ (يمين ص 10 - 10 - 10 )

حضور نبی کریم آیسے نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو بیٹک امام کی قر اُت اس کی قر اُت ہے۔ حدیث (٩) انہیں امام بہیق کی سنن کبری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی

كتأب الردوالمناظره فاوی اجملیه /جلد چهارم

واذا قرى القرآن فا ستمعو اله وانصتوا\_

حضرت مجاہد سے مروی ہے کدانہوں نے کہا کدرسول النّعظیمة نماز میں قر اُت ہے ہدے ہے ت آپ نے انصار کے ایک نوجوان کی قر اُت ٹی تو بیآئے کر بیمہ نا زل ہوئی کہ جب قر آن برم ھا جا ہے؟ اے سنواور حیب رہو۔

بہتم کی اس روایت ہے ثابت ہو گیا۔ کہ بیآیئے کریمہ خاص اس مسئلہ قر اُت خلف الا مام میں نازل ہونی ،اور آیت نے مقتدی کو سننے اور حیب رہنے کا علم دیا توامام کی قرائت کے وقت مقتدی کوسنٹااور چپ رہنااس آیت سے صراحۃ ثابت ہو گیا،تواس آیت نے مقندی کوامام کے بیچھے قر اُت کرنے ہے مع کردیا اور ظاہر ہے کہ جب منفتدی سور ہُ فاتحہ پڑھے گا تو سننا اور جیب رہنا ترک ہوتا ہے اور غدا **کے حکم کی** نا فرمانی اور مخالفت ہوتی ہے اور حدیث سے کل م اللہ کامنسوخ کرنالا زم آتا ہے اور پیفعط و باطل ہے بلکہ خود حکم حدیث کے خلاف ہے۔ چنانجید ارفظنی وابن عدی نے حضرت جابر رضی انتد تعالی عنہ ہے روایت

كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي ..

(جامع صغيرمصري ص ٨١ج٦)

نی اللہ کے ایک کے میری حدیث کلام اللہ کومنسوخ نہیں کرنی اور کلام اللہ میرے کلام کومنسو**ن** 

اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ حدیث علم قرآنی کومنسوخ نہیں کرسکتی ،لہذا جب خاص اس مسئلہ میں صریح آیت موجود ہے تو اس کے موجود ہوتے ہوئے احادیث کودلیل بنانا آیت برایمان لانے کے منافی ہے اور حدیث سے آیت کے عظم کومنسوٹ کرنا ہے اور ایسا کوئی نام کا اہل حدیث بھی نہ کرسکے گاکہ آیت کے مقابل حدیث پڑنمل کرے ،تواس مسئلہ میں آیت کریمہ کے باوجود کسی حدیث کوکس طرح پیش کیا جائے ،کیکن غیرمقلدین کی جہالت پراتمام جست کے لئے چندا حادیث بھی چیش کرتا ہوں۔ حدیث (۱) سیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہر رہے وقنا دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ حضور

ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولو ا آمين \_عن قتادة من الزياده واذا قرء فانصنوا فقال حديث ابي هريرة صحيح \_ فأدى اجمليه /جدچ بارم من من الله الردوالمناظره

لہذا ہم بھی اس جرح کو پیش نہیں کرتے۔ اگر مصنف نے مسئلے قر اُت خلف الا مام کی جرح کے جواب کی ہمت کی تو ہم بھی اپنی بقیہ جرح کو پیش کردیں گے۔لہذااس مسئلہ پراینے دلائل پیش کرتے ہیں - بيطا برہے \_ آمين يا از تشم كى دعا ہے يا ازتشم اللہ ہے \_ اگر ازتشم دعا ہے \_ چنانچے بخارى شريف ميں ہے: قال عطا آمين دعا\_حضرتعطافة قرماياكة مين وعابـ

( بخاری مصطفائی ص کے•۱)

اورقر آن کریم میں دعا کے متعلق وارد ہے:

آیت \_ ادعور بکم تضرعا و خفیه \_این رب سے دعا کروگر گراتے اور آ ستہ (سورة اعراف پاره ۸ رکوع ۲)

تو آبد کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ دعا آ ہستہ ہوئی جائے۔ دعا۔ کے لئے جہر میں ہے۔ اور اگر آمین ارقهم ذکراللہ ہے قرآن کریم میں ذکرانلد کے متعلق وارد ہے۔

آيىت \_ اذكر ربك فى نىفسك تىضربا وخفيه دو ن الجهر من القول \_ اسيخ ربكو ا ہے دل میں یاد کرواورزاری کریے آواز نکا لے زبان ہے۔

### (سورة اعراف ع)

بالجملية مين ہے جوبھی مرا دليا جائے قرآن كريم نے اس كوآ ہستہ كہنے كا علم قر مايا -لہذا كماب اللہ نے آمین کوآ ہستہ و ہے آ واز کہنا بتا یا تو آمین کے بالجبر کہنے کی ممہ نعت کلام الهی سے ثابت ہوئی ۔ تو قرآن کی الیی صرح دلیل ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی حاجت باتی نہیں رہتی مگر ہم اتمام جمت کے لئے چنر صحاح احادیث بھی پیش کرتے ہیں:

صديث(ا)عن واثل عن ابيه اذ السبي تُنطحة وأغير المغضوب عليهم ولا الضالين هقال آمين وخفض بها صوته \_ (تندي س٣٣)

حضرت وائل سے مروی ہے وہ اپنے والد سے راوی کہ بیٹک نمی آن کے غیر السف ضوب عليهم و لا الصالين كويرها اور يهرآ من كها اوراس كما تهداين آوازيست كي

حديث(٢) عن علقمة يحدث عن وائل انه صلى مع رسول الله عَنْ قَالَةُ قَالَ قرأغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين محفض بها صوته

حضرت علقمہ سے مروی ہے وہ حضرت واکل سے راوی کدانہوں نے حضور النظیمی کے ساتھ نماز

فأوى اجمليه /جلد چهارم (۵۳۹) کتاب الردواله نظره ہے:انبه كان يبقول من صلى وراء الامام كفاه قرأة الامام \_ جوامام كے يبچيئماز پر هي تواسكو امام کی قراکت کائی ہے۔

حدیث (۱۰)ای سنن کبری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدنتی کی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں من قرء وراء الامام فلا صلوۃ لہ \_ جس نے امام کے بیچھے قراًت کی تواس کی نماز ہی ہیں\_ اس موضوع پر کثیراحادیث پیش کی جاعتی ہیں لیکن میصرف صحاح سے دس منقول ہوئیں ،ان میں صہ ف طور پر فر مادیا گیا کہ جب او مقر اُت کرے نومقتدی ہے اور چیکا رہے کہ امام کی قر اُت مفتدی کے لئے کافی ہے ،مقتری کا اس وقت سور 6 فاتحہ پڑھنا قرآنی حکم کے خداف اوران احادیث کے خلاف ہے ،اور مقتدی کے لئے فہ تحدیر مصنے کی ممانعت قرآن دحدیث سے ثابت ہوگئی ،مصنف ایہا جال ہے کہ اپنی پیش کردہ احادیث سے جوموقو ف ومجروح ان دیث ہیںان سے حکم قر آئی اور احادیث سیحہ کو منسوخ کرنا جا ہتاہے کہ میہ ہم نے حدیث پیش کر کے پابت کردیا کہ حدیث آیت کے حکم کومنسوخ نہیں كرسكتى ،تو ابل اسلام كوآيت اوران احاديث صحاح سنه پرلمل كرنا چاہئے ، پھراس قندرروش اورصرح عظم کے ہوتے ہوئے بھی اگرمصنف یا کوئی غیرمقلدنہ مانے اورا پی ضدیرِ اڑار ہے تو وہ حتہ السه علیٰ فدو بهم كامصداق موچكا ہے اوراس مس صداقت اور حق پندى كاجذبهمت چكا ہے اوروہ ائى بے سى ي جتناماتم كركم ب\_وما علينا الا البلاغ

# بحث مسئله أمين بالحبر

سوال دوم - نی تالی نے نے اپنے صحابہ کو آمین بالجمر سے اقتدا کی حالت میں منع فر مایا ہو۔ یا أنخضرت الله ين مايا موكة م آسته من كهوايك بزار نفتدانع معاصل كرو:

خاص اس مئلہ میں میراا یک رسالہ ہے جس میں غیر مقلدین کی ہرحدیث پر جرح کی گئی ہے۔ ا گرمصنف اس مسئلہ میں کوئی حدیث پیش کرتا تو اس کی جررح لکھ دی جاتی مگر چونکہ وہ اپنی کمزوری کوخود بھی جانتا ہے۔اس کئے اس نے اس مسئلہ میں کوئی حدیث بیش نہیں گی۔ با وجود میکہ جیسے پہلے مسئلہ میں اس نے جس طرح اپنی احادیث پیش کی تھیں اس طرح اس مسئلہ میں پیش کرتا کیکن اس کواپنے دلائل کی كمزورى كاخود بھى احساس ہےاى لئے وہ آمين پالجبر كے دلائل پیش نہ كرسكا۔ قریب تک اٹھاتے پھراییہ دوبارہ نہ کرتے۔

صيث(٣) عن البراء بن عا زب قال رأ يت رسول الله ﷺ رفع يد يه حين افتتع الصلوة ثم لم ير فعها حتى انصر ف \_ (الودور تريف ص١١١)

حضرت براء بن عازب رضی التدعنہ ہے مروی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول التعظیماء کودیکھا کے جب آپ نے نمازشروع کی تورقع یدین کیا۔ پھرنماز سے فارغ ہونے تک رفع یدین نہیں کیا۔

صيث(٣) عن عنقمة قال قال عبد الله بن مسعو د الاا صلى بكم صلوة رسول الله ﷺ فصلي فلم ير فع يديه الا في اول مرة قال ابن عيسي حديث ابن مسعود حديث حسن - ( ترفدى شريف ص ٢٥ باب رقع اليدين عن الركوع)

حفرت علقمدے مروی كه حضرت عبدائلد بن مسعود في قرما يا تمهيس رسول التُعلَيْ في جيسي تماز پڑھا دوں۔ پھرانہوں نے نمازشروع کی اورا پنے ہاتھ بہلی بار کے سوالہیں تہیں آٹھائے ۔ بیٹنی رفع یدین مرف ابتدامیں کیا۔امام ترفدی نے کہا کربیصد بیث سے۔

صديث(٥) عن علقمة عن عبد الله قال الا الحبر كم بصلوة رسول الله نَشِخَة قال فقا م فر فع يد يه اول مرة ثم لم يعد \_

### (نسائی شریف ص ۱۰۳)

حضرت علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے راوی \_انہوں نے فر مایا کہ بین تمہیں رسول اللہ اللہ کی نماز ہے خبر دار کر دل رادی نے کہا تو انہوں نے قیام کیا اور قع بدین پہلی ہار کیا۔ پھر دو ہارہ نہیں کیا۔ صريث (٢)عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت خلف النبي سُلِيَّةٌ و ابي بكرو عمر فلم ير فعو ا ايديهم الاعند افتتاح الصلوة \_

حضرت عبداللدین مسعود رضی الله عنه سے مروی ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی ایک اور حضرت بربکر وحضرت عمر رضی الله عنبما کے بیچھے نماز پڑھی تو کسی نے شروع نماز کے سواکہیں رفع یدین نہیں کیا۔

صديمه(4)عن عملي رضي المله عنه انه كان ير فع يديه في تكبيرة الا وليٰ من الصلوة ثم لا يرفع شئ منها ـ

حضرت علی رضی الله عندے مروی کہ وہ نماز میں رفع یدین تنجیسراولی میں کرتے پھرنماز میں کہیں

روهي تو حضور في غير المغضوب عليهم ولا الصالين كوررها بهرفر مايا: آمين اوراس كماتها يي آ واز کویست کیا۔

ان احادیث سے ثابت ہوگی کہ حضور بن کریم میں ہے تا مین بالجبر شہیں فرمائی بلکہ آ ہتہ کی ، صحابہ کرام کاممل اسی پرر ہ کہ وہ آمین آہتہ کہتے ، چنانچے خلفائے راشدین کاممل مروی ہے کہ حديث (٣)ان عـمر وعليا لم يكونا يجهران بأمين \_ بيتك حضرت عمروحضرت على آمين بالجمر نبيس كہتے تھے۔

اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ خیر القرون میں بھی آمین بالجر نہیں کمی جاتی تھی اور صحابہ سے بھی اس طرح ثابت ہے ،تو جب شارع میں وضفائے راشدین کے فعل سے آمین بالمجمر ثابت نہیں ہو کی تو آمين كا آسته كهنا ثابت جوااورآمين بالجبرك ممانعت ثابت جوتي \_

# مسئله رفع پدرین

سوال سوم - نی سیافی نے فر ۱۰ یہ بوکہ رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سرا تھاتے وقت رفع دین مت كياكرو-يااب مين في الصمنوخ كردياب-ايك بزارنفذانعام لو-

الل سنت احناف شروع نماز بوفت تكبيرتح يمه كے رفع يدين كوسنت كہتے ہيں ۔ اور ركوع سے يهل يابعدر فع يدين كاحم نبيس وية \_ولائل يدين:

صريث(ا)عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعو د الا اصلى بكم صلوة رسول الله عُلِيَّةً قال فصلى فلم ير فع يديه الا مرة .

(ابودا وُدشريف ٢ اامجتباكي د بلي باب من لم يذكر الرقع عند الركوع) حضرت عنقمه سے مروی که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا که بین تمہیں رسول الله عَلَيْنَا فَي مُمَازِنَهُ بِيرٌ هادول \_ راوی نے کہاانہوں نے نماز پڑھائی اور رقع یدین صرف ایک ہارکیا۔ صريث (٢) عن البراء ان رسول الله عليه اذا فتتح الصلوة رفع يديه الى قريب من اق

نيه ثم لا يعود \_ (ابوداؤوشريف باب لمكورس ١١١ جلدا)

حضرت براء سے مروی کہ بیشک رسول الله علیہ جب نماز شروع کرتے تواییے ہاتھ کا نوں کے

فآوی اجملیه اجلد چهارم

برز مریناف رکھناسنت ہے۔

بالجملة ان احاديث سے ثابت ہوگيا كەسىدھے ہاتھ كابائيں ہاتھ پرزىرنا ف ركھنا سنت ہے اور اخلاق نبوت سے ہے۔اب اس سے زائد صاف دلائل کیا ہو سکتے ہیں ،اسی بنا پر مذہب منفی میں زیر ناف ہاتھ رکھے جاتے ہیں۔لہذا احنا ف کاعمل تو ان احادیث کے موافق ہے اور غیر مقلدین کاعمل ان احاديث كے خلاف ثابت موار توان كواس بنياد پرايخ آپ كوا المحديث نهيں كہنا جا ہے۔

### مسكه عد دركعات تراويح

سوال پنجم ۔ نبی منطقہ نے آتھ رکعات تراوی ہے منع فر مایا ہو، یا تھم صا درفر مایا ہو کہتم آتھ رکعات تر اوت کمت پڑھو۔ ایک ہزار نقذانعام وصول کرو۔

احناف کے نزویک تراوت کی ہیں رکعات ہیں اور دلائل یہ ہیں:

صديث(١) عن ابن عبا س قا ل كا ن النبي نُنَيَّ يصلي في شهر رمضان في غير حما عة بعشرين ركعة والوتر \_ (بيهتي شريف ٩٣ ٢٩ ج٢)

حضرت ابن عباس رضی التدعنهما ہے مروی انہوں نے کہا کہ نجے میں اللہ ماہ رمضان بین بغیر جماعت ۲۰ رکعات اور ور نماز پڑھتے تھے۔

صريث(٢) عن السبائب بن يزيدقال كانوايقومود على عهد عمر بن الحظاب رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة - (ييبق شريف ص ٢٩٣ ج٦)

حضرت سائب بن پزید ہے مروی ہےانہوں نے کہا کہز مانہ فارو تی میں ماہ رمضان میں صحابہ ۲۰ رکعت کے ساتھ قیام کرتے تھے۔

عديث (٣)عـن عـلـي رضي الـله عنه قال دعا القراء في رمضا ل فا مر منهم رجلا يصلي با لنا س عشرين ركعة \_ (تيهي ص٢٩٣ج٢)

حضرت علی رضی اللّٰدعنه ہے مروی کہوہ قار پول کو بلا کررمضان میں ایک کو عکم دیتے کہوہ لوگوں کوہیں رکعا ت نماز پڑھائے۔

صريث(٣)عن يزيد بن روما ٥ قال: الناس يقومو د في رما د عمر بن الحطاب

فآوی اجملیہ /جلدچہارم مستقی میں کتاب الرووالمناظرہ اور نہ کرتے۔ (بیبی ص ۸ جلد۲)

بالجملهان احادیث نے مئلہ صاف کر دیار فع یدین نماز میں صرف تکبیراولی کے وقت ہے پھر نماز میں رفع یدین کہیں اور تہیں لہذار کوع کے بل یا بعدر قع یدین کرنافعل نجی ہوگئے۔ اور فعل خلفاراشدین ے ثابت مہیں، بلکہ اس کا ثبوت صرف بوقت تکبیراولی کے ہے۔رکوع سے قبل وبعد کالمبیں۔اب مصنف كااس كے خلاف كرنا الله ورسول جل جلاله والي الله عليه كرنا ہے ۔ تو احزاف كا فد بهب ان احاديث ے موافق ہے اور غیر مقلدین کا ان کے می لف ہے۔ تعجب ہے کہ غیر مقلدین مدعی المحدیث ہو کر اسقد ما عادیث کی مخاطف کرتے ہیں اور پھراہنے آب کوا ہلحدیث کہتے ہوئے شرم ہیں کرتے۔

# مسئله زيريناف بانھوں کا رکھنا

سوال جہارم ۔ نبی اللہ نے سینہ پر ہاتھ ہا ندھنے سے منع فر مایا ہو۔ آپ نے ناف کے تلم ہا لدنصنه كاعلم صاور فرمايا جو-أيك منزار انعاموصول كروب

احناف مردوں کے لئے سینہ پر ہاتھ ہو ندھنے کومنع کرتے ہیں اور زیرینا ف ہاتھ باندھنے کوسٹ قراردیے ہیں،اس کے دلائل میہ ہیں۔

مديث(ا) اذ عليا رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة .

بیشک حصرت علی رضی الله عند نے فر ما یا کہ نماز میں ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ پر زیر ناف رکھنا سنت ہے۔ (ابوداؤدمصری باب وضع اہمنی علی الیسری ص ۲۰۱ جلدا)

صديث (٢) قال ابو هريرة احد الاكف على الاكف في الصلوة تحت السرة ـ (ابودا ؤ دمصری ص ۲۰)

حضرت ابو ہررہ رضی القدعنہ نے فر مایا نماز میں ہاتھوں کا ہاتھوں کوز سرینا ف پکڑ کرر کھنا سنت ہے مديث(٣) عن على رضي الله عنه قال ان مر السنه في الصلو ة وضع الكف على الكف تحت السرة\_ (يبيق ص ١٣١ جلدم)

حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے انہوں نے فر مایا: بیشک نماز میں ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ

(ara)

فناوى اجمليه /جلد جهارم

جواب

احناف کے نز دیک وضومیں گردن کامسے صرف متحب ہے اور حلقوم کا بدعت ہے۔

صديث (١)عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن حده قال رأيت رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الم

علی بن مصرف سے مروی ہے وہ اپنے والد سے راوی وہ اپنے دادا سے راوی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول انٹھائی کودی کھا کہ آپ نے سے رسول انٹھائی کودی کھا کہ آپ نے سرکاستے ایک ہارکیا یہاں تک کہ گدی یعنی گردن تک پہونے۔

صريث (٣)عن ليث بن ابي سليم فقال مسح راسه حتى بلغ القذال هو اول القفاء (٣)عن ليث بن ابي سليم قال ١٢٠٠٠)

عبدالوارث نے لیف بن ابی سلیم سے روایت کی کہ حضور علی ہے سر کامنے کیا یہا تک کہ گری کے پہلے حصہ تعنی گردن کامنے کیا۔

ان احادیث سے ٹابت ہوگیا کہ وضویل گرون کا سے بھی فعل نی تی ایک ہے۔ ثابت ہے اور عقل بھی کہتی ہے۔ ثابت ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ جب کا نول کا سے سرکی وجہ سے ہے کہ وہ سرکا جز ہیں ۔صدیث شریف میں ہے الاذنان من المراس، لیعنی کان سربی سے ہیں اور گرون تو سرکی اصل اور جڑ ہے، تو جب کا نول کا سے سرکی وجہ سے ہونا چا ہے۔ غیر مقلدین کوایے مسائل میں نہیں الجھنا چا ہے۔ وجہ سے ہونا چا ہے۔ غیر مقلدین کوایے مسائل میں نہیں الجھنا چا ہے۔

مسئلەر بىع سر

سوال ہفتم: نج اللہ فقے فی جوتھائی سرے کے کا تھم و یا ای آپ نے فرمایا ہو کہ تم پورے سر کا سے نہ کرو۔ ایک ہزار نقذ انعام۔

جواب: احناف صعف چوتھائی سرکامسے فرض کہتے ہیں اور پورے سرکامسے سنت کہتے ہیں۔
حدیث (۱) مسلم شریف میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے
ان النبی مُنظِی تو صاف مسح بناصیته ۔ (مشکوق ص ۱۲۲)
بیٹک نی تیانی نے وضوکیا تو اپنی پیشائی کی مقدار چوتھائی سر پرسے فرمایا۔
حدیث (۲) ترفدی شریف میں انہیں مغیرہ سے مروی ہے: انه مسح علیٰ ناصیته ۔
حدیث (۲) ترفدی شریف میں انہیں مغیرہ سے مروی ہے: انه مسح علیٰ ناصیته ۔

رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ويو ترون بثلاث.

( تيميق ص١٩٣ ج٦)

یزید بن رومان سے مروی کہلوگ زمانہ فاروقی میں رمضان میں ۲۰رکعات ثماز پڑھتے ان روایات کو بول جمع کیاجا سکتاہے کہ ۲۰رکعت تراوت تھیں اور تین رکعات وترکی پڑھتے۔

بالجملہ ان احادیث سے واضح ہوگیا کہ تراوی کی ہیں رکعات ہیں ، حفرات خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی یہی معمول رہا، اس کے بعد امت کا ای ہیں رکعات پراجماع ہوگیا۔ اور جن روایات میں ۸ررکعات وارد ہیں وہ قیام الیل یعنی نماز تبجد کی ہیں جوماہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ، انہیں غیر مقلدین کا تراوی جمعنا انکی حدیث سے لاعلمی کی دلیل ہے کہ احادیث میں تراوی کو قیام رمضان سے مقلدین کا تراوی جمعنا انکی حدیث سے بیان کی گیا ہے ، تو آئھ رکعات تبجد کی ہیں ، بیتراوی کی ٹبیس تبجیر کی گیا ہے ، تو آئھ رکعات تبجد کی ہیں ، بیتراوی کی ٹبیس ہیں کہ تراوی کی غیر مقلد لفظ تراوی کے معنی اور حقیقت سے نا واقف ہیں ، اگر جانے تو ۸ر رکعات کو تراوی نہیں اور کو کے کہ چار رکعات کا موتا ہوئی چاہئے ، ۸ر رکعات کو تو ایس کی بارہ رکعات ہوئی چاہئے ، ۸ر رکعات موتا ہوئی چاہئے ، ۸ر رکعات میں تین ترویح ہیں کہ باز بان عربی سے ناواقفیت کی میں تین ترویح ہیں کہ از کی تین مفرد ہونا چاہئے مقلدین کا ۸ر رکعات کو تراوی کہ کہناز بان عربی سے ناواقفیت کی میں تین ترویح ہیں کہ از کی تین مفرد ہونا چاہئے مقلدین کا ۸ر رکعات کو تراوی کہناز بان عربی سے ناواقفیت کی میں تین ترویح ہیں کہناز بان عربی سے ناواقفیت کی میں تین ترویح ہیں کہ از کی بین مفرد ہونا چاہئے مقلدین کا ۸ر رکعات کو تراوی کہناز بان عربی سے ناوی بنا پرغیر مقلدین کا ۸ر رکعات کو تراوی کہناز بان عربی سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔

علاوہ بریں نماز پنٹے گانہ کی ضرور کی رکعات ۲۰ رہوتی ہیں ، کارفرض اور تین رکعت ور کی ہتو شرع نے ان ہیں رکعات کی تنکیل کے لئے رہیں تر اوت کے مقرر فر مادیں ،غیر مقلدا پنی ۸ررکعات کی بھی کوئی وجہ بتا کیں اوران کا تر اوت کے ہونا ثابت کریں۔

الحاصل ہم نے تراوت کی ۲۰ رد کعات کی لغوی وعظی فِقلی وجہ بیان کروی ،کسی غیر مقلد میں اگر ہمت ہوتو وہ ۸ ررکعات کی ایسی وجہ ذکر کرے اور زیانہ خلف ء کاعمل دکھائے کہ انہیں نے ۸ ررکعات تر اوس پڑھی ہیں اور صحابہ کرام ۸ رکعات تر اوت کم پڑھا کرتے تھے۔

مسئله سنح رقبه

سوال ششم۔ نبی میں اللہ نے حنفیہ کی طرح گردن کا مسح کرنے کا حکم دیا ہو یا حلقوم کا شنے کا حکم فر مایا ہو۔ایک ہزار نفذانعا م وصول کرو۔ فاوى اجمليه مجلد جهارم مهم كتاب الردوالمناظره

البذامصنف اینا آگرہ میں علاج کرائے اورایسے غلط ندہب سے توبہ کرے۔

### ركعت وترير قعده اورقعده ميں تشہد

سوال نم \_ نی میں بیٹے نے وتر کی تین رکعتوں میں قعدہ کا حکم فر مایا ہو، یا بیٹی میں بیٹھ کرتشہد بڑھنے کا تھم دیا ہو۔ایک ہزار نفتدانعام لو۔

### جواب

احماف كينزويك وتركى تين ركعات كومغرب كى طرح پڑھنا چاہئے ..حديث ميں ہے: عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله بنگوتر الليل ثلث كوتر النهار صلاة المغرب \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند مروى مانهول نے كہا كه رسول التعلق نے فرمایا كه رات كے وتر تين ميں جيے دن كے وتر مغرب كى قماز ہے۔

اس مدیث سے ٹابت ہوا کہ وتر نماز مغرب کی طرح ہے کہ پہلا قعدہ دور کعت کے بعد ہواور قعدہ اخیرہ تین رکعت کے بعد ہواور ہر قعدہ میں تشہد کا پڑھنا بھی سیجے صدیث سے ٹابت ہے، صدیث میں ہے بمسلم شریف میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے:

فاذاقعد احدكم في الصلوة فليقل التحيات لله الخد (مسلم شريف ص١٤١) جب ثماريس كوئي بيضي تواسع عاسية كتشهد يرص

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہرقعدہ میں تشہد پڑھا جائے تو وتر میں دوقعدے اور ہرقعدہ میں تشہد پڑھنا جائے تو وتر میں دوقعدے اور ہرقعدہ میں تشہد پڑھنا ثابت ہے۔ یا جملہ خفی ندہب کا ہرمسئلہ حدیث سے ثابت ہے۔ یا جملہ خفی ندہب کا ہرمسئلہ حدیث سے ثابت ہے، غیرمقلدا گراس کے خلاف کرتے ہیں تو حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔

### مسكه عددتكبيرات عيدين

سوال دہم: نجی اللہ نے ہارہ تکبیریں عیدین میں کہنے ہے منع کیا، یا فر مایا ہو کہتم عیدین کی نماز ہارہ تکبیروں سے مت پڑھو،ایک ہزار نقذانعام۔

### جواب

احناف کے نزد یک نمازعیدین میں ۹ رنگبیریں ہیں ، پانچ پہلی رکعت میں مع تکبیرتح بید کے اور

فآوی پیچید /جلد چهارم کتب الردوالمناظره

حدیث (۳) ابوداؤوشریف میں انہیں ہے مروی ہے:

ال رسول الله عن توصأو مسح ماصيته ييشك ني صلى الله تعالى عليه وسلم في وضوفر مايا اور بيشاني مسح فرمايا - في وضوفر مايا اور

حدیث (۴) نسائی شریف میں انھیں سے مروی ہے:

ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ جب چوتھا کی سرکے سے پر کفایت کی تو چوتھا کی سر کامسح فرض رار بات

# . وتر میں بوقت قنونت رفع پدین کرنا

سوال بھتم - نی بھیلئے نے فرہ یا ہو کہ وتر میں قنوت کے لئے رفع یدین کیا گرو۔اورآپ نے نیت توڑ کر ہاتھ پھر ہاند ھنے کا تھم فرمایا ہو۔ایک ہزارا نعام لو۔

جواب

الخماف كوزديك وتريس ركوع مع بهل كبير كها اورر فع يدين كرنا احاديث مع عشرة صديث عدن محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت ابا محمد الساعدى في عشرة من اصحاب رسول الله ثم اذا قام من الركعتيس كبر و رفع يديه حتى يحازى بهما منكبيه كما كر فتناح الصلوة من (ابودا و و و كالم الله على الم المالية)

محمد بن عمر عطاء سے مروی انہوں نے کہا کہ میں نے حمید ساعدی کو دس اصحاب رسول اللہ میں کے میں سے حمید بن عمر عطاء کہتے سنا کہ حضور وترکی دور کعات کے بعد کھڑے ہوئے ا<del>ور ک</del>بیر کہی اور ہاتھ اٹھائے جیسا کہ کبیر تحریمہ کو اٹھائے تھے۔

اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ تنوت سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اور رفع یدین کیا جاتا ہے،اور فع پرین کیا جاتا ہے،اور فعا پر ہے کہ جب تیسری رکعت کو وتر بنایا جائے گا تو اس کے شروع میں تکبیر اور رفع یدین ہونا چاہئے۔اب مصنف کا اس کونیت تو ژکر ہاتھ باندھنا کہنا جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ غالبا یہ مصنف اپنی اس فہم پر عیدین کی تنجیرول اور رفع یدین کو بھی یہی کہے گا کہ ہر رکعت میں تین مرتبہ نیت تو ژکر ہاتھ ہا ندھنا ہوا

ستثاب الردوالمناظره فآوی اجملیه /جلد چهارم (سوره کل ع۲) آييت: فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ــ تواے لوگوعلم والوں ہے بوچھوا گرتمہیں علم نہیں۔ آيت، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طا ثفة يتفقهو ن في الدين ولينذروا قو مهم اذا رجعو اليهم لعلهم يحذرون (سورة توبهپاارکوع۱۵) تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہرگروہ میں ہے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے اور واپس آ کرایق قوم کوڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بھیں۔ آیت: یوم ند عو کل اناس با ما مهم \_ (سورة بن اسرائل ب ۱ اركوع ۸) جس دن ہم جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آیت:ولو رد وه الی الر سول والی اولی الا مر منهم لعلمه الذین بستنبطو نه منهم. (سورەنساءپ۵رکوع۱۱) اورا گراس میں رسول اورا ہے ذی اختیا راو گول کی طرف رجوع لاتے تو ضروران ہے اس کی حقيقت جان ليت\_ آيت: واتبع سبيل من اناب الى ـ (سورة ممن ب ٢ ركوع) اوراس کی راہ کی اتباع کرجومیری طرف رجوع لایا۔ آيت: اهد نا الصراط المستقيم صراط الذي انعمت علهيم\_ (سورة فاتحر) ہم کوسید هاراسته چلاان کاراسته جن پرتونے انعام کیا۔ آيت:و كذلك جعلنكم امة وسطا لتكو نوا شهدا ۽ على النا س ـ المرة بقره باركوع ك اور بات بول ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں انصل کیا کہتم لوگوں پر گواہ ہو۔ آييت : كنتم خير امة اخرجت للناس\_ (سوره آل تمران بي اركوع ١١) تم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہو کیں۔ آيت:ومن يتبع غير سبيل المومنين نو له ما تولي. (سورة تماءپ٥ركوع١٦٤) اور جومسلمانوں کی راہ ہے جداراہ چلے ہم اے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔

فرادی اجملیہ اجلد جہارم کی میں مع تکبیررکوع۔ان کے دلائل احادیث سے یہ ہیں۔

عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه انه قال في التكبير في العيد تسع تكبيرات في الركعة الثانية يبدأ بالقرأة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة. الركعة الثانية يبدأ بالقرأة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة. الركوع\_ " الركعة الثانية يبدأ بالقرأة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة. الركوع\_ " (الرئدي المساح) المساحة الركوع\_

حضرت ابن مسعود رضی الله تق لی عنه سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ عید کی تکبیریں ۹ رہیں، پہلی رکعت میں ۵ رکبیریں قر اُت سے پہلے اور دوسری رکعت میں پہلے قر اُت کوشروع کر سے پھر چار تکبیریں مع تکبیر رکوع کے کہے۔

بیمقی میں ہے: عن عملقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال : التكبيرات فى العيدين عمس فى الاولىٰ واربع فى الثانية (بيمقى ص ٢٩١ ج٣) حضرت علقمه سے مروى ہے وہ ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه سے راوى انہوں نے كہا كرعيدى

تکبیریں بہلی رکعت میں پانچ اور دوسری میں چار ہیں۔

ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ عیدین میں ۹ رتکبیریں ہیں، ۵ رتکبیریں ہیں، ۵ رتکبیریں پہلی رکعت ہیں مع تحبیر تتح بیداور چیار تتکبیریں یہ دوسری رکعت میں مع تکبیر رکوع نبیدا فی ہے۔
مصنف آگر بارہ تکبیرات کی حدیث پیش کر ہے تو اس کی بحث کی جائے گی کہ محدثین نے بارہ تکبیروالی حدیث میں کام کیا ہے جو بیم تی میں موجود ہے۔
حدیث میں کلام کیا ہے جو بیم تی میں موجود ہے۔

مسكه نقليد شخصى

سوال: نی آلی سے کی ایک امام معین کی تقلید کا تھم صرتے وار د ہوتو ثابت کرو۔ ایک ہزار نظر انعام حاصل کرو۔ جواب

مطلق تقلید کے دلائل قرآن وحدیث میں بکٹر ت موجود ہیں۔ دلائل از آیات

آیت ناطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (سوره نساء ۸۰) اطاعت کروالله کی اوراطاعت کرورسول کی اوران کی جوتم میں صائب امر ہیں۔ بوے گروہ کا اجاع کرد کہ جوعلیحدہ ہواوہ دوزخ میں گرا۔

حديث (١) امام احدايي منديس معفرت معاذين حبل رضي الله عندي داوي: ان الشبط ان ذئب الانسان كذئب الغنم يا خذ الشاذة والقاصية والناحية واياكم والشعاب وعليكم بالحماعة والعامة مشكوة صاس)

بینک شبطان انسانوں کا بھیٹر ما ہے جس طرح بکری کا بھیٹر یا ، اسلی بکری یا گلہ ہے علیحدہ جلنے وال بکری اور کنارہ پر چلنے والی بکری کو پکڑتا ہے۔تم اپنے آپ کوفرقوں سے بیچ وَاور جم عت عام کولا زم

ان آیات واحادیث میںعوام اورغیرمجتبدین کوهم دیا گیا کہ وہ اجتباد واشنباط کرنے والے علماء ومجہّدین کی طرف رجوع کریں ۔اوران ہے سوال کر کے دین کے احکام جانیں اوران کا اتباع و پیروی کریں ، نا و عف عوام کیلئے وین کے جانبے کا یہی طریقہ ہے تو مطلق تقلید پر بیآیا ہے واحادیث نہایت روش اور واضح و ائل ہیں تو ان مطلق ہے اٹکار کرنا گویان آیات واحادیث ، کا اٹکار کرنا ہے۔اور پیجی ثابت ہوا کہ ہر: واقف وجاہل اپن سمجھ پراعنا دندکرے اور طریق مسلمین اور جماعت اہل اسلام سے جدا ہوکر نیا فرقہ اختیارند کرے۔ بہی وجہ ہے کہ امام بخاری وٹر مذی وغیرہ محدثین اگر چہ لکھوں احادیث کے مع اسنا د کے جا ڈھ تھے مگرانہوں نے اپنی حدیث وائی اورا پنی عقل قہم پراعتما د کر کے ائمہ مجتبدین کے مقا بل کوئی فرقه تبین بنایا بلکه مسلمان مقلدین کی جماعت عامه اور طریق مسلمین میں شامل ہوکرایک امام کی تقليد كواختيار كيا\_

آج کے اہلحدیث کوان اہلحدیث سے کیانسبت کرریا میک حدیث سے پورے طور پر واقف نہیں اور عامل بالحديث مونے كا دعوى اور ائمه مجتبدين سے مقابله كرنے كى جرأت - بالجمله مطلق تقليد توان آیت واحادیث سے ثابت ہو چکی ۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ طلق کا وجود کسی محق یا فرد وقید میں محقق ہوگا ،تو جب مطلق تقلید کا حکم ہے تو تقلید شخص اس سے خود ہی ٹابت ہوگئی ،مگر ہم تقلید شخص کے ثبوت کے لئے بھی ایک متقل حدیث پیش کئے دیتے ہیں۔

ترندى شريف ميں حضرت حذيفه وحضرت انس رضى الله تعالى عنبما سے مروى ہے كه حضوراقدس عظی فرماتے ہیں:

اقتندوا بالندين من ينعندي من اصحابي ابي بكر وعمر اواهتدوا بهدي عمار

دلال ازاحادیث

(۵۵۱

صديث(ا)عن انس اتبعو العلماء فا نهم سراج الدنيا ومصابيح الاحرة. (رواه فی مندالفردون از جامع صفیرن ۲ ج۱)

حضرت السے مروی کہتم عالوں کا اتباع کروکہ وہ دنیا کے چراغ اور آخرۃ کے قندیل ہیں۔ صديث(٢)عن على: العلماء مصابيح الارض و حلفاء الاتبياء وورثتي وو رثة الا (رواه ابن عدی الکامل از جامع صغیرص ۵۸ ج۲)

حضرت علی سے مروی کے علاء زمین کے چراغ ہیں۔اور نبیوں کے خلفاءاور میرے وارث اور نبیوں کے دارث ہیں۔

حديث(٣) عن جا بر قال خر جنا في سفر فا صاب رجلا منا حجر فشحه في رأسمه فاحتبلهم فسيأل اصحابه هزل تجدون لي رخصة في التيسم قالو اما نجد لك رخصة وانست تنقيدر عيلبي السماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بدلك قبال: قتبلوه قتبلهم البله الاسالو الذلم يعلمو ا فا نما شفاء العي السوال انما كان بكفيه ان يتيمم ويعصب على جرجه خرقة تم يمسح عليها\_

حضرت جابررضی الله تعالی عند سے مروی انہوں نے کہا ہم سفر کے گئے تکلے تو ہم ہے ایک محص کے پھر لگا اور اسکے سرکوز تی کردیا پھراہے احتلام ہوگیا ،اس نے صحابہ سے بوچھا کہتم میرے لئے میم کی ا جازت دیتے ہو،انہوں نے کہاہم تیرے کئے اجازت تہیں دیتے کہتو یائی پر قا درہے تو اس نے مسل کر لیا پھر مرگیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کی خبر دی حضور نے فر ایا اس کوئل کر دیا اللہ البین قبل کر ہے، جب نہیں جانتے تھے تو دریا فت کیوں نہیں کر لیا تھا کہ نا دائی کی شفا سوال کر لینا ہےا ہے اتنا کافی تھا کہ تیم کر لیتا اور زخم پرپٹی با ندھالیتا اور اس پرسٹے کر لیتا۔

حديث (٣) ابولقيم حليه بين حضرت على رضى الله عند يراوى:

العلم خزائن ومفتاحها السوال \_ (چامع صغيرص ٥٨ ج٦) علم خزانے ہیں اور ان کی تالی سوال ہے۔

حديث (۵) ابن ماجه مين حضرت السرضي الله عنه يراوي: اتب عبو السبواد الاعتظم فاله (مشکوة شریف ص ۱۰) من شذ شذ في النار \_

كتاب الردوالمناظره

وتمسكوا بعهدابن مسعود \_

تم میرے بعدمیرے صحابہ سے ابو بکر وعمر کی اقتد اکر واور عمار کے طریقے کوراہ راست بنا ڈاور عبدالله بن مسعود کے عبد کولا زم پکڑو۔

(aar)

اس حدیث میں صاف طور مرفر مادی که حضرت ابوبکر وحضرت عمر وحضرت عمار وحضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهم کی اقتدا کرو،ان کے طریقے کوراہ راست بناد، ابن مسعود کے ساتھ تمسک **کرو** ہتو یہ اشخاص ہی تو ہیں جن کی اقتد ااور تمسک کا حکم فرمایا گیا ،اس کا نام تقلید شخص ہے،تو تقلید شخص کا حکم بھی حدیث ہے تابت ہوگیا ،اوراہل تو ارزخ پر ظاہر ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تمسک جو ند بب حقی کو حاصل ہے وہ کسی اور مذہب کو حاصل نہیں تو مذہب حقی کی حقانیت کے لئے اس سے زیادہ صاف اورروش ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے۔

الحاصل تقنید شخصی کوہم نے حدیث سے ثابت کردیا اور مذہب حنفی کی بنیا داور تمسک جھی قول ہی علی ہے دکھ دیا اس کے بعد بھی اگر غیر مقلدین نہ مانیں تو بیان کی ہٹ دھرمی ہے اور ایسی ضدجس کا متیجہ دوزخ وجہنم کی سزاہے۔اگر غیر مقلدین میں انصاف کا کوئی شائبہ اور شخفیق حق کا اونی احساس بھی باتی ہے تو وہ مذہب حنفی کوا ختیا رکریں اوراین ضداور ہٹ دھرمی کوتر ک کر کے حنفی ہونے کا اعلان کریں۔

### غيرمقلدين كوآخرى تنبيه وجبينج

غیرمقلدین کے بیگیر روسواں ت وہ ہیں جن پرانہیں بہت ناز وفخر ہے اورانہیں موضوعات پروہ ون رات مبحث ومناظرے کیا کرتے ہیں ،ہم نے برسوال کا جواب صحاح اصادیث سے دے دیاہے ،اگران میں حیا وغیرت کا کوئی جز باتی ہے تو اس رسالے کے ویکھنے کے بعد گیرہ ہزار کا انعام فوراادا كريں اور اپنی صدافت كا ثبوت پیش كريں تولوگ ان كے لئے يه فيصله كرنے كے لئے مجبور جوجائيں گے کداہل صدیث اینے اعلان میں سیے ٹابت ہوئے الیکن میں تو یہی فیصلہ کرنے کے لئے مجبور ہول کہ ان کے مال داروں کی تجوریاں دین کے لئے اوراسیے اعلان کی صدافت اابت کرتے کے لئے خالی نظر

میں پہلے بھی طا ہر کر چکا ہوں کہ میں نے یہ جوابات حصول زروانعام کی نبیت سے نہیں لکھے، کاش کەمصنف یا اور جماعت اہل حدیث ان جواہات کو بغور دیکھے کرانصاف پیندی کی بنا پراپنے ندہب 🛥

توبه کرلیں اور حنفی ہونے کا اعلان کر دیں تو میری محنت کا میاب ہوجائے گی اور میرامقصد وغرض پوری ہو ج ئے گی اور میں آئندہ بھی ان کی ہر بات اور ہر دشواری کے حل کر دینے کا دعدہ کرتا ہوں وہ تحریرا یا تقریرا جس طرح جابیں اپنی تسکین کر سکتے ہیں کیکن وہ انصاف سے ایسہ طریقہ اختیار کریں جس مین فی الواقع تحقیق حق مقصود ہو۔ضداور ہث دھرمی کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ بہر حال وہ جوراستہ اختیا کریں میں حتی الا مکا ن ان کی خوانش پورا کرنے کی سعی کرونگا۔ مین نے جو پھی عرض کیااس کی بنیاد میہ ہے کہ جھے اس جماعت ہے اتناحس فمن ہے کہان میں حت پیندی کے جذبہ میں وہ شاید ابیا کر جائیں تو میں بھی حتی المقدوران کی اعانت کرون ورنداس وفت میں حق پسندی کا وصف فنا ہور ہا ہے۔اگر اس قوم میں اپنی زندگی کا پچھا حسا س باتی رہ گرا ہے تو میری امید بوری ہوسکتی ہے۔ورندان کو بھی ان کے دوسرے بھائی وہا ہید بو بندیہ کی طرح يحس مجهد كرجيمور وول كا\_ وما علينا الا البلاغ

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

كتاب الردوالمناظره

( ۷ ) یمی عقیده الل سنت و جماعت کا ہے۔

(۸) اس کے خلاف عقیدے رکھنے وائے سب غیر مقلد وہانی نجدی اسلام سے خارج کفر کے مستحق ہیں۔ان سے میل ملائپ رکھنا انکے بیچھے نماز پڑھنا سخت حرام ہے۔

(DOY)

آپس کیا ایسے عقید کے حفیوں کے ہوسکتے ہیں۔ اگر ہوں تو ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے اور ایسے عقیدے رکھنے کی ترغیب دیکراہل اسلام میں فساد دفرقہ بندی کرنے والے مفتی و پیش امام اور مددگار کے حق میں کیا تھم ہے۔ ہر نمبر کے عام فہم جواب باصواب سے سرفرافر مادیں۔
انجی ا

نہراول ہے نہرششم تک جو ہا تیں ندکور ہیں۔ میصری طور پر اسلامی تعلیم اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہیں۔ قرآن پاک ہیں صاف وصری طور پر ندکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکو ہزارول نہیں۔ وہی تنہا علم غیب کی صفت کے ساتھ موصوف ہے۔ پیٹیم سیالی ہے اوجودا سکے تن تعالیٰ نے اکو ہزارول غیوب کا علم عطافر مادیا تھا۔ عالم الغیب نہیں ہے۔ ہرجگہ حاضرونا ظر ہونا بھی خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہرجگہ حاضرونا ظر ہونا بھی خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہرجگہ حاضرونا ظر ہونا بھی ماتھ خصوص ہے۔ نہبرہ لینی یعنی روست فور سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوص ہے۔ نہبرہ لینی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوص ہے۔ نہبرہ لینی میعقیدہ کہ حضرت غور شالو م ہوائی قد رہ ہے۔ کہ قضا وقد رکودور کردیں صریح کفریہ ٹرکیہ عقیدہ ہے۔ اس طرح نہبر کہ بھی خطا اور جہل ہے۔ نہبر اللہ کی تاویل ندی جائے تو وہ بھی مشرکا نہ خیال ہے۔ نہبر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ کوائی کے ساتھ خصوص کرنے والے اور انہیا ءومرسلین کواپنے در جے بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ کوائی کے ساتھ خصوص کرنے والے اور انہیا ءومرسلین کواپنے در جے برماضے والے وہائی غیر مقلد نجدی اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تو وہ بھی سے خارج ہیں۔ اللہ تیں۔ اللہ تعالیٰ میں۔ اللہ تیں۔ اللہ ت

(محمد كفايت الله كان التدله)

الجو اب

بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و نصل على رسوله الكريم بيتمام وه مسائل بيں جن ميں سلف وخلف كى بيثا رتضر يحات اور علمائے اہلست كى بكثرت جواب الجواب مفتى كفايت اللدشا بجهال بوري

علامها جل حضرت مورينا مولوي شره محمداجمل صاحب ادام التدفيضهم وبركاتهم السلام عليكم ورحمة

التدبركاته

اخبار الجمعیة مورخه ۵ رخمبر ۱۹۳۱ء میں زیرعنوان''حوادث واحکام آٹھ فتاوے نمبر وارمع جواب غیرصواب ایسے دیکھیے گئے جوطلبہ عوام سا دہ ہوح مسل نوں کے لئے مصر ونخر ب عقائد ہیں۔ فتاوی ذکور جناب والا کی خدمت اقدیں میں روانہ کرتا ہوں۔ امید کے جواب کا فی وش فی مع دلائل رسالہ'' اہلست جناب والا کی خدمت اقدیں میں روانہ کرتا ہوں۔ امید کے جواب کا فی وش فی مع دلائل رسالہ'' اہلست میں شرکع فرمائیں گے۔ تاکہ عوام وطلبہ کی شفی ہو۔ اور می لفین کے دانت دیکھ کر کھٹے ہوں۔ مطابق اصل ذیل میں ورج ہے۔۔

(محر على متعلم مدرسه خانقاه سبسرام داودي كيادي)

استفتاء

کیا فر ماتے ہیں علی نے دین ومفتیان شرح متین اس مفتی و پیش امام کے باب میں جواہیے عقید سے رکھتا ہے اور دوسروں کورغیب دیکر فرقہ بندی کرتا ہے کہ:۔

- (١) حضرت محم مصطفى عليات غيب وال بين -
  - (۲) ہرجگہ حاضرونا ظر ہیں۔
- (٣) فريا دري كے لئے يارسول الله ريكارتے بى اس كى مدوكرتے ہيں۔
- ( ٣ ) حضرت محبوب سبح نی کواتن قدرت ہے کہ ضدا کی قضاو بلا کودور کردیتے ہیں۔
- (۵) دور دور سے مشکلات میں یامحبوب سی نی پکارنے والوں کی آواز س کرخود مشکل آسان کر

رية بيل-

(٢) اولياء الله عدد ما تكنا الله جل شاندے مدد ما تكنا مردوا يك ہے۔

فآوی اجملیه /جدد چهارم ۵۵۸ کتاب الردوالمناظره

اقوال امت نظرند آئے اور اسلامی تعلیم سے ان باتوں کا جواز ندمعنوم ہوسکا۔ آئے ایمانی چشمد مگائے تو پھر آپ کوساری با تیس شریعت مطھر ہ سے ثابت ہوجا کیں گی ، پھراگر آپ صرف اس قدر کہنے کہ مجھے ان باتوں کا ثبوت اسل می تعلیم اور نصوص کتاب وسنت سے ثابت نہیں ہوتو آپ کے کسی ہم عقیدہ کو بیضعیف تا ویل کرنے کا موقع بھی تھا کہ شاید مفتی صاحب کی نظر ان تک ند پہونچی ہو، بلکہ پچھے دیر کے سئے ہم بھی اس کو آپ کے قصور علم ونظر پر محمول کر کے آپ کی ناقابدیت کا اعتراف کر لیتے ۔ لیکن آپ نے تو بالقصد اپنی بد باطنی کی بنا پر صاف بیر دعویٰ کیا کہ یہ باتیں صرح طور پر اسلامی تعلیم اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہیں باطنی کی بنا پر صاف بیر دعویٰ کیا کہ یہ باتیں صرح کے طور پر اسلامی تعلیم اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہیں

مفتی جی! اگرآپ کے اس دعوے میں صدافت کی بواور سجائی کا شائبہ بھی ہوتا۔ تو آپ پہلے اساب وسنت سے کوئی نص پیش کرتے۔ اسل می تعلیم کا کوئی صریح قول نقل کرتے ۔ پھراان کا اس کے فل ف ہونا جاہت کرتے۔ اس وفت الل علم وہم کے نزد کی آپ کا بید جوئی قابل النفات ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ کہ آپ کہ آپ کہ آپ کا بید ہوئی قابل النفات ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ کہ آپ ایسے صریح کہ آپ اور فعط دعوے کا اثبات نہیں کہ سے ایسے مریح کہ آپ ایسے صریح کہ نہ باہر نا برا ہوئی اس کے ایس واقعی اعتبار کی بنا پر نا واقعی ان کے گھر کے واقعوں کو النے استرے سے مونڈ نا جا ہتے ہیں۔ والو بندی قوم کے نزد میک آپ واقعی ان کے گھر کے معتبر مفتی اعظم ہیں۔ لیکن مخالف آپ کو معتبر نہیں سمجھتا۔ اس کے لئے تو آپ کو دعادی پر دلائل قائم کرنے میں ۔ ویکن منازہ بیکن مخالف آپ کو معتبر نہیں سمجھتا۔ اس کے لئے تو آپ کو دعادی پر دلائل قائم کرنے میں ۔ ویکن منازہ بیکن مخالف آپ کو معتبر نہیں سمجھتا۔ اس کے لئے تو آپ کو دعادی پر دلائل قائم کرنے وی دو مادی بردلائل قائم کرنے دیا۔

مفتی جی! آپ تو کیا آپ کا ساراو بو بندی کنیه بھی کتاب وسنت ہے کوئی نص پیش نہیں کرسکتا۔ آپ کے اس فتو سے کی حقیقت تو آھیں چندالفاظ سے ف ہر ہوگئی ۔ضرورت تو نہیں تھی کہ اس پر مزید گفتگو کی جائے ۔لیکن محض عوام کے لئے ہر جواب ہر بچھ خضرا بحاث پیش کی جاتی ہیں تا کہ ہرمسکلہ ہراجہ کی نظر ہوجائے

# حضورنبي كريم عليه الصلؤة والتسليم كاغيب دال جونا

مفتی جی اس کے جواب میں لکھتے ہیں'' قرآن پاک میں صاف وصریح طور پر ندکور ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عالم الغیب نہیں ، وہی تنہاعلم غیب کی صفت کے ساتھ موصوف ہے''۔ مفتی جی! آپ خود ہی قرآن کریم کا صاف وصریح تھم قرار دے رہے ہیں اور لطف ہیہ ہے کہ ف وي اجمديه /جلدچهارم (۵۵۷) کتاب الردوالمناظره

تصنیفات موجود ہیں اہل حق نے ان مباحث پرعبارات کے انبار لگادیئے ہیں۔ اہل تحقیق نے ان امور میں تحقیقات کے دریا بہا دیئے ہیں۔ مخالفین آج تک ان رسائل کے جوابات سے عاجز ہیں محرین قیامت تک ان براہین قاطعہ اور دلائل لامعہ کی ترویدسے قاصرر ہیں گے۔

آج اگر کوئی شخص بغل میں جہات کی کسوت د ہاکر کسی مندا فق پر جا بیٹھے اورا لئے استر ہے ہے مسلم نول کومونڈ نے لگے۔کفروشرک کی عام بھانتی با نشنے لگے۔نا وافقوں کو گمراہی کی دعوت دینے لگے ۔نا وافقوں کو گمراہی کی دعوت دینے لگے ۔نا وافوں کی ہر جمعہ بیس نا صح بنکر حجامت کرنے لگے ۔ تو بلہ دلیل ایسے کی بات گھروا لے ہی مانیں گے۔ اور بغیر سو ہے سمجھے اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی تصدیق کرینگے ۔لیکن اہل علم وفضل کے زویک جب تک دعوی بلا ولیل ہے تفایل التفات و دائق اعتاد نہیں ۔

میں نے مفتی بی کے جوابات دیکھے اور استجاب ہوا کہ یہ تحف جہالت کا مجسمہ ،غباوت کا پتلہ اور عقل وقیم کا دقیم کا دفیم کا دفیم کا دفیم کا دور کر جھے جاتے ہیں۔ بید دکھیا تو خودا پنے لکھے ہوئے کو بھی نہیں تبجھتا ، بیغر یب خودا پنے کھے ہوئے کو بھی نہیں جوئے کو بھی نہیں جاتا ، نصوص کتاب کی مخالف کرتا ہے ،قر آن کریم کی صاف وصری تعلیم کا مشکر ہے ،صفات الہید کا علم نہیں رکھتا ، انبیاء و مرسلین کے مداری کو نہیں بہچانتا ، اولیاء ومقر بین کے مراتب سے مضات الہید کا علم نہیں رکھتا ، انبیاء و مرسلین کے مداری کو نہیں بہچانتا ، اولیاء ومقر بین کے مراتب سے اور قائد کا بہت شوق ہے۔ اس اور قائد کے جوابات کا مختصر درکرتا ہونی جس سے مفتی جی کی جہالت اور نا قابلیت اظہر من الشمس ہو وقت بیں ان کے جوابات کا مختصر درکرتا ہونی جس سے مفتی جی کی جہالت اور نا قابلیت اظہر من الشمس ہو جائے گی۔

مفتی جی فرماتے ہیں:

نمبراول سے نمبر شقم تک جو ہا تیں مذکور ہیں بیصری طور پر اسلامی تعلیم اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہیں۔

مفتی جی اون میں آفتاب کے وجود کا الکار کرتے ہوئے پچھ بھی شرم کی ہوتی \_واقعی کسی نے خوب کہاہے:

بے حیایاش وہر چہ خواہی گن۔ مجھے حیرت ہے کہ باوجود ادعائے علم وقضل آپ کوان نمبروں کی مؤید نصوص کتاب وسنت اور الحاصل اللہ تعالیٰ عطائی کے ساتھ موصوف نہیں ہوسکتا تو پھریہ سطرے ممکن ہے کہ وہی تنہاعلم غیب عطائی کی صفت کے ساتھ موصوف ہوتو اب نہایت واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ جس علم غیب کی صفت کے ساتھ موصوف ہے وہ علم غیب ذاتی ہی ہے بلکہ مفتی جی کا یہ جملہ خوداس امرکی دلیل بن گیا کہ آیات نفی میں غیر اللہ ہے جس علم غیب کی فی کی جارہی ہے دہ علم غیب ہے جواللہ تعالیٰ کا خاصہ اور وہی تنہا جس کے ساتھ موصوف ہو وہ ہو وہ معلم غیب جواس کا خاصہ ہواور جس کے ساتھ تنہا وہی موصوف ہو وہ علم غیب ذاتی ہے کہ علم غیب عطائی نہ اس کا خاصہ نہ وہ تنہا اس کے ساتھ موصوف ہو سکے اب خلاصہ بحث علم غیب ذاتی ہے کہ علم غیب عطائی نہ اس کا خاصہ نہ وہ تنہا اس کے ساتھ موصوف ہو سکے اب خلاصہ بحث میہ ہے کہ نہ فقط ہمارے کلام بلکہ مفتی جی کی مائی نہیں کہ علم غیب داتی کی نفی علم غیب داتی کی نفی علم غیب وہ تا یات حضور عالم غیوب صلی النہ تو گی علیہ وسلم کے بعطائے الہی غیب غیب ذاتی کی نفی کی جارہ ہی ہے تو یہ آیات حضور عالم غیوب صلی النہ تو گی علیہ وسلم کے بعطائے الہی غیب دان ہونے کی منافی نہیں کہ عم غیب ذاتی کی نفی علم غیب عطائی کوستر م نہیں

سیسارا کلام تو بہلی شن کی بنا پر تھا۔اب دوسری شن کواختیار شیجئے کے قرآن کریم میں غیراملند ہے علم غیب عطائی کی نفی کی گئی ہے تو اولا بیدوعوی صد ہا آبات قرآن یہ کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فریاتا سے

آيت: ذلك من انباء الغيب نو حيه اليك (سوره آل عمران)

میفیب کی خبریں ہیں ہم تہاری طرف وحی کرتے ہیں۔

آيت: ما كان الله ليطلعكم على الغييب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء\_ (سوره آلعمران)

الله كى شان سنبيل كدا عام لوگوتهبيل غيب كاعلم دے بال الله چن ليمّا بايخ رسولوں علم دے بال الله چن ليمّا بايخ رسولوں عصر جسے جا ہے۔

آیت: تدك من انباء الغیب نو حیها الیك. (سوره بود) بیغیب کی خیری بین بم تهاری طرف وی كرتے بین

آیت: ظالم الغیب فلایظهر علی غیبه احد االا من ارتضی من رسول (سوره جن) غیب کا جائے والاتواپے غیب پرکسی کومسلط نہیں کرتاسوائے اپٹے پہند پیدہ رسولول کے آیت و ما هو علی الغیب بضنین (سوه کورت)

مفتی جی اب ذراسوج سمجھ کریہ بتاہے کہ قرآن کریم میں غیراللہ سے علم فی ذاتی کی نفی کی گئی ہے کہ علم غیراللہ سے کسی کو ڈرہ جُر ہے یا علم غیب عطائی کی۔ اگر علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے اور حق بھی یہی ہے کہ غیراللہ سے کسی کو ڈرہ جُر علم علم غیب ذاتی کا اثبات صرت کی کفر ہے۔ تمام علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے۔ تو اس سے نبی کریم علمیہ انسانو ق وانسلیم کے غیب دال ہونے بر کی اثر پڑتا ہے۔ حضور کے لئے تو علماء اہل سنت علم غیب عطائی کا اثبات کو کہتے ہیں۔

لہذا قرآن کریم کی وہ آیات جن میں غیراللہ کے لئے علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔وہ آیات غیراللہ کے لئے علم غیب عطائی کے اثبات کی کہنفی کرتی ہیں۔

بلکہ اس کو صاف الفاظ میں یوں سجھنے کہ ان آیات میں علم غیب ذاتی کی نفی کی جارہی ہے تو علم ذاتی کا حضور علیہ اسلام یو کسی غیر اللہ کے لئے اثبت نہیں کیا جاتا جو آیات نفی کے خلاف ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لئے علم غیب عطائی کا اثبات کیا جاتا ہے تو اس علم غیب عطائی کی نفی ان آیات کی مراد مہیں۔

عصل گلام ہیہ کہ ان آیات میں ماسواللہ ہے جس عم کی آئی کی جو رہی ہاس کاان کے لئے اشہات نہیں کیا جا تا اور جس عم کاان کے لئے اثبت کیا جارہا ہا ہاں کی بیآ یات نفی نہیں کرتیں۔
اشہات نہیں کیا جاتا اور جس عم کاان کے لئے اثبت کیا جارہا ہا ہاں کی بیق مراد ہاں پر نہیں کسی دلیل پیش اب باقی رہی ہیں جو تی اندتھ لی تنہا علم غیب کی صفت کے کرنے کی ضرورت نہیں اس پرخود آ ہو ہی کا بیہ جملہ کافی ولیل ہو وہ کی اندتھ لی تنہا علم غیب جو تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہواور کسی غیر ضدا کے لئے اس کا ذرہ مجم اثبات کفر ہووہ عم غیب ذائق ہی تو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہواور کسی غیر ضدا کے لئے اس کا ذرہ مجم اثبات کفر ہووہ عم غیب ذائق ہی تو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہوتو ضرور کسی دوسرے کا دیا ہوا ہوگا علم عطائی ہوتو ضرور کسی دوسرے کا دیا ہوا ہوگا اب وہ دوہ دوسرا بندہ تو ہو تین سکتا ہوا ہوگا ہو تو خود خدا کا عطا کی ہوا ہوتو وہ دوسرا کوئی خدا ہی ہوگا ۔ جوال کو عطائی کی معنی جو کر نے کے لئے خدا کے لئے ایک اور خدا کا مانیا ضروری ہوگا ۔ اس کا دیا انعا خروری ہوگا ۔ اس کی اندیا ذباللہ یہ کفر کا آئیک پہلوذ کر کیا در تہ اس کو سط کیا جائے تو اس میں بہت سے کفر لازم آ کیں گے۔ انعیا ذباللہ یہ کفر کا آئیک پہلوذ کر کیا در تہ اس کو سط کیا جائے تو اس میں بہت سے کفر لازم آ کیں گے۔ انعیا ذباللہ یہ کفر کا آئیک پہلوذ کر کیا در تہ اس کو سط کیا جائے تو اس میں بہت سے کفر لازم آ کیں گے۔ انعیا ذباللہ یہ کفر کا آئیک پہلوذ کر کیا در تہ اس کو سط کیا جائے تو اس میں بہت سے کفر لازم آ کیں گے۔

فآوی اجملیہ / جلد جہارم کتاب الرو والمناظره بلکہ ہزاروں غیوب کاعلم ماناتویا ہے ہی مفتی دیوبند کے فقے سے ہزاروں درجے کے قطعی مشرک و کافر

مفتی کفایت الله مولوی رشید احد گنگوہی کے فتو سے سے مرت کے مشرک مولوی رشید احد گنگوہی کے فتو سے سے صرت کے مشرک مولوی رشید احد گنگوہی فتا و رہوں میں موجود ہے گئا ہے۔ اور بہت ی احادیث میں موجود ہے کہ آپ بلم علم غیب نہ تھا، نہ بھی اس کا دعوی کیا اور کل م الله شریف اور بہت ی احادیث میں موجود ہے کہ آپ بلم الغیب نہ تھے۔ اور بیعقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صرت کشرک ہے۔ اور بیعقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صرت کشرک ہے۔ اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایک غیب کے علم کا عقیدہ نہیں بلکہ بزاروں غیوب کا عقیدہ نہیں کوجہ سے بلکہ بزاروں غیوب کا عقیدہ نہیں کوجہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ رکھا تو وہ اپنے ہی گنگوہی پیشوا کے فتو سے بزار دی صرت شرک کی وجہ سے بلکہ بزاروں غیوب کا عقیدہ نہیں کہ جو اس کے لئے ایک غیب کے ایک خوب کی وجہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ نہیں کہ جو اس کے لئے ایک خوب کی وجہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ نہیں کہ جو اس کے لئے ایک خوب کا عقیدہ نہیں کو جہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ نہیں کو جہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ نہیں کا مقیدہ نہیں کہ کا حقیدہ نہیں کا خوب کا عقیدہ نہیں کی کو جہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ نہیں کو جہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ نہیں کے لئے ایک خوب کا حقیدہ نہیں کی کو جہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ نہیں کی کوب کا حقیدہ نہیں کو جہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ نہیں کہ خوب کی کو جو کیا کہ کی کہ کی کو جہ سے بناروں غیوب کا عقیدہ نہیں کی کہ کی کہ کیا کہ کی خوب کو کی کو جو کی کو کہ کی کو کھ کے کہ کیا کہ کی کوب کے کا کہ کو کو کی کو کی کو کھ کو کہ کو کھ کی کو کھ کی کو کھ کو کھ کو کہ کو کھ کی کو کھ کے کا کھ کو کھ کی کو کھ کی کے کہ کو کھ کی کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کے کا کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کی کے کھ کے کہ کو کھ کے کہ کو کھ کو کھ کی کو کھ کے کھ کو کھ کے کھ کو کھ کھ کو کھ ک

مفتی کفایت الله اما الومابیه مولوی استعیل د بلوی کے علم سے مشرک

بڑے ڈیل مشرک ہوئے۔

فآوى اجمليه / جلد جبارم الم ١٥٠ كتاب الردوالمناظره

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

یہ ل بخیل اختصار صرف پانچ وہ صریح آیات پیش کی جاتی ہیں۔ جن میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کی علیہ وہ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ علیہ وہ مریح آیا جارہ ہا ہے لہٰ داب مفتی جی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکو کی علیہ وسلم کا بعطائی بھی ء عدم الغیب نہیں ) ان آیات کی تکذیب اور صریح انکار ہے اور یہ دعوی کہ قرآن جمید میں غیر اللہ سے علم غیب عطائی کی تفی کی گئی ہے ان آیات کی تھلی ہوئی منافقت ہے اور کلام اللہ کے ساتھ کھر کرنا ہے۔

میں غیر اللہ سے علم غیب عطائی کی تفی کی گئی ہے ان آیات کی تھلی ہوئی منافقت ہے اور کلام اللہ کے ساتھ کھر کرنا ہے۔

ٹانیا:مفتی جی کاریقول وہی القد تعالی تنہ علم غیب کی صفت کے ساتھ موصوف ہے ان آیات کے مخلف قرار پائیگا کہ ان آیات کے مخلف قرار پائیگا کہ ان آیات میں خود اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالعطاء عم غیب کی صفت کے ساتھ موصوف فرمایا۔

الله: إن آیات کے موجود ہوتے ہوئے سن پاک صاف وصری طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسم کے بالعظ غیب داں ہونے کی فی کس طرح پائی کی میں فتی بی کا کیسا جیتا جھوٹ اور صری کذب ہے وسم اللہ علی الک ذبین میں تقضر کلام تو مفتی بی کی ایک سطر پر پیش ہواا ب اس جواب میں آپ اس سے آگے فرماتے ہیں۔

پنیمبرصلی اللہ تعالی علیہ دسلم ، وجوداس کے کمتن تعالی نے ان کو ہزاروں غیوب کاعلم عطافر ، یا تھا عالم الغیب نہیں تقے مفتی جی نے اس کلام میں دو با تیں بیان کیں ایک تو اس بات کا اقرار کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کوئن تعالی نے ہزاروں غیوب کاعلم عطافر ، یا تھا اور دوسر سے اس بات کا اٹکار کر حضور با وجود ہزاروں غیوب کاعلم عطا ہوئے سے عالم الغیب نہیں تھے۔

مفتی جی کی پہی بات ، اگر ان کاعقبیدہ ہےاور واقعی وہ حضور صلی امتد تع لی علیہ وسم کے ہزاروں غیوب کاعلم «نتے ہیں تو پہلے وہ اپنے پیشواؤں مقتداؤں کے فتوے اپنے او پرصا در کریں۔

مفتی کفایت الله مولوی عزیر الرحمٰن مفتی دیو بند نے فتو ہے ہے مشرک و کا فر

مولوی عزیز الرحمن مفتی دیو بند کا فتوی فروی رشید مید حصه سوم کے صفحه ۳ سیران الفاظ میں درج ہے جو شخص رسوں امتد صلی الند تعالی علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر کا معتقد ہے ساوات حنفیہ کے نزویک قطعامشرک و کا فرے اور مفتی کفایت الندنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونہ فقط ایک غیب کا عالم فأوى اجليه إجلد جهارم الماظره

یمی مفتی جی اپنی کتاب تعلیم الاسلام حصنہ چہارم کے صفحے ۱۲ پر تکھتے ہیں شرک فی العلم یعنی خدائے تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لئے صفت علم ثابت کرنا مثلا یوں بھینا کہ خدائے تعالیٰ کی طرح فلال پیٹیجبر یاولی وغیرہ علم غیب جانتے تھے۔ کہتے مفتی جی خودا پ نے پیٹیجبر علیہ السلام کے لئے ایک غیب کاعلم نہیں بلکہ ہزاروں غیوب کاعلم جانا تو آپ اپنے ہی تھم سے کیسے ڈیل مشرک ہوئے لہذمفتی جی آپ اس عقید سے کاا ظہار کر کے اپنے امامول پیٹواؤں کے فتووں بلکہ خود اپنے فتو سے بھی مشرک وکافر ہوئے آپ تو بہ سیجے ورنہ اپنے ان الفاظ کا خود ورد کر کے شائع سیجئے۔

اگرزیادہ معلو مات نہیں تھی تو کم از کم دہل ہی کے شیخ محقٰق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی مدارج الدہ قشریف ہی میں اساء کی بحث دیکھے لی ہوتی تو ایسی قابلیت کی بات تو نہ طاہر ہوتی ۔حضرت شیخ فرماتے

ين ازاساء ذي تعالى علىم وعلام وعالم الغيوب والشهاده ست ووصف كرده است بن خودرا بقلم مخصوص كرده است بن خودرا بقلم مخصوص كردا نبيده است اورا بخيريت وقضيلت درآل و علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وگفت و يعلمكم الكتب والحكمة و يعلمكم ما لم تكونو ا تعلمون "

اور اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے اس لفظ کے اطلاق کی کہیں ممانعت وارد ہے تو اس کا کوئی حوالہ پیش کیا ہوتا۔ آپ کا صرف یہ کہہ دینا تو جمت شرعیہ بیں ۔مفتی بی کے جواب اول کی دوسطروں پر حسب اقتضائے مقام یم مختصر رپیش کیا گیا اور اگر مسئلے علم غیب میں پوری وضاحت کھی

جائے توایک مبسوط کتاب تیار ہوجائے۔

فَآوِی اجملیہ /جلد چہارم مسلام میں۔ کے آگے سب سرنگوں ہیں۔

# مفتی کفایت الله کاخوداینی او پرشرک کافتو ہے

یکی مفتی بی اپنی کتاب تعلیم الاسلام حصہ چہارم کے صفحے ۱۹ پر لکھتے ہیں شرک فی العلم یعنی خدائے تھ بی شرک کی العلم یعنی خدائے تھ بی کرنا مثلا یوں سجھنا کہ خدائے تھ لی کلرح فدائے تھ بی کرخرت کی فرد آپ نے بیغم برعلیہ السلام کے لئے ایک غیب فدال پیٹمبر یاولی وغیرہ علم غیب جانتے تھے۔ کہنے مفتی بی خود آپ نے بیغم برعلیہ السلام کے لئے ایک غیب کا علم نہیں بلکہ ہزارول غیوب کا علم جانا تو آپ اپنے ایک تھم سے کسے ڈیل مشرک ہوئے لہزمفتی جی آپ اس عقید سے کا اظہار کر کے اپنے امامول پیٹواؤل کے فتوول بلکہ خود اپنے فتو سے بھی مشرک و کا فر ہوئے آپ نہ بیجئے ورندا پے ان الف ظ کا خودورد کر کے شاکع سیجئے۔

مفتی بی کی دوسری بات: یہ کہ حضور صلی القدتی کی علیہ وسلم بزاروں غیوب کاعلم ہوتے ہوئے علم اسٹیب نبیس آپ کی یہ بات و نہا یت بی قابلیت کی ہے اور اس کی ایسی بی نظیر ہے کہ کو کی صحف آپ کو کے حصات نبیس علم فقہ ہوئے عالم منطق نبیس علم حدیث کو کے کہ منطق کاعلم رکھتے ہوئے عالم منطق نبیس علم حدیث ہوتے ہوئے عالم منطق نبیس علم حدیث ہوتے ہوئے عالم منطق نبیس علم حدیث ہوئے کہ کہ صرف وخونہیں۔

اگرزیاده معلومات نہیں تھی تو کم از کم دبلی ہی کے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث وہلوی علیہالرحمہ کی مدارج النبو ۃ شریف ہی میں اس ء کی بحث د مکھ لی ہوتی تو ایسی قابلیت کی بات تو نہ ظاہر ہوتی یہ حضرت شیخ فرماتے ہیں:

ازاس ء ذي تعالى علىم وعلام وعالم الغيوب والشما دوست ووصف كرده است بى خودرا بقلم مخصوص كرد انساء ذي تعالى و كان فضل الله عليك كرد انبيده است اورا بخيريت وفضيست ورآل و علمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما وكفت و يعلمكم الكتاب والحكمة و يعلمكم ما لم تكونو ا تعلمون "عظيما وكفت و يعلمكم الكتاب والحكمة و يعلمكم ما لم تكونو التعلمون" (مدارج مطبوعة ناصري ص ٢٠٠)

اور اگر حضور سید عالم صلی امتد تعالی علیہ وسم کے لئے اس لفظ کے اطلاق کی کہیں مما نعت وارد ہے تواس کا کوئی حوالہ پیش کیا ہوتا آپ کا صرف یہ کہد دینا تو جحت شرعیہ نہیں مفتی بی کے جواب اول کی دوسطروں پر حسب اقتضائے مقام یہ مختصر پیش کیا گیا اور اگر مسئلہ کم غیب میں پوری وضاحت تکھی جا کے توا یک مبسوط کتاب تیار ہوجائے۔

این صدافت کا ثبوت دیں۔

مفتی بی نے صرف دوالفاظ رٹ لئے ہیں (یہ بات صرت کے طویر اسلامی تعلیم اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہیں) در نہ وہ دکھا ئیں کہ حضور کا بعظ نے قدرت اللی ہر جگہ حاضر وناظر ہونا ان دل کل کو تصریحات سے صرت کے طور پر اسلامی تعلیم کتاب وسنت کے خلاف ہے۔مفتی بی قیامت تک اس پر کوئی معتبرہ کیل کوئی معتدعبارت پیش ٹیس کر سکتے۔

اب میں رینطا ہر کرنا جا ہتا ہوں کہ مفتی جی ذرآ تکھیں کھول کر دیکھیں کہ میں ندکورہ فی السوال عقید ہے پرنصوص کتاب وسنت پیش کرتا ہوں۔ لیکن پہنے اس بات کو مجھے لین بھی ضروری ہے کہ حاضر ونا ظر کے کیا معنی ہیں۔ حضرت قاضی عیاض فر ماتے ہیں۔

الشهبد من الشهود بمعنی الحضور و معداه العالم - (شرح سفاشریف مصری ۵۵)

شبیرشهور بے مشتق ہے اورشہود حضور کے معنی میں ہے اورشہید کے عنی عالم کے بیل لکن جبشہود حضور کا ہم معنی نوشہید حاضر کا ہم معنی اورشہید کے معنی عالم تو حاضر کے معنی ہمی علی مورج مواقف میں ہے -

النظر في اللغة جاء بمعنى الروية (شرح مواقف ص ١١٩) لغت مين نظر بمعنى رويت كي بهي مستنمل بوئے۔

تو ناظر کے معنی ذوالرویة بیتی و یکھنے والہ ۔اور حضرت علامہ شامی ورمختار میں الفاظ حاضروناظر کے معنی لکھتے ہیں:

فان الحضور بمعنى العلم شائع والنظر بمعنى الروية فالمعنى ياحاضر پاعالم وياناظريا من يرى ملحصال (شامي معرى جلد ٣١٨)

ت حضور علم کے معنی میں شائع ہے اور نظر مجمعنی رویت ہے تو یا حاضر کے معنی یاعالم اور یا ناظر ہے معنی وہ ذات جود کیلھے۔

وہ دریں۔ لہذا اب بیٹا بت ہوگیا کہ حاضر کے معنی عالم اور ناظر کے معنی ذوالروبۃ لیعنی ویکھنے والا پھراب ہر جگہ حاضر و ناظر سے مراویہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر مقام کاعلم اور رویت رکھنا اور بیر قدرت وطاقت سیم كتأب الرووالمناظره

OYO)

فأوى احمليه /جلد جهارم

# جواب الجواب مفتى كفايت اللدشا بجها نيوري

حضورني كريم عليهالسلوة والتسليم كاحاضروناظر مهونا

مفتی جی نے جواس کا جواب دیاوہ ان کی لاعلمی اور نا واقفیت کی بین دلیل ہے بلکہ بیں تو ہے کہتا ہوں کہ جس قوم نے اللہ کو اپنامفتی اعظم بنا کر دارالسلطنت دیلی بیں تیم میں کیا ہے ان کا انتخاب نہایت ہی کہ بہی پرینی ہے۔ پھران مفتی جی شاید حق گوئی ہے توقتم کھالی ہے اپنی قوم کے بے ملموں ہے جو آپ فرما دیتے ہیں وہ آپھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں نہ ان کے سامنے کسی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہ کسی کتاب سے خوالے کے قال کی حاجت۔ پھران سب سے بالا تربات بیہ کہ دسوال پھے ہے جواب پھر کھا جواب کھران سب سے بالا تربات بیہ کہ دسوال پھر ہے جواب بیل مفتی و پیش امام عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعدید کی علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ آیا از روئے شرع ایسا عقیدہ کیسا ہے اورا لیے مفتی و پیش امام کے لئے کیا تھم ہے اس سوال کے جواب ہیں مفتی جی نے دوبا تیں کہیں۔

میں باعلان کہتا ہوں کہ مفتی ہی اس دعوے پر نہ کوئی معتبر دلیل پڑیں کر سکتے ہیں نہ کوئی معتلد

فآوی اجملیه /جلد چهارم <u>۵۲۸</u> کتاب الردوالمناظره

اس سے صاف معلوم ہوگیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے عام ازیں کہ وہ ہند کے ہوں یا سندھ کے ۔افغانستان کے ہوں یا انگلستان کے ۔ چین کے ہوں یا فلسطین کے ۔عرب کے ہوں یا روم کے ۔ بیت المقدی کے ہوں یا شام کے ۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بحر و بر ، دشت وجبل بقرید وشہر ہر جگہ کے اہل اسلام سے ایک ایک کی حقیقت ایمان اور اس کے ادنی درجہ اور عدم ترتی کے اسباب اور تمام معاصی کے نام ، نیک و بد کے اعمال اور قبی احوال کے عالم وشہد ہیں ۔ ساری امت کے لئے ہر جگہ حاضر وناظر ہیں ۔ کسی مقام کے مسلمان کسی جگہ کے امتی نے کے اعمال ظاہری واحوال باطنی ان کے علم ورویت سے پوشیدہ نہیں ۔ بحد القد آخیس و آیات اور ان کی نقا ہر نے آفیاب سے زیادہ روشن طور پر ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عطاوقد رت سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں ان کے مولی نے ان کو ہر جگہ ہوتھ کے علم ورویت ۔ کے شرف سے مشرف فر مایا۔

ان سیدالانبیا محبوب کبریاعلیہ التحیة والثناکی و حت علمی تو خیال دوہم سے بہت بلندو بالا ہے وہ خلیل جلیل جو بروز قیامت ان کی عزت وعظمت کا خطبہ پڑھتے ہوئے ان کی خدمت میں بتی ہوکر تشریف لا کمنگے یعنی حضرت ابرا جیم علی نبینا وعنیہ الصلو ۃ والسلام ان کے متعلق قر آن کریم میں صاف وصر تک طور پر ارشاد فرمایا جارہا ہے۔

و كدلك مرى ابراهيم مدكوت السموات والارص بيكود من الموقنين ـ ايسے بى دكھائے ہم نے ابراہيم كوتمام آسانوں اور زمينوں كے ملك تا كه وہ عين القين والوں ہوجا تيں۔

مسلمانو! دیکھوقر آن کریم کے بیان سے تمام آسانوں اور زمینوں کے ملک حضرت سیدنا ابراہم علی نبینا وعلیہالصلو ۃ وانسلام کے پیش نظراوران کے رو برو ہیں۔ان کے لئے ہر جگہ حاضرونا ظر ہونے کی صفت خود کتاب اللہ میں موجود ہے۔

مفتی جی اور آئیسیں کھول کر دیجھیں کہ کتاب اللہ کی صاف وصری نص ، اسلامی تعلیم کی سب سے بوی کت بقر آن کریم نے حضور سید الاندہا مجبوب کبر یا احمد جتنی محمہ صطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عگہ حاضر و ناظر ہو نا خابت کر دیا بلکہ قر آن پاک نے نہ فقط ہمارے مولی بلکہ حضرت سید تا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلو ق والسلام کے لئے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت بیان فر مائی ۔ حیرت ہے کہ فتی جی کو یہ آیات نظر نہ آئیں اور بلاتکلف فینجی کی طرح زبان چلا دی کہ یہ صرت کے طور پر اسلامی تعلیم اور نصوص کتاب

قاوی اجملیه / جلد جبارم کاب الله تعالی علیه وسلم کوعطافر مائی \_ انصین ہرجگه ہرمقام کاعلم ورویت ورویت الله تعالی نے اپنے حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم کوعطافر مائی \_ انصین ہرجگه ہرمقام کاعلم ورویت عنایت فرمائی:

آیت انا ارسلنك شاهدا و مبشرا و نذیرا۔ بیتک جم نے تہمیں بھیجاحاضر ناظراور بشارت و بینے والا اور ڈرسنانے والا۔ شرح شفایش حضرت ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری اس آیت کریمہ کے لفظ شاھدا کی تفییر کرتے بیں۔ شاھدا ای عالما او مطلعا مے ۵۰۵)

شاہدعالم یامطلع۔

اقول شاہد بمعنی عالم ال لئے ہے کہ شاہد شہود ہے مشتق ہے اور شہود بمعنی حضور ہے اور حضور علم کے مثن میں شائع ہے ۔ البندا جب حاضر کے معنی عالم ہوئے تو شاہد جو متر ادف المعنی حاضر کا ہے، اس کے معنی بھی عالم ہوئے و شاہد جو متر ادف المعنی حاضر کا ہے، اس کے معنی بھی عالم ہوئے ۔ اس آبیة کریمہ نے نہایت واضح طور پر ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم صلی القد تعالی علیہ وسلم حاضر وش ہد ہیں۔

آیت: ویکون الرسول عدیکم شهیدا \_ سوره بقره حضرت شاه عبدالعزیز صاحب محدث و بوی تفییر عزیزی میں اس آیة کریمہ کے تحت میں ملے ہیں: طبتے ہیں:

یعنی و باشدرسول شابرشا گواه زیرا که مطلع است بنورنبوت بررتبه برمنندین بدین خود که در کدام درجه از دین من رسیده وحقیقت ایمان او چیست و حجاب که بدال از ترقی جمجوب مانده است کدام است پس او می شناسد گنابان شارا در جات ایمان شارا و لابذا شهادت او در دییا مجمکم شرع درحق امت مقبول و دا جب اعمل ست \_ (تفییرعزین مطبوعه جمبئی ص ۲۷۲)

تمہارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پر گواہ ہو نظے کیونکہ وہ اپنی نبوت کے نور کے سبب این دین پر چلنے والے کے رتبہ سے واقف ہیں کہ وہ میرے دین میں کس درجہ پہنچا اور اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے اور جس حجاب کے سبب وہ ترقی سے رکا ہے وہ کوئیا حجاب ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سب کے گن ہوں کو پہچانے ہیں اور تم سب کے ایمان کے در جوں کو جانے ہیں اور تمہارے سب نیک و بدا عمال سے واقف ہیں اور تمہارے اظلاص ونفاق پر مطلع ہیں ۔ لہذ احضر کی گوائی دنیا واقت میں عربی کے اور تمہارے اللہ میں جب کے تا میں مقبول اور اس پر عمل واجب ہے۔

فأدى اجمليه /جلد جبارم عده عنا الرووالمناظره میں ہے۔ لیعنی جو بچھ کہ اللہ سلحنہ نے تعلیم فر مایاان چیزوں میں سے جوآ سان وزمین میں فرشتے اور ورخت

وغیرہ میں ہے۔ بیعبارت ہے حضور کے وسعت علم سے جواللہ تعالیٰ نے حضور پر کھول دیا۔علامہ ابن حجر نے فر مایا کہ مافی السلموت ان ہے آسانوں بلکہ ان سے بھی اوپر کی تمام کا سُنات کاعلم مراد ہے جبیبا کہ قصہ معراج ہے مستفاد ہے اور ارض جمعنی جنس ہے یعنی وہ تمام چیزیں جوساتوں زمینوں میں بلکہ جوان سے بھی نیچے ہیں سب معلوم ہوکئیں جبیبا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تؤر وحوت کی خبر وینا جن پر سب زمینیں ہیں اس کومفید ہے۔ یعنی القد تعالیٰ نے حصرت ابراہیم علیدالصلو ह والسلام کوآسانوں اور زمینوں کے ملک دکھا دیئے اور اس کوان کے لئے کشف فر ما دیا اور حضورصلی الند تعالی علیہ وسلم پرغیمیوں کے ور وازے کھول دیتے۔

اور حضرت ينتخ عبدالحق محدث د ہلوي اس حديث كي شرح ميں حبيب اور خليل عليها الصلوة والسلام كى روايتور كافرق لكصة بين:

الاستحقيق گفته اند كه تفاوت است درميان اين دوروايت زمرا كهليل عليه السلام ملك آسان وز بین را دیدو صبیب هر چه در آسمان وز بین بود حالے از ذوات وصفات وظوا هر و بواطن همدرا دید \_ (اشعة اللمعات مطبوعه كلكته ١٢٢)

اللصحنيق نے فرمايا كمان وونوں روايتوں كے درميان فرق ہے اس كئے كەلمىل علىيەالسلام نے آ سانوں اور زبین کا ملک دیکھا اور حبیب علیہ الصلو ۃ والسلام جو کہآ سان وزمین میں تھا۔ ذات وصفات تخوا ہرسپ دیھے۔

حدیث: مواہب لدنیہ میں طبرانی ہے بروایت حضرت عبداللد ابن عمر رضی اللہ تعالی عند مروی

قبال رسبول البلبه صبني الله تعالئ عليه وسلم قد رفع لي الدنيا فاناا نظر اليها والي ماهو كائن فيها الى يوم القيمة كانما انظر الى كفي هذه \_ (ازموابب شريف جلداص١٩٢) حضور صلی التد تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل نے میرے لئے دنیا کوظا ہر فر مایالیس میں دنیا کی اور جو پچھاس میں تا قیامت ہونے والا ہے سب کواس طرح دیکے دیا ہوں جیسے اپنی اس مھیلی کی طرف، علامدزرقانی ای مدیث شریف کی شرح اس طرح تحریفر ماتے ہیں۔

ان الله قيد رفع اي اطهر وكشف لي الدنيا بحيث احاطت جميع مافيها فانا انظر

كتاب الردوالمناظره (DY9) فآوی اجملیه /جلد چہارم

وسنت کےخلاف ہے۔

لیجیے مفتی جی انصوص کتاب تو منقول ہو گئیں کیکن ممکن ہے کہ آپ کا مطالبہ نصوص سنت کے لیے اور باتی رہ جا ہے لہذا میں چندنصوص سنت بھی پیش کردوں تا کہ پھر کسی طرح کی لب کشائی کا موقع نہ طے حد بیث حضرت عبدلرحمن بن عائش رضی القد تعالیٰ عنه سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی الله تعالی عليه وسلم نے قرمایا۔

رأيت ربى عزو حل في احسن صورة قال فيم يختصم الملاء الاعلىٰ ا قلت انت اعلم قبال فبوضع كيفيه بيسن كتفي فوجدات برادها بين ثديي وعلمت ما في السموات والارض وكذالك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ليكون من الموقينين ـ (ازمشكوة شريف ص ٢٩)

میں نے اپنے رب عز وجل کو ایھی صورت میں ویکھا۔ فر مایا رب نے کے فرشتے کس بات میں جفكر اكرتے ہيں ۔ بيس نے عرض كيا كەنۋى خوب جانتا ہے۔ حضور نے فر مايا: كار مير ب رب نے اپنا وست رحمت میرے دوتوں شانوں کے درمیان رکھا۔ میں نے اس کے وصول فیض کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان یائی۔ پس جان لیا ہیں نے جو بچھ کہ آسانوں اور زمینوں میں ہے۔ چر حضور فے اس حال كمناسب بيآيت تلاوت فرمائي و كسندلك الآية \_يعنى اليه بى وكهات بم في حضرت ابراجیم کوآسانوں اورزمینوں کے ملک تا کہوہ عین الیقین والوں سے ہوجا نیں۔

علامه على قارى عليه رحمة البارى مرقات مين اس حديث كى شرح مين فرمات مين -فعلمت اي بسبب وصول ذالك الفيض ما في السموات والارض يعني ما اعمله الله تعالىٰ مما فيها من الملتكة والا شحار وغيرهما عبارة عن سعةعلمه الذي فتح الله به عليه وقال ابن حجر اي جميع الكائنات اللتي في السموات بل وما فو قها كما يستفاد من قبصة المعراح والارض هي بمعنى الجنس اي وجميع ما في الارضين السبع بل وماتحتها كما افاده اخباره عليه السلام عن الثور والحوت الذين عليهما ارضون كلها يعني الاالله ارى ابراهيم عليه الصلوة والسلام ملكوت الشموات والارض وكشف له ذلك وفتح على

ابواب الغيوب \_ (ازمرقات شرح مفكوة جلداص ٢٦٣)

اس نیف کے حاصل ہونے کے سبب سے میں نے وہ سب کچھ جان لیا جوآ سالوں اور زمینوں

فأوى اجمليه / جديبارم اك كتاب الرووالمناظره

واحادیث ہے زیادہ اسلامی تعلیم نہیں مگر ہم ان کی دہن دوزی کے لئے پیشوایان اسلام ومعلمان امت کے چندا قوال اور پیش کردیں۔

سنة عبدالحق محدث د بلوى عليه الرحمة اشعة اللمعات شرح مشكوة شريف ميس فرمات بي-حضور صلى الله تعالى عليه وسلم بميشه نصب العين عابدال ست درجميع إحوال او قات خصوصا در عالت عبادت وآخرا نكه وجودنو رانيت وانكشاف درين كل بيشتر وقوى ترست دبعضاز عرفاء گفتها ندكهاين خطاب بجهت سریان حقیقت محمد بیرست در ذرات موجودات وافراد ممکنات پس آنخضرت در ذوات مصلیان موجود وحاضراست پس مصلی با بد که از سی معنی آگاه با شد واز مین شهود یا قل نبود تا بانوار قرب واسرار معرونت متنوز وفائز كردو . (اشعة اللمعات مطبوعه كلكته جلداص ١٣١٣)

حضور انورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ موشین کے پیش نظر اور عابدوں کے نور دبیرہ ہیں تمام ہ لات اور جملہ او قات میں ، خاص کر حالت عبادت میں ، اور اس کے آخر میں کہ انکش ف ونو را سیت کا وجوداس حالت میں بیشتر اور قوی تر ہوتا ہے۔اور بعض عرفانے فر مایا ہے کہ التحیات میں حضور والسلام عیک ایما النبی کا خطاب اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمد بیموجودات کے ذرہ ذرہ اور ممکنات کے ہر ہر فرد میں سرایت کے ہوئے ہے اس کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازیوں کی ذاتوں میں موجود اور حاضر ہیں کیں جائے کہ نمازی اس سے باخبراورآ گاہ رہے۔اوراس شہود سے غافل نہ ہوتا کہ قرب کے انواراور معرفت کامرارے فیضیاب ہو۔

مفتی جی دیکھنے! جب حقیقت محمد ریلی صاحبها التحیة والثناءموجودات کے ذرہ ذرہ اور ممکنات کے برفر دفر دمين موجود بيئوتو برجگه موجود مونا اور كس كو كينته بين اور پيرحضورصلي الله تعالی عليه وسلم هرجگه عاضرونا ظر كيونكر جو تنكي \_

حضرت قاضي عياض شفاشريف اورعلامه على قارى اس كي شرح ميس حضرت عمر وبن دينار تالبعي رضى الله عنه كا قول تحت آية كريمه (هاذا دخلتم بيونا فسلمو اعلى انفسكم) فال سير

(قال) اي ابن دينار وهو من كبار التابعين المكين وفقهائهم اذ وفي نسخة فاذ لم يكن في البيت احد فقل السلام على النبي ورحمته وبركاته اي لان روحه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الاسلام. ( شرح شفام صرى جلد ٢ س ١١١و ١١١) حضرت ابن دینار جومکہ کے فقہاء تابعین کے معظم ہیں انھوں نے فر مایا اگر کسی گھر میں کوئی شخص

اليها والي ماهو كائن فيها الى يوم القيمة كانما انطر الى كفي هذه اشارة الى انه نظراي رفع له حقيقة لاانه اريد بالنظر العلم \_ (زرقاني س٢٣٣)

الله جل شاند نے حضور کے لئے دنیا ظاہر فرمائی۔حضور نے جمیع ما فیہا کا احاطہ کر لیا اور حضور کا فرمان کہ میں اس کو اور جو پچھاس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کومتی اپنی کف وست کے ملاحظة فرمار مامول - مياشاره بالطرح بك نظر عظيقة ويكهن مراوب ننظر يوي كلم-مشکوة شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها (ازمشكوة شريف س١٣)

فر ما یا رسول خداصلی الند تعالی علیه وسلم نے بیشک الند تعالیٰ نے سمیٹی میرے لئے زمین کینی اس کوسمیٹ **کر** مثل جھیلی کے کر دکھایا کپ دیکھا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو بعنی تمام زمین دیکھی۔

#### (مظاہر حق ص ۲۰۰۳)

مفتى جى ليجيّ إبيصري نصوص سنت بھي موجود ہيں۔

پہلی حدیث شریف نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسعت علمی کا اظہار کیا کہ ساتوں آسان اوران ہے او پر کی تمام کا سنات اور ساتوں زمین اور ان کے تمام موجوادات اور جو پھھ آ بان اورزمیتون ، ذوات وصفات طواهر و بواطن ہیں وہ سب ان کے سامنے حاضر کوئی مقام اور کوئی جگہا لیے جمیں جوان کے حضور علمی سے تحفی ہو۔للہٰ زااس حدیث نے حضور عالم غیوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہرجگہ حاضر ہونا نہایت واضح طور پر ٹابت کر دیا۔اور جہاں کا ذرہ ذرہ ان کےا حاطہ میں حد نسر ہیں۔ د وسری اور تیسری حدیث نے بھی دنیا و ما فیہا کوحضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بتایا جس طرح کف دست ۔ساری زبین بلکہ تمام جہان کے ہرمقام اور ہرجگہ بران کی حقیقی نظر ورویت ثابت ۔خلاصہ بیہ ہے کہ نصوص سنت نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ تع الی علیہ وسلم کے لئے بعطائے الہی ہرجگہ کا اور ہرمقام پرنظر حقیقی کا بصراحت اثبات کیا۔لیکن مفتی جی کو وہ نصوص نظر نہا ہیں اورآ تکھیں بند کر کے ایمان پر استراچلا دیا اور بھولے بھالے مسلمانوں کواس طرح مونڈنے گئے کہ یہ نصوص کتاب دسنت کے خلاف ہے مفتی تی کے دعوے کی دھجیاں تو اٹھیں مختفر کلمات ہے اڑ کیں کیکن ممکن ہے کہ مفتی تی بیاور کہددیں تعنی کہ اسلامی م کی صراحت ہے کہین اس کا پیتنہیں چلتا ۔ ہاو جو دیکہ آبات

موجوونه بوتواس طرح كبوالسلام على البهي ليعني ني صلى الثدتعالي عليه وسلم برسلام اورامتُدكي رحمت وبر كت نازل بو\_ يعنى بياس كے كه نبى كريم عليه التية والتسليم كى روح مبارك ابل اسلام كے كھروں ميں

حاضروموجود ہے۔ مفتی جی لیجئے! جب حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر وموجود ہے تو پھرحضور کا ہر جگہ حاضر ہونا اور کیا چیز ہے۔لہٰدا آپ اپنا شرکی فتو ی آنخضرت مرصا ور کریں تو آپ مفتی ہیں ورنہآپ خطی تو ہیں ہی۔حافظ الحدیث سیداحمہ سمجم سی قدس سرہ اپنے سنخ حضرت سیدی عبدالعزيز بن مسعود دباغ عليدالرحمد التاب ابريز ميل الفل فرمات إن

واقموى الارواح في ذالك روحه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فانها لم يحجب عنها شمي ممن البعمالم فهمي منطلعة على عرشه وعلوه وسفله ودنياه وآخرته وناره وجنته لان حميع ذالك خلق لاحله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتمييزه عليه السلام خارق بهذه العوالم باسرها فعنده تمييز في اجرام السموات من اين خلقت ومتى خلقت ولم خلقت والى اين تصير في حرم كل سماء عبده تمييز في ملثكة كل سماء واين خلقو ا ومتى خلقو ا و الى ايس يصيرون وتميز اختلاف مر اتبهم ومنتهى درجاتهم عنده عليه السلام تمييز في الحجب السبعين وملثكة كل حجاب على الصفة السابقة وعنده عليه السلام تميزني اجبرام العالم العلوي مثل النجوم والشمس والقمر واللوح والقلم والبرزخ والروح اللتي فيه عملي التوصف السبابق وكذا عنده عليه السلام تميز في الارضين السبعين وفي محلوقات كمل ارض وما في البرو البحر من دلك فتميز جميع ذلك على الصفة السابقة وكذا عنده عليمه المصلوة والسلام تميز في الجنان ودر جاتها وعدد سكانها ومقاماتهم فيها وكذاما بـقـى مـن العوالم وليس في هذا مزاحمة لعلم القديم الازلى الذي لامها ية لمعلوماته وذلك لان مبا في الحالم القديم لم ينحصر في هذه ا لعالم فال اسرار الربوبية واو صاف الالوهية التي لا نها ية لها ليست من هذا العالم في شئ ( كتاب ابريز ص ٤٣)

اس انتیاز میں سب سے زیادہ قومی روح ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ اس روح پاک سے عالم کی کوئی شکی پروے میں تہیں۔ بیروح پاک عرش اور اس کی بلندی اور پستی اور دنیا وآخرت اوردوزخ اور جنت سب پرمطلع ہے ۔ کیونکہ بیسب ای ذات پاک مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فآوی اجملیه / جلد چهارم صهری مین کتاب الردوالمناظره کے لئے بیدا کی گئی ہیں۔ آپ کی تمیزان جملہ عالموں کی خارق ہے۔ آپ کے پاس اجرام سموات کی تمیز ے کہ کہاں سے پیدا کئے گئے ہیں، کیول پیدا کئے گئے، کیا ہوجا تیں گے۔اورآپ کے پاس ہر ہرآسان کے فرشتوں کی تمیز ہے کہ وہ کہاں ہے اور کب ہے پیدا کئے گئے اور کہاں جا تھنٹے اور ان کے اختلاف مراتب اوران کے درجات کی بھی تمیز ہے ، اورستر ( ۵۰ ) پر دول اور ہر پر دے کے فرشتوں کے جملہ حالات کی بھی تمیز ہے۔ اور آپ کے پاس مالم علوی کے اجرام نیز ستاروں ،سورج، حیا ند ،لوح وللم ، برزخ اوراسکی ارواح جو دصف سابق پر ہیں ان کا بھی ہرطرح امتیاز ہے۔اسی طرح ساتوں زمینوں اور ہر زمیں کی مخلوقات مشکلی اور تری کی جملہ چیزوں کا جھی ہر ہرحال معلوم ہے، اس طرح تمام جنتیں اوران کے درجات اوران کے رہنے والوں کی گنتی اور ہرمقام سب خوب معلوم ہیں۔ایسے ہی باقی تمام جہانوں کاعلم ہے اور اس علم میں ذات باری تعالیٰ کے علم قدیم از لی ہے جس کے معلومات بے انتہا ہیں کوئی مزاحمت نہیں \_ کیونکہ علم قدیم کےمعلو مات اس عالم میں منحصرتہیں ظاہر ہے کہ اسرار ربو ہیت اوراوصاف الوہیت جوغيرمتناي بيناس عالم مين كوني تبين بين ...

حضرت شنخ عبدالحق محدث و ہلوی علیہ الرحمة مدارج اللبوة شریف میں فرماتے ہیں۔ ہر چدد نیاست از زمان آ دم تا آ دان محداولی برد ہے منکشف ساختند تا ہمداحوال رااز اول تا آخر معلوم کر دو ياران خودرانيز از بعضاز ال احوال خبر داد\_ ( از مدارج النبوة شريف ص ٦٥ امطبوعه ناصري )

آ دم علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام کے زمانہ سے فحہ اولی تک جو پچھ دنیا میں ہے سب ہمارے حضور پرمنکشف فرمادیا تھا۔ بہال تک کہتمام احوال اول سے آخر تک حضور کومعلوم ہوئے اور حضور نے ا ہے اصحاب کوان میں سے بعد کی خبر دی۔

مفتى جى اب تو آپ كى آئى سے كليس كرحضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم سارى كا كنات تمام مخلوقات کی ہر ہر شئے اور ان کے ہر ہر مقام اور جگہ کے حاضر و ناظر ہیں ۔ ذرہ ذرہ حضور پر ظاہر وروشن ہے دنیا کی ہر چیزان کے پیش نظر ہے جہاں کی کوئی شئ ان رِتحفیٰ ہیں۔عالم کا کوئی مقام اور کوئی جگہ حضور کے حضورعلمی اورنظر حقیقی ہے پوشیدہ نہیں اور اس میں علم حق جل شانہ کے ساتھ مساوات لا زم نہیں آئی کہ اس کاعلم قدیم اوران کا حادث اس کے غیر متنا ہی معلو مات اس عالم میں متحصر میں اوران کاعلم متنا ہی جواس عاكم محدود في سيمتعلق ہے۔

لیکن ممکن ہے کہ مفتی جی اس کو جبرا قبراتشلیم کرتے ہوئے سے کہددیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

قلب توحضور کی دسعت علمی اور قوت نظر حقیقی کا اعتراف ہی نہیں کرسکتا۔ اس لئے آپ نے آئکھیں بند کر کے الٹااستراچلادیا کہ۔

" بيصريح طور براسلامي تعليم اورنصوص كثّاب وسنت كے خلاف ہے" اور میکھی توممکن ہے کہ مفتی جی نے اسلامی تعلیم ہے اساعیلی تعلیم اور نصوص کتاب وسنت ہے مو انوی آسمعیل دہلوی کی مصنفہ کتب اور ان کا طریقنہ (سنت ) مرا دلیا ہوتو اس لحاظ ہے مفتی جی کی ریمبارت زیادہ پیچا بھی نہ ہوگی سیّن پھربھی بیمفتی جی کاقصورعلم ضرور قرار یا ٹیگا کہان کوا ساعیلی تعلیم اوراینے بانی ند ہب مولوی اساعیل دہلوی کی کتب اور طریقہ کا بھی پریٹیس لہٰذااب ہم اسی کے حوالے پیش کر کے اینے مسلک کی تائیداور آپ کے دعوے کا ابطال کئے دیتے ہیں سنتے مولوی استعیل وہلوی اپنی کتاب صراط مستقيم بين اولياء كرام كي وسعت علم اورنظر حقيق حال لكعية بين \_

ا فاره (۱) براے انکشاف حالت سموات وملا قات ار واح وملا نکه وسیر جنت ونار واطلاع بر حقائق آن مقام ودريافت امكنه آنجا وانكشاف امرے ازلوح محفوط ذكرياحي يا قيوم است (صراط منتقيم مجتبا أي ص١١١)

آسانوں کے حالات معلوم کرنے اور روحوں اور فرشتوں سے ملا قات کرنے اور جنت ودوزخ ک سیر کرنے اوراس مقام کی حقیقوں ہے باخبر ہونے اوران مکانوں ہے آگاہ ہونے اورلوح محفوظ میں سے کسی ہات کے دریا فٹ کرنے کیلئے یا حی یا قیوم کا ذکر ہے۔

نيزيبي امام الوبابيدميان المنتيل صاحب وبلون اسي صراط متنقيم مين دوورق بعد لكصة مين \_ ا فا ده (۱) برائے کشف ارواح و ملا تک و مقامات آنها وسیرامکنه زمین وآسان و جنت و نار واطلاع براوح محفوظ تغل درره كندوطرزش درفصل اول مفصلا مذكور شدليس باستعانت همان شكل بهرمقامي كداز ز میں وآ سال ویہشت ودوز خ خودمتوجه شده سیرآ ن مقام نماید واحوال آ مجا در بافٹ کند و بال آل مقام لا قات سازد۔ (صراط متقیم محتبائی ص ۱۱۷)

روحوں اور فرشتوں اور ان کے مقامات کے حالات ویکھنے اور زمیس وآسان اور جنت ودوزخ کے مقامات کی سیر کرنے اور لوح محفوظ پرمطلع ہونے کے کیے شغل دورہ کرے اور اسکا طریقہ فصل اول میں پاکنفصیل ندکور ہوا۔ پس اس ذرابعہ کی مدد سے زمیں وآسان اور بہشت ودوز خ کے جس مقام کی جا ہے اس طرف متوجہ ہوکر وہاں کی سیر کرے اور وہاں کے حالات معلوم کرے اور وہاں کے لوگوں سے

وسلم کی وسعت اورنظر حقیق زمانه حیات تک تھی اور جب وہ تقویۃ الدیمان کے مذہب کی بناپر نعوذ بالتدمر کر مٹی میں ال گئے تو پھر نہ وہ وسعت علمی باقی رہی نہ وہ قوت نظر حقیقی قائم رہی لہذا میں مفتی جی کے اس باطل عذر کو بھی خاک میں ملائے ویتا ہوں۔

مفتی جی ذرا کان کھول کر سنتے حضرت علامہ شہاب الدین قسطلانی مواہب لدینہ شریف میں حاضری روضه انور کاادب تعلیم فر ماتے ہیں۔

وينبغي ان يقف عند محاذ اة اربعة اذرع ويلازم الادب والحشوع والتواضع غاض البيصير في مقام الهيبة كما كان يفعل بين يديه في حياته ويستحضر علمه بوقوعه بين يديه وسماعيه لسلاميه كيما هوفي حال حياته اذ لا فرق بن مو ته وحياته في مشاهدته لا مته ومعرفته باحوالهم ونياتهم وغرائمهم وعواطرهم وذلك عنده جلي لاحفاء به

#### (مواهب شريف مصري جلد ٢٠١٧ س ٣٨٧)

اورزائز کو بیرجا ہے کہ وہ مقابلے میں چارگز کے فاصلہ پر کھڑا ہواورخشوع وتواضع کولا زم جائے اور مقدم ہیبت میں نگاہ بیجی رکھے جس طرح حیات شریف میں حضور کے رو بروکر تاا ورایے علم میں ہے بات حاضر رکھے کہ وہ جفور انور صبی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرمنے حاضر ہے اور حضور میرے سلام کی ساعت فر مار ہے ہیں جیسا کہ حضور کی حیات ظاہر میں ۔اس کئے کہ حضور اقدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات دوفات میں اس بات میں پچھ فرق تہیں کہ وہ اپنی امت کو ملاحظہ فرمار ہی ہیں اور ان کی حالتوں اور نیتوں اور ارادوں اور ول کے خطروں کو بہجائتے ہیں ۔اور میسب حضور پر روش ہے جس میں کسی طرح **کی** 

مفتی جی اگرالی صرت تصریحات کے بعد بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہوئے پر ایمان نہ لا تیں اور اپنی گمرا ہی ہے توبہ نہ کریں تو ایسے بیاروں کا کس کے پاس علاج ہے اورایسے بداعتقاد قنب کی کون اصلاح کرسکتاہے۔ہم اس موقع پرادربھی کثیر مبارات پیش کر سکتے تھے کیکن بخوف طوالت انھیں چندعبارات کا پیش کرنا بہت کا فی سمجھا گیا۔اورمنصف کے لئے انشاءاللہ بہت کافی ووافی بھی ہیں۔

مفتی جی لیجے کدریصرت اسلام تعلیم کاایک مختصر نمونہ جیرت ہے کہ دہلی میں رہ کرآپ کو یہ کتابیں دستياب نه هوئيل ممرر چونك آپ كونو رعظمت مصطففي صلى النّد تعالى عليه وسلم مسحوار ونبيس بوسكتي \_اوراپ كا

نیز یک مفتی جی کے بانی ندہب آسمیل دیلوی صراط متعقم میں لکھتے ہیں۔ افاده (۲) بعدائمًا م نفی درصورت پیش می آید گاہے تو حید صفاتی منکشف می گرود وجملش آئکہ صاحب ایں شغل خودرا کثر نے کہ در عالم است گمال می برد وتصویریش ایں طور نمودار میکر دو وابدائش رافر اخی وینبال بایل مرتبه رسد کی خیاتش از عالم اجسام بالائے ہمدعرش مجید است متجاوز از تمامی جوانب می کر د دو جمه عالم درخو دميگر د دافلاک عناصر و جبال و بهار داشجار واحجار وحيوان وانسان جمدرامنجم لمه جسم خو دميدا تا ودریں حالت اطلاع برامکنہ افلاک وسیر بعضے مقامات زمین کہ دور دراز از جائے وے بود بطور کشف حاصل بي آيدوآن تشفش مطابقوا قع مي شود . (صراط منتقيم مجتبا كي ص ٩٠ او١١)

(022)

تعظل نفی کے تمام ہونے کے بعد دوصور تیں پیش آتی ہیں بھی تو حید صفاتی منکشف ہوجاتی ہے جس کا اجمال ہے ہے کہ اس کا شاغل اینے آپ کو اس کثرت کا جائے صدور گمان کرتاہے جو عالم میں ہےاس کی تصویراس طرح نمودار ہوئی کہاس کے بدن کو فراخی اور کشادگی معلوم ہوئی ہے اور بیفراخی اورکش دگی اس مرتبه تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کا خیال عالم اجسام سے جن میں سب سے او پرعرش مجید ہے تنجا دز کرے ہرطرف پھرتا ہے اور تمام عالم کواینے اندرد مکتا ہے افلاک اورعن صریباڑ اور درخت اور پھر حیوان اوران ن تمام کومن جمله اینے جس کے جانتا ہے تو اس تو حید صفاتی کے مقام پر پہنچ کرآ سانوں کے مكانول پراطدت اورز میں سے ان مقامت كى سير جواں كى جگہ سے دور دراز ہیں بطور كشف حاصل ہو کی۔اوران کا پیکشف مطابق واقع کے ہوتا ہے۔

مفتی جی اد میصے کہ بیابطور نموندآ ب کی اساعیلی کتاب وسنت کے تین نصوص ہیں جن میں صریح طور پر اولیاء کیلئے ایب وسعت کشف تسلیم کیا کہ وہ زمین کے دوردراز مقامات ،آسانوں کے مکانات، ملائکہ اور ارواح اور ان کے مقامات جنت ودوزخ کے مقامات زمانہ آئندہ کے واقعات عرش وفرش کے حالات سے نوح محفوظ کے معلو مات ان میں سے جو جا ہیں باختیار خود فلاں فلال شغل **ے در** یافت کرلیں،اورخود ہی ان اشغال کے طریقے بھی بنائے ۔تواب مفتی جی آپ کے امام کے نزویک ایسے شغل دورہ کرنے والوں میں ہرجگہ حاضرونا ظر جونے کی صفت پیدا ہوجاتی ہےوہ ہرجگہ اور ہرمقام کے حالات در یافت کرنے میں مخارین جاتی ہیں۔

اورمفتی جی غالبا آپ کو بیشدیم ہوگا کہ اولیا ء کو جو کشف وعلم حاصل ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کے توسل سے ہے اور بیشکیم شہ ہوتو اساعیل تعلیم ہی سے ثابت کر دیا جا تا ہے۔ مولوی قاسم نا نوتوی بانی مدرسد یو بندانی کماب تخذیرالناس کے صهم پر لکھتے ہیں۔ عالم حقيقي رسول الله صلى الله رتعالى عليه وسلم هبين اورا نبياء باتى اوراونياءاورعلاء گذشته ومنتقبل اگر عالم بين توبالعرض بين \_(تخذير الناس م)

لبذا جب آپ کے بانی ندہب میاں آسمعیل نے عالم بالعرض اولیاء کو ہر جگہ اور ہر مقام کے حال ت دریافت کرنے میں مختار مانا اور ان کو ہر جگہ حاضر ونا ظر ہونے ک صفت سے موصوف کیا تو عالم حقیقی لینی حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو ہرجگه اور ہرمقام کے حالت دریافٹ کرنے میں کیونکر مختار نہ مانتے اور حضور کو ہر جگہ حاضر و نا ظر ہونے کی صفت کے ساتھ کیوں موصوف نہیں کرتے۔اگر حضور کے لئے اس صفت کا اثبات شرک ہے تو اولیاء کے لئے بدرجہاو کی شرک ہونا جائے۔

حاصل کلام بیہ ہے کے حضورا قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر جگہ عاضر و ناظر ہونا آپ کی اساعیلی کتاب وسنت کی صریح نصوص ہے بھی واضح طور پر ثابت ہو گیا۔تو اس کا خلا نے نصوص کتاب ونسبت کہنا آپ کے خوزا پے اسمعیلی فرجب سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔

اب استعملی تعلیم اور باقی رہ گئ:اس کے بھی چند حوالے بیش کردیے جائیں تا کہاس مضمون کی للحيل ہوجائے تمام ديو بنديوں كے آقائے نعت يتنح طريقت جناب حاجي امداللہ صاحب اپنے رسالہ غت مئله مِن تحرير فرمات ہيں۔

اعتقاد کے مجلس مولد میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں۔اس اعتقاد کوشرک و کفر کہنا حدے بڑھ ا ہے۔ کیونکہ بہ امر ممکن ہے عقلا و نقلا بلکہ بعض مقات ہراس کا وقوع بھی ہوا ہے۔ رہامیشبہ کہآپ کو کیسے علم ہوایا کئ جگہ کیسے ایک وفت میں تشریف فر ما ہوئے بیتو آپ کے علم وروحانیت کی وسعت جود لائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے اس کے آ گے بیا بک ادنی می بات ہے۔ (فیصلۂفت مسئلہ مطبوعہ مئیدی کانپور)

یبی حاجی صاحب کتاب شائم مدادیه مطبوعه قیومی مصدقه مولوی اشرف علی تفانوی مین فر ماتے

لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب امیما ءواولیاء کونہ ہوتا ہے۔ ہیں کہتا ہوں کہ اللہ والے جس طرح نظر کرتے ہیں دریافت دادراک مغیبات کاان کوہوتا ہے اصل میں بیملم حق ہے۔ (شائم امدادیہ ص ۱۱۵)

حاصل کلام بیرہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر جگہ حاضر ونا ظر ہونا کماب اللہ اور احادیث رسول الله جل جلاله صلی الله تعالی علیه وسلم اور صریح اسل می تعلیم سے ثابت ہے بلکہ خود میاں اساعیل دہلوی کی کماب وسنت ہے اور اساعیل تعلیم ہے بھی ثابت ہوگیا۔اب مفتی جی کا بیتول کہ ( صریح طور پراسلامی تعلیم اورنصوص کتاب وسنت کے خلاف ہے۔کیسا صریح کذب ہے اور کیسا شرم ناک افتراء

(0)

مفتی جی اگر شمه بحربھی حیا وغیرت ہے تو اس قول کی غلطی کا اقر ارکریں اور خوداس کی تر وید شاکع

مفتی جی اجم كتاب وسنت اور صرت اسلامی تعلیم بلكة آب كی اساعینی كتاب وسنت سے بھی نہایت واضح طور پریہ ثابت کر چکے کہ حضور ا کرم صلی القد تع لی علیہ وسم بعطائے قدرت الہی ہرجگہ حاضر و ناظر جیں۔اللہ تعالیٰ نے انھیں ہر جگہ اور ہر مقام کاعلم ورویت عطا فر مایا۔ آسانوں اور زمینوں کے ملک ا ن کے رو بروو پیش نظر ہیں۔کوئی جگہ ایس نہیں جوان کے حضور عمیٰ سے مخفی ہو کوئی موجود ایب نہیں جوان کی نظر حقیقی سے پوشیدہ ہو۔اس مدعی کے اثبات میں کافی عبارات بھی پیش کر ھکے۔ اب بافى رباآپ كايدكلام كه

'' ہرجگہ حاضروناظر بھی خاص اللہ تع کی کی صفت ہے''

اس کے اگر بیمعنی ہیں کہ بلائس کی عطا کے ذاتی طور پر ہر جگہ کاعلم ورویت خاص التد تع الی کی صفت ہے تو یہ بلاریب عین ایمان ہے جواس کا انکار کرے کا فرید کین پیر حضور صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ہرمبگہ کاعلم رویت بعطائے البی ثابت ہونے کی من فی نہیں کہ حضور کی صفت علم ورویت عطائی حادث ہےاوراللہ تعالیٰ کی صفت علم ورویت ذاتی قدیم ہےاوراس بین فرق کے باوجود هیقة اشتراک فی الصفت لازم بيس آيا يعنى اللد تعالى كى جو غاص صفت باس كا اثبات حضور كے لئے ناممكن باور حضور کی جومفت ہاس کا اثبات اللہ تعالی کے لئے مال ہے۔

لبندامفتی جی کامیہ جملی( ہرجگہ حاضرونا ظرمونا بھی خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ) اعتقاد وسائل کا ردہیں ہوا۔اورا سے ہر جگہ حضور کے حاضر و ناظر ہونیکی صفت خدا داد باطل نہیں ہوئی کہ معتقداس کی صفت جیسی اسکی شایان شان ہے اس کے ساتھ خاص جانتا ہے۔بعینہ اس خاص صفت کاحضور کے لئے مولوي قاسم نا نونوي باني مدرسدد يو بند تحذير الناس ميس لكھتے ہيں۔

النبي او لي بالمو مين من انفسهم كوبعدلحا ظصله من انفسهمكر يَحْصُرُوبِ بات ثابت ہوتی ہے کہرسول الشصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جا**نوں کو** بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں (تخذیرالناس مطبوعہ خیرخواہ سر کارپریس سہار نپورض ۱۱) مولوی رشیدا حر گنگوبی اپنی کتاب لطائف رشید بید بین قرماتے ہیں۔

انبياء يهيهم السلام بردم مشامره امورغيبيها ورحيقظ وحضورتن تعالى كاربتاب كه كسب فال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو تعدمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيم كثيرا اورقرها إاني ارى ما لا ترون \_(ازاطاكفرشيديه طبوعه بلالي يتم يريس ساؤ موره سن)

مفتی جی ملاحظہ سیجئے کہ آپ کے ان پیشواؤں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے کیسی وسعت علمی ثابت کی اور کیب صاحب نظر کہا۔حضور کے لئے مختلف جگدایک وقت میں تشریف فرما ہونے کا ا قرار کیا ۔ آپ کی علم وروحانیت کی وسعت کے رو ہر وہر حکہ حاضر ہونے کوایک اوٹی سی بات بتایا۔ اور جب اہل حق کے لئے الیی نظیر ، بت کی جس سے وہ ادراک غیوب کرتے ہیں تو ان کے آقاومولی حضور نبی مکریم علیہ التحیة وانتسلیم کے لئے کیا ہر جگہ ناظر ہونے کا اقر ارنہیں کیا۔اورحضور کے لئے ہرونت مشاہدہ امورغیبہ کا وصف تشکیم کیا۔حضور کوایس وسعت رویت ونظر ثابت کی جود وسروں کو حا**صل نہیں۔اور** حضور کواپنی امت کے ساتھ ایب قرب حاصل مانا جوقر ب ان کواپنی جانوں کے ساتھ حاصل نہیں ۔اب میہ اور مجھ لیجئے کہ بیامت مرحومہ زین وآسان کے برجگہ ہر ہرمقام پریائی جاتی ہے۔ونیا کے چید چید جہان کے کوشے کوشے میں پھیلی ہوئی ہے۔

فرشتے بھی حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں سیجھی حضور کی امت میں داخل ہیں آپ اٹھیں کود کیھئے کہ بیسدرۃ المنتبی عرش بریں زمیں وآسان اوران کے مابین میں موجود ہیں ان سے زمیں وآسان کی کوئی جگہ کوئی مقام خالی نہیں ۔اور جب باقرار مولوی قاسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر ہرامتی کا اس کی جان سے زیادہ قریب ہیں تو ان قاسم صاحب نے کیسے صاف طور پر حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوز میں کی ہرجگہ آسان کے ہر ہرمقام بیت المعمور کے ہر ہرمکان سدرہ اورعوش کے ہر ہر جانب ہرز مان و ہرآن حاضر و ناظر مانا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہرجگہ حاضر و ناظر ہونے کااس ے زیادہ روشن اور واضح کیا ثبوت ہوگا۔مفتی جی لیجئے کے بیآپ کی اسمعیلی تعلیم کے صریح وصاف دلا**ک** 

فاوی اجملیه /جلد چهارم (۵۸۲) کتاب الردواله ناظره

ان الاسماء تو قیفیة علی الراجع \_(ص)) بینک اسائے البی فرہبرائ کی بناپرتوقیفی ہیں۔ شرح مواقف میں ہے۔

ان عبارات سے صاف طور پرمعلوم ہوگیا کہ ند ہب مختار کی بناپر اسائے الہی توقیفی ہیں یعنی کتاب وسنت یا جائب شرع سے جب تک کوئی علم ند ہوہمیں محض اپنی طرف سے کسی لفظ کا اطلاق نہیں کرنا جائے۔

لہذااسائے اللی میں قول مختار اور فد جب رائح بہی ہے یہاں تک کہ جواثر ضعیف سے ثابت ہو اس میں بھی بعض نے انکار کیا ہے علامہ قسطلانی مواجب شریف میں حضرت امام نووی کا قول نقل فرماتے ہیں۔

قال النووى وقولهم اه (اى الرمضان) من اسماء الله تعالى ليس بصحيح وان كان قد جاء فيه اثر ضعيف واسماء الله تعالى تو قيفية لا يثبت الا بدليل صحيح\_ (موابيع ١٠٠١ جلام)

ا مام نو وی نے کہا کہ بعض کا بیقول کدرمضان اللہ تعالیٰ کے اساء سے ہے جہنے نہیں ہے آگر چہاس میں انرضعیف آچکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اساء توقیقی ہیں بلا ولیل سیجے کے ثابت ہی نہیں ہوتے۔

مفنی جی آپ حاضر و ناظر کو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت بتاتے ہیں لہذا آپ ان الفاظ کا اطلاق کتاب وسنت سے ثابت کریں اور ان کے صفت خاص ہونے پر دلیل سیحے پیش کریں بلکہ ان کے اسم الہی ہونے پر کوئی تضریح دکھا کیں۔

اوراً الرآمراً پ قاضی ابو بکر با قلانی یا امام رازی و ججة الاسلام کے اقوال کی بنا پرا ثبات کرنا چاہیں تو علاوہ ان کے اقوال کے مرجوح اور غیر مختار ہوئے کی دوشرطیس ہیں۔

شرط اول وہ لفظ عظمت وجلالت پر دلالت کرنے والا ہوا دراس کے ماخذا شتقاق سے اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا زبان شرع سے ثابت ہو۔ فآدى اجمليه / جلد جبارم اهما كاب الردوالمناظره

ا ثبات نہیں کرتا بلکہ عطائی حادث صفت کا حضور کے لئے اثبات کرتا ہے اور ایسی صفت القد تعالیٰ کی خاص صفت ہی نہیں ہو سکتی ۔ تو مفتی جی اس پہلو کی بنا پر ندسائل کا سوال سمجھے، نہ خود اپنا جواب سمجھے، نہ یہ جملہ اس سوال کا جواب بن سکا، نہ یہ کلام خود مفتی جی کے مسلک کے موافق ہوا، نداس سے مخالف کو ذرہ بھر پچھے ضرر پہنچا۔

اوراگرمفتی جی کے اس جیلے (ہرجگہ حاضر وناظر ہونا بھی خاص اللہ تعالی کی صفت ہے) کی میں مراو ہے کہ دونوں ذاتی وعطائی طور پر ہرجگہ کاعلم ورویت خاص اللہ تعالی کی صفت ہے تو بیخت جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہے بیب ذات کے سئے ایک عیب ثابت کرنا ہے کہ عطائی طور پر ہرجگہ کا حاضر وناظر ہونا خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہونا خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہونا خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کی صفات ذاتی ہیں ۔ اس کی کوئی صفت عطائی نہیں ہوسکتی ۔ تو عطائی صفت اس کی خاص صفت کے کہ اس کی صفات ذاتی ہیں ۔ اس کی کوئی صفت عطائی نہیں ہوسکتی ۔ تو عطائی صفت اس کی خاص صفت کے کہ اس کی صفات ذاتی ہیں ۔ اس کی کوئی صفت عطائی نہیں ہوسکتی ۔ تو عطائی صفت اس کی خاص صفت کے کہ اس کی صفات داتی ہیں ۔ اس کی خاص صفت

لہذامفتی جی کی بیمرادیجی جہالت وصلالت ہے اوراس بناپرمفتی جی کا جواب نبایت مہمل قرار پا
یا ہے کہ سائل تو بیدر یا فت کرتا ہے کہ حضرت محمصفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ۔ یہ نے قدرت اللی ہرچکہ
کے حاضر و ناظر ہیں یانہیں ۔ اورمفتی جی کا جواب' ہر چکہ حاضر و ناظر ہون جی خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے' نہایت ہے کی شہرا کیونکہ سائل اس جواب ہے اگر میں بحضتا ہے کہ حضور کیلئے بہعطا ہے اللی میصفت فاب کے تو پھرمفتی جی کا میہ جملہ کہ' میہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے' کیامعنی رکھتا ہے ۔ اور بالعطا خدا کی خاص صفت سے' کیامعنی رکھتا ہے۔ اور بالعطا خدا کی خاص صفت سے' کیامعنی رکھتا ہے۔ اور بالعطا خدا کی خاص صفت سے' کیامعنی رکھتا ہے۔ اور بالعطا خدا کی خاص صفت سے' کیامعنی رکھتا ہے۔ اور بالعطا خدا کی خاص صفت سے' کیامعنی رکھتا ہے۔ اور بالعطا خدا کی خاص صفت سے' کیامعنی رکھتا ہے۔ اور بالعطا خدا کی ۔

اور اگریہ مجھا جائے کہ حضور کیلئے بعطائے اللی بھی بیصفت ٹابت نہیں تو مفتی جی نے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی اور ان کا صرف میہ کہدوینا کہ بیرخاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس دعوے کے منافی نہیں خدا کے لئے کسی ذاتی صفت کے اثبات سے غیر خدا کی عطائی صفت کی نفی ٹابت نہیں ہوتی۔

اب باتی رہاں تد تعالی پر لفظ حاضرونا ظر کا اطلاق اس پر مفتی جی تو کوئی نقل پیش نہ کرسکیں گے۔ ان کے پاس کسی معتبر دمشند کتاب کا اگر کوئی حوالہ ہوتو اس کو پیش کریں۔اور لفظ حاضرونا ظر کو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ٹابت کریں اور اس پر ان الفاظ کا اطلاق دکھائیں۔

ہم اللہ تعالی کوشہید وبصیراعتقاد کرتے ہیں اور لفظ حاضر و ناظر کے اطلاق کی کوئی نقل ہیں پاتے اور اسائے اللہ تعالی ہیں ہے: اور اسائے اللہ تعقی ہیں۔ مسامرہ میں ہے:

فآوي اجمليه /جلد چهارم ١٩٨٥ كتاب الرووالمناظره

لیکن قاضی ابو بکر با قلانی کے قول کی بناپر کہ اللہ تعالی براس لفظ کا اطلاق جائز ہے جس کا اس کے ساتھ مع وارد نہ ہوا ور جھۃ الاسلام اورا، م ساتھ متصف ہونا ہی ہوا ور کسی نقص کا موجم نہ ہوا گر چہاں کے ساتھ مع وارد نہ ہوا ور جھۃ الاسلام اورا، م ر، زی کے اقرال کی بناپر وصف میں بلالو قیف اطلاق جائز ہے جہاں کسی نقص کا موجم نہ ہو بغیر اسم ۔ اس کے کہاسم کی وضع اللہ تعالی کے لئے ایک نوع تصرف ہے بخلاف اسکے اس وصف کے جس کے معتی اس کے لئے فابت ہوں۔

بلکہ بیر قائلین بالا ہنتا ت بھی میلموظ رکھتے ہیں کہ جس وصف میں امتد تعالیٰ کی عظمت وجلاست کا اظہار نہ ہوائ کا اطلاق جائز نہیں۔ چٹانچہ اسی مسامرہ میں ہے:

نـحـو الـزارع والـرامـي فانه لايحوز اطلاقه مع ورود قوله تعالى ۽ انتم ترزرعونه ام نحن الزار عون وقوله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي\_

#### (مسامره ص ۱۶)

جیے زارع (کاشت کار) رامی (پھر پھیکنے والا) کہ ان الفاظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جو مُزنہیں باوجود یکہ ان کا ورود قرآن کریم میں ہوا۔ أاسم تنزعونه ام محن الزارعون بین کیاتم زارع ہویا ہم) اور اما رمیت الآیة (یعنی اور آپ نے ایس پھینکا جب آپ نے پھینکالیکن اللہ نے پھینکا کی اللہ تعالیٰ ہوگا کی بنا پر بھی آپ بیٹا بت کریں کہ اللہ تعالیٰ پر لفظ حاضر و ناظر کے اطلاق کرنے بیل وونوں شرطیں پائی جاتی ہیں ،اگر لفظ حاضر و ناظر عظمت وجلالت کا مظہر ہے ، ان کے ماخذ

اهتقاق سے اللہ كا متصف ہونا شرع ميں وارد ہے، اور ان كے سى معنى كا موجم تقص اور خلاف شان

مجریاتی ہونالازم میں ہوتا۔ مفتی بی اگر عقل وہم ہے تو درمختاراورروالحتار بی سے استفادہ کر لیجئے صاحب درمختار نے فرمایا: ویا حاضر ویا ناظر لیس بکفر

اے حاضراے ناظر کا کہنے والا کا فرنہ ہوگا۔

علامة شامى ليس بكفر ك تحت يس قرمات بين:

ف ان المحضور بمعنى العلم شائع (الى قوله) والنظر بمعنى الروية الم يعلم بان الله يرى فالمعنى يا عالم يا من رأى \_ (شامى جلاساس سار) بينك كرضور علم كمعنى مين مشهور باورنظررويت كمعنى مين بين كرضور علم كمعنى مين مشهور باورنظررويت كمعنى مين بين كيانيس جانا كراندوكيمنا

فآوى اجمليه /جلد جبارم محمه محمد مناب الردوالمناظره

شرط دوم اس لفظ میں معنی نقص وعیب کے نہ نکلتے ہوں یا وہ ایسے معنی کا موہم نہ ہوجواسکی شان کہیر کے منافی ہو۔

#### شرح مواقف میں ہے:

قال القاضى ابوبكر من اصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى حاز اطلاقه عليه بلاتو قيف اذا لم يكن اطلاقه مو هما لما لا يليق لكبريائه ومن ثم لم يحز ان يطلق عليه لفط العارف لا ل المعرفة قديراد بها عدم يسبقها عفلة و لا لفظ الفقيه لال الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه و ذلك مشعر يسابقه الجهل و لا لفص العافل علم مانع من الاقدام على مالا ينبغى ما حوذ من العقال رائما يتصور هداا لمعنى فيمن يدعوه الداعى الى مالا ينبغى ما حوذ من العقال رائما يتصور هداا لمعنى فيمن يدعوه الداعى الى مالا ينبغى الى عير ذالك من الاسماء اللتي فيها نوع ايهام بمالا يصح في حقه تعالى \_

ہمارے علماء میں سے قاضی ابو بکر نے فر میا برلفظ ایسے معنی پر ولالت کر سے جواللہ تعالیٰ کے لئے المبت ہے۔ اس کا اطلاق اس پر بلاتو قیف ہ تزہب جب اطلاق ایسے معنی کا موہم نہ ہو جواس کی شان کبریائی کے لائق نہ ہوائی بنا پر جا تزئیس ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لفظ عارف کا اطلاق کیا جائے اس لئے کہ معرفت سے بھی ایساعلم مراوہ ہوتا ہے جس سے پہلے غفلت ہواور اس پر لفظ فقیہ کا اطلاق بھی جا تر نہیں۔ اس لئے کہ فقہ شکلم کے کلام سے اس کی غرض بیجھنے کا نام ہے۔ اور بیہ جہل کے سابق ہونے کا پیدویتا ہے اس لئے کہ فقہ شکلم کے کلام سے اس کی غرض بیجھنے کا نام ہے۔ اور بیہ جہل کے سابق ہونے کا پیدویتا ہے اور اس پر لفظ عاقل کا اطلاق بھی جا تر نہیں کہ اس کا علم غیر مناسب یا توں پر اقد ام کرنے سے مانع ہوتا ہے اور بیہ عقال سے ماخوذ ہے اور بیہ عنی اس محقق میں مکن ہیں جس کوغیر مناسب یا توں کی طرف کوئی داگی نہ ہو۔ اس کے سوااور ان اساء کا اطلاق جا تر نہیں جن میں پھوا یہ معنی کا ایہا م ہوجو اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ۔ اس کے سوااور ان اساء کا اطلاق جا تر نہیں جن میں گھوا یہ معنی کا ایہا م ہوجو اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ۔ اس کے سوااور ان اساء کا اطلاق جا تر نہیں جن میں گھوا یہ معنی کا ایہا م ہوجو اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ۔ اس کے سوااور ان اساء کا اطلاق جا تر نہیں جن میں گھوا یہ معنی کا ایہا م ہوجو اللہ تعالیٰ کے حق میں جن میں گھوا ہے۔ میں کہوں ہو کہ اس کے سوالور ان اساء کا اطلاق جا تر نہیں جن میں گھوا کے معنی کا ایہا م ہوجو اللہ تعالیٰ کے حق میں گئی کے تو میں گھوا ہوں کے دور کی میں کے اس کے سوالور ان اساء کا اطلاق کی کا میں میں گھوا کیا کہ کا در میں کھوں کے دور کی کی کا کیا ہو کہ کو کی کا کہ کور کی کی کا کہ کور کی کور کی کور کی کا کی کی کا کی کور کی کی کی کا کی کا کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کا کور کی کی کور کی کی کی کا کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کے کا کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی

امام كمال محمد ابن ابي شريف مسامره شرح مسامره مين فرمات بين \_

اماعلى قول القاضى ابى بكر الباقلانى وهو انه يحوز اطلاق اللفظ عليه تعالى الذاصح اتصافه به ولم يو هم نقص وان لم يرو به سمع او على مختار حجة الاسلام والامام السارى من حوار الاطلاق دون توقيف فى الوصف حيث لم يو هم نقصا دون الاسم لان وضع الاسم له تعالى نوع تصرف بخلاف وصفه تعالى بمعناه ثابت له \_

(مسامره مطبوعه انصاری دالی ص ۲)

عالم اجل فاضل اکمل حضرت مولانا مولوی شاہ محداجمل صاحب مدظلہ العالی

کہافر مائے ہیں علم نے وین ومفتیان شرع متین ان سوالات کے جواب ہیں

سوال اول: علم شاعری جمیع علوم ما کان و ما یکون میں شامل کیوں نہیں ہواور علمت
الاولیسن و الاحسریس سے شعر گوئی جواہل عرب کا بہترین علم مانا جاتا تصاور آج بھی اس کی خاص وقعت ہے کیوں خاری ہے کہ ما علمنا ہ انشعر سے اس کی فی ہوتی ۔

سوال ووم: ویکون السر سول علیکم شهید اکی تغییر میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہا یہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہا یہ اللہ تعالی نے دسوں اکرم سے فرمایا کہ اگرتم کو اپنی امت کی راز داری عزیز ترہے تو میں ان کے گنا ہوں کو آپ سے بھی پوشیدہ رکھوں گا ،منافی علم غیب عطائی ہے یانہیں؟۔ اور یا شنناء جمیع علوم غیبیہ کے مشکر کوسہارا ویتا ہے یانہیں؟۔

سوال سوم: جب کہ منکر علم غیب رسالت آب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کا فرکہا جاتا ہے اور حضور پر نور کے علم غیب پرایمان لا نا ضرور بات دین ہے سمجھا جاتا ہے تو حضرت عائشہ وحفصہ رضی اللہ عنہمانے معتقد علم غیب رسول اللہ کو جھوٹا فرما یا ہے۔ ان کو کیوں نہیں اس کلیہ میں واضل کیا جاتا ؟۔ ان کا بیفرمانا کہ جو تخص ہے عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ تعی لی علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا کہ سی علم کو چھیا یا۔ غیب جانے تھے وہ جھوٹا ہے ، کہاں تک واجب العمل ہے ؟۔ حضرت سعدی بھی فرمائے ہیں۔

دردگار گرکے دعوی کند ہرگز از وباور مدار جبرئیل جبرکیلش ہم فکفتے تا بکفتے کردگار

علم غیبی سنمیداند بجز پروردگار مصطفیٰ ہرگز نگفتے تا نگفتے جبرئیل فأوى اجمليه /حِلد چيارم ١٥٥٥ كتاب الردوالمناظره

ہے ہیں حاضروناظر کے معنی میہ ہیں کہاہے عالم ،اے وہ ذات کہ دیکھے۔ مفنی بتی جب فقہائے کرام اللہ تعالیٰ کو یا حاضر یا ناظر کہنے والے کو تاویلیں کرکے کفرہے بچا رہے ہیں توایسے الفہ ظاللہ تعالیٰ کی خاص صفت کس طرح ہو سکتے ہیں۔

لہذا آپ اینے قول'' ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا بھی خاص الند تع کی صفت ہے۔ کو یا وکر کے اپنی جہالت اور نا قابلیت کا اقرار کیجئے۔

مسلمانو! بید یو بندی قوم کامفتی اعظم ہے جس کو بیمعلوم نہیں کہ انتد تعالیٰ کی خاص صفات کے وہ کون کون سے الفاظ ہیں جن کا اس پراطور ق سیج ہے اور اسائے الہیتو قیفی ہیں یانہیں۔'' فقط''

كتاب الردوالمناظره

فناوی اجملیه اجلد چهارم

اورا کشرعلائے اسلام اس قول کے موتید ہیں۔

سوال چهارم :علم ذاتی وعطائی کا فرق کر نااور دونوں کوعلم غیب کہد کرامت میں تفریق اوراہل قبله جن كى تعريف حضرت يشخ عبدالحق محدث د بلوى شخ المشائخ عالم سيدعبدالقاور جيلا في رحمة الله عليه كي كتاب فتوح الغيب كي شرح مين مرزم عكند بر بيج كيازخلق از ابل قبله بشرك ونه بكفر ونه بنفاق' فرمات ہیں مدف بنانا کس دلیل شرعی ہے جائز ہے حصرت سینے عبدالحق رحمۃ التدعلیہ کا پیمیل الدیمان میں بیفر مانا کہ جو کوئی اہل قبلہ لیعنی نماز قبلہ کی طرف پڑھتا ہے اور دلیل کتاب سے اور سنت سے لیتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے اسے کافرند کہاجائے (سبیل البران ص٣٦)

المستفتى ،رمضان على دوكان آنهن چوك بإزار مبمرا حجَّ **جواب سوال اول :علم شعر كوجميع** علوم ما كان وما يكون شامل بين اوربيه بلاشبه علمت عسم الاولين والاحرين كتحت مين داخل بيكين آية كريمه وما عسلمناه الشعر يحضورواقف غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم شعر کی فی مراد لیٹا غلط ہے آیة کریمہ میں فی علم شعر کی نہیں ہے بلکہ ملکہ

کی گئی ہے کہ ملم جمعنی ملکہ ہمارے می ورات میں بھی مستعمل ہے رات دن کا عرف ہے کہ فلا سیخص روٹی پکا ناخبیں جانتا اس کے می<sup>معنی</sup> مراد ہوتے ہیں ۔ کہاس کوروتی پکانے میں ملکہ ہیں ہے۔ورندا ہے بیگم ہے کہ رونی کس طرح بگتی ہے۔وہ خوب جانتا ہے کہروتی پکانے میں کیا کیا باتنس کی جاتی ہیں۔تواس جملہ میں روتی ایکانے کے علم کی نفی نہیں بلکہ ملکہ کی نفی ہے۔اس طرح آیت کریمہ میں بھی علم سے ملکہ مراد ہے اور ملکہ کی نفی کی جارہی ہے۔ نہ بیر معنی کہ حضور کوشعر کاعلم ہی نہ تھا۔ تمام مفسرین آیت کریمہ کی یہی تفسیر فر مارہے

ہیں۔ یہاں بخیال اختصار صرف ایک تفسیر کو پیش کیا جاتا ہے۔ علامه الممغيل جفي تقسيرروح البيان مين فرمات بين-

ولما كان الشعر مما لا ينبغي للانبياء عليهم السلام لم يصدر من النبي عليه اسلام بطريق الانشاء دون الاتشاد الاماكان بغير قصد منه وكان كل كمال بشري تحت علمه المحامع فكان يحيب كل فصيح وبليغ وشاعر واشعر وكل قبيلة بلغا تهم وعباراتهم كان يعلم الكتاب علم الخط واهل الحرف حر فتهم ولذ اكان رحمة للعالمين (تفسيرروح البيان جلد ٢ص ٨٥٨)

ترجمہ: بعنی چونکہ شعرانبیاء کی شان کے لائق نہیں ہے اس کئے حضور نبی کریم علیہ الصلو ، والسلام

ے بطریق انشاء صاور نہیں ہوا ، البتہ بلاقصد بھی موزوں کلام زبان مبارک پر جاری ہوگیا اور حقیقت حال ریہ ہے کہ بشری کمال آپ کے علم جامع کے تخت میں ہے ۔اسی وجہ سے حضور ہرتھیج وبلیغ اور شاعر واشعرکو، ہر ہرقبیلہ کوان کے لغات کا اٹھیں کی عبارات میں جواب دیتے تنصے اور کا تبول کوعلم خط اور اہل حرفت کوان کی حرفت لعلیم فرماتے تھے۔اس کئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعلمیں ہیں۔

ال تقيير عينهايت واصح طور يرثابت بوكياكة يت كريمه ومسا عسلمناه الشعرين حضورسيد المرسلين وارث علوم اولين وآخرين صلى الله تعالى عليه وسلم عيشعر كوئي بيعن ملك كي في كي جاربي ہے نه كي علم شعر کی ان کے رب تبارک وتعالیٰ نے انھیں ایبا جامع العلوم بنایا ہے کہ ہر کامل آپ کے علم جامع کے تخت میں واقل کیا ہے یہاں تک کہ حضور کا حبول کوعلم خط اور اہل حرفت کوان کی حرفت تعلیم فر ماتے تھے۔ حاصل کلام میہ ہے کہ ندآیت کریمہ میں علم شعر کی نفی کی جارہی ہے ندکسی مفسر نے اس کی تصریح كى يى خضر جواب ہے جس كونفصيل دركار جووه السكلمة العليا اور الدولة المكيه كامطالعه كرے والله تعالى اعلم بالصواب

جواب سوال دوم: حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جوآبیۃ کریمہ ويكون الرسول عليكم شهيدا كتفيرين تحريفر ماياب معلوم بوتاب كدوا عظمولو يول في است و يمايئ تبين لهذا مين حضرت شاه صاحب كي تفسير بي كي عبارت بقل كئے ديتا مون \_

موجودہ تفسیر عزیزی کے صفحہ تمبر ۲ ۱۳۳ پر بیر حوالہ ہے۔

ويكون الرسول عليكم شحميد اليعني وباشدرسول شاو برشأ كواه زبرا كهاومطلع ست بنورنبوت بررتنيه هر متندین بدین خود که در کدام درجه از دین من رسیده وحقیقت ایمان او حیست و حجابے کے بدان از ترقی محجوب ما نده است کدام ست پس اومی شناسد گنامان شا را ددر جات ایمان شار او اعمال نیک و بدشا راو اخلاص ونفاق شاراولېذا شباوت اودرد نيا بحكم شرع حق ميت مقبول وواجب العمل ست -(تفسير عزيزي مطبوعة سبني ص ٢٤٢)

تر جمہ: تمہارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پر گواہ ہو گئے کیونکہ حضورا پنی نبوت کے نور کے ہاعث اینے وین ہر چلنے والے کے رہتے سے واقف ہیں کہ حضور کے دین میں اس کا کتنا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے اور جس پر دے کے باعث وہ ترقی سے رک گیا ہے وہ کونسا حجاب ہے توحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سب کے گنا ہوں کو پہچانتے ہیں اور تم سب کے ایمان کے در جوں کو

فآوى اجمليه / جلد جبارم

سوم آیت سور و نقمان میں جن یا پنج چیزوں کا ذکر ہے بینی (۱) قیامت کاعلم (۳) حضور نے کسی علم كوبيس چھيايا(٣)اس كاعلم كدهاملدك بنيك ميس كيا ہےكل كى بات(٣) كاعلم (٥)اس كاعلمكدكهان مرے گا۔لہذا اجمالی طور پر تنیوں امور کا بیان یا جاتا ہے کہ وہا ہیے ہمارے عوام بھائیوں کومغالطہ اور قریب

امراول حضرت خلال نے اپنی کتاب انسنة میں حضرت مروزی سے قتل کیا کہ انھوں نے حضرت امام احدرهمة الشعليد وريافت كيا

قملت لا حمد انهم يقولون ان عائشة قالت من زعم ان محمد ارأى ربه فقد اعظم عملي الممه الفرية فباي معمى يدفع قولها قال بقول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رأيت 

میں نے حضرت امام احمد سے در یوفت کیا کہلوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا جس نے گمان کیا کہ مضور نے اپنے رب کودیکھا تو اس نے اللہ پر بڑاا فتر اکیا تو صدیقہ کے قول کو کس چیز ہے دفع کیا جائے جواب دیا کہ نمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے رویت ر بی بیعنی بیں اپنے رب کو ویکھا تو حضور کا فرمان حضرت صدیقہ کے قول سے زیادہ بڑا ہے۔

علامه نووى وغيره اجله محدثين في حضرت صديقه كاس كلام مصتعبق تصريح فرماتي:

الم تنف عائشة وقوع الروية بحديث مرفوع ولوكان معها لذكرته وانما اعتممدت الاستنباط عملي ما ذجرته من ظاهر الآية وقد محالفها غيرها من الصحابة والصحابي اذا قال قو لا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا

(مواجب شريف جلدار٣٥)

ترجمه حضرت عائشه صديقة نے وقوع رويت كى كى حديث مرفوع سے فى نہيں كى اور اگران كے پاس کوئی حدیث مرفوع ہوتی تو وہ ضروراس کا ذکر قر ما تیں انھوں نے تو ظاہر آیت سے اشتنباط کیا اوراس پراعتاد فر مالیا جبیها که ان کی روایت میں ہے اور صحابہ کرام نے ان کا خلاف کیا اور صحابی کے قول کی جسبر اور صحابه مخالفت كريس تؤوه تول ما تفاق حجت تبيس بهوتا \_

ان دونوں عبارات ہے نہایت روشن طور پر معلوم ہوگیا کہ حضرت صدیقہ نے حضور صلی اللہ تعالی

فآوي اجمليه / جلد جبارم ١٩٥ كتاب الردوالمناظره

جانتے ہیں اور تمہارے نیک وہدا تمال ہے واقف ہیں۔اور تمہارے اخلاص ونفاق ہرمطلع ہیں حضور کی طحوابی دنیاوآخرت میں مجلم شرع امت کے حق میں مقبول اوراس پر عمل واجب ہے۔

اس تفسیر سے صاف ظ ہر ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرمسلمان کے ایمان کے درج،اس کے ایمان کی حقیقت اس کی ترتی ہے رک جانے کے سبب ہرامتی کے تمام گناہوں تمام اچھے برے کا موں کو جاننے ہیں ہر تخص کے دلی حالات پر مطلع ہیں کہ فلانے کے دل میں ایمان نہیں صرف

ظاہر میں مسلمان ہے۔ البذاش ہ صاحب نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم عطائی کی کیسی وسعت تشلیم کی اور ہر امتی کے تمام گناہوں پر حضور کو کیسامطلع ما نا تو پینسیر منکر کو کیا سہارا دے عتی ہے بلکہ اس تغییر ہے تو منکرین کا کلیجہ بچٹ جائیگا ہوش پرآں ہو جائیں گےان کی ساری تحریری خال میں مل جائیں گی ،ان کے تمام عقا ئدمث جائيں گے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب۔

جواب سوال سوم: حضور سید عالم صلی الله رتعالی علیه وسه کے لئے مطلقاعلم غیب کا انکار کرنا كفربيح حضرت ام الموشين حفصه رضى الله تعالى عنبها كاكونى انكارائهمى تك نظرين بين گذرااور حضرت ام المؤمنين عا ئشەصد يقه رضى الله تعالى عنها كومنكر قرار دينا و بإبيد كى مج قنبى وتم علمى كى بين وليل ہے حضرت صديفة توز بردست عالمهاور مجتهد فقيبه تهين ان يعن توبيناتمكن تفاكه حضور كعلم غيب عطائي كاانكار كرعيس چەجائىكەدە قاكل علم غىب عطائى كوجھوٹ اقراردىي ـ

اب باتی رہی حضرت صدیقہ کی وہ حدیث جس کوس کل نے پیش کیا ہے اس کے الفاظ میہ ہیں۔ قبالت عبائشة من اخبرك ان محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رأى ربه او كتم شيئا مما امر به او يعلم الخمس التي قال الله ان الله عنده علم الساعة الآية فقد اعظم الفرية رواه التر مذي

ترجمہ:حضرت عائشے نے فر مایا تحقیے جوخبر دی کہ حضور نے اپنے رب کو دکھایا اس چیز کو چھپایا جس كاحكم ديئے كئے تتھے ياوه پانچ باتيں جانتے تھے جوآبية كريمہ ان السله عنده علم الساعة بي*س ندكور جي ا*ق اس نے بڑا حجوث بولا۔

> ال حديث من حضرت عائشه صديقة في تين بالتي قرماتين: اول حضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے رب کوہیں دیکھا

امتی - (مواهب شریف جلد اص ۲۹)

مجھے میرے رب نے شب معراج میں بچھ دریا فت فرمایا تو میں اس کا جواب نہ دے سکا پس اس نے اپنادست قدرت بے تکلف وتحدی میں دونوں شانوں کے درمیان رکھا میں اس کی سردی پائی تو مجھے علم اولین وآخرین کا وارث کر دیا اور کی قتم کے علوم تعلیم کئے آیک علم تو ایسا ہے جس کے چھیانے پر ججھ سے عبد لے لیامیرے سوائسی کواس کے برداشت کرنے کی طافت نہیں ہے اور ایک ایسا ہے مام جس کے چھیانے اور سکھانے کا اختیار دیا اور مجھ کوقر آن سکھایا۔ جبرئیل امین مجھے اس کویا د کراتے تھے اور ایک ایسا علم جس كالمجھے ہرخاص وعام امتى كى طرف تبليغ كرنے كاعلم فر مايا۔

اس حدیث شریف نے واضح کرویا کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوعلم تبلیغ کے لئے عطافر مایا وہ خاص وعام کو تعلیم کر دیا اس میں ہے کوئی بات نہیں چھیائی اس کے متعلق حضرت صدیقہ نے فر مایا جو بدکہتا ہے کہ حضور نے اس علم سے پچھ چھیالیا تو وہ جھوٹ اور مفتری ہے اور جس علم کے چھیا نے كاخود الله تعالى نے وعدہ ليا اس كوحضور كس طرح ظا ہر فر ما كيتے جيں اور حضرت صديقه اس كے متعلق ميد بات كيي فرماسكتي بين-

سوم : جن یا نج چیزوں کا ذکر سورہ لقب ن کی آیت میں ہے انھیں حضور نہیں جانتے تھے اس کلام کی بیمراد تونبیں ہوسکتی کہ حضوران یا نچ چیزوں کواللہ تعالی کی تعلیم اور عطا کے باوجود بھی نہیں جانتے تنھے يه بات تو كوئي عاقل مركز كهه بي نبيس سكتا - كتاب ابريز ميس تويية تصريح فرماني:

قبلت ليلشيخ رضي الله عنه فان علماء الظاهر من المحدثين وغيرهم اختلفو افي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يعلم الخمس المذكورات في قوله تعالىٰ ان الله عند ه علم الساعة الآية فقال كيف يحفي امر الحمس عليه صلى الله تعالى عليه وسلم والواحد من أهل التصرف مل أمته الشريفة لا يمكنها التصرف الا بمعرفة هذه الخمس \_

ترجمہ: میں نے اپنے شیخ عبدالعزیز عارف رضی اللہ تعالیٰ عند سے عرض کیا کہ علاء ظاہر لیعنی محدثین وغیر و کااس مسلد بیں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان یا کچ چیزوں کاعلم تھا کہ جن من آية ان الله عنده علم الساعة الآية واردموكي توسيخ في جواب ديا كمان يانچول كاعلم عضورير كيے في روسكنا ہے جب كەلىك صاحب تصرف امتى كوبغيران يانچوں كے علم كے تصرف ممكن نہيں۔ عليه وسلم ــــــا گرروينت رب تبارك وتعالى كامطيقا انكار كيا تؤييا نكاراجتها وتفااس ميں انھوں <u>نے كوئى مر</u> فوع حدیث پیش نہیں فر ، ئی اورا گر کوئی حدیث ہوتی تو حضرت صدیقہ اس کا ذکر فر ما تیں اور صحابہ نے ان كاخلاف كيااورحصرت صديقه كاقول جب صحابه كيخ لف هواتو ده بالفاق ديل وحجت نهيس بن سكتاب نیزان کے قول سے حضورا کرم صلی املات کی علیہ وسلم کا فرمان زیادہ قابل لحاظ ہے کہ حضور نے فرہ یا میں نے اینے رب کودیکھا۔لہذاان کی بیرائے ہرگز قابل قبول نہیں کہ صیبہ کرام نے اس کی مخالفت کی جمہور علائے اسمام نے اس کے خلاف تصریحات کیس بیتمام گفتگواس صورت میں ہے کہ حضرت صدیقہ کے اس کلام کے بیمعنی لئے جو تمیں کہ وہ مطبقا رویت کا انکار فریاتی ہیں اور اگر ان کے کلام کی بیمراد لی جائے كەدە روپىت بىغىر كىڭنى كرتى بىن اورروپىت قلب كۈشلىم كرتى بېن توپچران كاپەكلام زيادە خلاف نېيى كە محققین کی آبیب جماعت کا بھی یہی مسلک ہے اگر چدا جلہ علی عکا بیمسلک کہ حضور نے ایسے ر**ب کوسر کی** آ نگھول ہے بھی دیکھا ہے۔

علامة مطلانی موابب شریف مین تصریح کرتے ہیں:

فيمكن الحمع بين البات ابن عباس ونفي عائشة بان يحمل نفيها على روية البصر واثباتها على روية القلب (موابب جلد ٢٣٥)

حضرت ابن عباس کے اثبات رویت اور حضرت عا کشہ کی تفی کواس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صدیقه کی نفی کورویت بصریراورحضرت ابن عباس کے اثبات کورویت قلب برحمل کرنیا جے۔ لبذاب صاف طور پر ظا ہر ہوا کہ حضرت صدیقتہ کی نفی رویت کی پیمرا د ہے کہ حضور نے اپنے رب کوا ہے سرکی آنکھوں سے تبین دیکھ اور دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

امر دوم : كەختفورصلى اللەرت كى علىيەرسلم نے كسى علم كوچھپا ياس قول كى مەمراد ہے كەحضور كوجنتا تبیغ کا علم تفاان میں سے کھے نہ چھیا یا اور جن کے چھیانے کا علم تھ وہ بیٹک چھیائے تو یہ بات حق ہے اور موافق مدیث شریف کے ہے۔ چنانچ مدیث معراج میں ہے۔

قىال سىألىنى ربى فلم استطع ان اجيبه فوضع يده بين كتفي بلا كيف ولا تحديد فبوجدت ببردها بين ثدبي فاورئني علم الاولين والاحرين وعلمني علو ما شتي فعلم اخذ عملي كتمانه اذعلم انه لا يقدر على حمله احد غيري وعلم خيريي فيه واعلمني القرآن فكان جبريل عليه الصلوة والسلام يذرني به علم امري بتبليغه الى الخاص والعام من فآوى اجمليه / جلد چهارم مهوى يركاب الرووالمناظره

اور بھائی کومیرے پاس لاتا کہ میں ابو بکر کے لئے ایک فرمان تحریر کر دول کہ میں اس بات سے خائف بول کہ کوئی کہنے والا کچھ کہے اور کوئی تمنا کرنے والا کچھ تمنا کرے اور اللہ تھائی اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو پیند نہیں کرنے۔

#### (٣) حديث ابن عساكر في حضرت عائش رضى الله تعالى عنها بيروايت كي

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا معاوية ان الله ولا ك من امر هذه الا مة عانظر ما انت صانع قالت ام حبيبة او يعطى الله اخى ذلك يا رسول الله قال نعم

#### (خصائص کبری جلد ۱۱۷)

ترجمہ: بیشک نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ بیشک اللہ تعالی تجھے اس بات کے امر کا والی بنائیگالہٰ ذاتو اس بات پرنظر رکھنا کہ تو کیا کرنے والا ہے حضرت ام حبیبہ نے عرض کی یارسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بیمنصب عطافر مائے گافر مایا جی ہاں۔

(۵) حديث ابن ماجه اور حاكم اور يبقى في حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فيه وايت كى ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عثمان فجعل يشير اليه ولون عثمان يتغير فلما كان يوم الدار قلنا الاتقاتل قال لا ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عهد الى امرا فاناصابر نفسى عليه (خصائص كبرى جلد ٢٢٠)

بیشک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت عثمان کوطلب فر مایا اور ان سے مشورہ فرنا نے کیے اور حضرت عثمان کا رنگ متغیر ہوا جب واقعہ شہادت کا دن آیا ہم نے حضرت عثمان سے عرض کی آپ مقاتلہ کیوں نہیں فرماتے فرمایا نہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جھے سے اس امر پرعہد لے نیا کہ بیس اسے نفس کو اس برصا بررکھوں۔

(٢) حديث: عاكم اورابن الجداورالوقيم في حضرت عاكشرض الله تعالى عنها سروايت كي قال رسول الله مصلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان ان الله مقمصك قميصا فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه \_

#### (خصائص كبرى جلد ٢ص ١٢٢)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثان ہے فر مایا بیٹک التہ تہمیں لباس خلافت پہنا بیگا اگر منافقین تم سے اس لباس خلافت کو اتار نا جا ہیں تو تم اس کوندا تار نا۔ فآوى اجمليه /جلدچهارم عصوره المناظرة

اس عبرت ہے واضح ہوگیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے خدام ان پانچ چیز ول کو پتعلیم الله علیہ وسلم الله تعالی کہ حضوران کو پتعلیم الله ہو اپنی جانتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ کیے ممکن کہ وہ یہ فریا کی کہ حضوران کو پتعلیم الله بھی نہیں جانتے تھے بلکہ حضرت صدیقہ نے ایسی احادیث کی روایات کی جن میں حضور کے ان غیوب پر مطلع ہونے کا صاف صاف بیان ہے۔ اس وقت بخیل اختصار صرف وس احادیث چیش کی جاتی ہیں:

(۱) حدیث مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں حضور سیدی لم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسندہ کے غیبی امور کا ذکر کرتے ہوئے فریاتے

شم يبعث الله ريحاطيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان في في في من لا خير فير جعون الى دين ابائهم \_ ( مشكوة شريف ص ١٨٨)

پھر اللہ تعالیٰ ایک پا کیزہ ہوا بھیجے گا تو ہر وہ مخص کہ جس کے قلب میں رائی کے دائے برابر بھی ایمان ہوگا پس وہ مرجائیگا اور جن میں خیر نہ ہوگ وہ باقی رہیں تھے اور اپنے آبا واجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔

(٣) حديث ابويعلى اور حاكم اور ابولتيم نے حضرت عائشہر ضي اللہ تعالیٰ عنہ ہے روايت کی۔

قالت اول حجر حمله النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لبناء المسجد ثم حمل ابو بكر حجرا ثم حمل الله تعالىٰ الله تعالىٰ عليه وسلم هؤلاء الخلفاء بعدى\_ (محالي الله على عليه وسلم هؤلاء الخلفاء بعدى\_ (محالي كرى جلد ١١٣)

تر جمہ: ایک پھر حضرت ابو بکرنے اٹھا یا پھر اُنگ پھر حضرت عمر نے اٹھا یا پھر ایک پھر حضرت عمان نے اٹھا یا پھر ایک پھر حضرت عثمان نے اٹھا یا تو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فر مایا یہی میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔

(۳) حدیث بخاری شریف وسلم شریف میں حضرت عائشہ صنی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مرضه دعى لى اباك واعداك حتى اكتب الابي بكر كتابا فاني اخاف ان يقول قائل ويتمنى متمن ويا بي الله والمومنون الا ابابكر - ( مُصالَص كري جلر٢ س١١٥)

ترجمه: بيتك ني صلى الله تع الى عليه وسلم في اليخ زمان علالت ميل فرمايا الدعا كشرتوا بي والد

ان احادیث سے نہایت واضح طور پر ظاہر ہو گیا کہ حضور عالم غیوب صلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم نے بكثرت امورغيه كي خرري اورخصوصا امورخمه يرايي مطلع بون كاصاف اظهار فريايا اس مدهايس بكثرت احاديث پيش كي جاسكتي بيرليكن چونكه يهال حضرت عا ئشەصد يقدرضي الله تعالى عنها كي روايات کا التزام ہےاس لئے بطور نمونہ بیدن احادیث قاکییں اور اگر اس التزام کا خاص طور پراہتمام کیا جائے توصد ما احاديث پيش كي جاسكتي بين - بالجمله اب خي لف ذرا آئكسين كھول كرد يكھتے كه بيدي احاديث أتهين حضرت صديقه سينو مردى بين جن كووه اينے زعم باطل مين منكرعكم غيب رسول الله صلى الله تع الى عليه وسلم كبتا ہے بلكه حقیقت حال بدہے كما مائمؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضى الله تعالی عنها حضور صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کے مطلع علی الغیوب اور عالم امورحس ہونے کا اعتقاد رکھتی ہیں چنانچے بطور مثال کے چند واقعات پیش کرتا ہوں۔

ت حدیث امام احمیا ورابویعلی اور برزار اور حاکم اور بیهی اور ابونیم نے حضرت قیس رضی الدّد تع لیّ عنه سے روایت کی کہ حضرت قیس نے فر مایا۔

لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر تبحت عليها الكلاب فقالت اي ماء هذا قىالموا المحواثب قالت ما اظنني الا راجعة قال الزبير لا بعد تقدمي فيراك الناس ويصلح الله ذات بينهم قالت مااظنني الاراجعة سمعت وسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول كيف حالكن اذا نبحتها كلاب الحوائب \_ ( مصاص كبرى جلد ١٣١)

ترجمها جب حضرت عائشه دیار بی عامر کے قریب پہو کیس ان بر کتے بھو تکے۔وریافت فر مایا یہ كونسا مقام بلوكون في عرض كيا: حوائب فرمايا من اين نوث جان كوبي بهتر خيال كرني مون حضرت ندیب نے کہائیں آپ تشریف فر ماہوں کہلوگ آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان میں سلح کروے فر مایا میں این جانبے جانبے ہی کا خیال رکھتی ہوں کہ میں نے رسول امتد صلی الله تعالی علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ میں سے ایک پر جب حوائب کے کتے بھونلیں گے تو کیا حال ہوگا۔

ال حديث شريف عصاف طور يرمعلوم موكيا كه حضرت صديقة حضور سيدعا لم صلى الله تعالى عليه وسلم كي سالها سال يهليك كي عيبي خبريرايسايقين كامل ادراعتقا دراسخ ركھتي تھيں كه باوجود بمراہيوں جاں نثاروں کے اصرار کے وہاں قیام سے گریز کرتی ہیں۔للذا یہی حضرت صدیقہ حضور کے مطلع علی الغیوب ہونے کا تو کس طرح انکار عتی ہیں جبکہ اسے والد ماجد حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوامور غیبیہ

فنَّادى اجمليه / جلد چهارم معنی معنی الردوالمناظره

(۷) حدیث مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے ·

قال رسبول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اسر عكل لحو قابي اطولكن يدا فكل يتطاولل ايهن اطول يدا فكانت زينب اطول يدا لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق

#### (خصائص کبری جلد ۲س۱۲۹)

رسول اکرم صلی ابتد تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سب سے جلد ملنے والی تم میں سے زیادہ دراز ہاتھ والی ہوگی تو از واج مطہرات آپس میں پیائش کرتیں کہان میں کس کا زیادہ دراز ہاتھ ہے کیں حضرت زینت زیادہ دراز ہاتھ کی ثابت ہوئئیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھ ہے کسب کر کے صدقہ کرتی تھیں۔ (٨) حديث امام احمد اورا بوليعلى اورطبراني اوسط مين حضرت عا كشهرضي الله تعالى عنها يروي

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا تفني امتى الا بالطعن والطاعون. (از خصائص کبری جلد۱۳۴۳)

تر حمہ: رسول اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری اکثر امت قتل اور مرض طاعون ہی گ

(٩) طبرانی نے اوسط میں حضرت عا کشیصد یقدرضی الله تعالی عنها ہے روایت کی۔ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والممطر قيضا وتفيض اللئام فيضا وتغيض الكرام غيضا يحتري الصغير على الكبير واللئيم على الكريم \_ (خصائص كبرى جلد٢ص١٠)

ترجمه: رسول الله نے فرمایا قیامت قائم نه ہوگی یہاں تک که بچیخضیناک ہوگا اور بارش بکشرت ہوگی اور بھیل خوب دیں گے اور بخی بہت کی کریں گے اور چھوٹا بڑے پر اور بھیل بخی پر جزائت کرے گا۔ (١٠) عديث حاكم نے حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روايت كى كه حضور سيد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فے قرمایا۔

> ان قو ما من امتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها \_ (خصائص کبری جلد۳ س۱۵۳) میری امت سے ایک قوم شراب بینے کی اور اس کانام پچھاور رکھ لے گی۔

قاوی اجملیہ اجمد جہارم مال وہ المناظرہ صاف مطلب بیہ کہ جوحضور کے لئے ذاتی طور پر عم غیب ٹابت کرے وہ بہت بڑامفتری وکذاب ہے اور علم غیب عطائی کا اثبات خود حضرت صدیقہ کی ان احادیث سے تابت ہے اور اگر اس التزام کا لحاظ نہ ہوتا تو صد بااحادیث میں بھی باوجودا پنی کم بضاعتی اور قلت معلومات کی بنا پر پیش کرسکتا ہوں ۔ واللہ تع لی اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الندعز وجل، العبد محمد المحمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

فاوی اجملیہ / جلد جہارم کاب الردوالمناظرو سے واقف مانتی ہیں اور آخیس خاص کرامورٹس پرمطلع جانتی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام مالک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کی۔

ان ابها بكر نحلها حدادا عشرين وسقامن ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال يا بنية والله ما من الناس احدا حب الى غنى منك و لا اغر على فقرا بعدى منك و انى كنت نحتك حدادا عشرين وسقا فلو كنت حددته واحترزته كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هو الحوك و اختاك فاقسموه على كتاب الله فقالت يا اب لوكان كذا و كذا لتر كته انسما هى اسماء فمن الاحرى قال ذو بطن ابنتة حارجة اراها حاربة (وفي رواية ابن سعد فولدت ام كلثوم \_ (ارتاري الخلفاء الها)

ترجمہ: حضرت صدیق اکبرنے ان کوایک درخت تھجور کا دیدیا تھا جس ہیں وس تھجوریں حاصل ہوئی تھیں جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو انھوں نے حضرت صدیقہ سے فر مایا کیاا ہے بیٹی خدا کی تشم مجھے تیراغنی ہونا بہت بیند ہے اورغریب ہونا بہت نا گوار۔اس درخت سے اب تک جو **پکھتم** نے نقع اٹھایا ہے وہ تمہارا تھا۔ کیکن میرے بعد بیرمال وارثوں کا ہے اور وارث تمہارے صرف دو**نوں بھا کی** اور دونوں بہنیں ہیں ۔اس تر کہ کوموافق حکم شرع کے تقیسم کر لینا \_حضرت صدیقہ نے عرض **کی: اییا ہو** سكتا بيكن ميرى تو صرف ايك ببن اساء ہى ہيں۔ آپ نے دوسرى كون سى بتادى فر مايا حضرت صدیق اکبرنے وہ اپنی مال کے بیٹ میں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اڑکی ہے۔ پس ام کاثوم پیدا ہو کیں۔ اب كوئى وباني سے وريافت كرے كرحفرت صديقة في اس وفت انكار علم غيب صديق ا كبركيون نبيس كيا اوران كواين حديث سنا كرمفتري كذاب كيون نبيس بنايا \_اورايينه والد ماجدكوآيت سوره نقمان سنا كريد كيون بين كها كدان يانجون باتول كاعلم سوائے خدا كے كوئى نبيس جانتاتم آيت محفلاف انھیں پانچوںعلموں میں سے علم مافی الارجام کوایئے لئے ثابت کررہے ہو بلکہ حضرت صدیقہ نے انھی**ں ہ** کیوں نہیں بنایا کہ جب اللہ تعالٰی نے علم غیب اور خصوصا ان پانچ با توں کاعلم اپنے محبوب خاص سی**دالا نبیاء** صلی الله تعالی علیه وسلم ہی کوعطانہیں کیا۔ تو تم ان کے غلام ہو کراس آخر وفت میں ایسابڑا افتر اورصر 🗲 کذب بول رہے ہواوراینے لئے ایساعظیم شرک ثابت کررہے ہواور جزمی تھم لگارہے ہو کہ مال کے پیٹ میں اڑک ہے۔تم اینے لئے مدگی علم غیب ہوکر دولت ایماں کھو بیٹھے تو اب جلداز جلد تو بہ کرلواور تجديداملام كرو\_نعو ذبا لله من هذه المحرافات

كتاب الردوالمناظره

۵۹۹

فأوى اجمليه / جلد جرارم

كالتدتع لى فرما تا ب مسامك لا تسسم السموسي يس مردة تيس سنتاب اورواقعه بدركي حديث يس حضرت عا کنشەرمنى الله عنهم نے بیرتا ویل فر ، ئی که تخضرت صلی الله تعالی عدید وسلم کی مراد بیھی که جو بات میں ان لوگوں ہے کہتا تھ کہاں کاحق ہونا ان لوگوں نے اب خوب جان لیا۔

قمّادہ رحمة الله عليد فرمايا كماللة تعالى في ان او كول كوآخرت كى زندگ اتنى د مادى كما تھول نے آنخضر تے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام شریف جوان کے حق میں جھڑ کی و مدامت تھاس لیا۔ای واسطے ا ، م ابوصنیفه وصاحبین وتمام فقها ے حنفیہ و جماعت عماء کا بھی قول ہے کہ مرد نے بیس سنتے۔

اورکسی تخص کو بیطافت نہیں ہے کہ مردے کواپنا کلام سادے ہاں اگرامتد تعالی اپنی قدرت ہے عا ہے کہ کوئی بات مردہ سنے تو اس کی اپنی قدرت کا ، ختیار ہے اس واسطے جب سخضرت صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم نے قنیب بدر والوں سے کلام کیا تو ہوتی الٰہی عز وجل تھا۔ وہ اللہ تع کی نے ان کوسنا یا۔اسی طرح مر و ئے و ملام کرنا اوراس کا جواب وینا بقدرت البی عز وجل ہے جی کے سوائے سلام کے کسی ووسری بات کے واسطے ہم کوآ گاہ ہیں کیا گیا کہ وہ بھی مردہ سنتا ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ آج کل جولوگ حنفی مقعد ہیں حتی کہ تقلید کے واسطے دوسروں کی تکفیر تک نوبت پہنچا تے ہیں ان سے نہایت مجب ہے کہوہ ہزرگوں کے مزاروں پر جاکرا پنی یا توں کی داستانیں ساتے ہیں حالا نکہ امام ابوحنیفہ وتمام ائمہ حنیفہ ہے قاطبہ مخالف ہے اور اس مقام پر وہ تطعی نجیر مقعد بن جو تا ہے یس اس تغس کے بندوں کا طاہر حال ہےہے کہ وہ تقوی وقدین کیواسطے حقی نہیں تھ بلکہ اسلام میں فسادور خنہ ڈالنے کیلئے بھی مقلد بنرآ ہے اور بھی غیرمقلد ہوج تاہے تا کہ اسلام میں یا ہم نزاع و پھوٹ ڈالے باہمی اختلاف جومسلمانول میں فرض ہے اس کی مخاطب کرے اللہ تعالی جم کوسب مسلمانوں کو ایسی معصیت ے بچاوے اور ایمان واسلام پر ثابت قدم رکھے آئین۔

مورند ۱۲،۵ برجب المرجب ۵ ۱۳۵۵ برج

اس مسئله سماع موتی میں اگر صرف احادیث اور اتوال فقہ، و محدثین وتضریحات متفذمیں ومتاخرین کے اجتماع کو مدنظرر کھتے ہوئے کسی مبسوط کتاب کا قصد کیا جائے تو کئی سوصفحات کا ایک مبسوط رسالہ تیار ہو جائے کیکن میں اختصار کومکو ظ رکھ کر اس مسئلہ میں چند تصریح ت واقو ال پیش کرتا ہوں کہ منصف کے لئے انشء اللہ تعالی بہت کائی ووائی ہو کئے اور مولی تعالی معاندین کو بھی اس مختصر تحریر سے

# ساغ موقی

بسم الله الرحمن الرحيم مرسلهاز (مولوی) محد بن حاجی صالح محرصا حب ساکن شهر جوناگره بخدمت اقدس حفزت سرايا بركت تاج العلماء زبدة الفصلاءمولينامفتي شاهجمراجمل صاحب مد ظله العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مضمون مندرجه ذيل ازتفسيرموا هب الرخمن مطبوعه طبع نولكثو لكصنومتر جمه مولوي اميرعلي صاحب بإره (۲۱) سوره روم رکوع ۵ صفحه ۲ فانك لا تسسمع الموتى الى اخره تحرير بـــــــــاس كومترجم صاحب نے ہمارے سر دارتاح انمحد ثنین سرتاج الفقها وسند العلماء حضرت امام اعظم الی حدیقة رضی الله تعالی عنه وارضاه عنا کاعقیدہ بتایا ہے۔ درایں صورت واقعی بات ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے ثابت ہے یا نہیں ۔ آگر نہیں ہے تو حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کااس کے متعلق اعنی موتی کے سننے کی نسبت کیا عقیدہ ہے۔از کتاب دسنت اقوال ائمہ دین اور خاص کرا مام اعظم رضی اللہ عنہ کا قول معہ حوالہ کتاب معہ تر جمدار دوحل فرما کررسالہ اہل سنت میں اشاعت کی جگہ عطا فرما کرممنون فرما تمیں گے۔ بینوا ہا لکتاب تو جروا مضمون منقوله ازتفسير مواهب الرحمن

اور حدیث ابن عباس رضی الله عنه میں ہے کہ جوکوئی بندہ اینے بھائی مسلمان کی قبر پر گذ 🔧 🗽 ونیامیں بیجانتا تھا کی اس پرسلام کیا تو یک جوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی روح اس میں پھیرویتا ہے تی کہوہ الم كاجواب ويتاب ( يواه ابس عبد البروف صحيح ) كيكن حضرت ما كشرضى الله عنها فرمايا

العلام الردوالمناظرة

فآوى اجمليه /جلد چهارم قبول حق کی تو قیق دے۔

ا قول ، جب کوئی مخص غلط بات کی تا ئید کر تا ہے تو پھر وہ کسی میچے متیجہ تک نہیں پہنچ سکتا اس کے سارے مقد مات تمام استدلالات مغالطه اور افتراء وقریب پر بنی ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی حمایت باطل کی وجہ سے اس کی عقل وہم کوہمی معطل کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ نور مدایت ہے ستفیض نہیں ہوتا مترجم صاحب غالبا بحض حصول شہرت کی خاطر ترجمہ پرآ مادہ ہوئے ہیں اگران میں علم ولیافت کا ادنی شائیے بھی ہوتا تو وہ ایسی لغویات زبان پر ندلاتے کیفس ترجمہ بھی ان کے مفید مدعانہیں۔ یہی آیة کریمہ فسانك لا تسسمع المعوني كامترجم يحج ترجمه بى كرتا تواليي فضول كئ ہے بازر ہتا ورا گرخود تيرجمه كرنے كى ليافت تهبين نو حضرت شاه رقيع الدين صاحب محدث دبلوي كالرجميد و مكيوليا ہوتا كيروه الل آيت كالرجمه لكھتے ہیں'' پستحقیق تونہیں سنا تا مردوں کو'' تواس تر جمہ ہے ہی بیمعلوم ہوتا ہے کداس آییۃ میں ساع موتی یعنی مردوں کےخود سننے کی نفی نہیں ہے بلکہ ساع میں کوئی فرق نہیں ہے اساع کی نفی سے ساع کی نفی کس طرح

ہوئی لہذااس آیة کریمہ کوس عموتی کی فی میں پیش کرنا با نکل بے علاقہ اور خلاف محل ہے۔ آیة کا حاصل مدے کداہل قبور کاس لیما تمہاری طرف ہے تہیں اللہ تعالی کی طرف ہے ہے ، جس طرح دومرى آيت بيس هانك لا تهدى من احببت بيعني لوكون كامدايت ما ناتمهاري طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اس آیت کے متعلق منکرین کے پیشوا مولوی اشرف علی تفانوی این کثیر ہے قار کرتے ہیں۔

یعنی اے محمد جس طرح مردوں کو سنا نا تیرے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہم روں کو تو سنا سکتا ہے اس طرح اندھوں تمراہوں کوتو ہریات نہیں کرسکتا اور راہ راست پرنہیں لاسکتا بلکہ بات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے چاہے تو مردول کوسنوا دیو ہے اور کمرا ہوں کوسیر ھی راہ پر لا دیے ً

(۱۱۲ بن کثیر حاشیه ۵۷ قرآن مجید ترجمه مولوی اشرف علی تفانوی)

اب بدامرنهایت واصح طویر ثابت موگیا کهاس آیت بے عدم ساع موتی کا اثبات بخت ناوالی اورانتہائی جہالت اور آیة کر بمہ کا صرف ترجمہ ہی اس کی کافی دلیل بے اور تھانوی صاحب نے این کشر کی تفسير تفل كركاس مدعا كواورزياده واصح كرديا

اورا گرمترجم كي نهم ناقص مين اساع كي نفي اورساع كي نفي كافرق ندآيا ورصيفه لاسمع كاباب مجهدته سكا بهوا ورائي بهث دهرمى سے بيجا طور برآية سے ماع مونى كنفي بى نابت كرے تو وہ اپني قابليت كي بناب

فأوى أجمليه / جلد چهارم ١٠٢ كتاب الردوالمناظره اردو کی چھوٹی سی تفییر موضح القرآن و مکیھ لے کہاس میں حضرت شاہ عبدالقا درصاحب برادر حضرت شاہ عبدالعزيز صاحب محدث و بلوى زيراً يت وما انت بمسمع من في القبور " للصة إلى كه

عدیث میں آیا ہے کہ مردول سے سلام علیک کرووہ سنتے ہیں اور بہت جگہ مردول کوخطاب کیا کہ اس کی حقیقت پہ ہے کہ مر دے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں من سکتا ہے تو اس تفسیر نے صاف طور پر بیٹا بت کردیا کہ ساع کی تفی موتی ہے ہے اور موتی کون ہیں ابدان واجسام کہروح تو بھی مرتی ہی جیس ۔ چنانچیاس آیة میں نفی من فی القور سے کی گئی۔ اور قبر میں اجسام ہیں ندارواح کدروح کے مقام تو علمین وجیهن وغیرہ ہیں۔لہذا ساع موتی لینی اجسام کی نفی سے روح کے ساع کی نفی ثابت نہیں ہوئی کہروح مرتی خبیں اوروہ اہل سنت و جماعت کے نز دیکے موتی میں واخل نہیں۔

> مايره يس ع: لا تفنى بفناء البدن (الرمسايره ص ١٠٨) روح ہدن کے فنا ہونے کے ساتھ فنالہیں ہوئی۔ حضرت ملاعی قاری علیدالرحمة شرح فقدا كبريس تحريفر مات بين \_

اختلف النناس هل تموت الروح ام لا فقالت طائفة تموت لا نها نفس ؤكل نفس ذائلقةالموت وقال آخرون لا تموت فانها خلقت للبقاء وانما تموت الابدان وقد دل على ذلك الاحباديث البواردة في نبعيم الارواح وعذابها بعد المفارقة الي ان يرجعها! لله في احساد ها \_ (شرح فقدا كبرمصرى س١١٥)

ترجمہ: لوگول نے اختلاف کیا کہ کیاروح کوموت ہے بانہیں تو ایک گروہ نے کہا کہ اس کوموت ہاں گئے کہروح یا کنفس ہےاور ہرتفس کوموت کا ذا نقہ چکھنا ہےاور باقی لوگوں نے کہا کہاس کومو ت جین کەروح بقا کیلئے پیدا کی کئی اورابدان کوموت ہے اوراسی بروہ احادیث دلالت کرتی ہیں جن میں ان کا اہدان سے جدا ہونے کے بعد تعتیں اور عذاب یا نا وارد ہے بہاں تک اللہ تعالی ان کوان کے جسمول کی طرف لوٹائے۔

اورعلامه يكى عليدالرحمة شفاءاليقام مين فرمات بين:

لا ندعى ان المرصوف بالموت مو صوف بالسماع انماا لسماع بعدالموت لحي وهو الروح \_ (حيات الموات م ٢٢)

ترجمہ: ہم اس کا دعوی نہیں کرتے کہ جوموت کے ساتھ موصوف ہے وہی ساع کے ساتھ

قاوى اجمليه /جلد جبارم مرابط المردوالمناظرة المردوالمناظرة (بخارى شريف مصطفائي جلد ٢ص ٢٦٧)

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اس ڈات کی تشم جس کے قبضہ میں محمد ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کی جان ہے میں جو کہدر ہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ تہیں سنتے۔ حدیث عقیل نے حضرت ابو ہر رہ ہ صنی اللہ تعال عنہ سے روایت کی۔

قال ابؤ رزين يا رسول الله ان طريقي على الموتى فهل من كلام اتكلم به اذا مروت عليهم قال قل السلام عليكم يا اهل القبور من المسلمين والمو منين ائتم لنا سلف ونحن لكمم تبع وانا ان شاء الله بكم لا حقون قال ابو رزين يا رسول الله يسمعون قال يسمعون ولكن لا يستطيعون ان يحيبوا \_

#### (شرح الصدورص ۸۲)

حضرت ابورزین نے عرض کی میرا راسته مقابر پر ہے تو کیا کوئی ایسا کلام ہے کہ جب ان پر گذروں کہا کروں فر مایا یوں کہتم پرسلام ہوا ہے قبرستان والو، اہل اسلام اور اہل ایمان تم ہمارے آ گئے۔ ہوا ورہم تمہارے بیتھیے اورہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں ابورزین نے عرض کی یارسول اللہ کیا مروے سنتے ہیں فر مایا سنتے ہیں مرجواب مہیں دے سکتے۔

علامه جلال الدين سيوطي اس حديث كے تحت ميں فرماتے ہيں:

قو له لا يستطيعون ان يحيبو اي حوا بايسمعه الحن والانس فهم يردون حيث لايسمع ــ (شرح صد درمصری ص ۸۴)

جواب بیس دے سکتے یعنی مراد بہ ہے کہ مردے ایسا جواب بیس دے سکتے جس کوجن وائس س لیں پس وہ جواب تو دیتے ہیں جو سفنے میں تبین آتا۔

حديث علامه ابن عبدالبرنغ كتاب الاستذكار والتمهيد مين حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عندى راوى:

قمال رمسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ما من احد يمر بقبر احيه المومن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الاعرفه وردعليه السلام \_

(شرح الصدورص وبشرى الكثيب ص١٠١)

حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا جو خص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر گذرتا ہے اور

فآوى اجمليه /جند چېرم ٢٠٣ كتاب الردوالمناظره

موصوف ہے کہموت کے بعدساع تو زندہ کیلئے ہے اوروہ روح ہے۔

لہٰذا آبیۃ ندکورہ میں اگر بلحاظ مترجم بیتسیم کربھی لیاج ئے کہ س ع موتی کی بقی ہے تو زیادہ ہے زیادہ پہ ثابت ہوا کہ موتی لینی ابدان واجسام کے لئے ساع نہیں اور توارواح تو موتی میں واخل نہیں ان کے ساع کی نفی کس طرح ثابت ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آیة کریمہ سے روح کے ساع کرنے پر استدلال كرناناواني ہے۔

بدد وجواب تو آیة كريمه متعلق تقےان سے واضح طور پر ثابت ہوگيا كه مترجم نے آية كريمه ے بغیر سمجھے غلط استدلال کر میا ہے جونہ آیت کی مراد نہاس ہے اموات کی ارواح کا ساع منفی ۔اب میں ساع موتی یعنی میت کی روح کے تمع وبصر علم ادرا دراک کواحادیث سے ثابت کرووں۔

حديث فيح مسلم شريف ميں حضرت أمير المومنين عمر في روق اعظم رضي التد تعالى عند سے مروي اور طبرائی میں حضرت انس رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمیں کفار بدر کی مل گاہیں دکھاتے تھے کہ یہاں فلاں کا فرقل ہوگا اور یہاں فلال جہاں جہاں حضور نے بتایا تھاوہیں و ہیں ان کی لاشیں گریں پھرحضور ہی کے حکم ہے وہ جینے ایک کنویں میں پھردیے گئے حضورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہال تشریف لے سے اور نام بنام ان کا فروں کو پکارا۔

يا فلان بن فلاد ويا فلاد بن فلاد هل وحدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فاني قد وجدت ما و عدسي الله حقاقال عمريا رسول الله كيف تكلم احساد الاا رواح فيهاقال ما انتم باسمع لما اقول منهم غير انهم لا يستطيعون ان يرد و اعليي شيا (مواهب جلداص ۸۴)

اے فلاں ابن فلال اور یا فلاں بن فلال کیاتم نے پایا جوسیا وعدہ خدا ورسول نے تمہیں دیا تھا میں نے تو پالیا جوئن وعدہ امتد نے کیا تھا حصرت عمر نے عرض کی بارسوال اللہ حضورا یہے جسموں سے کلام کر نے ہیں جن میں روحیں نہیں فر مایا میں جو کچھ کہدر ہا ہوں اسے پچھتم ان سے زیاوہ نہیں سنتے مگر اکھیں بيطا فت نبيل كه مجھ كولوث كر جواب ديں۔

حدیث بخاری شریف میں حضرت الی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہی حدیث کامضمون مروی ہے کہاس میں حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی التد تعالی عنہ کوان الفاظ سے جواب دیا فـقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما

فآوى اجمليه /جلدچهارم ١٠٥ كتاب الردوالمناظره

سلام کرتا ہے اگروہ اسے دنیا میں بہجا نتا تھا اب بھی بہجا نتا ہے اوراس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ علا مه جلال المدين سيوطى نے اپني دونوں كتابول شرح الصدور وبشرى الكثيب ميں اس حديث كو تقل کر کے فر مایاصححہ عبدالحق لیعنی امام ابو محمد عبدالحق جواجلہ محدثین سے ہیں انھوں نے اس حدیث کی سمجھ

اس مسلمہ بیں بلحاظ عدد خلفا ہے راشدین وائمہ جہتدین صرف جا راحادیث بیش کیس ور نہ فقط اس موضوع ہی میں احادیث کے جمع کا انتزام کیا جائے تو ایک مبسوط رسالہ ہوجائے۔اب اس موقی کے ساع وبصر ادراک وشعور پر چندا قوال و واقعات صحابه کرام اورصی بیات رضوان عیبهم اجمعین کے اورتقل کردیئے جاتیں۔

صديث امام احمد اورامام عالم أم الموثنين حضرت عا كشصد يقدرضي الندتعالي عنهما براوي كه

قبالست كنست ادخبل بيتمي النذي فيه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واني واضبع ثنو بني واقنول انما هو زو جي وابي فلما دفن عمر معهم ما دخلته الا وانا مشدودة على ثبابى حياء من عمر \_ (مشكوة شريف ص١٥١ وشرح الصدورص١٨١)

میں اس مکان جنت آسان میں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاریا ک ہے یو نہی بے لحاظ ستر د حجاب چلی جاتی اور دل میں کہتی وہال کون ہے میرے شو ہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یامیرے والد ( حضرت ابو بکرصدیق ) جب سے عمر دنن ہوئے ہیں بغیر سرے قدم تک چھپائے ہوئے اس ( روضہ منورہ) میں داخل ندہونی عمرے شرم کے باعث۔

حدیث : امام حاکم تاریخ نیشا بوریس اور بیبق اور این عسا کرتاریخ دمشق میں حضرت سعید ابن مسيتب يداوي بان

قال دخلنا مقابر المدينة مع على بن ابي طالب كرم الله وحهه فنا دي يا اهل القبور السلام عليكم ورحمة الله تخبر ونا باحبار كم ام تريدون ان نحبر كم فسمعما صوتا من داخل القبر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا امير المومنين اخبر ناعما كان بعد نا فقالِ على اما ا زواجكم قد تزوجناواموالكم فقد اقتسمت والاولا د فقد حشر في زمرة أليتامي والبناء الذي شيدتم فقد سكنها اعداء كم فهذه اخبار ماعندنا فما اخبا رما عندكم

فاجابه ميست قد تخرقت الاكفان واشترت الشعور وتقطعت الجلود وسالت الاحداق على الخد دودوسالت المناخر بالقيح والصديد وما قدمنا ه وجدنا ه وما خلفنا ه خسر نا ه ولنحن مر تهنون بالاعمال \_ شرح الصدورا ٨٨)

ہم حضرت مولی علی کرم املاء جہہ کے ہمر کا ب مدینه طبیبہ کے قبرستان میں دبقل ہوئے۔حضرت مولیٰ نے اہل قبر پرسوام کر کے فر مایاتم جمیں اپنے خبر بتاؤ کے مایہ چاہتے ہوکہ ہم تہہیں خبر دیں ۔سعید بن سينب فرمات يي جم نے قبر كے اندر سے آوازسنى كەسى نے حضرت مولى كوجواب سلام وے كرعرض كى یا امیر المؤمنین آپ بتائے کہ ہمارے بعد کیا گذرا۔حضرت مولی علی کرم اللہ وجہ نے فر مایا تہاری عورتوں سے تو تکاح کر لئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے اوراونا ویٹیموں کے گروہ میں آئی اور وہ عی رت جس کا تم نے استحکام کیا تھا کہ اس میں تمہارے وشمنوں نے سکونت کی ہمارے یاس کی خبریں تو ہے ہیں۔اب تمہارے پاس کی کیا خبر ہے؟۔تواک مردے نے عرض کی گفن میت گئے ،بال جھڑ گئے ،کھالوں کے برزے برزے ہوگئے ۔آنکھول کے ڈھیلے بہہ کر رخساروں تک آ گئے منھنول سے گندہ یائی او پیپ جری ہے اور جوآ گے بھیجا تھااس کا لفع ملہ اور جو پیچھے چھوڑ اتھاس کا خسرہ ہوااور ہم اینے اعمال میں محبوس

حدیث ابن عسا کرنے ایک طویل حدیث روایت کی جس کا حاصل بیہ

کہ عہد فارو تی میں ایک عابد تھا امیر الموشنین حضرت فاروق اعظم اس ہے بہت خوش تنھے وہ ون بھرمسجد میں رہتا اور بعدعشاء باب کے پاس جاتا راہ میں ایک عورت کا مکان تھاوہ اس برعاشق ہوگئی تھی وہ ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرنا جا ہتی تھی مگر یہ جوان اس کی طرف نظرنہ کرتا۔ ایک شب قدم نے لغزش کی اوراس کے ساتھ ہولیا در واز ہے تک پہو گئے کر جب اندر جانا جا ہتا تھا کہ خدایا دآ گیا اور بے ساختہ پیہ آیة کریمهاس کی زبان پرجاری ہوگئی۔

ان الذين اتقوااذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذاهم مبصرون \_ ڈروالوں کو جب کوئی شیطان کی جھپٹ چہنچتی ہے خدکو یا دکرتے ہیں اس وفت ان کی آنجھیں کھل

یہ آیت پڑھتے ہی عش کھا کر گر پڑاعورت نے اپنی کنیز کے ساتھاں کواٹھا کراس کے درواز ہ ہر ڈ الدیا باپ منتظر تھا جب اس کے آنے میں دیر ہوئی تو نکلا ور دیکھا کہ وہ در واز ہے پر بیہوش پڑا ہے گھر فآوی اجملیہ / جلد چہارم ۱۰۸ کتاب الردوالمناظرہ

کینی تھیں یاان کو آنیة ف مك لا تسسم الموتی كاپیة نہیں تھا۔ یااس كا تو علم تھا مگرید دونوں آنیة كے تیج معنی سیجھے معنی سیجھے سے قاصرر ہے اور آبیت كافیح ترجمہ ومرا دان مترجم صاحب نے تیرہ سو برس كے بعد آج تیجی ہے۔

کہنے مترجم صاحب! اب آپ کون ی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ اس کم فہمی اور کج فہمی سے باز آ و اور قر آن وحدیث میں اپنی ناقص فہم کو دخل نہ دیجئے اور صرح احادیث کا انکار نہ سیجئے اور ان ضفاء کا وامن نہ چھوڑئے۔

لطف بدہ کہ مترجم صاحب نے بلاس ہے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی نقل کی اوراس کی صحت تسلیم کر کے بدبات بھی مان لی کہ مردہ احیاء کے سلام کا جواب ویتا ہے بلکہ غالبا اس قدر بات کا تو آپ انکار بھی نہ کرسکیں گے کہ اس مضمون میں بکٹر ت احادیث وارد ہیں الہٰ المترجم صاحب بد بتا کیں کہ جب آپ کو اتن بات تسلیم ہے کہ مردے احیاء کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو مادت کے لئے آپ نے بی سلام احیاء کا ساع ضرور مسلم رکھا ورساع سلام میں آپ بھی ساع موتی کے اموات کے لئے آپ نے بی سلام احیاء کا ساع ضرور مسلم رکھا ورساع سلام میں آپ بھی ساع موتی کے قائل ثابت ہوئے۔

دوسری بات بہ ہے کہ آیۃ کر یمد فانك لا تسمع الموتیٰ آپ کے نزدیک ساع لموتیٰ کی بالكل نفی کرتی ہے اوراس میں ساع سلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے تو آپ ہی کامسلمہ ساع سلام بھی آپ کے ہی طور پراس آیۃ سے باطل مواجا تا ہے ۔ لہذا آپ یا تو اپنے مسلمہ ساع سلام کو خلط اور باطل تھہرا کیں یا پی لکھی ہوئی آیۃ کی اس مراد کو غلط قراردیں کہ آیۃ مطلق ساع موتی کی نفی کرتی ہے۔

اورا گراپ کی تحریر کردہ آیت کی مراد سی ہے تو آپ کی بات غلط اور حدیث ابن عباس یا اور جس قدراس باب میں وارد ہیں وہ سب باطل ہوئی جاتی ہیں کہئے متر جم صاحب اب آپ کا سفر کدھر ہے۔
اب باتی رہی آپ کی رہے بات کہ حضرت ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساع موتی کا اٹکار فرماتی ہیں اس کے چند جواب بیش کئے جاتے ہیں۔

اولا: حضرت ام المونین کے متعلق میہ کہنا ہی غلط ہے کہ وہ سماع روحانی کی مشر ہیں بلکہ ان کا انکار صرف سماع جسمانی کے متعلق ہے اورام المونین نے آیۃ لا تسمع المونی پیش فر مائی اوراس کئے واقعہ بدر کی تا ویل فر مائی کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعلموں فر مایا ہوگا لیمنی ان کی روعیں جانتی واقعہ بدر کی تا ویل فر مائی کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعل اور بیاطا ہر ہے کہ مصفت روح ہے اور بیدونت ہیں اور بیاطا ہر ہے کہ مصفت روح ہے اور بیدونت

فلما اصبحوا رفع ذلك الى عمر رضى الله عنه فجاء عمر الى ابيه فعزاه به وقال الاادنتنى قال ياامير المومنين كان ليلا قال عمر فاذهبوا بنا الى قبره فاتى عمر ومن معه القر فسقال عمر يافلان ولمن محاف مقام ربه جنتن فاجابه الفتى من داخل القبريا عمرقداعظائيهماربى في الجنة مرتين \_ (شرح الصدور ٨٩٠٨٨)

جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی امتد تعالی عند تک اس کی خبر پیٹی فر مایا تو نے جھکو کیوں نہیں خبر کی عرض کی اے امیر المؤمنین رات تھی حضرت عمر نے فر مایا تم مجھاس کی قبر تک لے چلو حضرت عمر اپنے ہمراہیوں کو لیکر آس کی قبر پر تشریف لائے اور اس کا نام لیکر فر مایا اے فلاں جوابینے رب کے پاس کھڑے ہونے کا ڈرکرے اس کے لئے دوباغ ہیں جوان نے قبر میں سے باواز جواب دیا۔اے عمر مجھے میرے رب نے بیدولت عظمی جنت میں دوبارعطافر مائی۔

اس وفت بیرتین احادیث منقول ہو کمیں پہلی حدیث میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے بیرثابت ہوا کہ اصحاب قبور زائرین کودیکھتے ہیں ورنہ حضرت عمر کے وفن ہوئے کے بحد حضرت صدیقہ کے شرم کرنے کے کیامعنی تنے اوران کے وفن سے قبل اس لفظ کا کیا منش تھا کہ اس میں میرے باپ اور میرے شو ہر ہی تو ہیں غیر کون ہے۔؟

دوسری حدیث میں حضرت مولی علی کرم الله تعالی وجهد کا اہل قبور سے خطاب کرنا وران سے استفسار حال کرنا گھران کے درخواست بران کو حالت سنانا کھرانھیں تھم دینا کہ کہتم اپنی خبریں بتاؤ ۔ ال المتنام باتوں سے ٹابت ہوگیا کہ اموات کے لئے شعور ، ادراک الم ، اراڈ و خطاب کی قدرت ٹابت ہے ورنہ حضرت مولی علی کے بیافعال کیالغوہو سکتے ہیں ۔

تنیسری حدیث سے بیص ف طور پر ثابت ہو گیا کہ مردہ کوساع ، اوراک کاؤم کی طاقت حاصل ہے ورنہ اس سے امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا خطاب کرنا اور اس سے سوال کرنا اور پھر جواب کی امید کرنا کیا معنی رکھتا ہے ۔اب مترجم صاحب بتا تمیں کہ حضرت عمر فاروق وحضرت مولی علی رضی اللہ عنہ کواب مسئلہ کاعلم نہیں تھا کہ موتی نہیں میں اللہ عنہ کواس مسئلہ کاعلم نہیں تھا کہ موتی نہیں میں اللہ عنہ کواس مسئلہ کاعلم نہیں تھا کہ موتی نہیں میں اللہ عنہ کواب کوا جادیہ انگار ساع موتی نہیں

ان سے زیادہ ہیں سنتے اور اس حدیث کوامام حمد نے بھی بسندحسن حضرت عائشہ سے روایت کیا تو آگر ہے محفوظ ہے تو حضرت عائشہ نے انگار سے رجوع فر مایا جب آتھیں حاضرین واقعہ صحابہ کرم کی روایت ثابت ہوگئی کہام المؤمنین خود واقعہ بدر میں موجود نہرے

للندا اس جواب کی بناپر حضرت ام المومنین کا اب بھی منکر ساع قر ار وینا مترجم کی نا دانی اور

خامسا: أتصي علامة سطل في في اسى مين حضرت امام اساعيل كاجواب تفل فرمايا

والمحمع بين الذين ان انكر ته واثبته غير ها ممكن لان قوله تعالىٰ انك لا تسمع الموتىٰ لا ينا في قوله عليه الصلوه والسلام انهم الان يسمعون لان الاسماع هو ابلاغ الصوت من السمع في اذن السامع فا لله تعالى هو الذي اسمعهم بان ابلغهم صوت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بذلك وامِا حوابها بانه انما قال انهم فيعلمون فان كانت سمعت ذلك فلا ينافي رواية يسمعون بل يوليد ها \_ ( مواجب شريف جلداص م)

. حضرت عا کشہ کے الکارساع اور دیگر صحابہ کے اثبات میں جمع ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالی کے اس قول انك لا تسمع الموتى اورحضورعليه السلام كاسقول انهم الأن يسمعون ميس تنافي تهيس-ا سلئے کہاساع کے معنی سنانے والے کی آواز کا سننے والے کے کان میں پہنچا نا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کواس طرح سنایا کدان کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پہنچاوی لیکن حضرت واشد کا پیجواب کہ حضور نے انهم ليعلمون فرمايا المرافعول في الكوسنا تحالوب يسمعونكي روايت كي منافى تبيل بلكداس كي موكد

بنظرا خضاراس وقت بي بانج جواب منقول موع جن سے روشن طور پر ابت موگيا كمكرين ساع موتی نے ندآیت کے معنی سمجھے ند حضرت عائشہ صدیقدرضی اللہ تعالی عنہا کے انکار کی حقیقت سمجھ سك بلكتحض اپني جہالت سے حضرت ام المؤمنين كاكلام بغيرسو ہے مجھے ساع ميں پيش كرديتے ہيں اور ا س من الماستدلال كياكرتي بين -

پھراس مترجم نے حضرت قناوہ کا کلام بھی بلاغور وفکر نقل کر دیا ہے علامہ قسطلانی اسی مواہب شریف بس فرماتے ہیں۔

قال قتادة احياهم الله تعالىٰ تو بيخاو تصغير او نقمةوحسرة وفيه ردعلي من ا نكرا

کفار کی حیات جسمانی کا نہ تھا تو اس وقت اثبات اساع اجسام منافی آیت ہے ہاں علم حاصل ہے کہوہ روحول کا خاصہ ہے اور روہ باتی ہے چونکہ حصرت ام الموشین واقعہ بدر میں حاضر نہ تھیں تو انھوں نے آیت ے اساع جسمانی کی ممانعت مدنظر رکھتے ہوئے اس واقعہ کے ساع اجسام کا اٹکار کیا نہ کہ اوراک روحانی کا لہٰذا حضرت ام المومنین کا انکارمتر جم کومفید شہر کہ ہم ساع جسمانی کے مدعی تبیس تو ام المومنین کا کلام نہ ہمارے مخالف کہ مع وا دراک روحانی کاروکرے نہ مترجم کی ولیل کہ ساع روحانی کی مخالفت کرے۔

ثانیا: حضرام المومنین کی خود حدیث گذری که جب سے روضة شریف میں حضرت عمر دفن ہو ے میں ان کی شرم سے بے حجاب داخل میں ہوئی توجب ام المونین نے اصحاب قبور کا ابصار (ویکھنا) مانا تو ده ساع کیول کرنه ما نیس کی که ساع حال ابصار سے کل قریب میں فلیل الشرائط ہے اور حجاب ابصار کا تو مانع بوجا تابساع كالهيس بوتا\_

ثالثاً: حضرت ام المؤمنين كي وه حديث يحج جوتر ندى شريف وغيره مين مروى ہے كدام المومنين جب مکد مکرمہ آئیں تواہیے بھائی حضرت عبدالرحمن کے مزار پر کئیں اور درود شعر پڑھ کراہیے بھائی ہے۔ مخاطب ہو کر فرمانے لگیں۔

والله لو حضرتك ما دفنت الاحيث مت ولو شهد تك ما زرتك \_ خدا ک مسم اگر میں آپ کے وقت انتقال موجود ہوتی تو آپ وہیں دفن ہوتے جہاں آپ کا انقال ہوا تھا۔اورا گر میں اس وقت آپ کے پاس ہوئی تواب آپ کی زیارت کونہ آئی۔ اس حدیث سے واضح طور رمعلوم ہوگیا کہ آگر حضرت ام المومنین اوراک وساع کی محکر ہونیں تو اس کلام وخطاب کے کیامعنی تھے کیا کوئی عاقل اینٹوں پھروں ہے بھی کلام کرتا ہے۔

رابعا: حضرت علامة شهاب الدين قسطلاني في مواهب لدين يس اس كے جواب مين فرمايا-ان في المغازي لابن اسماق من رواية يونس بن بكير باسناد جيد عن عائشة حبديثنا وقيمهمنا انتبم باسمع لما اقول منهم واخرجه الامام احمد باسناد حسن فان كان محفوظا فكانها رجعت عن الانكار لما ثبت عندها من رواية هو لاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة . (مواجب جلداص ۸۲)

بیشک ابن اسحاق کے مغازی میں بسند جید یونس بن بکیر کی روایت سے خود حضرت عاکشہ ہے میہ حدیث مروی ہے کہانھوں نے ای قصہ بدر میں یہی الفاظ روایت کئے کہ حضور نے فرمایاتم میرا فرمانا چھھ

#### (شرح نقدا كبرمصري ص٩٠)

جا نو کہ تمام اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر مرد ہے میں اس قدر نوع حیات بیدا کرتاہے جس سے وہ تکلیف اور راحت کا احساس کرتا ہے کیکن انھوں نے اس میں اختراف کیا كتبسم كى طرف روح لوٹائى جاتى ہے تو امام ابوصنيفہ رحمة الله عليه كااس ميں تو قف منقول تھا گريب ل امام اعظم کا کلام روح کے اعادہ پر دلالت کرتا ہے۔

نیزیبی ملاعلی قاری ای شرح میں روح وجسم کے تعلقات ذکر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں۔

البرابيع تبعلقها به في البر زخ فانها وان فارقتاه وتجردت عنه فانها لم تفارقه فراقا كمليا بحيث لا يبقى لها اليه التفات البتة فانه ورد ردها اليه وقت سلام المسلم عليه وور د انمه يسمع خقق نعا لهم حين يو لون عنه وهذا الرد اعادة خاصة لا تو حب حياة المدن قس يوم القيامة \_ (شرح ققدا كيرمضري ص ١١٥)

چوتفاروح کابدن کے ساتھ برزخ میں تعلق تو آگر چدروح نے بدن سے مفارفت اور علیحد کی کی ممراس نے بدن سے ایسا فراق کلی ندکیا کہ اب اس کو بدن کی طرف کسی طرح کا التفات ہی باقی ندر ہا بلکہ قبر پرمسلمانوں کی سلام کے دفت اس کابدن کی طرف لوٹنا وار دہوا ہے اور جب لوگ قبرے واپس ہوتے ہیں اس وقت اس کا ان کی جو تیوں کی پہل کا سننا وار د ہوا ہے اور روح کا بیلو شاایک خاص طور کا مراد ہے جوروز قیامت سے بل بدن کی حیات کوواجب نہیں کرتا ہے۔

ان عبارات سے واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ اللہ تع الی قبر میں مر دے کوایک خاص طرح کی حیات دیتا ہے اور روح بدن ہے <u>نکلنے</u> کے بعدا ہے ہانگل جدا اور علیحدہ تہیں ہو جاتی بلکہ بدن سے معلق خاص رتھتی ہے زائزین کے سلام کے وقت بدن کی طرف لوٹ کرآ جاتی ہے۔ان کی جو تیوں کی پہچل سنتی ہے لہٰذاان عبارات نے ساع کوتو بھراحت ٹابت کر دیا۔اب رہے ادراک عمم ،شعور،کل م وغیرہ کہ بیہ سارى بالتيل حيات پرمرتب بين اور جب ميت مين أيك نوع حيات ثابت بمونى تواب ان با تول كا انكار سخت نادانی وجہالت ہے علامہ شامی شارح لباب سے ناقل ہیں۔

قبال منجمد بن واسع الموتي يعلمون بزوارهم يوم الجمعة يو ما قبله ويو ما بعده فتحصل الى يوم الحمعة افضل\_ ` (شامى ممرى جلداص ٢٣)

محمد بن واسع نے قر مایا مردے جمعہ کے دن اوراس کے ٹبل ایک دن اورا سکے بعد ایک دن ایے

قاوى اجمليه / جلد جبارم الله كتاب الردوالمناظره نهم يسمعون معون مراب شريف جلداص ۱۸۸ .

حضرت قنّا وہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مقتولین بدر کو ملامت و ذلت اور عقوبت وحسرت كيليخ زنده كياءاس ميس منكرين ساع بررد ہے۔

کیکن اس جاہل مترجم نے حضرت قنادہ کے کلام کواپٹی سند بنا کر پیش کر دیا۔

### اصل جواب

مترجم نے اس آیة کریمہ کے تحت میں بدلکھا کہ امام ابو حدیقة وصاحبین وتمام فقہائے حنفیہ جہ عت علماء کا یہی تول ہے کہ مرد نے بیس سنتے ہیں پھر مترجم صاحب نے اپنی ساری بحث کا دار دیدار بھی ای کوقر اردیکراحناف پرطعن وسنیع کی اورا پناغیرمقلداور دشمن احناف ہونا ظاہر کیا اور سائل صاحب کے سوال کامقصوداصلی بھی اس مسئلہ کا تصریحات فقہ ء سے جواب حاصل کرنا ہے۔

مترجم صاحب کے لئے توا حادیث اورا قوال صحابہ ہے بلکہ خوداس آیۃ کریمہ سے بیٹا ہت کرویا سی کیا کہ موتے، کے لئے ساع ،اوراک ،علم ،کلام ، ابصار ثابت ہے۔ اب مترجم کا اس سے انکار گویا احادیث اوراقوال صحابہ کی کھلی ہوئی مخالفت ہے۔

اب باتی رہی فقہاء کی تصریحات ان کوبھی ہم بطورنمونہ پیش کر تے ہیں اگر چے ہمیں اس کی کوئی حاجت تبين تفي كدجب اس قدراحا ديث اورا توال وافعال صحابه اس مسئله ميس موجود بين توكيا فقها ءحنفيه اورجه عت عماء بلكة خودامام الائمدسراج الامة امام اعظم اورحضرات صاحبين سے بيەمتوقع ہوسكتا ہے كہ ہے تمام حضرات ان صرح احادیث کی مخالفت کر کے ماع موتی کا انکار کریں۔

سراح الامدامام الائمة حضرت امام أعظم رحمة الله تعالى عليدايي كتاب فقدا كبريين الل اسلام كاعقيدة تحرير فرمات ہيں۔

> واعادة الروح الى حسدالعبد في قبرحق \_ (فقدا كبرمصري صم) قبر میں بندے کے جسم کی طرف روح کا لوٹا ناحق ہے۔ علامة قارى عليه رحمة الله البارى اسى كى شرح مين تحرير قرمات بي-

اعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالىٰ يخلق في الميت نوع حياة في القبر قىدر مايشألىم او يتلـذ ذو لكن اختلفوا في انه هل يعاد الروح اليه والمنقول عن ابي حنيفة رحمة الله التوقف الا ان كلامه همايدل على اعادة الروح\_ فآوى اجمليه /جلد چبارم

توبیثک براھے۔

آورش محقق عبدالحق محدث د بوی اپنی کتاب جذب القلوب میں تحریر فرماتے ہیں۔ بدانکہ تمامہ اہلسنت و جماعت اعتقاد دارند به ثبوت اورا کات مثل علم وسمع مرسائر اموات را او اعاد بشر۔

جا نو کہ تمام اہل سنت وجہ عت اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہُ حاد بشر ہے تمام مردوں کے لئے اور کات جیسے علم اور ساع ثابت ہے۔

یهی پین خطیدالرحمة اسی جذب القلوب میں علامہ تو نوی کا کلام تقل فرماتے ہیں۔

ورمیان قبورسائزموشین دار داح ایشان نسبت خاصی ست مشتر که بدال زائرال رامی شناشد و در دوسلام بر ایشان میکند بدلیل استخباب زیارت در جمیع او قات بعد از ال احادیث دلالت در او برآل که اموات را ادراک وساع حاصلست و شک نیست که سمع از اعراضی ست که مشروط ست بحیات پس جمدهی اندلیکن حیات ایشال در مرتبه کمتر از حیات شهدااست \_ (جذب القلوب ناصری ص ۱۲۷۷)

تمام مسلمانوں کی قبوراوران کی ارواح کے درمیان ہمیشہ ایک ایسا خاص تعلق رہتا ہے جس سے وہ زائرین کو پہچائے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ تمام او قات ہیں زیارت کا مستحب ہونااس کی ولیل ہے پھراس باب میں بہت کی احاد نیٹ یا کرکہا کہ بیتمام احاد بیٹ اس ہوت پر دلالت کرتی ہیں کہ مردوں کوادراک اور ساع حاصل ہے اور اس میں شک نہیں کہ مع اعراض ہے ایک عرض ہے جو حیات کے ساتھ ہمشروط ہے تو وہ تمام تی ہیں لیکن ان کی حیات شہداء کی حیات سے رہیہ ہیں بہت کم

ان عبارات سے نہایت واضح طور پرموتیٰ کے عم ،ادراک ، ابصار ،کلام ، جواب سلام اور ساح کا شبوت فقہائے حنفیہ بلکہ خود حضرت امام اعظم رضوان اللہ علیم اجمعین کی تصریحات سے قابت ہوگیا۔مترجم کا بیہ افتر اور بہتان ہے کہ امام ابوصلیفہ وصاحبین وتمام فقہائے حنفیہ و جماعت علاء کا بہی قول ہے کہ مرد سے افتر اور بہتان ہے کہ امام ابوصلیفہ وصاحبین وتمام فقہائے حنفیہ و جماعت علاء کا بہی قول ہے کہ مردول محدث دہلوی کی عبارت سے قابت ہوا کہ تمام اہل سنت وجماعت کا بہی اعتقاد ہے کہ مردول کو ادراک وساع حاصل ہے ۔البذا بیکس طرح ممکن ہے کہ حضرت امام اعظم اور تمام انتہ حنفیہ تمام اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کی مسلم کی مخالفت کریں۔ تو اب تمام اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کی مسلم کی مخالفت کریں۔ تو اب تمام اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کی مسلم کی مخالفت کریں۔ تو اب تمام اہل

فآوى اجمليه / جلد چبارم ١١٣ كتاب الردوالمناظره

زائرین کو پیچانتے ہیں تو حاصل میہ ہے کہ زیارت جمعہ کے دن افضل ہے۔ ملاعلی قاری شرح لباب میں زیارت قبور کے آ واب میں تحریر فر ماتے ہیں۔

شم من ادب الزيارة ماقالوا من انه يا تبي الزائر من قبل رحلي الموتى لا من قبل راسه لانه اتعب لبصرالميت بخلاف الاول لانه يكون مقابل بصره \_

#### (شامی مصری جلداش ۱۳۳)

زیارت قبور کے اواب سے ایک بیہ بات ہے جوعلاء نے فرمائی کہ زیارت کو قبر کی پائیٹنی سے جائے نہ مر ہانے کہ دیارت کو قبر کی پائیٹنی ہے جائے نہ مر ہانے سے کہ اس میں میت کی نگاہ کو مشقت ہوگی ( بیٹنی سراٹھا کرد کھنا پڑے گا۔) اور پائینتی سے جائیگا تو اس کی نظر کے حصہ کے سامنے ہوگا۔

طحطاوی شرح مراتی الفلاح میں ساع موتی کی بحث میں ہے۔

قىدورد ان ارواح السعداء تطلع على قبورهم قالوا واكثر ما يكون منها ليلة المجمعة ويو مها وليلة السبت الى طلوع الشمس قيل واذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهم ولو اذن لهم لردوا السلام \_ (طحطا وي محرى سهري)

بیشک دارد ہوا کہ نیکوں کی روحیں اپنی قبروں پرجلوہ افروز ہوتی ہیں علاء نے فر مایا کہ اِکٹر وہ جمعہ کی رات اوراس کے دن اور ہفتہ کی رات میں طلوع آفناب تک رہتی ہیں تو جب وہ اپنی قبور پر ہوئیں توجو ان پرسلام کرے ان کا سلام شتی ہیں اوران کواذن دیا جا تا ہے تو سلام کا جواب دیتی ہیں۔ اسی طحطا و کی اور شرح مدیہ ہیں ہے اور عمارت شرح مدیہ کی ہیہے۔

وانما لا ينهي عن التلقين بعد الدفن لانه لا ضرر فيه بل فيه نفع فان الميت يستانس

بالفكر على ما ورد في الآثار . (شامي معرى جلداص ٥٩٦)

وفن کرنے کے بعد تلقین ہے منع نہ کیا جائے کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فا کدہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مردے کا جی بہلتا ہے جیسا کہ صدیثوں میں آیا ہے۔

علامه جلال الدين سيوطي شرح الصدور مين فمآوية قاضي خال سے ناقل بين۔

من قرأ القراد عند القبور فان نوى بذلك ان يو سعهم صوت القرآ ن فانه يقرأ ــ

(شرح الصدورص ١٣٠)

مقابر کے پاس قرآن پاک پڑھنے سے اگر بیزیت ہو کہ قرآن کی آواز سے مروول کا جی بہلائے

علوم ہی کیوں شدہو۔

لیں بلکہان کے لئے زمیں کی چیزوں کانفصیلی علم ۔اس طرح مسلمانوں کاعلم بنادیں۔

اورا گرنسی کاعلم گھٹا نا جا ہیں تو اس قدر گھٹا دیں کہ علم انخلق قاسم علوم امکان واقف اسرار جہان عاليه ما كان وما يكون مطلع على الغيوب سيدانبيا مجبوب كبريا احرجتني محمه صطفي صلى الله تعالى عليه وسلم کے اسپنے ملایان کاشا گرد قرار دیدیں جہیں تہیں بلکہ حضور کے علم رقیع کوشیطان اور ملک الموت کے علم ہے کم بتادیں۔پھراتنے ہی پراکتفانہیں بلکہ حضوراعهم اخلق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس کوگدھے اورسور کے علموں کی برابر مھبراتا ہی لوگ عالم ما کان و ما یکون صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کے کئے آسان وزمین کے مقامات کالفصیلی علم بوح محفوظ پر اطلاع کا ٹٹات کی جزئی جزئی کاعلم ثابت کر نا شرک قرار دیں لہٰذاان کے نز دیک کس کے علم کے زائداور کم ہونے کا کوئی معیار نہیں جس کو جا ہیں تو قاسم علوم منبع علوم علم وصل کا با دل اورسر چشمه کبدین اگر چهوه نهایت نا قابل م فنهم بےعلم جابل ہواورجس کو جا ہیں نار قف غیر قابل سمج قہم ۔ جاال بتا دیں ۔اگر چہدہ کیساہی بڑا جیدعالم بحرالعلوم منبع علم وفضل قاسم

پھرالیی قوم سے حضرت مولا نا جلال الدین رومی کے وقارعلمی گھٹانے کی کیا شکایت کی جائے جو ان کے آقاومولی اعلم الخلق عالم ما کان وما یکون صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کے کمال علمی کا گھٹا نا اپنا شعار ندہبی مجھتی ہو، اس کور باطن کومولا نا کی جلالت کیا نظر آئے۔ ال نطر ہے در یافت سیجئے کہ مولا نا کہا چیز ہتھے۔اسی مثنوی شریف کے اختیام میں عمدہ الساللین زبدۃ العارفن قدوۃ الحققین مولانا وفا وفر مات. بین\_

مهر برج معرف بحرطوم روح مولانا جلال الدين روم جمله دانيان بفصلش معترف كشنة از دريائے علمش مغترف بعض بزرگوں نے مولا نامرحوم کے اوصاف میں میفر مایا جس کومثنوی شریف کے ٹائٹل پر درج کیا گیا۔

> غيست ليفيبرو ليدارد كماب من چه گویم وصف آن عالیجناب مثنوى مولوي معنوى جست قاّل درزبان پہلوی كاشف قرآن وحلال مثل درج دروے حال اقطاب ورسل سفینہ الاولیاء میں مولانا کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں۔

رخنہ ڈالنے والا ،اہل اسلام میں باہم نزاع اور پھوٹ ڈالنے والا ،مسلمانوں کے اختلاف کی مخالفت کر نے والا ، احادیث صریحہ کا اٹکار کرنے ولا ا، اتوال ائمہ ہے روگر دانی کرنے والا ، آیت کی مراد کو بدلنے والا، یمی مترجم بددین اوراس کا فرقد ضالہ ہے۔ مولی تعالی ایسے بیدینوں کے شرسے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ صراط منتقیم ہرِ ثابت قدم رکھے ۔ بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ ملی خیر خلقہ سیدنا محمہ والہ واصحابها جمعین . محتصم بذیل سیرکل نبی ومرسل ،الفقیر الی الله عز وجل ، العبد محمدا جتمل غفرالدالاولء ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنعجل

> باعبادي (1177)

سوال

کیا فر ماتے ہیں علم نے دین ومفتیان شرع متین مظلم العالی مسّلہ ذیل کے متعلق سوال: ولید (جود یو بندی ہے) کہتا ہے کہ فسل بسعبادی الاید کی شمیر یا کسی مفسر نے حضور کی جانب را جع تبین بتائی \_حضرت مولا ناروم رحمة الله تعالی علیه کاشعر بحواله بحرالعلوم دفتر اول جلد اص ۱۵ پیش کیا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ مولا ناروم مفسر نہیں ہیں مفسر کا حوالہ دریا فت کرتا ہوں ۔حضرت مولا تاروم کا

بنبره خودخوا نداحمه دررشاد جمله رابخواندقل يعباد

المستقتى يعبدسيدالخلائق والبشر محدرياض أمحن نيرجو دهيوري

الجواب

آئے دن نت سے اختلافات کرنا اہل اسلام میں طرح طرح کے فتنے پیدا کرنا دیو بندی قوم ایک شعار ہو گیا ہے۔ پھر دنیا میں ہر قوم وملت کے کچھاصول ہوتے ہیں جن کی یابندی وہ اپنے او پر لازم کر کیتی ہے مگر دیو بندی قوم کسی اصول کسی قاعدہ کی پابند نہیں اگر اپنے جاال پیروں کم قہم علاموں کاعلم بره ها تمین تو اس قدر بره ها تنیں۔کدان کوہم استادابنیا عظیم اویس۔ان کویے وساطت حصرات انبیاء حصول علوم ما نیں۔ ان پر وی کا اثبات کر دیں۔ان کو جزئی جزئی معاملہ پرمطلع تشکیم کرلیں ۔انھیں جنت ۔ دوز خ ۔ سندرۃ ائمتنی اور بیت المعمور اور امارات افلاک کے واقعات کاعلم حتی کہ لوح محفوظ کا کشف مان

بيدا موتو پر بھی خاتميت محدى ين كوئى فرق ندآيگا (تحذيرالناس ص ٢٨)

مسلمانو! دیکھود یو بندیوں کے بیپیشواان آیات کےمضامیں کی صریح مخالفت کررہے ہیں اور ان کے بیاتوال تمام متقدین ومتاخرین مفسرین کے خلاف ہیں احادیث ان کی مخالفت کرتی ہیں مگر دیو بندی قوم ان کے ان اقوال کوان آیات کی تفسیر مانتی ہے اوران دونوں کو ماہرخو بی امکان اور بے متل مفسر کا شف اسرار قرآنی کہتی ہے۔

حضرت مولا ناروم علیدالرحمة کے قبل ساعبادی کے متعلق شعر مذکور فی السوال کوتفیر نہیں مانے اورمولا نا کومفسر شکیم نہیں کرتے ہاوجود یکہ مولا نا کا پیمضمون تف سیر کے موافق ،احادیث وآیات کے موافق ،تصریحات عهاء کےموافق ۔اگران کے جمع کرنے کا قصد کیا جائے توایک متعقبل رسالہ اس بحث میں تیار ہوجا ہے۔اور پھرکسی ایسے ہی دریدہ وین دیو بندی کو کہتے کیا لگتا ہے کہ سلف وخلف ہے جس کا قول پیش ٔ وں اس کے متعلق ہیے کہدے کہ میر مضرفییں۔ یا جس صدیث کو پیش کروں اس کے متعلق بد تحقیق بیاب دے بیمدر شیں۔

میں مخالف کی دہن دوزی کے لئے اس قدر حوالے پیش کے دیتا ہوں۔

وہا ہیر سنواورخوبغور ہے سنو! کہتمہارے ہی ویو بندی قوم کے چیرومرشد حضرت ہی امداواللہ صاحب مهاج كَيْ تَحْدِ مَكِيرَ جِمد تَهَائُمُ الداوية مِن لَكِيتَ بِين \_

عباداللدكوعبادرسول كهرسكت بين چنانجداللدتعالي فرماتا ب

قل يعبادي الذين اسرفو اعلى انفسهم لا تقنطو امن رحمة الله

مرجع ضمير متكلم كا آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم بين ( فحد مكيه ترجمه ثم ابداديي ١٣٥٠)

طرفہ بیرہے کہ دیو بندی قوم کے حکیم مرگر دہان وہا بید کے آخری یا دگار جماعت بھر کے سب سے

بڑے مفسر مولوی اشرفعلی صاحب تھانوی اس عبارت پر بوں حاشیہ چڑھاتے ہیں۔قرینہ بھی اس معنی

آ کے فرما تاہے لا تفسط و اسن رحمة الله اگرمرجع اس كا الله بوتا تو فرما تامن رحمتى ك مناسبت عبادی کی ہوتی۔

مسلمانو! پچ وہ ہے جوسر پر چڑھ کر بولے۔ دیو بندی قوم کیلئے اس سے زیادہ معتبر دمشنداوراس ۔ وصرت اوراس سے بڑھتا چڑھتا منہ تو ڑجواب اورمسکت حوالہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ ان کی

كتاب الردوالمناظره

فآوى اجمليه /جدر جهارم

چبارصدطالب علم برروز بدرس ایشان حاضرمیشد ند\_

ان کے درس میں روز اندجیا رسوطانب علم حاضر ہوتے۔

للبذا تعجب ہے کہ ایسے بحرعلوم ہنبع فنون ، مرجع طلبہ، کا شف الاسرار قر آئی ، حلال رموز فر قانی ، واقف مخفیات ، تومفسر ند ہو سکے اورا گر دہ کا ناایک نابینا ملہ ایسامفسر بن جائے جس کے مرثیہ میں پینخ الہند مولوي محمود حسن ديو برندي لکھتے ہيں۔

مفسراید لا کمینے کہاں ہے یا خداجس کے موں قول وقعل دونوں کا شف اسرار قرآنی اور يهي تي البنودائصي كنگويي جي اورايك نا نوتو ي ملا كے متعلق لکھتے ہيں۔ ہےاگرا نکار کے قبل تورسالت ان کی ورنہ ہیں جامع ہرخو بی امکان دونوں اہل انصاف غور فرما تھیں کہ رہے چند محدود کتہ ہیں جاننے والے گنگوہی جی ونا نوتوی جی تو مفسر اور جامع ہرخو بی امکان ہوجا تمیں اور حضرت مولا نا روم جبیبا بحر العلوم مفسر نہ ہو سکے اور پھر ان کنگوہی ونا نوتو ی کے اقوال جوآیات واحادیث اوراجہ ع سنف وضف کےصریح مخایف ہوں وہ تو تفسیر قرآن بن جائیں چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمۃ العلمین ہونے کی صفت

وما ارسلنك الارحمة اللغلمين ــ

ہم نے آپ ہی کورشمہ للعالمین بنا کر بھیجا۔

اور كنگويي مفسريد كيح كدر حدة للعالمين صفت خاصدر سول للدسلي التدتعالي عليدوسلم مبين\_ ( نآویدرشید بیجلد ۲ س۱۲)

الى طرح الله تعالى قر آن كريم مين حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوسب انبياء مين آخرتبي قرمايا

ما كان محمد اباا حد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.

محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمی کے باپ نہیں کیکن رسول القداور آخر الانبیا ہیں۔

اورد ہو بند بوں کا نانوتو ی مفسر بیہ کہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ اس میں آخری نبی ہیں مگراال فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر ز مانی میں بالذات

کی فضیلت نہیں۔ (تحذیرالناس س)

پھراس مضمون کواورصاف کردیا) بلکہا گر ہالفرض بعد زیانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نبی

فآوی اجملیه /جلد چهارم ۱۲۰ کتاب الرووالمناظره

## رسالهالقرقان کے ایڈیٹر کارد

وہابیطم غیب کا ایک جزئی بھی خدا کے سواکس کوکسی طرح حاصل نہیں مانتے ،اس کوآپ کے سے سب کلی سے تعبیر کیا ہے۔ مصنف صاحب اب آپ یہاں بیتا ویل بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بیر پیش حضور نبی کریم اور انبیائے مرسلین کے لئے علم جزی بالعطا مانتے ہیں کہ آپ کی بیتا وہل بھی ان کا تضریحات کے خلاف ہے۔ تفریحات کے خلاف ہے۔

(۱) نقاوے رشید بیجلداول ص ۹ میں گنگوہی جی آلکھتے ہیں'' اگر عقیدہ (زید کااس سب سے ۔۔ کہ آپ کوئل تعالیٰ نے علم دیا تھا تو خطا صرح ہے ایب کہنا اور کفر نہیں اور جو بیعقیدہ کہ خود بخو د آپ کو علم نا بدول اطلاع حق تعالیٰ تو اندیشہ کفر کا ہے۔

(۲) مولوی عزیرالرحمٰن مفتی و یو بنداین فتوے میں لکھتے ہیں جواسی فآوے رشید بید حصہ وم کے صدیع میں اسلام کرداتی میں کے سوم سے سے اور یہ جو کہتے ہیں کی مفتی ویا ہے۔ اسلام کرداتی شہیں یک اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ سومحض باطل اور خرافات میں سے ہے۔

(۳) اورخوداپ کے اہام نافر مان مولوی آسمتیل دہلوی نے اس تاویل کا قلع قمع ہی کردیا کہ اپنی کتاب تقویۃ الا بمیان میں امورغیبیہ کے علم کواللہ تعالیٰ کا خاصہ ثابت کرتے ہوئے صاف طور پر آیکی ہیں الدی کا علم اور کو ثابت کرنا سواس عقید ہے ہے آدمی البتہ مشرک ہوجا تا ہے خواہ یہ عقیدہ انبیاء وادل ہیں المتد کا علم اور کو ثابت کرنا سواس عقید ہے ہے آدمی البتہ مشرک ہوجا تا ہے خواہ ایم کے اس بات ان کوا سے خواہ ہیر وشہید ہے ہے خواہ اللہ کے اس بات ان کوا بات ہے ہوئے اور کا بہت ہوتا ہے۔

ذات سے ہے خواہ اللہ کے دیتے سے غرض اس عقید ہے ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

( تقویۃ الا بمان س ۱۰)

ان متینوں عبارتوں سے صاف طور پرمعلوم ہو گیا کہ آپ کے امام و پیشوا ایک بات کاعلم غیر بالعطا بھی حضرات ابنیاءومرسلین کے لئے نہیں مانتے بلکہ جوان کے لئے علم غیب عطائی مانے اس کومشر کہتے ہیں۔

، بیت ۔ لہٰداب آپ کے مذہب کا خلاصہ یہ ہوا کہ امور غیبیہ کاعلم سوائے خدا کے سی کوکسی طرح حاص نہیں ۔ نہذاتی وعطائی ہے ، نہ کلی وجز می ، نہ علوم ٹمس ۔ ہاتی غیوب کا جب کہ ابھی ان منقولہ تیرہ عبارا قنادی اجملیہ / جلد جہارم البن اظرہ قادی اجملیہ / جلد جہارم قادی اجملیہ / جلد جہارم قوم جمرے پیرنے صاف لکھدیا کہ ایعبادی کی یاضم پر حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو اور پھر تھا نوی صاحب نے ای کوموافق قرینہ بتایا اور ایت میں اس یائے خمیر کواللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوئے کونا مناسب تھہرایا۔

الہذا ولیدکوان ہے بڑا اور کونسامفسر مل سکتا ہے جس کا مقابلہ میں تمام متقدین ومتاخرین مفسرین کی تفاسیر رداور باطل کر دی جاتی ہیں۔

اب باتی رہے ہمارے برادران اہل سنت ان کیلئے مولا اناروم علیہ الرحمۃ کاشعر کافی دلیل ہے اور اس شعر کی نفیس شرح بحر العلوم ہے اور چند عبارات عبدالنبی نام رکھنے کے جواب میں نقل کر چکا ہوں۔ یہ نقل کا میں موجود ہے۔ من شاء فلیر جع البه والله تعالیٰ اعلم بالصواب میں موجود ہے۔ معتصم بذیل سید کل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عز وجل ، کتاب العمل عفر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل العبد محمد اجمل غفر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

وہ پانچ ہا تیں کہ سورہ لقمان کے آخر میں نہ کور ہیں اوران کی تفسیر اس نصل کے اول میں گذرگئی کہ جنتی غیب کی ہاتیں جنتی ہیں سو خوکوئی ہے بات کیے کہ تی خبر خداوہ پانچوں با تیں جانتے تھے سو دہ بڑا جھوٹا ہے بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔
جانتے تھے بعنی سب غیب کی باتیں جانتے تھے سو دہ بڑا جھوٹا ہے بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
(تقویۃ الایمان ص ۲۱)

و کیھئے آپ کے امام تو یہ کہتے ہیں اور آپ اٹھیں علوم ٹمس کے سیکڑوں ہزاروں جزئیات کو ٹابت کر کے اپنے امام کے تھم سے صد ہا ہزار ہا جھوٹوں کے برابر ٹہرے اور آپ نے یہ کہہ کر کہ (ہم اس کے منکر نہیں ) اپنی غلط بیانی اور صرت کے گذب گوئی کا اظہار کیا ۔ تو آپ ہر اعتبار سے سخت جھوٹے اور انتہائی کا ذب ہوئے کہ آپ کا عقیدہ تو وہی ہے جوانھوں نے اپنی تصنیفات میں لکھا۔

علاوہ ہریں آپ نے جس قدراس سے بل احادیث واقوال صحابہ مفسرین قل کئے ان سب سے آپ نے بہی نتیجہ نگا لا تھا کہ علوم شس کا علم خاصہ حق تعالیٰ کا ہے اس کو کوئی غیر خدا کسی طرح نہیں جانتا خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان امور شمس کے علوم کی اپنی ذات سے نفی کی اور اپنے لئے ان کی عطاکا صاف انکار کیا۔ یہاں بھی آپ نے دوحدیثیں نقل کیس جن کامضمون میتج ریکیا۔

ربعی بن حراش رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہم نے نقل کی ہے وہ حضور کی حیات طیبہ کے آخر کا رہائے کی ہے اور اس میں بھی حضور نے سائل کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا علم میں سے کوئی چیز الیں بھی ہے جس کو آپ شدی ہوں۔ ارش دفر مایا کہ جیشک اللہ نے جھے بہت سے انتھے علوم عطفر مانے اور یقینی بعض علوم وہ بھی ہیں جن کوخدا کے سواکوئی نہیں جانیا۔

ر مثلاً) وہ پارٹی چیزیں جوسورہ لقمان کی اس آخری آیۃ ان السلہ عندہ علم الساعة الایۃ علم فرکور ہیں۔ اورعلی باز احضور کی عمر شریف کے آخری حصہ میں جب حضرت جبر بیل نے ایک اجنبی کی شکل میں آکر حضور سے چنداورسوالات کے بعد بیسوال کیا کہ قیامت کب آئی ۔ تو آنحضرت صلی اللہ تعالی میں آکر حضور سے چنداورسوالات کے بعد بیسوال کیا کہ قیامت کب آئیگی ۔ تو آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسب روایت حضرت ابن عباس وابوعام راشعری رضی اللہ عنبم ) جواب ویا کہ سجان اللہ پارٹ چیزیں تو وہ ہیں جن کاعلم سوائے خدا کے کسی کو بھی نہیں اور وہ وہ بی ہیں جوسورۂ لقمان کی اس آیت میں فہ کو جیں ۔

(الفرقان جلد سنم میں اور کے حدا کے کسی کو بھی نہیں اور وہ وہ بی ہیں جوسورۂ لقمان کی اس آیت میں فہ کو جیں ۔

(الفرقان جلد سنم میں کے لئے علم خس کے صدیا و بترار ہا جزئیات کا علم خس کے صدیا و بترار ہا جزئیات کا علم اللہ تا کہ اس کے صدیا و بترار ہا جزئیات کا علم

ٹا بت کرنا خود آپ ہی کے نقل کر دہ اقوال مفسرین اورار شادات صحابہ اور احادیث کے مخالف ہے ملک

فآوى اجمليه / جلد جيارم الآل كتاب الردوالمناظره

ے فل ہر طور پر ٹابت ہوگیا ای کوآپ نے سلب کی کہا۔ تو اس دوسرے احمال کے قائل پیشوایان وہاہیہ ہی میں اور یہی لوگ اپنے اس مدمی پرآیات نفی سے استدل ل کیا کرتے ہیں۔ اور ایڈیٹر صاحب آپ اس دوسری احتمال کو غلط اور باطل دوسری احتمال کو غلط اور باطل کہتے ہیں۔ تو آپ کے نز دیک آپ کے بیشواؤں کا مذہب غلط اور باطل ہے۔ پھرآپ ان غلط کو باطل پرستوں کو اپنا بیشوا کیوں بنائے ہوئے ہیں۔ بہت جلدان سے بیزاری ظاہر کیجے ورندا پی اس غلطی کا ظہر رسیجے۔ یااس کی کوئی صف کی چیش سیجے۔

اب باقی ر ہاایڈیٹرصاحب کا یہ کہنا کہ

آنخضرت صلی القد تعالی علیه وسلم بتعتیم خدا وندی ان امورنز ول باران اور ما فی الارحام وغیره کی بعض منتشره جزئیات کاعلم ہونا نا قابل انکار حقیقت ہے۔ (الفرقان ص۱۳) اور میقول که

مدعیان علم غیب اس سے امورٹمس کاعلم ثابت کرنے کے لئے جوروایات پیش کرتے ہیں ان سے صرف بعض جزئیات منتشرہ کاعلم ثابت ہوتا ہے اور ہم اس کے منکر نہیں ہم تو کہتے ہیں ہوسکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایسی ایسی سیکڑوں ہزاروں جزئیات منتشرہ کا علم آنخضرت صلی القد تع نی علیہ وسلم اور اپنے دوسرے مقبولین ومقربین کوعطافرہ یا ہو۔
(الفرقان ص ۱۲)

یہ آپ کے پیشواؤل کی انھیں عبارات منقولہ سے بطل ہے بلکہ آپ اس اعتقاد کی بنا پرخودا ہے مقاز اول کے ختم سے مشرک ہیں کہ افھول نے صاف کہدد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب ثابت کرنا صرح شرک ہے۔ اور انھول نے صاف طور پر لکھ دیا کہ کلام امتداور احادیث حضور کے اثبات علم غیب کا نافت کرتی ہیں۔ اور چارول انمہ اور جملہ علماء کا انقاق ہے کہ انبیاء کرام غیب پرمطلع مہیں۔

البذا ایڈیٹر صاحب آپ اپنے اکا بر کے تھم سے صریح مشرک باطل پرست ۔ کلام البی اور حادیث کے نخالف ۔ جیاروں ائم میں جملہ علاء کے اتفاق کے قادح ۔ غیر خدا کے لئے خاصہ خدا کے مثبت قرار یا ہے اور بفتوائے گنگوہی جی آپ کے بیجھے نماز نا درست ۔ ہم نے ابھی ان کی اصلی عبارات بقید صفحات نقل کیس۔

اوراس علم خمس کے متعلق آپ کے امام مولوی اسم فیل دہلوی نے تقویم الایمان کے اسام مولوی اسم پر صاف کھھدیا۔

مسلمانو! مبحث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسیع ما کان و ما یکو ں کاعلم عطافر مایا یا نہیں۔ اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جمیع ما کان و ما یکو ن کاعلم عطافر مایا یا نہیں۔ اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جمیع ما کان و ما یکو ن کاعلم عطافر مایا اس کا بکثر ت احادیت و اقوال سلف وخلف سے اثبات کیا گیا ہے وہا بیہ حضور کے لئے ایساعلم عطام ہونے کا انکار کرتے ہیں ایڈ یٹر صاحب اس کتاب بوارق الغیب میں اسی باطل دعوے پر اپنی ناقص فہم سے آیت کہ غلط استدلات کررہے ہیں اسی سلسہ میں بیسولہویں آیتہ پیش کی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ایڈیٹر صاحب نے تحض عدد بڑھانے کے لئے اس آیت نثر یفہ کو پیش کردیا ہے کیونکہ اس مبحث سے تو کوئی علاقہ ہی نہیں اس لئے کہ اس میں حضور صلی القد تعالی علیہ وسلم کو علم حمیع ماکان و ما یکون عطامونے نہ ہونے کی بحث ہی نہیں۔

علاوہ بریں جال کو میہ پیتہ بھی نہیں کہ جس کیلئے علم بالذات ٹابت ہواس کے لئے حصر کر دینا اور و مسرے سے اس کی نفی کرنا علم عطائی کی نفی کوسٹلزم نہیں نیز اس نا دان کو بیہ معلوم نہیں کہ اس آیۃ میں تعلیم کی نفی گہاں ہے۔ اور بیہ کہاں فر مایا کہ القد تعالیٰ کسی کوان کا علم نہیں دیتا ذرائ کھیں کھول کر تقویۃ الایمان ہی د کمچہ لیٹنا کہ خوداس کا امام لکھتا ہے۔

غیب کے خزانے کی تنجی اللہ ہی کے پاس ہاس نے کسی کے ہاتھ نہیں دی اور کوئی اس کا خزانجی نہیں مگر اپنے ہی ہاتھ سے تفل کھول کر اس میں سے جنتا جس کو چاہا بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکت ۔ (تقویمۃ الایمان ص۲۴)

کہے جب عطاس کے اختیار میں ہے تو بیٹک ایڈیٹر جب تک بینہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر تک حضور کوفرشتوں کے نشکر کا علم عطابی نے فر مایاس وقت تک آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوسکتا تفسیر معالم وخازن وابن کیٹر نے اس کا اثبات نہیں کیا تو بیتفاسیر آپ کی مفید مدعانہیں۔

تاریخ میلا و: الفرقان کے ص ۱۷ سے س ۲۲ تک قیام میلا وشریف پر بلحا ظاعقیدہ وقمل پر ایک نہایت عامیا نہ گفتگو کی ہے کہ قیام میلا وشریف کواٹل سنت فرض سجھتے ہیں بیصری افتر اپر وازی اور بہتان طرازی ہے اس کے لئے حکیم صاحب انتہائی عمل ریزی کے بعد بیا کھا کہ: جیرت ہوتی ہے واللہ جب اس امر مباح یامتحب کے لئے بیسا مان ہے تو اب فرض کے لئے کیا باتی رہ گیا ہے اس سے صاف ثابت ہوگیا کہ جوڑین اب صرف عمل نہیں بلکہ تو لا بھی قیام مولد کوفرض سجھتے ہیں بلحاظ عقیدہ قیام مولد کے متعلق بیان نبائی ترتی ہے۔ (الفرقان ۲۲)

نَا وَى اجمليه / جلد جِهَارِم مِن الردوالمناظرة آب يقول خوداً يت لقمان كرمانة كفركرتم بين \_

حاصل کلام بیب کہ امور تم کے علوم کا حضور علیہ السلام کے لئے اثبات کرنا اہلسنت وجماعت کا مسلک ہے لیکن آپ جواس کے سیکڑوں ہزاروں جزئیات کا علم حضور کے لئے ثابت مانتے ہیں کہ آپ کے تمام پیشواؤں اماموں کی تصریحات سے مردوداور خود آپ کے کلام کے مخالف ہے بلکہ آپ اپنے مقتداؤں کے احکام سے مشرک، کا فر بھی بدرین ہوئے۔

چھرایڈیٹرنے ان دواخمال کوڈ کر کیا۔

اورصرف تیسرااحمال باقی رہااوروہ بیدکہان آیات میں امورخمس کے صرف علم کلی کی ٹھی گئی ہے اور یکی احمال سیح ہے۔ اور ہماری پیش کروہ چو وہویں اور پندر ہیوں آیتوں کا مطلب یہی ہے کہ یا نچوں چیزوں کاعلم کلی صرف خدا کو ہے اس کے سواکسی کوئیس نہ ہالذات نہ بالعطا۔ (الفرقان ص۱۶)

ایڈیٹرصاحب آپ کی پیش کردہ چودہ ہوئی آیۃ (عندہ صفائیح الغیب لا یعلمها الا هو)
اور پندرہ ہوئی آیت بہی سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ ان دونوں کے بیانوں میں کہیں اس کا شاہبہی خبی کہاں آبات کیا ، شہر کا شہر کی عبارت پیش کی ، کذب بیانی دورو مع اس دورو مع کوئی اس شخص کی قدیمی عدوت ہے ، میں اب اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی تفسیر وحدیث ہے بھراحت یہ بات ثابت کرد تیجئے کہاں آبات میں امورٹس کے صرف علم کلی کی نفی کی گئی ہے ، اوران کا علم کلی صرف خدا کو ہے اس کے سواکسی کوئیس شہ ہالذات شہ ہالعطاء۔

دوسری بات ہیہ ہے کہ اگران دونوں آیات کا یہی مطلب تھا تو آج تک آپ کے کسی پیشواوامام نے اس کا کیوں نہیں اظہار کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امور نمس کے بعض جزئیات کا کیوں نہیں اثبات کیا۔ اور اس تیسر ہے احتمال کی صحت کا اثبات کیا۔ اور اس تیسر ہے احتمال کی صحت کا کیوں نہیں مراد نی۔ اور اس تیسر ہے احتمال کی صحت کا کیوں نہیں فرکر کیا۔ اس کا کافی جواب دیجئے اس کے بعد ایڈیٹر صاحب اپنی شان استدلال کا شرمناک مظاہرہ پیش کرئے ہیں۔

> امورش کے علاہ لِعض دیگر کا کنات کاعلم بھی حق تعالیٰ کے سواکسی کوئیں۔ سولھویں آبیت و ما یعلم جنود ربك الا هو۔ اور کوئی نہیں جانتا تیرے دب کے لشکر گردہی۔

لیعنی حضرت ابراہیم علیدالسلام اور لیفوب علیداسلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فر مائی کداے میرے بیٹو انتد تعالیٰ نے اس دین اسلام کوتمہارے لئے منتخب فر مایا تو تم مت جان دینا مگرمسلمان ہوکرلہذا اس آیت میں ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی اولا دکونہایت وضاحت سےمسلمان ہونے کی وصیت فر مائی سیدنا ابراهیم علیه السلام اینے اور اپنے صاحبز اوہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے اور اپنی آئندہ آئے والي ذريت كے لئے دعافرتي:

(٣) واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنامة مسلمة لك

یعنی اے پرور دگار ہم کواپنامسلمان (لیعنی زیادہ مطیعے) بنااور ہماری اولا دہیں ہے ایک مسلمان

(٤)فلما احس عيسي منهم الكفر قال من انصاري الي الله تعالىٰ قال الحوريون نحن انصار الله واشهد بانا مسلمون. .

یعنی جب حضرت عیسی علیه السلام نے ان سے کفر دیکھ تو فر مایا کداییہ کون ہے کہ جومیر امد دگار ہوگا حوار یون نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پرائمان سے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ابندا ان تمام آیات سے نہیت واضح طور پر لفظ مسلم کا اطلاق قرآن مجید سے ٹابت ہوا یہ چند آیات عدم فرصت کی وجہ ہے پیش کی گئی ور نہ بیٹیار آیات واحادیث اس مضمون میں موجود ہیں مسلمانوں کے اطمینان خاطر کے لئے بہت کافی دوافی ہیں اوران کے لئے اس سے زائد بھی کیا مفید ہوسکتی ہیں۔ والسلّه تعالى اعلم بالصواب وعلمه جل مجده اتم واحكم

كتب : المعتصم بذيل سيدكل ثبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمداً جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله (۱۱۲۳)

كيا فر ماتے ہيں علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسلدين كه طریقه بیعت کس طرح ہے اورسلسلہ کا موجد کون ہے؟۔ بینوا تو جروا

نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سلسلہ بیعت کی اصل اللہ ورسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بکشرت

41m بابمسائل شتي

مسئله

بخدمت علمائے الل سنت بعد السلام علیم کے گذارش ہے کہ أيك آربيكا بيسوال ب كه الخضرت صلى القد تعالى عليه وسلم عن لقب مسلمان شروع بواب على آتخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے لقب مسلمان نہیں تھا اور تھ تو کیا لقب تھا ، یعنی حضرت آ دم ونوح وابرا بم طلیل القدوموسی ولیسٹی (علیہم السلام) کے مانے والے کس لقب سے پکارے جاتے ہیں؟ جواب بحواله کتب دین ، کلام الله شریف ماان کتب ہے جو ہز مانہ پیٹمبروں وصحف کے دیا جائے۔ بیٹواتو جروا

نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

قرآن مجید کے دیکھتے ہی متعدد جگہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیائے اعظام (علیم الصلوقا والسلام) اوران کی امتوبی پر لفظ مسلم کا اطلاق آیا ہے چنانچ دھزت ابراجیم علیہ اسلام کے بارے میں اللہ تعالی فرما تاہے:

(١) ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما لعنى سيدنا ابراهيم عليه السلام ندتويهودي تص ندنصراني ، البية طريق متنقيم والمصلمان تصه لبذااس أيت شريفه ميسيدنا ابراجيم عليداسلام برلفظ مسلم كااطلاق موا-(٢) ووصى ابراهيم بنيه يعقوب يا بني ان الله اصطفىٰ لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون

فنادى اجمليه /جلد چبارم

آیات واحادیث سے متفاد ہے، قرآن عظیم میں ہے:

توبہت جلدائة.اے براثواب دےگا۔

اگر مرشد میں بیرجاروں شرائط پائے جائیں۔(۱)اتصال سلسلہ(۲)بد ندہب نہ ہونا (۳)اعتقادیات ومسائل فقہ کاعالم ہونا ( سم ) فاسق معلن نہ ہونا۔ تو اس کے خاندان میں جوطریقہ بیعت ہود ہی بہتر ہے۔ والله تغالى اعلم بالصواب

ان الـذيـن يبـايـعـونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفيٰ بما عهد عليه الله فسيوتيه اجرا عظيما\_ ﴿ (سوره فتح) وہ جوتمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی ہے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے توجس نے عبدتوڑااس نے اپنے برے کوعبدتوڑااورجس نے پورا کیاوہ عبد جواس نے اللہ سے کیا تھا

باب مائل شی

كتب : أمنتهم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنتجل

بخاری وسلم شریف میں حضرت عباده ابن صامت ہے مروی ہے:

مسئله (۱۱۲۵)

عمن عبائة ابن المصامت قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحوله عمصابة من اصبحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولاتسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولاتباتوا ببهتيان تفترونه من ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكسم صاحره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من دلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو الى الله ال شاء عفا عنه ال شاء عاقبه فبايعناه على ذلك يه الله المسكوة شريف ص١١)

معظمي ومحترمي حضرت مفتى اعظهم صاحب ستجل دامت بركاتبهم مؤد بانه گذارش ہے کہ مندرجہ ذیل واقعہ سنج ہے یا غلط، اس واقعہ پرصوفی عزیز احمرص حب بریلوی نے اوراس پر چندعلاء نے اعتراض کیا تھا،اس لئے اب قبلہ مفتی اعظم صاحب ہند ہر میوی وشاہ محرحا مدرضا خان صاحب رحمة الله عليه كى كتاب قباله جنت ميس ند يحيي كا-

> عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الند تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے آس پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ مجھ سے تم اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ **کرو** ، اور چوری نه کرو، اور زیانه کرو، اوراپی اولا دکونل نه کرو، اوراییا بهترن نه با ندهوجس کوتم <u>نه خود گژها مو</u> ،اورنیک بات میں نافر مائی نہ کرو۔جس نے تم میں سے اس کو پورا کیا تو اس کا اجراللہ برہے اورجس نے ان ہے کی چیز کو کیا تو وہ اس کی وجہ سے دنیا میں عذاب دیا جائے گا اور وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔اور جس نے ان میں سے کوئی بایت کی پھر اللہ نے اس کو چھپالیا تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے آگر جا ہے اس کو معاف کرے اگر جا ہے اس کو عذاب کرے ۔ پس ہم نے حضور کی اس بات پر بیعت کی۔

اس آبیت وحدیث ہے واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ اس سلسلہ کے موجد اللہ ورسول جل جلالہ وصلى الله تعالى عليه وسلم بير \_ والله تعالى اعلم بالصواب

واقعہ بنام عدل عمر عضرت فاروق اعظم کے دور میں سیدین کریمیں حسنین رضی اللہ عنب کا بجین کا زمانہ تھا اور آپ تسی کھیل میں مصروف منھے کہ اسنے میں فرزند عمر بھی بغرض کھیلنے آگیا امامین نے پسر فاروق سے فر مایا کہ ہم شاہراے ہیں اور تو ہمارے غلام کالڑ کا ہے اس لئے ہم تخفیے اپنے ساتھ تہیں کھلاتیں گے۔ یہ جواب سنکرابن فاروق فاروق اعظم کے پاس پہنچااور شکایت کی کہ مجھے حسنین ایسا کہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی التدتعالى عندنے جواب و يا كداكروه جميس غلام كيتے بي تو چھى بين لكھوال وَ بھر ميں تر مقدمه كا فيصله کرونگا چنانچہ پسر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن وحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچے اور کہنے لگا کہ اگر غلام ہمیں کہا تو اس کا غذیہ کھدو چنا نچہ حضرت سیدین امامین رضی اللہ تعالی عنہمانے چنھی میں ککھندیا کہ عمر رضی ائتد تعالیٰ عنہ ہمارا غلام ہے جب بینوشتہ فاروق اعظم نے دیکھا تو ہارے خوش کے چومنے لگے اور بہت خوش ہوئے پھر فرز ندے ہولے کہ بیٹا اب میں سندیا فتہ غلام اہلیت بن گیا ہوں اور جنت کا حقدار ہو گیا ہوں تو اس چھی کومیرے گفن میں رکھدینا منکرنگیر مجھے باز پرس نہ کریں گے نہ مجھے خوف مطلق ربا۔اس کے بعد بیٹے کونصیحت کی اور یہ جہلے کہےامام حسن حسین رضی اللہ تع کی عنبما تو بیٹا میشک جہان کےسرتاج میں اور اللہ ان کا ہے خدائی سب انہی کی اور انہی کےسب تاج وتخت ہیں ہمیں اور جہان

کوانبی کےصدقہ میں نجات ملے گی۔ان کے لئے فردوس سے جھولا آیا۔حوروں نے جھورا جھایا یا خدانے

بیت چند شم کی ہے آج کل جو بیعت عام طور پر رائج ہے بیر بیعت برکت ہے۔اس کا مقصد معاصی ہے تو بہ کرنا اور اعمال خیر کی تا کیدہے اور تیرک کے لئے واخل سلسلہ ہوجانا اس کی غرض ہے۔ کہذا فآوی اجملیه /جلد چهارم

الجواب

تحمد ونصلي وبسلم على رسوله الكريم

(۱) ابودا وُ دشریف اور حاکم نے متدرک میں بیہی نے معرفہ میں حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کرحضو صلی نے فرمایا:

ان الله تعالىٰ يبعث لهذه الامة على راس كل ما ئة سنة من يحدد لها د بينها .. (جامعصغيراليوطيمصري جارص ٢٢)

علامہ سیوطی نے اس حدیث کے بچے ہونے کی تصریح کی ہمجدد کے بینج کی مصنحت اور فائدہ امت کے لئے دین کی تقویت وتا سید ہے۔ مجدد کا کام دین کی نصرت اور اس کا تازہ کرنا۔ سنت کو توت دینا اور اسے رائج کرنا علم کا نشر کرنا۔ کلمہ کو بلند کرنا۔ گراہی کا قلع قبع کرنا۔ اہل بدعت کا ردوابطال کرنا ہے۔ میجدد ہرصدی کے تم کے کنارہ پر آتا ہے۔ اکثر محدثین بہی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے بہی مستفاد ہوتا ہے کہ ہرصدی کے لئے ایک مجدد ہوتا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کدایک صدی میں چند محدثین بھی ہو سکتے ہیں۔ ھذا کله فی اشعة اللمعات و المرفاة۔

عرب وعجم اور حربین محترین کے علاء کرام ومفتیان عظام نے اس چود ہویں صدی کے مجدد عالم علامہ فاضل فہا مدعمہ قائحقین زبد قالم دققین محی الشریعة السنیة موئدالطریقة المرضیہ باقر مشکلات العلوم مبین المنطوق منطا والمفہوم عین الاعیان وحیدالعصر والزیان مولا ناانشاه احدرضا خال رضی الله عنه ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۳) حضرت علامدقاری نے موصوعات کبیر میں قرمایا: حدیث تعدما ، امنی کا نبیا ، بسی اسرا ئیل قال الدمیری والعسقلانی لا اصل له و کذا قال الزرکشی اسما کیل قال الدمیری والعسقلانی لا اصل له و کذا قال الزرکشی ا

لیعنی علامہ دمیری وعسقلانی وعلامہ ذرکشی نے قرمایا کہ اس حدیث کی کیجھ اصل نہیں ۔لیعنی میہ حدیث موضوع ہے اور جب اس کا موضوع ہونا ثابت ہوگیا تو پھر اس کے سیجے مطلب کا سوال ہی باتی منہیں رہتا ہوائٹ تعالی اعلم بالصواب

وٹ:

﴿ يہاں اصل ميں نہ سوال ہے اور نداس كاجواب، سيكى جواب ير تقعد يق ہے ﴾

فناوى اجمليه / جلد چهارم المعلق الب سائل شنى

اور خدا کے حبیب نے انگا ناز اٹھایا۔ان کی والدہ شریفہ وہ خاتون جنت ہیں جن کے واسطے رہالعزت نے چادرتطبیر ناز اُن فر مائی۔اس واقعہ کو فقیر نے اپنے کلام ہیں بھی بیان کیا ہے اور وہ کلام شائع بھی ہوگیا نہ اس پر اب جو اعتراض ہوا۔ نجانے کیوں ہوا حالا تک اگر بیسیج شدہ نہ ہوتو خود مفتی اعظم صاحب کے قبالہ جنت میں کیول طبع ہوتا۔اب عرض ہے کہ جو اب عنایت فر ما کیس سیح ہے یا غلط۔ بیسوال دوسری مرتبہ آس جنت میں کیول طبع ہوتا۔اب عرض ہے کہ جو اب عنایت فر ما کیس سیح ہے یا غلط۔ بیسوال دوسری مرتبہ آس قبلہ کے پاس بھیج رہا ہوں پہلے ارسال کیا تھا مگر آپ دو ماہ کے طویل سفر میں تشریف لے جارہے متھاور آ ہے جو اب میں فر مایا تھا کہ دو ماہ بعد استفتاء بھیجنا الہٰذا بیش خدمت ہے۔

انمستفتی قاضی سیدمجدغیورعلی قادری رضوی مصطفوی جاد و کی حال دار دبڑی سادڑی ضنع چنؤ ژگڑ ھے۔ راجستھان نوٹ براہ کرم داراں قمآ کی مہراور تفسدیق بھی ہرفتوی پر ہونی جا ہے۔

الجواسي

تحمد ويصلي ويسلم على رسوله الكريم

بیدواقعه کسی عربی کی معتبر و مستند کتاب میں میری نظر سے نہیں گذرا تو یقین کے ساتھ نہاس کو بھی کہا جاسکتا ہے نہ غلط۔واللہ تعالی اعلم بالصواب ۲۲۰ جمادی الاخری رے سے ۱۲۰

كتاب : المنتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرا إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۲۲۱)

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عظام وامت برکاتہم العالیہ مسائل حسب ذیل ہیں

(۱) حضور اقدس سید عالم اللہ نے یہ فر مایا ہے کہ ہرصدی کے ختم پر اللہ عز وجل ایک مجدد بھیجنا

ہے۔ یہ کیا تیج ہے اور مجدد بھیجنے سے کیا مصلحت ہے اور مجدد کا کام کیا ہے۔ اس کے آئے ہے کیا فائدہ ہوتا

ہے؟ ہرصدی کے ختم پر آتا ہے یا اس سے پہلے یا ہرصدی کے ختم پر آتا ہے۔ یا دو چار مجد د بھی آتے ہیں

بیٹی بھیجے جاتے ہیں اور اس چورھویں صدی کا مجدد کون ہے؟

(۲) ''علما ، امتى كا نبيا ، بنى اسرا ئيل" كامطلب اورتر جمد كا خلاصه بيان كياجائ اور كيايه عديث شريف يس بي يانبيس؟ فأوى اجمليه /جبد چېارم

(مفکوة شریف صه ۴۰۰)

رسول الله صلى القد تعالى عليه وسلم نے فرما يا بينك الله تعالى بندے كى توبة قبول فره تاہے جب تك اس کی روح مسلطے میں نہ پہو نیچے۔(لیعنی حضور موت کے وقت تو بہ قبول نہیں) حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ حضور موت سے پہلے کی برتوبہ تقبول ہے۔ اور اللہ تعالی ہر ایسی تو ہے کو قبول فر مالیتا ہے۔ تو مفتی صاحب کی تو ہے مقبول ثابت ہو کی لیکن ان مخالفین کے نزویک غیر

مقبول ہے تو انہوں نے حدیث پاک کا کھلا ہوا مقابلہ کیا۔ ابن ملج حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند مروى ب:

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم التائب من الدئب كمن لا ذنب له م (مشكوة شريف ع ٢٠)

ساہ سے تو بہر نے والامثل اس منص سے ہے جس پر کوئی گنا وہیں ہے اس حدیث شریف سے نابت ہوگیا کہ تو بہرے والامثل گناہ نہ کرنے والا کے غیر مجرم ہے۔ اور ریخالفین اسکو بعد تو بہ کے بھی مجرم قرار دے رہے ہیں۔ تو کیا بیصدیث کی تھلی ہوئی مخالفت نہیں ہے۔ ابن مساکر حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے مروی که حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے

اذا إناب العبد انسي الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك حراحته و معالمه من الارض حى ينقى الله و ليس عليه شاهد من الله بذنب. (عامع الصغير ص ١٨)

جب بندہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فرشتوں کو بھلا ویتا ہے۔اوراس کے جوارح اور زمین کے معالم کوہمی مجلا دیتا ہے یہاں تک کہوہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تواس پر گناہ کا کوئی شاہد

اس حدیث شریف نے توبی ایت کرویا کہ اللہ تعالی توب کرنے والے کے گنا ہوں کواس اہتمام سے میٹ ویتا ہے کہ اسکے گناہ پر کوئی شاہد تک نہ چھوڑتا ہے۔اور میخالفین اس کے مقابل میں بعد تو بہ کے بھی اس کے جرم کواچھالتے ہیں۔اوراس کےخلاف پرویگنڈہ کررہے ہیں۔اوراس کے لئے منافرت پیدا کررہے ہیں۔تو مین کافنین قرآن وحدیث کی مخالفت کرنے والے۔اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللّٰدت لی علیہ وسلم کےخلاف پرو گیئڈہ کرنے واسے ثابت ہوئے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم

فآوی اجملیه / جلد چهارم اسان شیل

جواب سیح وصواب ہے اور موافق سنت و کتاب ہے حقیقت تو وہ ہے کہ حضرت مولا نامفت<mark>ی محبوب</mark> علی خاں صاحب کااپی غلطی کو مان لیمااور توبه کی اشاعت کردیناوہ مبارک اقدام ہے جو قابل تقلید ہے اور یه مبارک فعل و بی مخص کرسکتا ہے جس کے قلب میں خوف انہی اور احتر ام حکم رسالت بنا ہی موجود ہو۔اور وہ جذبہ ایمانی اورا تنثال احکام دینی کی دولت کا ما لک ہو، بلکہ ریان کے انتہے عالم دین وملت وعامل احکام شریعت ومفتی ملت غراو حامل سنت بیضا ہونے کی روشن دلیل ہے۔مولا ٹالسکر م نے میکام کر ہے اس دور پرفتن میں سلف کرام کی سنت کوزندہ کر دیا ہے اور علماء حقانی اور علماء سوء مین امتیاز کی بین نظیر قائم کر دی ہے۔ نیز تو ہہ کی تو قیق اس قلب میں ہوتی ہے جس میں صحت عقا ئداور سیچے ملی جذبات ہوں ،اورا ہے اینے نفس پر بورا بورا اقا بو حاصل ہو۔ لوگوں کے طعن اور عار کا دل پر اثر نہ ہو۔اورخوف الہی اس کے سیعنہ میں موجزن ہو۔لہذا ہرمنصف مزاج سیج العقیدہ دیندارمسلمان کے قلب میں تو حضرت مفتی صاحب موصوف کی عزت وعظمت پہلے سے زائد ہوئی جا ہے۔ اورائے سے عالم ملت ومفتی ہونے کا رائخ اعتقاد قائم ہونا جا ہے۔ پھر جو تخص حضرت مفتی صاحب کی اس بےمثل خلوص مذہبی اور بےنظیر جذبہ دین اور اس مبارک اقدام اور قابل انباع کام کی قدر ند کرے اور اسکے خلاف پرو پکنڈہ کرے اس کو یا تو مفتی صاحب سے ذاتی بغض وعناد ہے یہ وہ بدعقیدہ وہائی ہے۔ کہاس کے نایاک مذہب میں اپنی علطی کا ا عتر اف کر لینا زبردست گناہ ہے اور خدا کے حضور توبہ واستغفار کرنا جرم عظیم ہے اور انتہائی عار وطعن کا سبب ہے بلکہ ان کے گندے عقیدہ میں لوگول کا خوف خدا کے خوف سے زیادہ ہے۔اورخدا کے سامنے توبه كرنا بھى بدترين كناه ہے۔اور ذكيل ترين كام ہے۔جيسے اكابرو بھي جنہوں نے اللہ تعالى كى شاك ميں گشتا خیا<sup>ل تع</sup>یس \_رسول اکرم صلی القد تعالیٰ علیه وسلم کی جناب میں بڑی بڑی گالیاں ویں اور چھاپ **کر** شائع کیں پھرانہوں نے ندتوا پی غلطیوں کو ماناء ندعلاء عرب وعجم کے فتووں پرایٹی طرف ہے تو بہشائع کی بلکہ آئییں لوگوں کاطعن تو بہ سے مانع وحاجب رہا۔اوروہ آج تک اپنی غلطیوں اور صریح کفروں کی تائید کررہے ہیں۔تو بیمفتی صاحب کےخلاف برو یکنٹے ہ کرنے والے کس فندر قرآن وحدیث کی مخالفت پر اتر پڑے ہیں۔قرآن کریم کی مخالفت تو او پر کی پیش کی ہوئی آیت نے ظاہر ہے اور حدیث یاک کی مخالفيت ملاحظية بوب

تر فدى شريف وابن ماجه بين حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبما يسهم وي ب: ٠ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد مالم يغر غر ـ

فآوى اجمليه /جلد چبارم الب سائل شتى

عاوی اسکید البعد بہار میں اسکا اخری حصہ ہوگا کہ اس میں تخیینا نصف گفنٹہ کے بعد یہاں طنوع ہوگا ، اس طور تخروب کی نسبت کو بجھ لیجئے کہ کلکتہ میں جس وقت غروب آفیاب ہوگا اس وقت دبلی میں ون ہوگا اور جب ویا تو اس وقت دبلی میں ون ہوگا اور جب ویا تو اس وقت دبلی میں ون ہوگا اور مغرب کی طرف رہنے والے کے لئے غروب آفیاب بہنست مغرب کی طرف رہنے والے کے لئے غروب آفیاب بہنست مغرب کی طرف رہنے والے کے پہلے ہوگا ، اور مغرب کی طرف رہنے والے کے لئے غروب آفیاب بیست مغرب کی طرف رہنے والے کے پہلے ہوگا ، اور مغرب کی طرف رہنے والے کے لئے غروب آفیاب بیست مغرب کی طرف رہنے والے کے غروب آفیاب بعد میں ہوگا۔ سورج برابرا پئی منازل مین ضرور وردہ کرتا ہے برمقام کا باعتبار دوسرے مقام کے طلوع وغروب آفیاب میں ضرور تفاوت ہوتا ہے تو بعض حصہ زمین والوں کے لئے جورات ہے دوسروں کے لئے وہ دن ہوسکتا ہے۔ اس کو ہرذی عقل تسلیم کرنے کے لئے مجبورے۔

اب باقی رہاسورے کاعرش معلی کے نیچے رہنا تو اس کا کوئی عاقل کس اور آفاب فلک جہارم پر ہے۔ اور آفاب جس کونرا یا آسان کہتے ہیں ، اہل شرع اسکوعرش کہتے ہیں۔ اور آفاب فلک جہارم پر ہے۔ اور آفاب جس کونرا یا آسان کہتے ہیں ، اہل شرع اسکوعرش کہتے ہیں۔ اور آفاب کا انکار کرنامسلمات کا انکار ہیں سیر کر رہا تو ہر صورت فلک نم کے نیچ ہی تو رہے گا تو اس کا انکار کرنامسلمات کا انکار ہے جو عاقل کے لئے کسی طرح مناسب نہیں ، اور آفاب کا ایک جگہ پر مستقل ما نناا گراس کی بیمراد ہے کہ وہ اپنے فلک بیس متحرک نہیں اور اپنے منازل بیس سیر نہیں کرتا تو اس بیس ہمشی تاریخوں اور اس سے متعلق تمام امور کا صاف انکار ہے۔ اور اگر بجائے آفاب کے آسان کی حرکت کا اقر ادر ہے تو بیعلاوہ عقیدہ اہل اسلام کے خود سائنس والوں کے مسلک کے بھی خلاف ہے ، لہذا تو ل بکر عقلا و نقلا تھے ہے اور زید کا قول نظر انسان فلائل اسلام کے خود سائنس والوں کے مسلک کے بھی خلاف ہے ، لہذا تو ل بکر عقلا و نقلا تھے ہے اور زید کا قول نظر فیصل و نقل ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد حجمه الجمل العلوم في بلدة سنتجل العبد حجمه الجمل العلوم في بلدة سنتجل

مسئله (۱۳۰\_۱۱۲۹)

كيا فرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل بير \_

(۱) صريث \_ان البله عزو حل يبعث لهذه الامة على راس كل مأة سنة من يحدد لها دينها\_الوداؤدكعلاوه\_

کیا کسی دوسری حدیث میں یا فقہ فل کے کسی جزید میں اس حدیث کے خلاف بیرتصریح بھی وارد موئی ہے کہ بیرمجد وایک ہزار سال کے بعد ہوا کر نگا تو جو شخص حدیث کی بیان کر دہ مدت تجدید کے خلاف فنّاوى اجمليه /جلد چهارم السب الله شق

كتبه: المختصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مستقله (١١٢٧)

کیا فرماتے ہیں علمائے وین کہ

زید کہنا ہے کہ سوری غروب نہیں ہوتا ہے تو کرنے کہا تو غلظ کہنا ہے سورج ضرور ڈوبتا ہے ہم
آکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، کہ آفاب ضح مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب ہیں غروب ہوجا تا ہے
تو زید نے کہا ہاں سے بات تو سیح ہے کہ تع آفاب لگانا ہے اورش م کو ڈوبتا ہے کئی ڈوبتا نہیں ۔ ہم تو یہاں
سے بید کھتے ہیں کہ آفاب ڈوب گیا اور عرش معلی کے پنچ ہے، یہ غیط ہے جکداس وقت آفاب امریکہ
میں نظر آتا ہے۔ اب بناؤ کہ آفاب کہاں ڈوبتا ہے، اور کہان عرش معلی کے پنچ گیا تو زید کہتا ہے کہ اب
کیا جواب ویا ج نے ۔ اس دلیل سے وہ تو آفاب کوایک جگہ پر مستقل رہنا بتا تے ہیں ۔ لہذا اصل حقیقت
سے مطلع کیا جو وے کہ شس غروب ہوتا ہے، یہ نہیں اور ہوتا ہے تو جوت وے کرواضح فرماویں تا کہ
سائنس والوں کی فہم میں آجاوے اور جواب عقلی دلیل سے ہو، کیوں کہ زید حدیث وقر آن کو ما نتا نہیں۔
جواب ویکر عنداللہ ماجور ہوں۔

الجواب

نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

روزاند آفاب بلاشبہ کو کوشرق سے صوع کرتا ہے، اورش م کو مفرب ہیں غروب کرتا ہے، اس کا انکار یقیناً مشاہدہ کا انکار ہے، جواد ٹی کی عقل سے بھی بعید ہے۔، اب باتی رہا ہیا مرکد آفاب تمام مکان و زمین پر بیک وقت طلوع یا غروب ہوتا ہے یا مختلف اوقات میں ۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تمام مکان وزمین پر بیک وقت طلوع یا غروب بیس ہوسکتا کہ جب زمین سکول اور مدور ہے، اور ربع مسکول کی جانب میں سکونت سلیم ہے۔ اور آفاب اپنے فلک کی منازل میں دورہ کرتا ہے۔ تو ایک گول چیز کی ہرجانب پر بسنے والول پر آفاب کا بیک وقت طلوع یا غروب ممکن ،ی نہیں کہ ہر حصہ زمین کا رہنے والا اس کی گولائی کی جہت سے آفاب کا بیک وقت طلوع یا غروب کو مختلف وقتوں میں پائے گا۔ چنا نچہ جس قدر مشرق سے قریب ہوتا جائے گا۔ اور جوتا جائے گا

تحمد وتصلي وتسلم على رسوله الكريم

(۱)اس حدیث شریف کے خلاف ایک ہزار سال کے بعد تمجد د کا ہونا ندکسی دوسری حدیث شریف میں نہ فقہ کی گئی کتاب میں میری نظرے گذرا۔نہ اس حدیث شریف کی شروح ہی میں ہے کسی شرح نے اس مضمون کی طرف اشارہ کیا۔فقہ کی کسی کتاب میں تو بیر ضمون کیا ہوتا۔اگر ہوتا تو کسی حدیث شریف میں ہوتا۔اورا کرنسی حدیث میں ہوتا تو شراح اس کی اس حدیث سے تو فیق دکھاتے مگر شراح نے تو بجائے اس کے ہرصدی کے مجددوں کی شار کرائی ہے۔

چنا نچه علام محمد طاہر نے مجمع بحار الانواريس اس حديث كے تحت ميں فرمايا:

والمحديث اشارة الى جماعة من الاكابر على رأس كل مائة ففي رأس الاولى عمرين عبدالعزيز ومن الفقهاء والمحدثين وغيرهم مالايحصى \_ وفي الثانية المامون والشافيعي والحسن بن زياد واشهب المالكي وعني بن موسى ويحي بن معين ومعروف الكرخي \_ وعلى الثالثة المقتدر وابو جعفر الطحاوي الحنفي وابو جعفر الامامي وابوالحسن الاشعري والنسائي \_ وعلى الرابعة القادر بالله وابو حامد الاسفر ايني وابوبكر محمد المحوازمي الحنفي والمرتضى اخوالرضا الامامي وعلى رأس الحامس المستظهر بالله والغزابي والقاضي فخرالدين الحنفي وعيرهم \_ ازجمع بحاركشوري تاص ١٧٤

اور حدیث مذکور میں ہرصدی کے کنارہ پراکا برکی ایک جماعت کی طرف اشارہ ہے تو کیہلی صدی کے کنارہ برعمر بن عبدالعزیز اور ان کے سوافقہاء ومحدثین سے کثیر ہیں۔ اور دوسری صدی میں خلیفہ مامون اورامام شافعی اورحسن بن زیاداوراشهب مالکی اورعلی بن موی اور یحیی بن معین اورمعروف کرخی میں تنيسري صدى برخليفه مقتذر \_اورامام ابوجعفر طحاوي حنى \_اورامام ابوجعفراما مي اورحضرت ابوانحن اشعرى \_ اورامام نسائي \_اور چوهي صدي پرخليفه قادر باينداورابو حايد اسفراين اورامام ابو بكرخوارزمي حنفي \_اورمرتضي برا در رضاا ما می \_اوریانجویں صدی پرخلیفه مشغظهر بالله اورا مام غزانی \_اور قاضی فخرالدین حنقی وغیر جم اس عبارت سے ثابت ہوگیا کہ اگر کوئی حدیث شریف یا قول ہزار سال کا ہوتا تو پھر ہرصدی پرمجددین کے اساء کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی ۔اب جو دعوی کرتا ہے کہ ہزار سال کا قول بھی ہے تو وہ پیش کرے اور اپنے وعوے کوکسی تھے حدیث یافقہ کی معتبر کتاب کے مفتی بہ قول سے ثابت کرے ۔ پھر

فآوی اجملیه /جلد چهارم (۱۳۵) مجد د ہونے کا دعوی کرے اور دین الہی اور عقا کد حقہ کی تخریب کرے تو وہ مجد د ہوسکتا ہے یانہیں اور جو تخص ا پے کومجد دیانے وہ از روئے شریعت وطریقت کس جرم کا مرتکب ہے؟۔

(٣) زيد پيرعبدالبصيرميال مرحوم كامريد ہے اوران كوالله يا الله مويا الله موميال ياالله ميار كبتر اوركهلوا تا بالمنفصيل عيهده عليحده يالنجول الفاظ كمتعلق تحرير فرمايا ج ع كهان كالطلاق بطوراسم ذات یا نام یا غب یا خطاب کسی پیرمرشد کے لئے استعمال کرنا کفر ہے یا نہیں اورا سے پیر ہے مر بدہون جائز ہے مائنیں اورابیا محص کسی ولی اللہ کے مزار کا سجادہ تشین بامتولی یا مجاور یا منتظم بنایا جاسکتا ہے یانہیں اور ایسے مخص ہے جولوگ مرید ہو چکے ہول یا اس کے شریک ہول ان کے لئے شریعت وطريقت كاكياهم بيء

(٣) سئل الصادق عن الصلوة يلبسن السوداء فقال لايصلين فانها لباس اهل النار وقبال اميرالمومنين فيما علم اصحابه لاتلبسوا لسوداء عنه فانها لباس فرعون من لايحصره الفقيه باب يصلي فيه\_

ا مام جعفرصا دق کے فرمان کے مطابق شیعہ عورتوں کو کالا نباس پہنناممنوع فرمایا ہے اور اس کو دوز خیوں کالب س فر ، یا ہے اور علی مرتضی کے فر مان کے مطابق شیعہ مروعورت کو کال لباس پہنناممنوع ہے سیاہ سہاس کوفرعون کا لباس فر مایا ہے اس کے متعمق کتب اہلسدے میں کیا تحقیق وتصریح ہے اگرسنی منفی ند ہب میں جھی سیاہ لباس لباس اہل نار ہوا در لباس فرعون ہوا در ممنوع ہوا ور کا لیے کیٹروں کو پہنٹا نا جائز ہو تو بحوالہ کتاب وصفحہ وسطرتح ریفر مایا ج وے کانے کپڑے میننے کی ممانعت میں اہلسنت احناف مذکورہ جزیہ شیعہ کوشکیم نہیں کرتے تا وقتیکہ وہ اہلسنت کی ا حادیث وفقہ فی کے دلائل ندد کیے لیں ۔لہذا جو تفق اینے کو ت حقی کیے اور کالے کپڑے ہے اس کے متعلق از روئے شریعت وطریقت کیا تھم ہے تمامہ سیاہ کے مسنون ہوئے کی حدیث معلوم ہے۔

نوٹ۔ چونکہ ہندوستان مجر میں کوئی مفتی یا شخ اتن تحقیق یا شوت سے جواب نہیں لکھتا ہے جیسا کہآ پتح ریفر ماتے ہیں جس سے ہر تخص کی تسکین ہوجاتی ہے اور مخالف کو گنجائش کا پہلونہیں ماتا اس لئے

سوال آپ کی خدمت مین بھیجا جار ہا ہے مزید توجہ سے تحریر فرمادیں جواب کے لئے لفا فہ حاضر ہے والسلام۔ اولا دسمین ماسٹر اسکول بارہ در می شرکہند ہریلی

فاوی اجملیہ /جلد چہارم باب سائل شقی اس کی بیعت سے جدا سمجھے کہ جب وہ شرعامسمان ہی نہیں تو اس سے کسی مسلمان کو کیا واسطہ اور کیسی

اس کی بیعت ہے جدا سمجھے کہ جب وہ شرعامسمان ہی نہیں تو اس ہے کسی مسلمان کو کیا واسطہ اور کیسی بیعت \_واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب

(۳) بیشیعوں کی روایت ہے جس پر کسی طرح کا نداعتبار نداعتاد \_ فقد حفی میں سیاہ لباس جائز ہے۔ ہے۔ خودامام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مردی ہے:

عن ابى حنيفة لاباس بالصبغ الاسود \_ عالمكيرى بلكرفاوى يرجد مين سياه لباس كوستجات مين شاركرايا \_ ولباس سفيدوسرروجين سياه جبه باشدياعمامد

اورسیاہ چا در۔سیاہ عمامہ۔سیاہ موزے کا پہننا خود نبی کریم اللیہ سے ثابت ہے۔اور سیاہ موزہ تو خف انعلماء کے نام سے مشہور ہے۔ ہال میت کے سوگ میں سیاہ لباس کا پہننا نا جا کڑے۔ فناوی عالمگیری میں ہے:

لا يحوز صبغ الثياب اسود واكهب تاسفا على الميت قال صدر الحسام لا يحوز تسويد الثياب في منزل الميت كذا في القنية.

لبذاسیاہ کپڑا پہننا شرعا جائز بلکہ متحب ٹابت ہوئے۔ توسیاہ کپڑا بہننے والے پر نہ شریعت سے
کوئی ممانعت نہ طریقت سے پچھ ملامت۔ والقدت لی اعلم بالصواب ہر شوال المکرّ م ۱۳۷۸ھ

گذیب : اسمنصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عز وجل ،
العبد محمد اجمل غبفرا الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

العبد محمد اجمل غبفرا الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

(۱۳۲۱) .

كيافر ماتے ہيں علائے دين ومفتيان شرع اس مسئلہ ميں كه

زید کہتا ہے کہ مدرسہ دیو بند مرتبہ پا خانہ کا رکھتا ہے اور اس میں پڑھنے والا شیطان اور وجال ہے اور مولوی اشرف علی تھا توی خود کا فر اور حسین احمد مدنی خود دج ل کا شاگر و ہے ۔ بکر کہتا ہے مدرسہ دیو بند احجا مدرسہ ہے اور اس کے مقابلہ میں ہند وستان مین کوئی مدرسہ بیس اس میں قرآن وحدیث اللہ ورسول کی تعریف ہوں ہوتی ہے لہذااس مدرسہ کواور علم کو کفر اور دجال کہنا خود کفر ہوں سائل محمد اور لیں حسین آسامی سائل محمد اور لیں حسین آسامی

جب وہ دلیل شرعی سے ٹابت نہ کر سکے تو دعوے کا غیط و باطل ہونا خود ہی طاہر ہوجائے گا۔ پھر شراح حدیث نے ان مجدوین کے میضد مات اور کارنا ہے شار کئے۔

حصرت شخ محقق عبدالحق محدث والوي اشعة اللمعات مين فرماتے بين:

بدانکه اکثر مردم ازیں حدیث چناں فہمیدہ اند که مرادیک شخص ست از امت که ممتاز میگرو واز بیان اہل زبان خود بتجدید دنصرت دین وتر اوت کا وتقویت سنت وقلع وقمع بدعت ونشرعلم واعلائے کلمه اسلام تا انگرفیمین کردہ اند که در مائنۃ اولی فلاں بود ودر مائنۃ دوم فلال وبعض گفتہ اند کہ اولی حمل ہے موم ست خواہ یک کس باشدیا جمع باشند۔ (اہعۃ للمعات تے اص ۱۲۹)

جونو ۔ اس حدیث ہے ؟ کشر محدثین ہے سمجھے ہیں کہ مجدد ہے امت کا ایسا ایک شخص مراد ہے جو اپنے زمانے میں سب لوگوں ہے ان امور میں ممتاز ہو۔ دین کی تجدید ونصرت کرنے میں ۔ سنت کو تقویت وتر وت کرنے میں بدعت کا قلع قمع کرنے میں ۔ علم کی اشاعت میں ۔ کلمہ اسلام کے بلند کرنے میں بیال تک کہ انہول نے معین کردی ہے کہ بہل صدی میں فلاں متھے۔ دوسری صدی میں فلاں ۔ اور میں بیال تک کہ انہول نے معین کردی ہے کہ بہل صدی میں فلاں متھے۔ دوسری صدی میں فلاں ۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بہتر عموم پر حمل کرنا ہے خواہ ایک شخص ہویا جماعت ہو۔

(۲) زیر کا اپنے بیر کو اللہ ۔ یا اللہ میں ۔ یا اللہ میں ۔ یا اللہ ہومیاں کہنا کہلوانا لیعنی خدا کے اسم ذات کا اپنے بیر پر بطور نام کے یالقب وخطاب کے اطلاق کرنا کفر ہے۔ عقائد کی مشہور کتاب شرح فقدا کبر میں ہے:

من قال للمخلوق ياقدوس اوالقيوم اوالرحمن او قال اسما من اسماء الخالق كفر انتهى وهو يفيد انه من قال المخلوق ياعزيز او نحوه يكفر الخر

توجوالیا صریح کفر بکے اس سے مرید ہونا کسی طرح جائز نہیں بلکہ اس کوکسی ہزرگ سے مزار کاسجادہ ۔ یا متولی ۔ یا مجاور ۔ یا منتظم ہرگز ہرگز نہ بنایا جائے ۔ ایسے خص سے جومرید ہوگیا وہ اسپنے آپ کو

## فهرست مأخذ ومراجع

﴿الف﴾ شخ ابراہیم ابن جیم "الأشباه والنظائر شباب الدين احر محر قسطلاني ارشا دالساري شرح بخاري 944 امام محمر بن محمد الغزالي احياءالعلوم <u>۵</u>۵۰۵ زبير بن بكارالزبيري ا خيارالمدينه D107 محدحسن المدنى ابن زباله اخبارمدنيه D 1000 ا مام محربن اساعیل بخاری الا دب المفرو MAY ا بوعمر بوسف بن عبدالبر الاستيعاب في معرفة الاصحاب 700 يشخ محقق عبدالحق الدہلوی وشعنة اللمعات 1+01 الشيخ عبدالحق محدث وبلوي ١٠٥٢ اخيارالاخيار ابونعيم احمد بن عبدالله الاصحاني الاصابدفي تميزالصحابة 11/14 محربن ادريس الشافعي الام للشاقعي 441 ابوالحس على بن محمد الجزري اسدالفايد 444

ىحمد ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

کون نبیل جانتا ہے کہ بیاف نہ نجاست طاہری کا مقام ہے اس بن پراس سے طبعہ غرت و کراہت ہوتی ہے اور حدیث نثریف میں اس کوشیطان کا مقام ومکان قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ابوداؤد وابن ماجہ کی حدیث میں زیدا بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عند مروی ہے کہ نبی کریم اللہ سے فرمایا۔

(4ma)

ان هده المحشوش محتضرة يعنى يدي خاند شيطان وجنات كحاضر مون كامقام وكل ہے۔ تو وہ مدرسہ دیو بند جونجاست باطنی کفر وصلہ لت کاتحل ہے تو وہ پا خانے سے بدرتر وتجس تر مقام ثابت ہوا اور وہ تحل راس ایشیا طین میں ہوا اب اس میں پڑھنے والے کا شیطان ود جال کہنامحل تعجب می**ں اور** کوئی شرعی مواخذہ نہیں کیا جاسکتا تو قول زید میں کوئی قباحت شرعی ثابت نہ ہوسکی اور مولوی اشرف عمی تھ نوی اورحسین احمد فیفن آبادی کے اقوال کفران کی تصانیف سے ظاہر ہیں توان ئے شائر دوجال و **کفار** ہونے میں کوئی شک جیس یعنی شرعی مواخذہ جیس کیا جاسکتا اس زیدے مقابلہ میں بر کا قول ندفقط غط بلکہ سرتا پادجل وفریب ہےاس کا بیقول کہ مدرسہ و یو بند کے مقابلہ میں ہندوستان میں کوئی مدرسے ہیں ہےاس معنی کرتھے ہوسکتا ہے کہاس میں بظ ہرتو قرآن وحدیث اور درس تعلیم کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور درحقیقت اس میں جس قند رکفر وضلالت وگمرا ہی و بیدین کی تعلیم دی جاتی ہےتو اس امر میں ہندوستان کا کوئی مدرسہ مقابلہ میں کر سکے گا بلکہ میدوعوی (اس میں قرآن وحدیث کی تعریف ہوتی ہے)غلط اور باطل ہے کہ اس میں قرآن وحدیث کی مخالفت الله ورسول جل جلال مصلی الله علیه ملم کی تو ہین ہوتی ہے اور طلبہ کو سکھا گی ج تی ہےاتی بنا پراہل اسلام اس مدرسہ کواس کی تعلیم کو برااور خلاف شرع جانتے ہیں اس کو کفر قرار ویٹا مجر کی جہالت اور لاعلمی کی بین دلیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبع : أمنتهم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

|                           | TITE                                                                                      | فآوی اجملیه /جلد چهارم         |       | [MF]                                      | فآوی اجملیه /جلد چهارم         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 911                       | جلال الدين <i>عبدالرحم</i> ن السيوطي                                                      | بشرى الكتب                     | 1+19  | حسن بن عماره شرنبلا لی                    | امدادالفتاح                    |
| 711                       |                                                                                           | <b>4=</b>                      | 911   | جلال الدين عبدالرحمٰن السيوطي             | الاتقان                        |
| ran                       | ا مام محمد بن اساعیل ابنیاری                                                              | تاریخ ابنجاری<br>تاریخ ابنجاری | 911   | جلال الدين عبدالرحمن السيوطي              | انباءالا ذكياء                 |
| rri                       | امام احمد بن محمد بن صنبل                                                                 | تاریخ نیشایور                  | 1149  | شاه ولى الله بن عبدالرحيم الدبلوي         | الاننتاه فى سلاسل الأولياء     |
| r-a                       | ابوعبدالله الحاكم نشايورى                                                                 | تاریخ الحا کم                  | 11∠9  | شاه و لی الله بن عبدالرحیم الد ہلوی       | ازالية الخفا                   |
| , - 6                     | ا بوجعفر محمد بن جر سر الطبر   ي                                                          | تاریخ الطبر ی                  | 1149  | شاه و لی الله بن عبدالرحیم الد ہلوی       | الانصاف                        |
| ۵۷۱                       | على بن حسن الدمشقى بابن عساكر                                                             | تاریخ ومشق                     |       | سيطامام اين جوزي                          | ابانص دلامام انمية الامعيار    |
| ۵۷۱                       | علی بن حسن اندمشقی معروف با بن عسا کر                                                     | تاریخ بغ <i>د</i> اد           |       | حا فظ البواليمان                          | اتحاف الزائرين                 |
| سرم<br>الم                | فخرالدین عثمان بن علی الزیلعی<br>فخرالدین عثمان بن علی الزیلعی                            | تبين الحقائق                   | 914+  | احمد بن سليمان بن كمال باشا               | الاصلاح والايضاح               |
| ۵۹۳                       | بر ہان الدین علی بن ابی بکر مرغینا نی                                                     | الجنيس والمزيد                 | IP"F+ | امام احمد رضامحدث بريلوي                  | انباءالمصطفى                   |
| ωτ <sup>1</sup> :<br>Δ/*• | علاءالدین محربن احد سمر قندی                                                              | تخفة الفقباء                   | Ir+a  | سيدمحمه بن محمد مرتضی زبيدي               | انتحاف السادة المتقين          |
| 924                       | حافظشهاب الدين احمد بن حجر المكى                                                          | تخر شج احیاءالعلوم             |       |                                           | <b>€</b> → <b>}</b>            |
| 911                       | حلال الدين عبدالرحن بن ابي بكر السيوطي<br>حلال الدين عبدالرحن                             | تدريب الراوى                   | ۵۸۷   | علاءالدين بن ابي بن مسعوا لكاسا في        | بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع |
| ∠ M                       | امام ابوعبدالله الذهبي<br>امام ابوعبدالله الذهبي                                          | يذكرة الحفاظ                   | 921   | حافظ شباب الدين احمد بن حجر عسقلاني المكي | ببوغ المرام                    |
|                           | ما فظ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذر                                              | الترغيب والترجيب               | ۸۵۵   | بدرالدين ابي حجم محمودين احمد العيني      | البناميشرح الهدابية            |
| 911                       | ع حصرت مندین عبدالرحمان بن ابی عبدالسوی استدر<br>جلال الندین عبدالرحمان بن ابی عبرالسیوطی | التعقبات على الموضوعات         | 94+   | شخ زين الدين بن ابراميم بن نجيم           | البحرالرائق                    |
| ייר<br>ממי                | بول الشيخ محمد بن حبان<br>البو الشيخ محمد بن حبان                                         | تفسيرا بن حبان                 | ۷۱۳   | يوسف بن جرير شطنو في                      | أبجة الامرار                   |
| myz                       | ابو محمد عبد الرحم <sup>ا</sup> ن بن ابی حاتم محمد الرازی                                 | تفسيربن ابي حاتم               | 19+6  | رشیدا حمر گنگو بی                         | براہین قاطعہ                   |
| ۱٬۰۰۰<br>۳۱۰              | ابوجعفر محمد بن جر برالطبر ی                                                              | تغييرا بن جربر                 |       | علامه علاءالدين حسكفي                     | بدرامنتقیٰ شرح الملتقیٰ        |

,

|        | 7 17 17                                                | فآوى اجمليه /جلدچهارم                                       |             | , T.M.                                                   | فآوی اجمنیه /جلد چهارم                   |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                        | تفريح الخاطر                                                | +۱۸۱        | احد بن موی بن مردوبیه                                    | عاول منية البعديبار)<br>تقيير ابن مردويي |
|        | ابن حجر کمی                                            | تطهيرا لبحتان واللسان                                       |             | جية الاسلام ابو بكررازي<br>جية الاسلام ابو بكررازي       | تفسيرا حكام القرآن<br>تفسيرا حكام القرآن |
| 19"1"+ | امام احمد رضامحدث بريلوي                               | بخلى اليقين                                                 | 1644        | بية من من البوسعيد ملاجيون<br>احمد بن البوسعيد ملاجيون   | تفسيرات احديد                            |
|        | اشرف على تھا نوى                                       | تحذيرالناس                                                  | ~** <u></u> | ا بواسحاق احمد بن محمد<br>الواسحاق احمد بن محمد          | تفییر نشخابی                             |
|        | نواب صديق حسن خال بھو پالی                             | تنوبر العنينين                                              | rri<br>Arm  | ابوا چاں ایمدن میر<br>ابوالحس علی بن احمد الواحد ی       |                                          |
|        | ا مام سیبوطی                                           | تاريخ المخلفاء                                              |             |                                                          | تفسیر واحدی<br>پینف ری                   |
|        | خليل احمدانييطوي                                       | التصديقات (المهند)                                          | Y•Y         | امام فخرالدین الرازی                                     | النفسيرالكبير<br>تنب منزات               |
|        |                                                        | تكملة شرح اربعين                                            | ۷M<br>-     | ل علاءالدين على بن محمد البغد ادى معروف به خازن          |                                          |
| 911    | جلال الدين عبدالرحمن السبوطي                           | التعظيم والممة                                              |             |                                                          | تفسيرصاوي                                |
|        |                                                        | ا<br>تقديمه شرح مقدمه ابوالليث                              |             | علامه جمل                                                | تفییر جمل<br>په                          |
|        | علامه عبدالغني نابليسي                                 | تعطير الكلام                                                | 911         | جلال الدين عبدالرح <sup>ل</sup> ن بن ابي بكرالسيوطي<br>· | التقريب                                  |
|        | 0 2.10 0 2.20                                          | €3€                                                         | ۱۹۳۲۵۰۰     | امام عبدالقادرالرافعي فاروقي                             | تقريرات الرافعي                          |
| PAM    | الموجم والماعمل البذاري                                | لهم                                                         | 119         | جلال الدين عبدالرحن بن ابي بمرانسيوطي                    | التهذيب                                  |
| ray    | امام محمد بن اساعیل البخاری<br>مسلم به جوره داده هیر م | الچامع النجيح ،اول ، ثانی<br>الجامع الصحيح<br>الجامع الشجيح | 411         | امام ابوعبداملدالذجبي                                    | تهذيب التذهيب                            |
| 144    | امام مسلم بن حجاج القشيري                              |                                                             | Har         | شيخ عبدالحق محدث وبلوي                                   | يحكيل الايمان                            |
| 129    | ابوعیسی محمد بن عیسی التریذی                           | جامع الترندي                                                | AIZ         | ابوطا مرمحمر بن يعقو ب فيروز آبادي                       | تنويرالمقياس                             |
| 911    | جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكرالسيوطي<br>            | الجامع الكبير                                               | lest        | مشس الدين فتربن عبداللداحد تمرتاش                        | تنوبرالا بصار                            |
| 911    | جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكرالسيوطي<br>مش          | الجامع الصغيرللسيوطي                                        | 494         | سعدالدین مسعود بن عمر بن عبدالله تفتا زانی               | تلويح شرح توضيح                          |
| 944    | مشسالدين محمدالخراساني القهبتاني تقريبا                | جامع الرموز<br>ا                                            | irmq        | الشاه عبدالعز يزمحدث دبلوي                               | تخفهُ ا ثناعشر به                        |
| 1-27   | فيننخ عبدالحق محدث الدبلوي                             | جذب القلوب الى ديار الحوب                                   |             | ښاه اسمعیل وېلوی<br>شاه اسمعیل وېلوی                     | تقوية الايمان<br>- تقوية الايمان         |

|          | TITY                                                                                          | فأوى اجمليه /جلدچېرم                                           |             | (140)                                    | فآوی اجملیه /جلد چبارم             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 11∠9     | شاه و لی الله بن شاه عبدالرحیم و ہلوی                                                         | حجة التدائبالغه                                                | 924         | شهاب الدين بن احد بن حجر العسقلاني المكي | جو ہرمنظم                          |
| 911      | حلال الدين عبدالرحمٰن بن الي بكرسيوطي                                                         | الحاوى للفتاوي                                                 |             | علاءالدين على                            | الجو ہرائقی                        |
|          | سيداحمد خفي                                                                                   | الحمو ى شرح الا شباه                                           | Arm         | شيخ محمود بن اسرائيل بن قاضي             | حبامع الفصو لين                    |
| *بماسة ا | امام احمد رضا محدث بریلوی                                                                     | حسام الحرمين                                                   |             | بر ہان الدین ابراہیم بن ابو بکرا خلاطی   | جوا ہرالا خلاطی                    |
|          | مولوی اشر <b>ف</b> علی تصانوی                                                                 | حفظ الايمان                                                    | ara         | ركن الدين ابوبكر بن محمد بن ابي المفاخر  | جوا ہرا گفتاوی                     |
|          |                                                                                               | <b>\$</b> \$                                                   | ۸۰۰         | ابوبكربن على بن محمد الحداد اليمني       | الجو هرة النيرية                   |
|          |                                                                                               | خلاصة الحقائق                                                  | <b>P1</b> • | محمد بن جرم الطبري                       | جامع البيان فى تفسيرالقرآ ان       |
|          | قاضى جكن الخنفي                                                                               | خزائة الرويات متند مائة مسائل                                  |             |                                          | الجامع الصغيرنى اصول الفقه         |
| 910      | جل ل الدين عبدالرحن بن ابي بكرالسيوطي                                                         | الخصائص الكبرى                                                 |             | سليمان جمل                               | جمل شرح ولائل                      |
| YZY      | محی الدین زکریایجی بن شرف لنووی                                                               | الخلاصة                                                        |             | سيد يوسف بن اسمعيل نبھ في جزريه          | جوابرالبحار                        |
| ∠ 1″+    | محربن محمرالسمعاني السميقاني                                                                  | نرائة المظنين<br>خزائة المظنين                                 |             | قاضى عبدالنبي احمرتكري                   | جامع العلوم                        |
| <u> </u> | حسام الدين على بن احدالمكى الرازى                                                             | خلاصة الدلأل                                                   |             |                                          | <b>€</b> 2€                        |
| ۵۳۲      | طاهر بن احمد عبد الرشيد ابنخاري                                                               | خلاصة الفتاوى                                                  | 1107        | يه شيخ اساعيل بن الغني النابلسي          | الحديقة الندبية شرح الطريقة محمر ب |
| 921      | شهاب الدين احمد بن حجر المكي<br>شهاب الدين احمد بن حجر المكي                                  | خيرات الحسان                                                   | (r/m+       | الوفعيم احمد بن عبدالله الاصبهاني        | حلية الاولياء                      |
| 911      | مه به به مدين عبدالرحمٰن بن كمال الدين السيوطي<br>جلال الدين عبدالرحمٰن بن كمال الدين السيوطي | الخصائص الكبرى                                                 | 941         | علامها براجيم انحلبي                     | الحلية                             |
| 911      | علی احد البهمو دی                                                                             |                                                                | II∠Y        | محمد بن مصطفحا ابوسعيد خادمي             | حاشية الدرر                        |
| 1124     | امام احدر ضابر بلوی<br>امام احدر ضابر بلوی                                                    | ,                                                              | 1+11        | احمد بن محمد شلبي                        | حاشيها بن شلبي على التبيين         |
| 11 , •   | ۱ مروی بر پور                                                                                 | " خزاينة الاكمل<br>"                                           | ٨٨٥         | قاضي محمه بن فراموز ملاخسر و             | حاشية لي الدرر                     |
|          |                                                                                               | موسعة الاسرارشرح تنوم الابصار<br>خزائن الاسرارشرح تنوم الابصار | Amm         | مش الدين محمر بن محمر ابن جزري           | الحصن الحصين                       |

|       | YM                                            | فآوی اجملیه /جلد چبارم        |        | 474                                            | فآوی اجملیه /جلد چهارم          |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| YIY   | پر ہان الدین محمود بن احمد                    | ذخيرة الفتاوي                 | {      |                                                | <b>(1)</b>                      |
|       |                                               | <b>€</b> ∠ <b>∲</b>           | . 48P  | محمه بن محمثود بن بغدا دی این التجار           | الدرالثميينة في تاريخ المدينة   |
| 440   | عبدالحكم بن ہوازن القشيري                     | دساله تشيربي                  | 911    | جلال البدين عبدالرحملن بن ابي بكرالسيوطي       | الدرالمنحو رلنسيوطي             |
| Adu   | ة ابوجعفراحمه بن احمدالشهيد بالمحب الطمري     | الربياض النضرة فى فضائل العشر |        | امام ابوالقاسم محمد لولوي بستى                 | ورمنظم                          |
| Itat  | محمدامين ابن عابدين الشامي                    | روالمختار                     |        | مجمه بن ابوالحن المكي                          | د قائق ا <i>لطر</i> يقه         |
| ∠∧1   | ابوعبدالله محمه بن عبدالرحمن الدمشقي          | رحمة الامة في اختلاف الائمة   | ran    | ابوبكراحمه بن هسين بن على البيهقي              | ولائل النبوة                    |
| 444   | ابومروان عبدالملك بن حبيب اسلمي القرطبي       | رغا ئب القرآ ل                | هبوبه) | ابونعيم أحمد عبداللدالأصبباني                  | ولائل النبوة                    |
| ۸۵۵   | بدرالدين ابومحمدمحمود بن احمد العليني         | رمزالحقائق شرح كنزالدقائق     | ۸۷۰    | محمد بن سليمان الجزولي .                       | الدلائل ( دلائل الخيرات )       |
|       |                                               | \$ c                          | ۸۵۲    | شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقظاني       | الدراية في تخر تكاحاديث البداية |
| 1"9+  | عبدالله بن الإمام احمد                        | زوائد كتاب الزمد              | ۸۸۵    | قاصی محمد بن فرا موز ملاخسر و                  | وررالاحكام                      |
| 924   | الحافظ شهاب الدين احمد بن حجر العسقلاني المكي | 2197                          | f•AA   | علاءالدين الحصكفي                              | الدرالخثار                      |
| 1/49  | امام محمد بن حسن الشبياني                     | زيادات                        | 911    | عذا مه جلال الدين عبدالرحمن السيوطي            | ورمنثور                         |
|       |                                               | دمبال شربهلا ليه              | 1      | علامهاحدین زینی دحلان                          | الدرالسنير                      |
|       |                                               | €00                           | ,      | امام سيدطي                                     | الدرج المديفه في الآباءالشريفه  |
| 120   | امام ابودا ؤ دسلیمان بن اشعث البتانی          | سراج منيرشرح جامع صغير        |        | اماام احدرضا بربلوي                            | الدولية المكيبه                 |
| P* P* | ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي             | السنن ،اول، دوم               |        | حاقظ ابوالحس يمحى قريثي                        | الدلائل المهينه                 |
| 121   | الوعبدالله محمد بن بزيدا بن ملجه              | السنن الكبرى                  |        |                                                | وارامنتنی شرح المتقی            |
| mil   | الوجعفراحر محمدالطحاوي                        | السنن الطحاوي                 |        |                                                | · (i)                           |
| ۳۵۸   | ابوبكراحدين هسين بن على البيهقي               | السنن الكبرى                  | 9+6    | پوس <b>ٺ</b> بن جنيرالجبلي (حپل <sub>ي</sub> ) | ذخيرة العقب                     |

|                                          | 74.                                             | ۔<br>فناوی اجملیہ /جلد چہارم  |             | , ALLA                                        | فآوی اجملیه / جلد چهارم |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| ITT                                      | علامه محمر بن عبدالباقی الرز قانی               | شرح المواهب اللدينيه          | 200         | امام ابوالحسن على من عمر الذرطني              | السنن                   |
|                                          |                                                 | شرح السير الكبير              | raa         | عبدالله بن عبدالله الدائري                    | السنن                   |
| Y2Y                                      | محی الدین ابوز کریایجی بن شرف النووی            | شرح المهذبهب                  | rar         | ابن السكن سعيدي بنء ثان                       | السنن سعيد بن السكن     |
| fpmpmb.                                  | عبدالقادري الرافعي الفاروقي                     | پٹر ح مند                     | 121         | سعيد بن منصورالخسر اس ني                      | السنن -                 |
| -<br>484                                 | شرف الدين حسين بن محمد بن عبدالتدالطيبي         | شرح الطيبي على مشكوة المصابيح | 4279        | عثان بن البيشيبة الكوفي                       | السنن عثان بن ابي هبية  |
| 1F+A                                     | سيدمرتضي بككرامي                                | شرح احياءالعلوم               | IDI         | محمر بن اسحاق بن بسار                         | السيرة الكبرى لابن أسطق |
| 141                                      | شهاب الدين فضل بن حسين توريشي حنفي              | شرح المصابح                   |             | ا بومحد عبدالملك بن ہشام                      | سيرت بن بشام            |
|                                          |                                                 | شرح منتفى                     | raa         | عبدالله بن عبدالرحمٰن الدارمي                 | السنن للدادمي           |
| in Flake                                 | فاضى ناصرالدين ابوالخير عبدالتدمحه بن الشير ازى | شرح المصابح                   |             | سراج الدين سجاوندي                            | سراتی فی المیر اث       |
| IIFF                                     | علامه محربن عبدالباقي الزرقاني                  | شرح المؤطا                    | 911         | حلال الدين عبدالرحمٰن السيوطي                 | السبيل الجلية           |
| ran                                      | أبو بكراحمه بن حسين بن على البيه تني            | شعب الايمان                   |             | علامه سيداحمه دحلان مكى                       | سيرة النبوبي            |
| ۲۵۵۱                                     | ام تقى الدين على بن عبدا لكافى السبكى           |                               |             |                                               | <b>€</b> \$\$           |
| ۵۳۳                                      |                                                 | الثفاء تعريف حقوق المصطفى     | rri         | ابوجعفراحمه بن محمدالطحاوي                    | شرح معانی الآثار        |
| ۲۵۸                                      | الوبكراحذين حسين بن على البيهقي                 | شعب الايمان                   | ria         | عبدالله بن محمد البغوي                        | مثرح السنة              |
| 1+99                                     | ابراہیم بن حسین بن احمد بن محمد                 | شرح الاشباه وانظائر           |             | ابوسعيدالملك بنعثان                           | شرف إلىنوة              |
| 1+44                                     | شيخ المعيل بن عبدالغني النابلسي                 | شرح الدرز                     |             | حا فظ الوسعيد                                 | شرف المصطفى             |
| ,,,,,,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | شيخ الوز كريا يحيى بن شرف النووي                | شرح إمسلم للنو وي             | 1+10*       | على بن سلطان ملاعلی القاری                    | شرح الثفاء              |
| ובי                                      | علامة محمد بن عبد الباقى الزرقاني               | شرح مواجب اللديبي             | 911         | جلال الدين عبدالرحن بن ابي بكرانسيوطي         | شرح الصدور              |
| 1144                                     | علامة محمر بن عبدالباقی الزرقانی                | بشرح مؤطاامام ما لک           | <b>4</b> A1 | محمد بن احمد بن محمد بن ابي بمرفرزوق النمساني | شرح شفاء شريف           |

|      | (10r)                              | . فناوي اجمليه /جلد چهارم |             | (101)                                                                                                      | فآوى اجمليه /جلد چبارم   |
|------|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ror  | ابوالشيخ محمر بن حبان              | صحیح ابن حبان             | 724         | شیخ ابوز کر یا بخی بن شرف النووی                                                                           | شرح المهذب للنووي        |
| TTI  | عيسى بن ابان بن صدقة               | صحیح این ابان<br>صدا      | 927         | مولا ناعبدالعلى البرجندي                                                                                   | شرح العقابيه             |
| mr   | يعقوب بن اسحاق الاسفرائني          | مستنجيح ابوعوانة          | 202         | صدرالشريعة عبيداللدين مسعود                                                                                | شرح الوقاية .            |
| PH   | محمد بن اسخل بن خزیمیة             | للحيح ابن خريمة           | A9+         | محمد بن محمد بن محمد ابن شخند                                                                              | شرح البداية              |
| rar  | ابن أنسكن سعيد بن عثمان            | مسيح بن السكن             | Z07         | تقى الدين على بن عبدا لكا في السبكي                                                                        |                          |
| ror  | ابوالشيخ محمد بن حبان              | تصحيح التقاسيم و الانواع  | 49r         | سعدالدين مسعود بن عمرتفتار اني                                                                             | شرح عقا ئدانسفى          |
| r*•à | ابوعبدالتدالحاتكم نبيثا بورى       | الصحاح                    | ∠9 <b>r</b> | سعدالدين مسعودبن عمرتفتازاني                                                                               | شرح المقاصد              |
| P*4  | ابو بكرمحمد بن حسين الآجرى         | صفة قبرالني سيالية        | AIA         | سيدشريف على بن محمد الجرجاني                                                                               | شرح المواقف              |
| 924  | الحافظ شهاب الدين احمد بن حجرالمكي | الصواعق المحرقة           | PIA         | سيدشر يفعلى بن محمد الجرجاني<br>سيدشر يفعل بن محمد الجرجاني                                                | شرح السراجي              |
| Yap  | ابرجيم أنحلى                       | صغری شرح مدید             | 1+10"       | علی بن سلطان محمر القاری                                                                                   | شرح فقدا كبر             |
| IFFY | شاه اسمعیل د ہلوی                  | صراطمتنقيم                | 1129        | شاه و لی الله بن شاه عبدالرجیم الد ہلوی                                                                    | شرح قصيده اطيب أنغم      |
| 924  | شهاب الدين احمدين حجرالمكي         | الصواعق المجرقه           | 1129        | شاه و لی الله بن شاه عبدالرجیم الد ہلوی                                                                    | شرح فواتح الرحموت        |
|      | علامه حشمت على بيلى تنفيتى         | الصوارم المحند بي         | 11∠9        | شاه و بی الله بن شاه عبدالرحیم الد بلوی                                                                    | شفاء العليل              |
|      | شيخ ابن تيميه                      | الصارم المسلوى            | 9.4         | ابوالمكارم بن عبدالله بن محمد الدبلوي                                                                      | شرح العقابيلا في المكارم |
|      | شاه اسمعیل ویلوی ب                 | صراطمنتقيم                | 914         | مجر بن مجر المعروف بإين البهنسي<br>محمر بن مجر المعروف بإين البهنسي                                        | شرح الملقى               |
|      |                                    | ` الصراح                  |             | عا فظ الوسعيد                                                                                              | شرف النبوة               |
|      |                                    | ﴿ضَ﴾                      |             | مولوی حسین احمد ثانلهٔ وی<br>مولوی حسین احمد ثانلهٔ وی                                                     | الشهاب الثاقب            |
|      | ا مام موی کاظم                     | الضعفاء                   |             | علامه سید شریف جرجانی                                                                                      | شريفيه                   |
|      |                                    | <b>€₽</b>                 |             | مر المراجي | <i>€©</i>                |

|                | 701                                           | فآوى اجمليه /جلد ڇهارم      |   |               | 401                                        | فاوی اسملیه اجلد چهارم           |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 444            | ا بوعبيد الله القاسم بن سلام                  | غريب الحديث                 |   | 4-401         | ابونعيم احمد بن عبدالتدالاصحاني            | الطب النبوي                      |
| 941            | علامها براجيم انحلبي                          | الغدية شرحمدية              |   | <b>!</b> "!'+ | محمد بن معد                                | طبقات ابن سعد                    |
| ۷۵۸            | شخ توام الدين امير كاتب ابن امير الاتقاني     | غاية البيان                 |   | ۷۳۸           | اه م ا بوعبدالله الذهبي                    | طبقات الحفاظ                     |
| ۸۸۵            | تاصني محمد بن فراموز ملاخسر و                 | غررالاحكام                  |   | 11-1          | سيداحمه الطحطاوي                           | الطحطا وىعلى الدر                |
| 1+9/           | احمد بن محمد الحمو دی المکی                   | غمز عيون البصائر -          |   | P*+P          | سيداحمه الطحط وي                           | انطحطاوىعلى المراقى              |
| 1+49           | حسن بن عمار بن على الشرنبلالي                 | غدية ذوالاحكام              |   | 9/1           | محمد بن ببرعلى المعروف ببركلي              | الطريقة المحمدية                 |
| 964            | محمدا براجيم بن محمد لبي                      | غدية المستنملي              |   |               |                                            | €6€                              |
|                | مولوی خرم علی                                 | عابية الاوطارتر جمه درمختار |   |               |                                            | ظفر جليل شرح حص حصين             |
|                | غياث الدين غال رامپوري                        | ي<br>غياث اللغات            | 9 |               | •                                          | <b>€</b> 2 <b>}</b>              |
|                |                                               | "<br>﴿ف﴾                    |   | · 6.0         | ابوعبداللدالحاتم النيشا بورى               | علوم الحديث                      |
|                | ابوالقاسم بنءبدائحكيم                         | فتوح المصر                  |   | bu.A.bu       | حافظ ابو بكراحمه بن محمه بن اسحاق بن السني | عمل اليوم والليلة                |
|                | ابوحذيفه                                      | فتوح الشام                  |   | ۸۵۵           | علامه بدرالدين محمداحمه العيني             | عمدة القارى شرح فيحيح البخاري    |
| IŁV            | مال الدين خربن عبدالواحد نابن البهمام         | فتحالقدير                   |   | <b>ZA</b> 4   | المل الدين محمد بن محمد البابري            | العنالية                         |
| DYI            | شخ محى الدين ابوم عبدالقادري البيلاني         | فتؤح الغيب                  |   | 1+49          | شهاب الدين الخفاجي                         | عناية القاضى                     |
| 42%            | ا مام محی الیدین محمد بن علی ابن العربی       | الفتؤ حات المكيه            |   | mym           | ابو بكراحمه بن محمه بن النسي               | عمل اليوم والليلة                |
| 121            | الحافظ شهاب الدين احمد بن حجر العسقلاني إلمكي | فتح الباري                  |   | YMY           | شباب الدين سبرور دي                        | عوارف المعارف                    |
| 921            | الحافظ شباب الدين احمد بن حجر العسقلاني       | فناوی حدیثیه                |   | 1129          | شاه ولى الله بن شاه عبدالرحيم الدبلوي      | عقدالجيد                         |
| <b>اراب.</b> • | ابولغيم احمه بن عبدالله الاصبها في            | فضائل الصحابة               |   | 1944          | محمد بن عبدالحي لكصنوي                     | عمدة الرعابيه في حل شرح الوقابيه |
| ٥٢٤            | امام تِجم العدين النسفى                       | فناوی ا <sup>لنسف</sup> ی   |   |               |                                            | <b>€</b> \$                      |
|                |                                               |                             |   |               |                                            |                                  |

|         | 927                                                 | فأوى اجمليه /جلد جبارم         |   |                   | 100                                          | فيأوى اجمليه /جلد جهارم  |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|         | امام فتح محمد بن مغرب                               | فتح المتعال في مدح الععال      |   | 11200             | امام احمد رضامحدث بریلوی                     | فتاوی رضوبیه             |
|         | علامه محد بن عبدالله تمر تاشي                       | فآوي غزي                       |   | ٨٢                | محمد بن محمد بن شهاب این براز                | فآوی بزازیه              |
| 19~~    | امام احدرضامحدث بربلوي                              | فناوى افريقنه                  |   |                   |                                              | فآوی ججة                 |
|         |                                                     | فآوي صوفيه                     |   | Ι•ΛΙ              | علامه خيرالدين بن احد بن على الرملي          | ف <i>ناوی خیر</i> یة     |
|         | الشاه عبدالعز يزمحدث د ملوي                         | فآوی عزیز بیه                  |   | ۵۷۵               | سراح الدين على بن عثان الاوشى                | فتآوى سراجيه             |
|         |                                                     | فآوی بر ہند                    |   | ۵۹۲               | حسن بن منصور قاضی خان                        | فتأوى قاضى خان           |
|         |                                                     | فآوی دیویند                    |   |                   | جمعيت علماءاورنگ زيب عالمگير                 | فآوی مند سیه             |
|         |                                                     | ﴿ق﴾                            |   | 414               | ظهبيرالدين ابوبكرمجمه بن احمه                | فناوى ظهيرية             |
| 1124    | شاه و لی الله محدث و ہلوی                           | قرة العبين                     | , | ۵۳۰               | عبدالرشيد بن حنفيه الولوالجي                 | فآوي ولوالجية            |
| MAI     | ابو بكرعبدالله بن محمد بن عبيد بن الى الدنيا القرشي | قصرالال                        |   | 10+               | الامام الأعظم الي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي | فقدالا كبر               |
| IAI     | ابو بكرعبدالله بن محمد بن عبيد بن الى الدنيا القرشي | قضاءالحوائج                    |   | 917               | زين الدين بن على بن احمد الشافعي             | فنخ المعين شرح قرة العين |
|         | ا بوالغنائم الفرسي                                  | قضاءالحوائج                    |   | 427               | محی الدین محمہ بن علی ابن عربی               | الفتوحات الممكية         |
| PAY     | ابوطالب محمد بن على المكى                           | قوة القلوب في معاملة الحبوب    |   | irra              | عبدالعلى محمد بن نظام الدين الكصنوي          | فواشح الرحموت            |
| , , , , | ابراجيم بن عبدالله المدنى الشافعي                   |                                |   | <b>4</b> /1       | عالم بن العلاء الانصاري الديلوي              | فآوي تا تارخانيه         |
| Apr.    | Societ Land                                         | القول المسدو                   |   | 9.1               | امام محمد بن عبدالرحمٰن السنجاوي             | فتح المغيث               |
| 1149    | شاه ولی الله بن شاه عبد الرحیم الد بلوی             | قرة العينين في تفضيل الشخين    |   | [++f <sup>r</sup> | محمر بن عبدالله التمر تاشي                   | فنادي غزى                |
| 1149    | شاه و لی الله بن شاه عبدالرحیم الد بلوی             | القول الجميل                   |   |                   | تشس المدين الرملي                            | فآوي                     |
|         | امام بوصیری                                         | قصيده ؛ روه شريف               |   |                   |                                              | فتخ الملك المجيد         |
| ,       | ۱۰۰   برسیرت<br>الشاه ولی الله محدث د ہلوی          | القول البحميل<br>القول البحميل |   | ITT9              | عبدالعزيز بن ولى الله الديلوي                | فتح العزيز (تفسيرعزيزي)  |

|             | (101)                                          | فآوی اجملیه /جلد چیارم        |            | 402                                               | فأوى احمليه /جلد جبارم     |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| APA -       | ابوالفرج عبدالرحلن بنعلى بن الجوزي             | كتاب العلل                    |            |                                                   |                            |
| 920         | علاءالدين على كمتقى حسام الدين الهندي          | كنز العمال                    |            |                                                   | <b>€</b> ✓ <b>}</b>        |
| 9.52        | يشخ عبدالو ہاب بن احمدالشعرانی                 | كشف الغمة عن جميع الامة       | יין אין יי | ابوعمر بوسف بن عبدالبر                            | كتاب الاستذكار والتمهيد    |
|             | الموسبي .                                      | ستاب فضل العلم                | ran        | ابوبكراحمه بن حسين بن على البيهقى                 | كتأب الأساء والصفات        |
| ۳۲۵         | ا بواحد عبدالله بن عدى                         | ا نکامل لا بن عدی             | 1/19       | ابوعبدالثدمجر بن الحسن الشيباني                   | كتأب الآثار                |
| <b>7</b> 40 | امام ابودا ؤدسليمان بن اشعث السجناني           | كتاب المراتيل                 | ran        | ابو بكراحمه بن حسين بن على البيهقى                | كتاب البعث والنشور         |
| וייזי       | امام احمد بن محمد بن عنبل                      | كتاب المناقب                  | ham        | ابو بكراحمه بن على الخطبيب البغد اوي              | كتاب بلتاريخ               |
| ۳۵۸         | ابوبكراحمه بن حسين بن على البيهقى              | كتاب المعرفة                  | M          | ابوبكرعبدالله بن محمه بن عبيد بن الي الدنياالقرشي | كتاب التمهيد               |
| <b>1</b> *4 | محمد بن عمر بن دا قد الواقد ي                  | كتاب المغازى                  | 6.4.       | ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبها في                | كتاب التمهيد               |
| ۵۸۳         | محمد بن موسى الحازمي                           | كآب الناسخ والممنسوخ          | محم        | ا مام ابوالقاسم الاصبها في                        | كتاب الترغيب               |
| 911         | سيدنو رالدين على بن احد سمهو دى المدنى الثافعي | كتاب الوفاء                   |            | ابوعبدالله محمربن احمدالقرطبي                     | كتاب التذكرة               |
| <b>M7</b> 2 | ابوحمد عبدالرخمن ابن ابي حاتم محمد الرازي      | كتاب العلل على ابواب الفقه    | rm         | امام احمد بن محمد بن حنبل                         | كتاب الزبد 🕟               |
| A اي        | جلال الدين بن مش الدين الخوارزمي تق            | الكفاسيه                      | 14+        | امام عبدالله بن المبارك                           | كتاب الزمد                 |
| 41+         | عبدالله بن احمد بن محمود<br>ا                  | كنز الدقائق                   | ۵۰۵        | امام محمد بن محمد الغزالي                         | کیا ئے سعاوت<br>مالے سعاوت |
| rar         | محمر بن حبان المميمي                           | كتاب البحرح والتنعد <u>بل</u> | 1/4        | ابوميسي محمد بن عيسي التريذي                      | كتاب الشمائل               |
| 19/         | سنخيى بن سعيدالقطان                            | كتاب المغازي                  | rrr        | ابوجعفرمحمد بنعمر والعقيلي المكي                  | كتاب الضعفاء الكبير        |
| ΙΛ+         | عبدالله بن مبارك                               | حتاب الزبد                    | rar        | ابوالشيخ محمد بن حبان                             | كتأب الضعفاء               |
| ۵۳۸         | جارالله محمود بنعمرالز مخشري                   | الكشاف عن حقائق التزيل        | ייוציין    | حافظ ابو بكراحمه بن محمد بن آخل بن السني          | كماب الطب                  |
| ۳۲۲         | ابوجعفر محمد بن عمر والعقبلي المكي             | كتاب الضعفاء الكبير           | r∠q        | ابومیسی محمد بن عیسی التر مذی                     | <sup>العلل</sup> العلل     |

| Va V | The state of the s | فأوى اجمليه /جلد جبارم         | -            | 454                                      | فأوى الجمليه اجلد جهارم                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| rri  | ابوجعفراحمه بن محمه الطحاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | معانى الآثار                   | ۵۰۵          | امام محمر بن محمر الغزالي                | كيميائ سعادت                            |
| rri  | مجمد بن جعفرالخرائطي<br>محمد بن جعفرالخرائطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكارم اخلاق                    | 924          | يشخ عبدالو بإب بن احمد الشعر اني         | كشف الغمه                               |
|      | ا يوعبدالله عبدالله حسن الشبياني<br>الوعبدالله عبدالله حسن الشبياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مبسوطامام محمد                 | r.           | محمد بن عربن واقتد االواقتدي             | كتاب المغازى                            |
|      | ابو حبراللد حبرالله من معیان<br>ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبر انی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المعجم الاوسط<br>المعجم الاوسط | ran          | ا يو بكراحمه بن حسين بن على ليبهقي       | كتاب الاعتقاد                           |
| rro  | ابواها م میمان من المداسير ال<br>ابوبكر عبدالله بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |              | صدرالا فاضل محمر تعيم الدين مرادآ بإدي   | الكلمة العليا                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصنف ابن الي شبية<br>المائنين  |              | علامه بي                                 | کبیری                                   |
| ومم  | ا بوعثان اساعیل بن عبدالرحمٰن الصابونی<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | I Particular |                                          | كشف الغطاء                              |
| L+ L | سليمان بن داؤر الطيالسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مسندا بوداؤو                   |              | امام نو دی                               | كتابالاذكار                             |
| 094  | ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن الجوزى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | موضوعات ابن جوزي               |              | 19 7600                                  |                                         |
| 400  | ابوعمروتقي الدين عثان بن عبدالرحلن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقدمة ابن الصلاح               |              |                                          | كتاب اخبارالمدينه                       |
| 797  | ابوبكراخد بن عمر وبن عبدالخالق البيز ار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منداليز ار                     |              |                                          | كريم اللعات                             |
| YAP  | علامه تحمر بن طام رافقتنی (پٹنی) مندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجمع البحار                    |              |                                          | <b>♦</b> U <b>&gt;</b>                  |
| ۷۱۰  | ابوالبركات عبدالله بن احمد النقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 911          | جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكر السيوطي | الملاً لي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة |
| 9+4  | مش الدين محربن عبدالرحمٰن السخاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القاصدالحية                    | 1+or         | علامه يشخ عبدالحق المحدث الدبلوي         | لعات أشح                                |
| 1+01 | ابوحامه بن الى المحاس بوسف بن محمد الفاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مطالع المبر ات                 |              |                                          | 419                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 10.          | امام ابوحدیقة نعمان بن ثابت              | مندامام اعظم                            |
| Y+A  | ) حافظ عبدالرحيم بن حسين العراقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | ran          | ابوبكراحمه بن حسين بن على البيهقي        | الدخل                                   |
| r+0  | ابوعبدالله الحاكم النيشا بورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المستدرك للحائم                |              |                                          |                                         |
| 1+1  | على بن سلطان ملاعلى القاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مرقاة شرح مشكوة                | IM           | امام احمد بن طبيل،                       | مندامام احربن عنبل                      |
| 444  | ابن الحاج الى عبدالله محمد بن العبدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م خل الشرع الشريف              | 14-          | امام ما لك بن الس المدنى                 | مؤطاامام مالک                           |
| 924  | يشخ امام عبرالوماب بن احدالشعر اني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ميزان الشريعة الكبري           | IŅĄ          | ابوعبدالله بن محمد بن الحسن الشيباني     | مؤطاامام محمد                           |

5

ï

| 1           |                                                                                        | فاوی اجملیه اجلاچهارم        | (IFF)                                                                                                          | فآوى اجمليه /جلدجها،           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 44+         | محد بن الى بكر عبد القادر الرازى                                                       | مختار الصحاح                 | ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبرى                                                                                | مندشافعین                      |
| 272         | ابن الحاج الي عبد الله محمد بن محمد العبدري                                            | مذخل الشرع الشريف            | ابوالقاسم سليمان بن اجمد الطبر اني                                                                             | المعجم الصغير<br>المعجم الصغير |
| 1+49        | حسن بن عمار بن على الشر مبلالي                                                         | مراقى الفلاح بإمداد الفتاح   |                                                                                                                |                                |
| ויוןיון•ו   | على ابن سلطان ملاعلى قارى                                                              | مرقات شرح مشكوة              | جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكرالسيوطي                                                                        | مرقاة الصعور                   |
| 911         | جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكرالسيوطي                                                | مرقات الصعو و                | ابوبكرعبدالرزاق بن بهام الصنعاني ۱۱۱                                                                           | مصنف عبدالرزاق                 |
| r+6         | ا يوعبدالله الحاكم                                                                     | المتدرك للحائم               |                                                                                                                | مقدمه غزنوبية                  |
| 1119        | محتِ الله البهاري                                                                      | مسلم الثبوت                  | شهروار بن شیرو بیالدیکمی ۸۵۸                                                                                   | مندالفردوس<br>لمعير            |
| 911         | جلال الدين عبد الرحمٰن بن ابي بكر السيوطي                                              | القامة السندسيه              | ابوالقاسم سليمان بن احد الطبر اني                                                                              | المعجم الكبير                  |
| 911         | جلال الدين عبد الرحمٰن بن الى بكر السيوطي<br>حلال الدين عبد الرحمٰن بن الى بكر السيوطي | مها لك الحفاء                |                                                                                                                | مندكبير                        |
|             | 024 24 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64                                          |                              | على بن سلطان ملاعلى القارى                                                                                     | موضوعات كبير                   |
|             |                                                                                        | مظاہرالحق ترجمه مفتکوة       | شهاب الدين احدين محمد القسطلاني الشافعي ع٩٢٣                                                                   | المواهب اللديبي                |
|             |                                                                                        | الهناصحه في محقيق المصافحه   | يزى شخ ولى الدين العراقي . به ٢٠٠٧                                                                             | مشكوة المصابيح للتمر           |
| ***         | شخ زاده                                                                                | مجمع الانهر                  | مبرخوا هرزاده محمه بن حسن البخاري الحقى ممسم                                                                   | مبسوط خوابرزاده                |
|             | الشاه ولى الله محدث ديلوى                                                              | المسوى شرح الموطا            | مش الائمة محمد بن احمد السرهبي                                                                                 | مبسوط السرهبي                  |
|             | این جوزی                                                                               | مثيرالعزم                    | ن الابح نورالدين على الباقاني 990                                                                              | مجحع الانهرشرح ملتقى           |
|             | مولوی محمود الحسن و بوبندی                                                             | مرثيه رشيدا حمر گنگوهي       | محمد طا برافقتی                                                                                                | مجمع بحارالانوار               |
|             | علامهابن حجرمكي                                                                        | المولدالكبير                 | الشيخ عبدالله بن محمر بن سليمان المعروف بدا ماد آفندي ١٠٤٨                                                     | مجنع الانهر                    |
|             | علامه على قارى                                                                         | المنح الفكريي فن شرح الجزريه | امام بربان الدين محود بن تاج الدين ٢١٢                                                                         | المحيط البرباني                |
|             |                                                                                        | مجمع البحرين                 | رمنی الدین محمد بن محمد السن <sup>حس</sup> ی العالم                                                            | الحيط الرضوي<br>الحيط الرضوي   |
| -67         | الشيخ عبدالحق محدث دبلوى                                                               | ما ثبت بالسند                | ر جان الدين على بن ابي بكر المرغينا في الله عن الله عن الله بكر المرغينا في الله عن الله عن الله عن الله عن ال | اخيط الرسون<br>مختارات النوازل |
| A. PHO II N |                                                                                        |                              | אַ אָטוֹע נַט טָ אָטוֹף אָלוֹאַלָשָׁאָיָט                                                                      | محارات التوارن                 |

مدائح اعلى حضرت نغمة الروح بالابدمنيه €0\$ تشيم الرياض علامه شهاب المدين الحقاجي 1.49 نصب الرابية عبداللدين بوسف الزيلعي 474 نوادرالاصول في معرفة اخبار الرسول ابوعبدالله بن محد بن على الحكيم التريدي 100 النهابيني غريب الحديث والانر محبّ الدين مبارك بن محمد الجزري ابن اثير 4+4 حسن بن عمار بن على الشرفيلالي نورالا بيناح 1+49 محمر بن على الشو كاني نيل الاوطار 1700 نيل الثفاء ينعل المصطفى مولوی اشرف علی تفانوی نشراعلمين المنيفين في احياءالا بوين الشريفين 4,4 سيدنورالدين على بن احمسمهو دى مدنى الشافعي وفاءالوفاء 40% بربان الدين على ابوالحن الفرعاني الهدابية DAYLDAM 40€ بربان الدين على ابوالحن الفرعاني اليواقيت والجواهر PPOJEPO

عادن، سيد رجمر المار



















من مرادر أردوبازارلا بور 1042-7246006

